

سرايل برخ وادوي تهران آييك سيرخ وادوي تهران جة الاسلام علامه فاصرمهدي جاڑا نظرتكاني حجة الاسلام علامه ماضحته جعفري فالقبير الالامنه المخالص الفي و جناح ٹاؤن ٹھو کر نیاز بیک لاہور۔ فون: 5425372

#### جمله حقوق تجق ادار ومحفوظ

كتاب : مَدِينَهُ سِيمَدِينَهُ مَكُ

مؤلف : سرايت مِرْدَواد وعنى تبرُاني

مترجم : جةالاسلام علامية ناصر مهدي حارا ا

تقیح ونظرتانی جیزالان<sup>ان</sup> علامتیاض نیرجعفری افاق

پروف ریژنگ نظام حبیب

كمپوزنگ : اداره منهاج الصالحين، لا مور

اشاعت : 2012م

ہدیہ ، 450 روپے

لمنے کا پہت

# إدارَة مِنْهَاجُ الصَّالِحِينَ ولاهَوَر

الحمد مارگیٹ، فرسٹ فلور، دکان نمبر 20، أردو بازار – لاہور نون 225257-042 ، 042-4575120 نون 24575120 ، 042-7225252

دیکھ کر لاشئر شبیر کو بے گورو گفن یا دزینت کو محت تکہ کا مَدینہ آیا ٨ اليندسة ويُروَاد وين تهزان

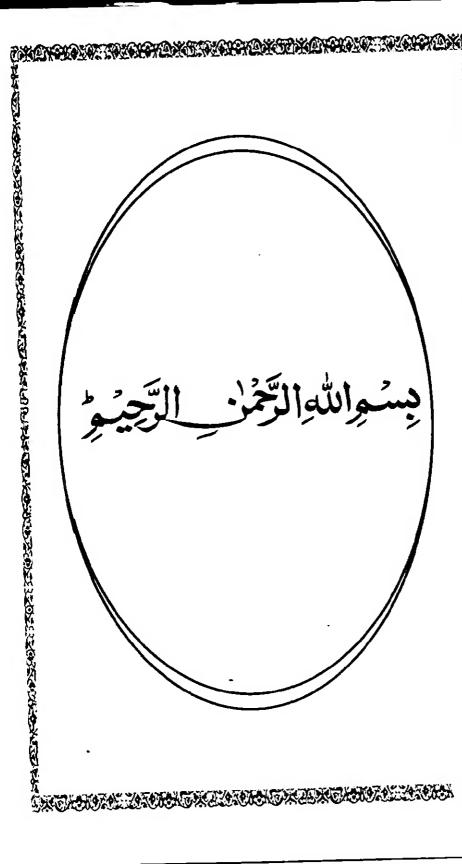

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

40

€ ..... معاويكا مدينه عن امام حسين سيد طاقات كرنا

| ها كه بنائ لا الدوست حسين الله الدوست عسين الله الدوست عسين الله الدوست عسين الله الله الله الله الله الله الله الل | •     | 19 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--|
| ء<br>ڇلي فصل                                                                                                        |       |    |  |
| لادے حسین کی تاریخ کانتین                                                                                           |       | 24 |  |
| ■ ولادستوامام حسين كى كيفيت                                                                                         |       | 25 |  |
| • مُعَلَم سِ فَرشَتْ كَ شَعَالِ فِي                                                                                 | -     | 26 |  |
| نوسر <b>ی فصنل</b>                                                                                                  |       |    |  |
| معرت امام حسین کے احوال کی فہرست                                                                                    |       | 28 |  |
| <ul> <li>■ حفرت کے القاب</li> </ul>                                                                                 |       | 28 |  |
| ● حعرت کی کنیت                                                                                                      |       | 28 |  |
| • حفزت کی عرمبادک                                                                                                   |       | 28 |  |
| ● حعرت کی ب <u>حویا</u> ں                                                                                           |       | 28 |  |
| • حسرت کی اولاد                                                                                                     |       | 29 |  |
| ● حفرت کی شهادت کا دن اور مهینه                                                                                     |       | 30 |  |
| ● شهادت كاسال اورمقام                                                                                               |       | 30 |  |
| ● حفرت كامقام شهادت                                                                                                 | <br>٠ | 30 |  |
| ● در امت                                                                                                            |       | 30 |  |
| تیسری فصل                                                                                                           |       |    |  |
| حعرت امام حسین کے خصائص ، فضائل اور مناقب                                                                           |       | 31 |  |
| چوتهی فصل                                                                                                           |       |    |  |
| معاور کا بزید کے لیے بیعت لینے کا مر اقد                                                                            | •     | 35 |  |

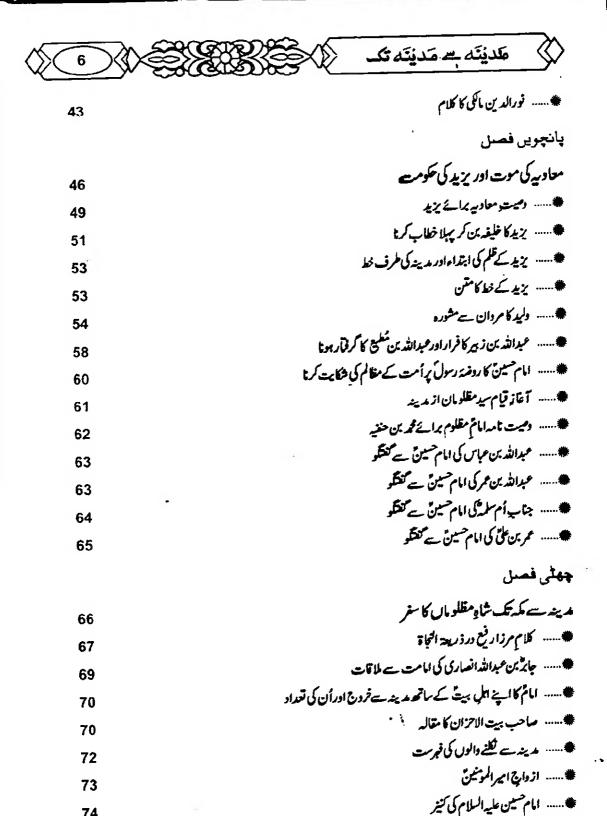



| و الله المعلين كور الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| المحسين المحسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 |
| · — اولادِ جعفر لها مين · — اولادِ جعفر لها مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 77 |
| ﴾ ـــ اولادِ عَلَىٰ كربلا مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 |
| ا مام حن کے خانوادے سے افراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78 |
| ا ۔ مدینہ سے مکہ کی طرف سز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80 |
| و سے کوفوں کے خطوط برائے امام ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 |
| كوفيون كوامام كا جواب اورمسلم كى كوفدروانكى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 83 |
| اتوین فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| وري<br>وال حغرت مسلم بن عقبل عليه السلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84 |
| وان سرت مهان من مسيد من المناطقة المنا | 86 |
| ۔۔۔۔۔ بزید بن مسعود بھٹلی کا امام کے خط مینینے کے بعد اشراف سے خطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 86 |
| واخرین کے جواب<br>حاضرین کے جواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 87 |
| يزيد بن مسعود كا امام كو جواب<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 88 |
| · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| تهوین قصبل<br>د از ۱۳۵۰ میرون کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| تعرت مسلم بن عقيل كي كوفه رواعجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 90 |
| امام حسین اور مسلم بن عقبل کی ملاقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90 |
| مرید کے راہے کوفہ روا تی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91 |
| كوفه يش مسلم بن عقبل كا ورود · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 92 |
| مسلمٌ بن مقبل کے حضورا شراف کوفہ کا کلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93 |
| مسلم بن عقل كى تعريف مي مرحوم صدرالدين كاكلام (دركتاب رياض القدس)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 93 |
| ■ حاکم کوفد (نعمان) کی مجدیش تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94 |
| يزيدكا قرآن كوياره بإره كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 |
| این زیاد کا بعره سے کوف کی طرف سنر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 |
| این زماد کا کوفه پیش ورود<br>€ این زماد کا کوفه پیش ورود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 97 |



| <b>● عبیدالله کا کوفد کے اجماع سے خطاب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>         مسلم بن عثیل کی احد مختار کے گھر ہے ہائی کے گھر چھٹی اسلام بن عثیل کی احد مختال کی احد مختلل کی احد مختال کی احد مختال</li></ul> | 99  |
| <b>● عبدانند بن ینتظر پی گرفمآری اورشهاوت</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 |
| <b>● بانی بن عروه کی گرفتاری</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 |
| <b>☀ الملاحسين كاشنى – روصنة المشهداء</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 |
| <b>● بانی کی شباوت پرروعمل</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 105 |
| حضرت مسلم بن عقبل نے وارالا مارہ کا محاصرہ کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 106 |
| مسلم بن عقیل کی نماز کے بعد تنهائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108 |
| <b>● مسلم بن عتیل کی محرفتاری</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 |
| * حضرت مسلم بن عقیل اوراین زیاد کی تلخ کلامی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 121 |
| ₩ جناب مسلم کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123 |
| حضرت مسلم بن عقبل کی شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125 |
| <b>*</b> بانی بن عروه کی شهاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 126 |
| # مسلم اور ہافی کے سریز بد کو بھیجنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128 |
| ₩ فرزندان مسلم كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 129 |
| <b>₩ نظريةِ صاحب دياض القدى</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129 |
| طفلانِ مسلم کے یارے بیں شیخ صدوق کا نظریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 130 |
| اسس فرزندان سلم کے بارے میں مُلاحسین کاشق کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 135 |
| ٠<br>نوين <b>فص</b> بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| حضرت امام حسین کی مکم معظمہ ہے عراق روانگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 146 |
| * جن الشخاص نے حضرت امام حسین کو مکہ سے نگلنے اور کوفہ جانے سے روکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 146 |
| **···· طرماح بن محيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 153 |
| صاحب وفتوح کامتاله (احثم کوفی کاترجمه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 154 |
| <b>■ سنرعراق کی طرف آغاز</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155 |
| ب:اسینه خاندان کی طرف خطانکموانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156 |

## مَديْنَه ڝ مَديْنَه تك

| 157 | • امام حسينً كا كاروان مقام معتميم بر                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158 | <ul> <li> وادی مناح میں فرزوق ہے ملاقات</li> </ul>                                                |
| 160 | المام حسينٌ كاواد كأذات عرق من قيام                                                               |
| 160 | <b>● حضرت امام حسین کا وادی ثعلبیه میں خواب دیکھنا</b>                                            |
| 161 | • کوفد کے راستوں برابن زیاد کے مماشتوں کا پہرہ                                                    |
| 162 | حضرت امام حسین کا وادی حاجر میں پہنچ کر اہلِ کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے فخص کی گرفتاری |
| 162 | خط لکمنے کی وجداور مضمون خط                                                                       |
| 164 | • حضرت امام حسین کی اکلی منزل بر عبدالله بن مطبع سے ملاقات                                        |
| 165 | حضرت امام حسین کی آئنده منزل پر زُهیر بن قین سے ملاقات                                            |
| 167 | منزل تعليبه: جناب مسلم بن عقل كي شهادت كي اطلاع                                                   |
| 169 | <b>● جناب مسلمٌ کی شهادت کی اطلاع کهاں کمی؟</b>                                                   |
| 170 | # منزل تعليبي كواقعات                                                                             |
| 172 | روبالد کے واقعات<br>€ منزل زبالہ کے واقعات                                                        |
| 173 | حضرت امام حسین کا کاروال قصر بن مقاتل پر اور عبیدالله بن ترجعنی کی امام سے ملاقات                 |
| 175 | • کامل الزیارات میں این قولوریتی کی روایت                                                         |
| 179 | ام حسین کی ترین بزیدریا جی سے ملاقات                                                              |
| 176 | # نحر اورامام حسین کی ملاقات کے بارے میں مختلف نظریات                                             |
| 179 | منزل قطقطانیه ریخی کرامام کامحابے بعت اُنھالینا                                                   |
| 182 | <b>☀ مُرَى کُخْتَى اور کاروانِ هسيني کا تعا تب</b>                                                |
| 192 | * کیاعمر بن سعدامام حسین کا قاتل ہے؟                                                              |
| 194 | * آ خرت من عمر بن سعد پرعذاب                                                                      |
| 197 | قتل حسین کے لیے ابن زیاد کی محفل                                                                  |
| 199 | عمر بن سعد کافتل امام کے بارے میں مشہور نظریہ                                                     |
| 202 | این زیاد کے فشکر کا امام حسین کے کاروال و لدینہ جانے ہے روکنا                                     |
| 204 | جن اشخاص پر جحت تمام کی اور ان کو دعوت حق دی                                                      |
| 206 | اسد. ورود کریل اور شب عاشور تک سے واقعات                                                          |
|     |                                                                                                   |

| (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) |
|-----------------------------------------|
|-----------------------------------------|

## مَديْنَه س مَديْنَه تك

| 207          | ************************************           |
|--------------|------------------------------------------------|
| 208          | ************************************           |
| 212          | ₩ وقائخ روزسوم محرم                            |
| ين كے نزو يك | * الشكرول كوفدت نكلنة كاترتيب صاحب معالى السيد |
| 213          | * لشكر كي تعداد                                |
| 214          | *····· ورود عمر بن سعد رو نِه سوم محر م        |
| 218          | ************************************           |
| 219          | ************************************           |
| 220          | <b>********* يارمحرم كے واقعات</b>             |
| 220          | ************************************           |
| 222          | * پانچوین محرم کے دافعات                       |
| 223          | ************************************           |
| 224          | <b>* ساتوین محرم کے واقعات</b>                 |
| 224          | ₩ يانی کا بند ہونا                             |
| 226          | <b>* اَ تُع</b> رُم كے واقعات                  |
| 226          | * حضرت عباسً كا بإنى لين <u>ن</u> جانا         |
| 227          | ₩ سقائی کی وجه                                 |
| 228          | ************************************           |
| 229          | حبیب ابن مظامر کائی اسد سے مدوطلب کرنا         |
| 231          | ************************************           |
| 231          | دونوں لشکروں کے درمیان امام حسین کا تھیجت کرنا |
| 232          | * ابن جوزي كانظرىي                             |
| 233          | <b>● نویں محرم کے واقعات</b>                   |
| 237          | ************************************           |
| 238          | ************************************           |
| 240          | ■ عصرِ تاسوعاامام حسينٌ كاخواب ديكينا          |
|              |                                                |

## مَديْنَه ع مَديْنَه ثك

| ۔ شہد عاشور کے واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 242         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| الله الله الما الله الما الما الما الماروق الله الماروق ال | 242         |
| <b>☀</b> حضرت مباس علمدار کا اظهار وفا داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 243         |
| <b>● عبدالله بن سلم كا اظهار و فا داري</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 244         |
| 👟 جناب مسلم بن عوسجه کا اظهار وفا داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 244         |
| <b>● جناب زُمِيرِ بن قبن كا بِظهار وفاداري</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 245         |
| جناب سعید بن عبدالله انتفای کی اظهار وفاداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245         |
| جناب بشير بن عمروخطري كا اظهار وفاداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245         |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 246         |
| باوفا صحابوں کو جنت کا نظارہ کرا تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249         |
| <b> بنجكم امام حسينٌ خيام كي نق ترتب</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249         |
| ارور دختر کمودنا علی می اردر دختر کمودنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250         |
| • چند دیمینون کا امام سے ملحق بوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 250         |
| يُمريكا يا في طلب كرنا اور جنك موجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251         |
| نبجات کی مشتن کے ۳۲ سوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254         |
| <ul> <li>بلال کی خیام امام کی پیره واری</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 254         |
| • مع عاشوراوراً ما م كي نماز بإجماعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258         |
| · روز عاشور نظر عن و نظر باطل كي صف آ رائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 259         |
| ■ امام کے فشکر کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26</b> 0 |
| <ul> <li> امام کے ساتھیوں کے اسائے گرامی</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 261         |
| • اسائے بی باشم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 261         |
| • عمر بن سعد کے فککری صف آ دائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 264         |
| • افكرابن سعد كويُر مركي نفيحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 265         |
| • لفكر منين كامحامره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 266         |
| حغرت امام حسينٌ كا وعظ ونعيحت كرناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 266         |
| • مناجات الماتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 268         |

| _ |
|---|
|   |

## مَدنِنَه ع مَدنِنَه تك

| 269 | امامٌ کا دوسری مرتبه وصط وله میحت اورا تمام جمت                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 272 | نصرت امام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام کا مدو لینے سے اٹکار               |
| 273 | # امام کے استخافہ نے نحر کی تقدیر بدل دی                                   |
| 275 | کفراورایمان کی جنگ کا آ قاز                                                |
| 277 | <b>* پہلے تملہ کے ثبواء کے اسائے گرامی</b>                                 |
| 280 | لشكر اسلام پرلشكر كفركا دومراحمله                                          |
| 283 | *** جناب بُرَ كام كارقوم كو دعظ وهيوت كمنا اور بعائي براثر                 |
| 285 | * * جنابِ رُكا ابِ بِينِ كوميدان عمل ميجا اور بيني كى شهاوت                |
| 287 | <b>● جناب ِترکی شهادت</b>                                                  |
| 290 | * شهادت مصعب بمن بزید دیاحی                                                |
| 290 | # جنابِ تر کے غلام حروہ کی شہادت                                           |
| 290 | امام کا تیری سرتبراتمام جحت اور تین امور سے ایک کا احتیار و یا             |
| 291 | سامر از دی کا ژبیر بن حسان اسدی ہے آل ہوتا اور جتاب ڈبیر بن حسان کی شیادت  |
| 294 | <ul><li>جناب عبدالله بن عمير كى شباوت</li></ul>                            |
| 295 | جناب مُرين فقير جداني كي شهادت                                             |
| 297 | <b>● دبب بن عبرالله بن حباب کلیمی کی شباوت</b>                             |
| 301 | <ul><li>جناب بلائل بن نافع کی شبادت</li></ul>                              |
| 302 | <ul><li>شادت جناب ناخ بن بلال پیل</li></ul>                                |
| 303 | <b>₩ جناب مسلم بن موسجد کی شهادت</b>                                       |
| 306 | # جناب سلم بن عوجه کے فرزند کی شهادت                                       |
| 307 | ظمر عاشورہ سے بہلے لئکر ابن سعد کے جملے                                    |
| 311 | # ظمير عاشوره كے واقعات                                                    |
| 312 | # شهادت جناب حبيب بن مظامِ اسدى                                            |
| 313 | جناب زُمير بن قين يكل ك شبادت                                              |
| 315 | <ul> <li>نماز ظهر کی ادا نیمی اور جناب سعید بن عبدالله کی شهادت</li> </ul> |
| 316 | ه دو بما تیون جناب عبدالله غِفاری اور مبدا لرحلن <b>خِفاری کی شبادت</b>    |

# مَدِيْنَه عِمْ مَدِيْنَهُ ثُكُ

| 317        | ■ شبأدت طرماح بن عدي                                                                                                                   |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 318        | شهادت منظله بن سعد شيباني<br>************************************                                                                      |
| 319        | شهادت عاج بن مروق                                                                                                                      |
| 320        | المسسد شهادت باشم بن عنبه بن وقاص                                                                                                      |
| 322        | شمادت فنل ابن على<br>* شمادت فنل ابن على                                                                                               |
| 325        | • شبادت جناب جون غلام اني ذر خفاري *                                                                                                   |
| 327        | حضرت الم حسين كو فلامول كى شبادت                                                                                                       |
| 327        |                                                                                                                                        |
| 329        | ۔۔۔۔۔۔۔ یی ہائم کے جوانوں کا آپس میں الوواع کرنا                                                                                       |
| 329        | نی ایم سے مبلا هميدكون؟                                                                                                                |
| 331        | ۔۔۔۔۔ یکی ایم کے بہتر اپیدروں.<br>۔۔۔۔ بنی ایم کی قربانیاں                                                                             |
| 331        | ه حغرت علی اکبری تغصیل شهادت<br>ه حضرت علی اکبری تغصیل شهادت                                                                           |
| 333        | ه خبرات با برن عن بارت<br>ه خبراد یکی میدان پی آ ۸                                                                                     |
| 336        | جناب علی اکبری لاش کا خیام میں منتخبا<br>جناب علی اکبری لاش کا خیام میں منتخبا                                                         |
| 337        | • جناب مبدالله بن مسلم بن مقتل کی شهادت<br>• جناب مبدالله بن مسلم بن مقتل کی شهادت                                                     |
| 339        | • جناب جور مدین منتها کی شهادت<br>• جناب جعفر بین منتها کی شهادت                                                                       |
| 339        | ى شهاوستواولا دېمىغى ئىن ئى مىلات<br>ىلىسى شهاوستواولا دېمىغى ئىن افي كالب                                                             |
| 340        | هه شهادت جناب محمد بن مبدالله بن جعفر طيارٌ<br>هه شهادت جناب محمد بن مبدالله بن جعفر طيارٌ                                             |
| 341 ·      | • هماوت جماب مدين ميدالله بن مسرحيار<br>• جناب مون بن عبدالله بن جعفر کی شهاوت                                                         |
| 341        | • جاب بون بن سبرالله بن سمری سمبادت<br>• امام من کی اولا د کی شبادتی                                                                   |
| 341<br>341 | • دام من می اولاد و مسبادیدن<br>• جناب عبدالله بن امام حسن کی شهادت                                                                    |
| 345        |                                                                                                                                        |
|            | • شبادت معزت قاسم بن الحنّ<br>*** من حسر بدر الحرار                                                                                    |
| 347        | • مقتری مم سلام الله طبیه<br>• و مسال مرا بر الله ما ا |
| 348        | • جناب قائم میدان میں<br>                                                                                                              |
| 350        | ه جناب قاسم کی شجاحت وشهادت<br>                                                                                                        |
| 355        | <ul> <li>جناب حسن شخی کا میدان میں جانا، زخمی ہونا اور قید ہونا</li> </ul>                                                             |

| Washerman - |    |
|-------------|----|
|             | تک |
|             |    |

## مَدينَه ع مَدينَه تك

| 356          | e).                                                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 356          | # شهاوت اولا دیلی<br>کریسان                                                                                                  |
| 357          | 💥 شهادت جناب الويكر بن علق                                                                                                   |
| 358          | ₩ شها در شوکون بمن علیّ ا                                                                                                    |
|              | جناب محمد بن عباس علمدارٌ بن على بن ابي طالبٌ كي شبادت <sub></sub>                                                           |
| 360          | سرداد كربلاء علمداد كربلا قرى باشم عفرت ابوالغفل العباس كي شهادت                                                             |
| 369          | اما م حسین کی جہائی اور جہاو کے لیے تیاری                                                                                    |
| 371          | امام حسين كاامل حرم س بهلا وداع كرنا                                                                                         |
| 371          | ** الم عليه السلام كي عمر بن سعد سے كفتكو                                                                                    |
| 372          | ******* المام عيد العلام كالمربن تعديث كا وداع بروايت صدر قزوي في المام زين العابدين سے امام حسين كا وداع بروايت صدر قزوي في |
| 373          |                                                                                                                              |
| 374          | شبادت جناب على اصغر<br>                                                                                                      |
| 375          | <b>☀</b> شهادت علی اصغرکی دوسری روایت                                                                                        |
|              | ه شهادت علی اصغری تیسری روایت                                                                                                |
| 377          | شہادت علی امغر کے بارے میں قاصل در بندی کی چیتی روایت                                                                        |
| 378          | * نعرتِ المامِّ ك لي رجول كي آمد<br>*                                                                                        |
| 379          | * لشكرِ كفر برامام حمين كالتمام ججت<br>* لشكرِ كفر برامام حمين كالتمام ججت                                                   |
| 381          | ه خامس آل عباً كامبارزه اوراظهار شجاعت<br>ه خامس آل عباً كامبارزه اوراظهار شجاعت                                             |
| 385          |                                                                                                                              |
| 387          | * عرسعدگی عبد گئی<br>تابعه به مساله می است.                                                                                  |
| 388          | رود ہے منعف ادر کمروری است منعف ادر کمروری است منعف ادر کمروری است منعف ادر کمروری                                           |
|              | # المي حرم ساه م حسين كا دوسرا وواع                                                                                          |
| 391          | # امام حسين كا الم زين العابدين سے وداع                                                                                      |
| 393          | # حضرت امام حسين كي شجاعت كاظهور                                                                                             |
| 395          | * حضرت عبدالله بن الحت المجتمى كى شهاوت *                                                                                    |
| <b>396</b> . | * شهادت جناب عبدالندامنر                                                                                                     |
| 398          | ** المهام حسين كان بن مجمورتا<br>* امام حسين كان بن مجمورتا                                                                  |
| 398          | •                                                                                                                            |
| 399          | * امام كزين عزين برآن كالداز                                                                                                 |
|              | *                                                                                                                            |

## مَديْنَه عِمْديْنَه تَكُ

| <ul><li></li></ul>                                  | 400 |
|-----------------------------------------------------|-----|
| ذوالجناح کی خیام ش آ م                              | 400 |
| امام حسین کوشهید کرنے کے لیے کی لوگول کو بھیجا کمیا | 401 |
| معاحت مقدس امام حسينٌ كي لشكر كي طرف سے تو بين      | 404 |
| <b> تاتلِ المثم كون؟</b>                            | 405 |
| هر ح <del>آن</del> کرنے کی کیفیت                    | 406 |
| <b>** شمر لمعون كا امام حسين كوشمييد كرنا</b>       | 407 |
| شمر لمعون کا اہام حسین کے سر کو نیزے پر بلند کرنا   | 409 |
| • حضرت امام حسين كالباس لوشا                        | 410 |
| شهادت امام کے بعد ذوا ابحاح کی خیام ش آ مد          | 412 |
| پامال كاش سيدالمشهد وتم                             | 413 |
| شام خريال اور فارت خيام                             | 415 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله             | 420 |
| گيارپويى فصل . گيارپويى فصل .                       |     |
| وب شام غریبال کے بولناک واقعات                      | 421 |
| <b>●</b> دو بج ل کی شبادت                           | 421 |
| • امام حين ك الكيان كاش                             | 422 |
| • مرمطبرکا کوفدینچنا                                | 426 |
| *···· شهداء کے سرکا شنے کا حکم                      | 430 |
| ي<br>بارېوي <u>ن فص</u> ىل                          |     |
| كاروان ابل بيت كى كربلا سے كوفى كى طرف روا كى       | 432 |
| الله الله الله الله الله الله الله الله             | 433 |
| تيربوين فصل                                         |     |
|                                                     |     |
| وي شهدائ كربلا                                      | 439 |



# مَديْنَه ع مَديْنَه تك

چودهوين فصل

| لوفه میں اہلِ بیت کا ورُود                                                                               | 443         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ﴾ الل بيت كورُ ود كوفه كع حالات                                                                          | 444         |
| # ایک کوفی عورت کا اہلی بیت کی حالت و کیو کرمتاثر ہونا                                                   | 446         |
| " بإزار كوفه من ابل بيت كے خطاب                                                                          | 448         |
| * جنابِ نعنبً كا خطبه                                                                                    | 448         |
| * خطبه ام مجاوً                                                                                          | 449         |
| * خطيه جناب فاطمة الصغرى                                                                                 | 451         |
| خطبه جناب أم كلثوم المسلم ا | 452         |
| * مسلم معمار کا آنکمون دیکھا واقعہ                                                                       | ,453        |
| * زعان كوفه عن آمد                                                                                       | 455         |
| ** عمر بن سعد سے ابن زیاد کی بے اعتنا کی                                                                 | 457         |
| * الى بيت كى ابن زياد كے در بارش بيشى                                                                    | 458         |
| ہ ابن زیاد کاسرِ مطبر کو بازاروں میں پھرانا اورا مام کے سر کا کلام کرنا                                  | 465         |
| این زیاد کی تقریر برعبدالله بن عفیف کی تنقید اور ان کی مظلومانه شهاوت                                    | 466         |
| ر میادت امام حسین کی بزید کواطلاع اوراس کا خوشی منانا<br>**********************************              | 469         |
| * زندان مِن ابلِ بيتُ كوخوف زده كرنا                                                                     | 471         |
| * ابن زیاد نے شہادت امام کی اطلاع مدینہ میجی                                                             | 471         |
| ه مدینه می عز اداری کی ایندا                                                                             | 473         |
| پندرهویی فصنل                                                                                            |             |
| سر ہائے شہداء اور ایل بنیت کی شام روا تکی                                                                | <b>1</b> 75 |
| رہے۔<br>* کوفہ ے شام تک کاروان اللِ بیت کے منازل                                                         | 176         |
| #                                                                                                        | 178         |
| واقعهٔ منزل جمنیه<br>* واقعهٔ منزل جمنیه                                                                 | 178         |
| * واقع منزل مصل<br>* واقع منزل مصل                                                                       | 179         |

# مَدینَه سے مَدیٰنَه تک

| 479 | ■ واقعة منزل تصيين                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 480 | ے نصیبین کے بعد کا واقعہ                                                        |
| 480 | * شرحلب کا داقعہ                                                                |
| 481 | غیرمعلوم مقام کا ایک واقعه                                                      |
| 483 | ه واقعهٔ ويراجب                                                                 |
| 488 | ۔۔۔۔۔ کوفہ وشام کے درمیان غیرمعلوم مقام کا داقعہ                                |
| 491 | # واتعهُ منول حران                                                              |
| 493 | # واقعه سيبور                                                                   |
| 494 | * واقعهٔ منزل حماة                                                              |
| 495 | # والقعد مشرمص                                                                  |
| 495 |                                                                                 |
| 496 |                                                                                 |
| 497 | # واقعهٔ عسقلان<br>************************************                         |
| 501 | ىيى بىدى ئۇرۇد دەرالى بىت كى اطلاع<br>€ يىزىد كووژود دالى بىت كى اطلاع          |
| 504 | ******* من سعيد كى اتل بيتٌ سے ملاقات<br>***********************************    |
| 507 | ہے ورُودِ شام کے وقت اسراء کی ترتیب<br>* ورُودِ شام کے وقت اسراء کی ترتیب       |
| 509 | بوژ معے شامی کی توبہ                                                            |
| 510 | * خرابهٔ زندان میں درُودِ اہلِ بیتٌ                                             |
| 511 | اہل بیٹ کی برید کے دربار میں پیٹی                                               |
| 514 | المار الشهداء كرمطهر عدارت<br>المار الشهداء كرم مطهر عدارت                      |
| 517 | الله الله الله الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 522 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                         |
| 525 | * مخدرات عصمت کی بزید کے دربار ش مختلو                                          |
| 527 | الله بيت كين يري كادر باريس اليثي (بروايت انوارنعمانيه ومنخب التواريخ)          |
| 529 | ى ئەيرىراقى كاواقىد<br>ئايىرىراقى كاواقىد                                       |
| 530 | * برید کی بے حیائی اور باطن کی عکائ                                             |
|     |                                                                                 |

| 531          | ************************************                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| 537          | يزيد ملحون سے امام سجا د كى محققكو                            |
| 538          | # ايلِ بيتٌ كا دريا دخرلبَ زعدان ص قيد بونا                   |
| 539          | <ul><li>خولیہ شام کے زعمان میں پریشانی</li></ul>              |
| 540          | خرابهٔ شام می دختر امام حسین کی شهادت                         |
| 541          | <b>☀ روز عاشوره اس بچی کی حالت</b>                            |
| 547          | ******* خسالہ مورت سے جناب نمنٹ کا زبان حال ٹی خطاب           |
| 547          | ₩ مزيدمرشدبدزيان حال                                          |
| 548          | ************************************                          |
| 552          | ******* مزيد خطيرا مام مجادٌ بروايت الوقعت                    |
| <b>554</b> . | # واقعهُ منده زوجه ً يزيد                                     |
| 556          | # مقام ِ منصوص برائع عز اداری سیرالمشبد ات                    |
| 557          | * يزيد كا تال بيت سے معذرت كرنا اور رہائى دينا                |
|              | سوليهوين فصل                                                  |
| 560          | الل بیت کی شام سے رہائی                                       |
| 561          | امام جاد علیه السلام کی ایل بیت کے ساتھ مدینہ کی طرف روا کی ۔ |
| 562          | ام سجادً کی کر بلا میں جاہرین عبداللہ انصاری سے ملاقات        |
| <b>56</b> 3  | # ايل بيت كامدينه مين والحرب آنا                              |
| 564          | * جناب محمر حنین سے ملاقات                                    |
| 565          | # نعمان بن بشير قافله سالار سے معارت                          |
| 566          | امام کے سرکی مذفین کے بارے میں تحقیق                          |

# هِ كَا كَهِ بِنَائِ لَا اللَّهِ بِسِتِ حَسِينًا (عرضِ ناشر)

سانحة كربلاتان اسلام كالكام ترين موزب، جب نواسترسول، جكر كوشيطي وبنول سيدنا ومولانا امام سين عليه السلام ا ب فاروں کی ایک مختری جماعت کے ساتھ حق کی بقا، دین کی سربلندی اور انسانیت کے تحفظ کے لیے اپنی انمول و کا غرانہ پیش کر کے جرأت وشہامت، صبرواستقلال، حق موئی و بے باکی کی وہ بے مثال اور عدیم الطیر تاریخ رقم کی ع ير في نوع انسانيت بميشه فخركرتي رب كل - شاعر حسينيت في كياخوب كها ب:

دنیا میں مؤدت ی جو اکسیر نہ ہوتی کر تیری مجھی معاف بی تقمیر نہ ہوتی ہاتھوں یہ جو قربانی بے شیر نہ ہوتی کی سی کھیے کی سی تعمیر نہ ہوتی ہوتی نہ شہادت جو نواسم نی کی یائندگی اسلام کی تقدیر نہ ہوتی ا الله کے یاوں میں جو زنجیر نہ ہوتی کرٹل کی کہانی یوں ہمہ کیر نہ ہوتی

عباسٌ کے بازو جو تلم ہوتے نہ بن میں آئین وفا کی کوئی تحریر نہ ہوتی رمچی جو نہ گلتی علی اکبڑ کے مجر میں ہم فدیئہ اعظم کی مجمی تعبیر نہ ہوتی

نيٺ س جو شبير کي مشير نه ہوتي سب ہوتا مگر شام کی تنخیر نہ ہوتی

دنیا جانتی ہے کہ ۲۱ ہجری قری میں بزید پلید نے جبظم وسم، جرواستبداد اور فصب واستیصال کے ذریع بدترین ورامام برحق، ولي منصوص من الله، خليفة الله، ومن رسول الله حسين ابن على سے بيعت طلب كى تو اس نمائنده اللي ہے جیمہ اور اس کے گماشتوں کو ہر طریق سے سمجھانے کی کوشش کی اور احقاق حق اور ابطال باطل کافریضہ اوا کرتے ہوئے

"لوكوارسول خدائے فرمایا كه جس نے ظالم ، محر مات اللي معجلال قرار دينے والے، عمد خداوندى كو



توڑنے والے، اللہ کے بندول پر معصیت اور جروز یادتی کے ساتھ حکومت کرنے والے بادشاہ کو دیکھا اور قولاً فعلاً اس (نظام) کو بدلنے کی کوشش نہ کی تو اللہ کوحق ہے کہ اس مخض کو اس ظالم و جابر کے ساتھ دوزخ میں ڈال دے''۔

#### مزيد فرمايا:

"آ گاہ ہوجاد انھوں نے شیطان کی حکومت قبول کرلی ہے اور رحمٰن کی اطاعت ترک کردی ہے۔ ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود اللہ کو معطل کردیا ہے .....خدا کی حلال کردہ چیزوں کوحرام کردیا ہے۔ اس لیے مجھے اس کو بدلنے کاحق ہے"۔

ان مختصر خطبات میں وہ پورا پیغام و فلفہ بند ہے جس کی خاطر نواسئدرسول نے اپنی، اپنے بچوں، بھتجوں، بھانجوں، بھائیوں اور یاروانسار کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور صرف یکی نہیں اللی نظام کے شخفظ اور فروغ کے لیے مخدراستوعصمت کے پردے تک قربان کردیئے۔

امام عالی مقام کا بیمشن اور نظریهٔ حیات آج بھی جاری و ساری ہے اور جہاں بھی ظلم کی نصل بوئی جاتی ہے اہل حق رچم حسین لے کر اُٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ بیاور بات ہے کہ اسوء حسینی پر چلنے والے اکثر" بدیز داں ہم عدد" (مخضر) ہوتے ہیں۔

کتب مقاتل اورروضہ خوانی بھی اسی مشن کے فروغ کا ایک زبردست ذراید ہیں جو آئ تک واقعہ کر بلا اور کوفہ وشام کی اس سرے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ آج حسینیت اور کربلا ہر زندہ ادب کا استعادہ بن چکے ہیں تو اس کا سبب بھی مبی کتب ہیں۔ عربی، فارسی زبانوں میں پہلی صدی ہجری ہی ہے مقاتل نے منصر شہود پر آ تا شروع کردیا تھا۔ اُردو زبان چونکہ چند صدیاں پہلے جنم لینے والی زبان ہے، اس لیے کتب مقاتل عربی اور فارسی ہے اُردو میں خفل کرنے کی بہت ضرورت تھی، تا کہ اس خلاکو پوراکیا جا سے اُردو میں نمال کے کہ مقاتل سے ہمر چکا ہے۔

ادارہ منہاج الصالحین کا بھی ایک خصوصی مقصد کتبِ مقاتل کی اشاعت ہے۔ اس سلسلے میں ہم سوگنامہ آ لی تحکہ ، سردارِ کر بلا غم نامہ کر بلا، عزائے آ لی احمد، توضیح عزاجیسی دسیوں کتب منظرعام پہلا تھکے ہیں، جنعیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔

از مدینہ تا مدینہ فاری کی بہترین کماب مقل ہے جس کے مصنف ومؤلف علامہ بے عدیل حضرت سید محر جواد ذھنی تہرانی مرحوم بیں۔ موسوف اس کے علاوہ تغییر القرآن المقامع کی شرح فاری جوامع الجامع، کامل الزیارات کے بھی مترجم بیں۔ ترجمہ نج البلاغہ مُلَا فَحْ اللّٰہ کاشانی کی شجے ذہیرائش بھی آپ ہی نے کی۔حقوق، حدود، قصاص و دیات پر علامہ کہلسی علیہ

هرمه رقعی و تحقیق بھی فرمائی موصوف نے "از مدینة تا مدینه" بیل روایات مقل کا تخیم ذخیره جمع فرما دیا ہے، جنعیں سامنے رکھ است بہت بھتی سامنے رکھ استی بہت بھتی کے کام کو بہت آھے بوھایا جاسکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ نے ایسائی سوز اسلوب اور انداز تحریر ہے ہے کہ یہ مقتل الحسین کا بہترین منظر نامہ اور غم نامہ بن کر سامنے آیا ہے۔ ہم نے کتاب بندا کا ترجمہ کروانا ضروری جانا کہ یہ ہے کہ یہ محق قوم کا سرمایہ ہوتی ہیں۔

مترجم کی خدمات علامہ تاصر مہدی جاڑا صاحب نے انجام دی ہیں اور اس کی تقیج ونظر ثانی ہیں تاریخ و مقتل پر دستر ب میں رکھنے والے ہمارے برادر پر وفیسر مظہر عباس چودھری نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ عربی عبارات پر بھی ہم نے خصوصی توجہ دی ہے، بہتہ فاری اشعار کو کم لایا حمیا اور اُن کی جگہ اُردواشعار کا اجتمام کیا گیا ہے۔

الله رب العزت كى بارگاه كريم ميں التجا ہے كہ بتصدق شهدائے كر بلا اور آل عبا بهارى بدكاوش تبول فرمائے اور اسے

ہر جسين كاپُر سيمجھا جائے۔ وہ مظلوم في في جو اپنى أبرثى قبر عيں مظلوم جسين كا گرتہ ليے روز برّا كے انظار على ہے، تاكہ

بر هو ایر دى ميں اپنے بچوں كى مظلوميت كا استفافہ بيش كر سكے۔ كاش اس استفافہ كے وقت ميدان محشر ميں ہم بھى سيدہ زبراءً

مَا مَا عاطفت ومظلوميت ميں افك فشاں اور ماتم كنال موجود ہوں۔ يكى خواہش ہمارا سرمائية حيات اور تقاضائے عاقبت ہے۔ إنّا لِلّٰهِ وَ إِنّا اِلَيْهِ مَا إِحْدُونَ!

طالب وُعا!

ر ماض حسين جعفرى فاصل قم سر براه اداره منهاج الصالحين، لا مور

اور ترجمه مین، جوحوزه بائ علميه مين دري كتب كے طور ير رائح بين \_



#### بِسُوِاللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ

وه جو نور چیم بتول تها، جو محل ریام رسول تها اُی ایک فخص کے قمل میں میری کتنی معدیاں اداس ہیں

بے قیاس حمد اور بے حد تعریف اُس خالق کی جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور شکر ہے اس ڈات کا کہ جس نے ہمیں قوت عقل وادراک عطاکی نیز سوچنے کی تو فی نصیب فرمائی۔

ہمارا غیرمحدود درود وسلام ہوموجودات کے سرور، انبیام کے تاج حضرت محمصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم براور أن کے بلافصل وصى، اوليا كيمروار حضرت على ملام الله عليه اور ان كي طبيب وطاهر اولا د پرخصوصاً سيد المشهد اء حضرت امام حسين پر

زیرنظر کتاب اہام حسین علیہ السلام کے احوال پر طال پر ولادت سے شہادت تک مشتل کتاب ہے۔ کافی عرصہ سے سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر کتاب ملسی جائے اور خامس آل عبا کے عقیدت مندوں کی خدمت میں پیش کی جائے لیکن معروفیات کی کثرت اس مقصد کو پایتے بھیل تک پہنچانے میں مانع رہی۔ دن گزرتے رہے،سفر جاری رہا۔ ان اوقات میں عمد ہ كتب اور مختف علوم كى درس وتدريس كے علاوہ مختف اسفار كى تاليف كى۔ ان ميس سے اكثر تاليفات كذشتہ تاليفات كى شرح

اجا تک خیال آیا که زعدگی کا سورج زوال کے قریب ہے لیکن ابھی تک اپنے معمم ارادے کی طرف پیش قدی نہیں گی، ابھی میں اپنے آپ سے میر باتیں کر رہا تھا کہ میں نے تمام علوم وفنون میں اپنے اٹرات چھوڑے میں اور ہر باغ سے پھول چن چن کر گلدستے بنا دیے ہیں لیکن اگر خامسِ آل عبا حضرت سیدالشہداء کے مصائب، آ زماکشوں اور پریشانیوں، نیز اہلِ بیت کے دکھوں کی یا دداشت نہ چھوڑی تو کیا کام کیا؟ اور صاحب شریعت کا دین کیا ادا کیا؟

ئیں یکی فکر ہروقت لاحق ربی۔ بالآخر فضل وفیض اللی ہمیشہ کی طرح مجھ بےعلم کے شامل حال ہوئے ، کدایک رات جناب آقائے سید فخرالدین جواہر میان مدیر محترم انتشارات پیام حق، جونہایت محترم، معزز اور مؤفق ساوات میں سے ہیں اور حقیرے مانوں ہیں، نے دوران کفتگو تجویز دی کداگر مقتل حسین حضرت سیدالشہد اءسلام الله علیه برآب ایک کتاب تالف کریں تو میں اپنے فاضل بھکار جناب محمد جاسبی کے تعاون سے چھاپ دوں گا اور اس پر بہت اصرار کیا۔ جب میرے داعی کو محت می تو پر ش نے در کرنا جائز نہ سمجھا اور تمام موافع و شواغل کے باوجود خودکو پابند کیا کہ مقل پر جامع کاب تالیف سے۔ بی فعلی خدا اور احمان اللی سے خامس آلی عبا کے الطاف کر بھانہ بندہ کے شامل حامل ہوئے اور بہت تموڑے مص سی توفق ملی کہ حضرت کے دکھ بھرے حالات جو مدیدہ سے مکہ، مکہ سے کربلا اور مرزمین کربلا پر ہوئ، جن سے محت نہ سی توفق ملی کہ حضرت کے دکھ بھرے حالات ہو مدیدہ ان کی شہادت کے بعد اہلی بیت حم کو اسری کے دوران میں محت نہ سین کے دل داغدار ہوئے اور جو دا قعات مرور شہیدان کی شہادت کے بعد اہلی بیت حم کو اسری کے دوران میں کریا ہے۔ کوف کوف سے شام اور پھر شام سے مدید پاک کی واپسی تک پیش آئے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی، جنمیں محت کرنے کی طاقت کی میں نہیں اور اس کتاب کا نام از مدینہ تا مدیدہ کھا گیا ہے۔

س جتم کی تالیف میں علام کی تالیفات اور کمتوبات سے بہت زیادہ استفادہ کیا جاتا ہے،لہذا اس نیفِ الٰہی اوراجرِ جلیل کے -ویزرگ حصد دار بلکہ مقدم ہیں۔

امید ہے کہ خداوند متعال تا چیز کی بیرخدمت اور تمام حضرات جن ہے استفادہ کیا گیا مثلاً گذشتہ علاء (کے کمتوبات)، پشرین اور معاونین سب کی زحمات کو قبول فرمائے اور روز قیامت ہمارے لیے ذخیرہ فرمائے۔ آمین ثم آمین رب العالمین!

سيدمحمه جواد ذهنى تهراني

## مدن مدن

يعلى فصل

## ولادت حسين كى تاريخ كاتعين

وہ بیٹے پائے زہراتہ وعلی نے جنس اپنا پہر سمجھا نبی نے جنس اپنا پہر سمجھا نبی نے جو بیٹھا پھت اقدی پر نواسہ اٹھایا سر نہ سجدے سے نبی نے دیا جے روح الاجن کہتی ہے دیا ترا جھولا جلایا ہے اسی نے

الم حسین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی تاریخ ش سال، مہینے اور ون کا اختلاف ہے۔ سال ولادت ش اختلاف کے بارے ش دوقول یائے جاتے ہیں:

اول: بعض مؤر مين نے كہا ہے كه آپ كى ولادت تمن بيمرى كو بوكى۔

دوم: بعض نے ولا دت كا سال جار جحرى قرار ديا ہے۔

ماہ ولادت میں اختلاف کے حال تین قول ہیں:

اول: أيك جماعت نے ولا وت كامبينه ماوشعبان ككما ہے اور يكي مشہور ہے۔

دوم: ایک جماعت نے ولادت کا مہینہ جمادی الاول ذکر کیا ہے۔

سوم: کچراوگوں نے والا دت امام ماہ رائج الاول کے آخر میں کسی ہے۔

ر ہا ولادت کے دن میں اختلاف، تو اس میں بھی تین قول ہیں:

اول: بعض علائے تاریخ نے جعرات کے دن استعبان کو ولا دت ذکر کی ہے۔

دوم: كي علاف المعاب: تاريخ ولادت سيعبان بروزمنكل يا جعرات ب-

سوم: کچھ علانے تاریخ ولادت ۵ ماوشعبان لکسی ہے۔

البته مشهور علما كا نظريه بمتعلق ولادت بروز جعرات ٣ شعبان جار ججرى --

## وو وت امام حسين كى كيفيت

ہاں اے فلکِ پیر نے سر سے جوال ہو اے ماہ صب چاردہم، نورفشاں ہو اے ظلمتِ غم دیدہ تُو عالم سے نہاں ہو اے روشنی مصبح صب عید عیاں ہو شادی ولادت کی بداللہ کے گھر میں اِ

امام رضا علیہ السلام سے منقول معتبر روایت میں آیا ہے: جب امام حسین دنیا میں تشریف لائے تو رسول خدانے اساء بنت عمس سے فرمایا: اسے مجھے دو۔ اساء حفرت حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کررسول پاک کے حضور لائمیں۔ حضرت فی نت عمس سے فرمایا: اسے مجھے دو۔ اساء حفرت حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کررسول پاک کے حضور لائمیں۔ حضرت فی نے افغیس اپنی کود میں لیا، وائمیں کان میں اقامت کی، اسی وقت جرئیل نازل ہوئے اور عرض کیا:

حق تعالیٰ آپ کوسلام کہ رہا ہے اور فرما تا ہے: علی سے تہماری نسبت ایسے ہے جسے ہارون کی نسبت موئی ہے ہیں اس میٹے کا نام ہارون کے جھوٹے ہے نام پر دشبیر' رکھوجس کا عربی میں معنی دوسین' ہے۔

ر سول خدانے حسین کا بوسہ لیا اور رو کر فرمایا: اے میرے بیٹے! ایک بڑی مصیبت تیرے انتظار میں ہے۔ پھر فرمایا: خدایا! اس کوئل کرنے والے پر لعنت کر، پھر اساء کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: یہ بات فاطمہ کو نہ بتانا۔ جب ساتواں دن ہوا تو حضرت کے اسام سے فرمایا: میرے بیٹے کو لاؤ۔

اساء حسین کو حضرت کے پاس لائیں تو رسول اکرم نے سیاہ اور سفید گوسفندوں سے ان کا عقیقہ کیا اور گوسفند کی ایک ران دار کودی۔ پھر حضرت امام حسین کے سرکے بال تراشے گئے اور ان کے سرکے بالوں کے وزن کے برابر چائدی صدقہ کی عنی نیز خلوق پودے جوایک خوشبودار پودا ہوتا ہے کے پتے امام کے سر پر ملے۔ پھر حضرت رونے لگے۔ حسین علیہ السلام کو گود میں لیا اور قرمایا: اے اباعبداللہ! آپ کافل ہوتا بھے پر بہت بخت اور گرال ہے۔

اساء نے عرض کیا: میرے والدین آپ پر قربان ہوں سیکسی بات ہے کہ پہنے دن بھی کمی اور آج آپ پھراس کی عرار فرمار ہے ہیں؟

 ۔ بوجائے گا۔ پھر فرمایا: خدایا! میں تجھ سے سوالی ہول کہ میرے ان دو بیٹول کے لیے وہی پچھ عطا کرنا جو اہراہیم اپنی ذُریت کے حق میں چاہتے تھے۔ خداو تدا! ان کو دوست رکھ اور ہراک محض کو دوست رکھ جو اِن کو دوست رکھتا ہے اور لعنت کراس محض

ائن شہرآ شوب نے روایت کی ہے: صفرت کی ولادت کے وقت جتاب فاطمہ زہرا میار ہوگئیں اور دودھ کی کی لاحق ہوئی تو رسول خدانے اپنی انگشت آپ کے مندیل دی اور اس سے دودھ جاری ہوا جو حصرت حسین نے پیا۔

بعض مورض نے کہا: حضرت نے اپنی زبان حسین علیدالسلام کے منہ میں دی اور زبان کو چوہنے سے غذا حاصل ہوئی اور پیغیر کی زبان سے چالیس دن تک حسین علیدالسلام کورز ق اور غذا ملتی رہی اور آپ کا گوشت رسول کے گوشت سے بنا۔

کافی بین کلینی کی روایت کے مطابق حضرت امام صادق علیدالسلام نے فرمایا: حضرت حسین نے نہ تو فاطمہ زہراء کا دورہ بیا اور نہ کی اور کا بلکہ حضرت کورسول اکرم کی خدمت بیں لایا جاتا اور حضورا پی اگشت مبارک آپ کے منہ میں رکھتے اور آپ چوستے تھے۔ اور بیچوسنا دویا تین بارکافی تھا۔ اس طریقے سے حضرت حسین کا خون اور گوشت بنا رہا۔ اور کوئی بچہ حضرت عیلی اور حضرت حسین کے علاوہ ایسانہیں جو بتھے ماہ کا پیدا ہواور زندہ رہا ہو''۔

### فطرس فرشت كي شفايابي

يرجوان كورثمن سمجهيه

تشیع کی معتر رین کتاب ''کامل الزیادات' میں ابن قولویہ نے ایک حدیث الم صادق علیہ السلام سے یول نقل فرمائی ہے: جب الم حسین پیدا ہوئے تو حق تعالی نے جرئیل کو حکم دیا کہ جزار فرضتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اچی طرف سے رسول خدا کومبارک دو۔

حفرت کے فرمایا: جرئیل کے اُتر نے کا مقام ایک جزیرہ تھا جودریا کے اندرتھا۔ اس جزیرہ میں فطرس نامی ایک فرشتہ تھا کہ جوعرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا، خدانے اس کو ایک کام کے لیے بھیجا ادر اس نے مستی کی تو اس کے پَر ثوث سے اور اس جزیرہ میں گرگیا۔ اس نے چھ سوسال خداکی عبادت کی حتی کہ امام حسین کی ولادت ہوگی۔

فطرس نے جرئیل سے پوچھا کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

جرئیل نے کہا: خدائے متعال نے حصرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی اور مجھے مبارک دینے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے لہٰ آمیں حصرت کے پاس جارہا ہوں۔

فُطری نے عرض کیا: اے جرئیل ! مجھا ہے ساتھ لے جاؤ شایدرسول خدامیرے لیے دعا کردیں۔

ی مجعفر صادق علیدالسلام فرماتے ہیں: چرکیل قطرس کواپنے ساتھ لایا۔ جب رسول الله کی خدمت میں پہنچا تو قطرس کو یہ جم میلا اور خود محضر رسول میں پہنچ گیا اور خدا اور اپنی طرف سے مبارک پیش کی۔ پھر فطرس کا حال بتایا تو رسول خدانے ہے تہ صافر مائی کہ فطرس کو لے آؤ۔ جرکیل اُسے لائے تو اُس نے اپنی واستان سائی۔

پنیبراکرم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا: اپنے ٹوٹے ہوئے کروں کواس مولود کے ساتھ مس کرداور اپنے مقام پر مجے جو ؤ۔

ا مام جعفر صادق علیہ السلام فرمائے ہیں: فطرس نے اپنے شکستہ بال امام حسینؑ سے مُس کیے اور وہ میچے وسالم ہوگیا۔وہ یع میں آسان کی طرف پرواز کرنے نگا تو اُس نے یہ جملے کہ:

یارسول اللہ! بیحتی ہے کہ آپ کی اُمت اس مولود کوقل کرے گی۔ یس اس مولود کے اسپنے اُوپر احسان کی وجہ سے خود پر لازم کرتا ہوں کہ ہرزائر کی زیارت کو اِن تک پہنچاؤں گا اور ہرسلام کرنے والے کا سلام اِن تک پہنچاؤں گا۔ اور جوفض ن کومبارک دے گا وہ اِن تک پہنچاؤں گا۔

> فطری سے پوچھے کہ مقامِ حسین کیا ہے مَس کر کے جوحسین کو پَر لے کے اُڑ کیا ہے

> > \*....\*·

دوسری فصل

# حضرت امام حسين كاحوال كى فهرست

1

حضرت امام حسین علید السلام کا مبارک نام حسین ہے جوحس کی تفغیر ہے۔ بعض نے کہا ہے: پہلے امام حسن کا نام حزہ اور امام حسین کا نام حزہ اور امام حسین کا نام جو اور امام حسین کا نام حسین کا دوسرا نام جھنرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر ''شمیر'' ہے۔

#### حفرت کے القاب

کتاب جنات الخلو و میں حضرت یک سولہ القاب کنوائے گئے ہیں جو یہ ہیں: ﴿ سید ﴿ نقی ﴿ یُکُو ﴿ رشید ﴿ طیب ﴿ وَ فَى ﴿ وَفَا كُرنے والا ﴾ ﴿ وَ فَى ﴿ مِبارك (خيروبركت) ﴿ تالِح (اپنے جد كے دين كے ہيرو) ﴿ وليل ﴿ وَابنما) ﴿ سِبط (مَيْغِبر كَى وَخْرَ كا بيٹا) ﴿ شهيد ﴿ طور سينين ﴿ نورالخافقين (ونيا كى دونوں طرفوں كوروثنى دينے والا ﴾ ﴿ وَانْ سِبطين ﴿ وَانْ المِعالِي فَامسِ آلِ عِبا۔ ﴾

#### حفرت کی کنیت

حصرت کی تین کنیتیں نقل ہوئی ہیں البنتہ ایک پر تو اجہاع وا نقاق ہے اور باقی وہ میں اختلاف ہے۔ پہلی کنیت ابوعبداللہ ، دوسری اور تیسری ابوالائمہ اور ابوالمساکین کیونکہ حصرت کے زمانہ میں کوئی ایسامسکین نہ تھا مگر حضرت کے لطف اور عمایت اُس کے شاملِ حال تھی۔

#### حضرت كي عمر مبارك

مشہور ہے کہ حضرت ستاون سال دنیا ہی رہے اور بعض نے اٹھاون برس بھی تکھا ہے۔

### حضرت کی بیومیاں

آب نے کنیرول کے علاوہ پانچ عورتول سے عقد کیا جن کی ترتیب سے:

ے شہر یا نو بنت بردگرو کہ تذکرة میں بقول سبط بن جوزی کے ان کا نام غزالہ تھا، بحض نے سلافہ اور بحض نے مسر کے سے سر کھ جب کال میرو نے کہا ہے: یہ لی بہترین عورتوں میں سے تھیں۔ کشف النمہ میں ہے کہ ان کا نام خوار تھا جبکہ مع سبت نے ان کا نام شہر یا نور کھا تھا۔

🔷 رياب بنت الومره بن عروة بن مسعور

ج رباب بنت امر والقيس بن عدى

🥎 أم اسحاق بنت طلحه بن عبيد الله تيميه

﴿ فَضَاعِيه جَن كَ بابِ كا نام معلوم نبير -

#### 🕶 ئى اولاد

حعرت کی اولاد کے بارے مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا: حضرت کے جھے بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بعض بر حصرت کے چار بیٹے اور دو بیٹیاں تھیں۔ بعض نے کہا: حضرت کے جھے بیٹے اور چار بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال سے سیح تی تشرق قول ہے۔ حضرت کے فرزندان میہ ہیں:

- ا على اكبر جوكر بلا مين امام حسين كے ساتھ شہيد ہوئے اوران كى مال جناب ليكى بنت عروة تحيير -
  - 😙 على اوسط: جن كالقب زين العابدين ہے اوران كى مال شهر بانو تھيں۔
    - على اصغر جوطفل شيرخوار تصاور كربلا مين شهيد موكئے۔
      - @ محرة، جوكر بلايس امام كى ساتھ شهيد موك-
  - عبدالله كمايك لخظه ( محفشه ) كے تھے اور شہيد ہو گئے۔ (ظهر عاشور كوتولد ہوئے تھے )
    - 😙 جعفر جن کی مال قضاعیہ تھیں بدائے بابا کی زندگی عی میں فوت ہو مجئے تھے۔
- ی فاطمہ معزیٰ، جوعبداللہ کی بہن تھیں جوظہرِ عاشور کو پیدا ہوئے تھے۔ اور بابا کے دامن میں شہید کیے گئے۔ یہ بی بی -
  - مدينه من تحيل، كربلا من موجود ندهين -
  - 🕜 سکینہ، جن کی ماں رہاب بنت امرء القیس تھیں اور یہ نی بی ہشام بن عبدالملک کے دور میں فوت ہو تیں۔
    - ﴿ فاطمهٔ كبرى ، يدسنّ بن على كي زوجتمين ، ان كي مال أم آخل تعيس -
- ﴿ رقيه، جن كى مان شمر بانوتفيس اپنے باپ كے ساتھ مدينہ سے كر بلا آئمبر، اور شام من بانچ سال كى عمر باسات

سان کی عمر میں وفات یائی۔

#### حضرت کی شہاوت کا دن اور مہینہ

روزِ شہادت میں اختلاف ہے۔ بعض نے روزِ جمعہ، اور بعض نے سوموار تکھا ہے لیکن پہلا قول میچ ہے لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔

### شهادت كاسال اورمقام

حضرت ٢١ جرى ملى شهيد ہوئ اوراً سى سال كى گروہ خون حسين كا انتقام لينے كى خاطر أشے اور تمام قاتلوں ، ان كے معاونوں اور ان تمام ظالموں كو جو سانئ كر بلا ميں موجود تھے ، قل كرديا اور ان سے ايك فخض بھى باتى نہ فئ كا البت جنات انتقام لينے والے گروہوں كے ہاتھ سے ايك فخض بھاك كميا جس كى داڑھى ميں اى سال كي تر ميں جنات انتقام لينے والے گروہوں كے ہاتھ سے ايك فخض بھاك كميا جس كى داڑھى ميں اى سال كي تر ميں آگ كى اور دہ جل كيا۔ وہ آگ سے نجات كى خاطر فرات ميں خوطرزن ہوالكين موت سے نجات نہ پاسكا اور پانى ہى ميں جہنم رسيد ہوا۔

#### حضرت كامقام شهادت

یدمقام امام حسین کی قبر مطہر کے نزدیک ہے۔ حضرت نے جنگ کے دوران میں بہت تک و دوکی مگر زخموں کی کثر ت
کی بنا پر قند رت و قوت کے ختم ہونے کے بعد بے تاب ہو گئے تو اپنی سواری سے اُتر ہے اور خاک پر بیٹے گئے اور گروہ وشمنان جو
ظاہر میں بسلمان اور حقیقت میں کافروں اور مشرکوں سے بدتر تھا حضرت کے ادگر دجمع ہوگیا اور تیروں ، نیزوں اور دیگر اسلحہ
سے دجو دیاک برظلم کیا جس کی تفصیل آئے ہو آئے گی۔

#### مرت إمامت

حضرت کی امات کی مدت میاره اباره سال ہے۔

\*...\*....\*

#### تيمرى فصل

# حضرت امام حسين كے خصائص، فضائل اور مناقب

ظا کہ عجب مردیہ سیل نی ہے کیا خالق اکبر نے شرافت اُسے دی ہے فاطمۃ ماں، نانا نی، باپ علی ہے بیجین سے وہ مقبول جناب احدی ہے جرکئل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے جس چیز ہے بہٹ کی ہے، وہ بھیجی ہے خدا نے درگاہ الی میں میر تھی عزت و توقیر بھی جو اطاعت کے لیے مادر دل کیر جرکمان سے فرمانا تھا یہ مالک تقدیر جھولے کو جلا تو کہ نہ ہے چین ہو ہیں ہو ہیں ہو ہیں اپرائے کے پسر سے کوئی بیارا نہیں ہم کو ایڈا اُسے ہوئے یہ کوارا نہیں ہم کو ایڈا اُسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو ایڈا اُسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو

روایات و اخبار سے استفادہ ہوتا ہے: حضرت تمام اچھی صفات کے حالل اور فضائل اخلاقی کے مالک تھے، ان شی ۔ ۔ ۔ منع اور عابزی کے بارے علامہ مجلسی بحار الانوار بیس مسعدہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ایے ساکین سے : رہے جنموں نے چاور بچھائی ہوئی تھی اور اس پر ہٹریاں رکھی تھیں جن کو چو سنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ ان مساکین سے معرف کو وجوت دی کہ ہم اللہ آئی کی ۔ حضرت فوراً دوز انو ہوکر ان مساکین میں بیٹھ مجنے اور ان کے ساتھ کھانے میں سے معرب ہوگئے اور بعد میں اس آئیت کریمہ کی تلاوت فرمائی: إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُسْتَكُبِرِيْنَ "خدا مسلم بن کو پندئيس

پھر فرمایا: میں نے تمہاری دعوت قبول کی تم بھی میری دعوت قبول کرد گے؟

انھوں نے عرض کیا: ہاں فرزید رسول ! لیس وہ اٹھے اور حضرت کے جمراہ آپ کے گھر آگئے۔امام نے اپنی کنیزے

انھ یہ جو کھر میں موجود ہے وہ لاؤ۔ آپ کے جود و تفاوت کے بارے مرحوم مجلسی نے کی احادیث ذکر کی تیں جن سے

مے نے میں بطور نمونہ چیش ہیں۔

ا امام نے فرمایا: یغیر کی بدکلام بالکل میچ ب کہ انھوں نے فرمایا: نماز کے بعد سب سے بہتر اور برتر عمل موسی کو

خوش كرنا جس ميس كناه نه موكيونكه ميس نے ايك غلام كود يكھا كەكتے كوغذاد برماتھا تواس كى دجه يوچى؟

غلام نے کہا: اے فرزید رسول اچونکد میں غم واتدوہ میں ہوں میرا خیال ہے کہ شایدان کے دل کوخش کرنے سے میرا عم دُور ہوجائے، کیونکہ میرا مالک بہودی ہے اس لیے زیادہ غم زدہ ہوں، میری خواہش ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ

حضرت یہ بات من کروایس محر آئے اوراس بہودی کی طرف دوسود بنارغلام کی قیت بھیجی تا کہ غلام کوخرید کر آزاد کیا

يبودې نے عرض كيا: غلام آ ب كے قدموں پر قربان كردول، آ ب كے حوالے كرتا بوں اور غلام آ ب كاك باغ بھى ديتا

ہوں البتہ اپنی رقم اینے پاس رکھیں۔ صرت نے فرمایا: بدمال میں نے تھے بخش دیا ہے۔

اس نے عرض کیا: میں نے آپ کے مال کو تبول کیا لیکن غلام کو ہدید دے دیا ہے۔

حضرت فرمایا: میں نے غلام کوآ زاد کردیا اور سے مال بھی أسے بخش دیا۔

يبودي كى بيوى في كها: پس مين اسلام تبول كرتى بون اورا بناحق مبرايخ شو بركومعاف كرتى مون-

يبودى نے عرض كيا كه ميں بھى اسلام قبول كرتا ہوں اور اپنا كھر اپنى بيوى كو بخشا ہوں۔

(٢) مرحوم كلى في بحار الانوارين اخطب خوارزى كى "مقتل آلى رسول" سے اس مديث كو ذكر كيا ہے: ايك عربي ديهاتى الم حسين عليه السلام ك ياس آيا اورعوض كيا: احفر زعورسول إيس في ايك كالل ديت كى ضانت دى ب-اباس ویت کی قیت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں سے کریم ترین فخص سے سوال کروں اور اہل بیت رسول ا

يحاده مرسي كوكريم نبيل مجمتاب

حضرت فے فرمایا: اے بھائی! میں تین مسلے آپ سے بوچھتا ہوں، اگر ایک کا جواب دیا تو ایک حصہ سوال کا عطا كرول كا \_ أگر دوسوالون كا جواب ديا تو دو حصے اور أگر تين مسّلون كا جواب ديا تو مكمل ديت دوں گا \_

اس ديباتي فرض كيانيا فرزعد رسول إآب جيسي عظيم ستى جه جيس جامل سوال كري؟ آب علم اللي حزاف میں، میں کیا بنا سکتا ہوں؟

حطرت نے فرمایا: میں نے اینے ناتا سے سا ہے کہ انھوں نے فرمایا: ہر خص کی معرفت کے مطابق اس سے نیکی ک

14

مياتى في من كى: بن آب سوال كرين اكرجواب آياتو تحيك ورندسوال كاجواب توسيكول كار

حرت نے فرمایا: سب سے افضل و برزعمل کون سا ہے؟

ويماتى نے جواب دیا: خدا پرايان۔

حرت نے بوجھا: کون ی چر بلاکت سے نجات کا باحث ہے؟

ديماتى في جواب ديا: خدا يرجروسه،اطمينان اورتوكل-

حرت نے ہو جا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟

و ماتی نے عرض کیا: ایساعلم زینت ہےجس کے ساتھ حلم اور مُرو ہاری مو۔

حرت نے بوجہا: اگر کس مرد کے پاس علم ندموق پر زینت کیا مولی؟

دیماتی نے موض کیا: ایبا مال جس کے ساتھ مروت، جوانمردی اور اوت و مو

حرت نے بوجھا: اگریہ مال بھی ند موتو پھرزینت کیا ہوگی؟

دياتى في موض كيا: مجرايا فقرزينت بوتى بي جس كماته مبروكل بو-

حرت نے بوجما: اگر بیمی نہ ہوتو پھر کیا زینت ہوگی؟

ديمانى في عرض كيا: اكر ندعم، نه مال، اور ندفقر ومبر موتو پرآسان سے مكل كرے اور و وقف جل جائے كونكداييا

م چے کائل ی ہے۔

حفرت مسكرائے اورايك تعيلى جس بي بزارويارسونے كا تعااوراس كے ساتھ ايك الكفترى جس كى قيت ووصدور بم

۔ میدے دی اور فرملیا: بید دینارایے قرض خواہ کو دینا اور انگوشی کو اینے محارج کے لیے استعال کرنا۔

دیماتی نے حضرت سے بیرعنایت وصول کی اور عرض کیا کہ واقعاً خدا بی جانتا ہے کہ رسالت کو کہال رکھنا ہے۔ احسانوار، ج۲۲، ص ۱۹۲)

ا مروین دینارکہتا ہے کوایک مرتبد اسامہ بن زید جب بیار تھا، حصرت امام حسین اُس کی عیادت کے لیے محت تووہ

المعدد اور حرت سدور باتحار حضرت فرمايا: بما كى روت كول مو؟

ووعوض كرف لكا: سائع بزاردربم كامقروض بول\_

حفرت فرمليا: تمهارا قرضه مرس ذمه ب، تم يريثان نه موه ش ادا كرول كا-

مدينه عدمنته تك

اس نے مرض کیا: مجھے فوف ہے کہ قرض کی اوا لگل سے پہلے بی میں دنیا سے چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا: تم نیں مرو مے مراس وقت کہ جب میں تبارا قرضدا تارچکا مول گا۔

راوی کہا ہے: اسامہ کے مرتے سے پہلے معرت نے قرض اوا کردیا۔ ( بحار الانوار، جسم مس ١٨٩)

آ ب کی شہامت اور دلیری کے بارے میں اخبار اور احادیث بہت ہیں ، صرف وہ کر بلاکا واقعدی کافی ہے کیونکہ الفکر

یزید کی کم از کم تعداد ۲۰ جزارتھی اور حضرت کے لئکر کا زیادہ سے زیادہ تعداد دوصد نفرے زیادہ نہتی۔اس کے باوجود معمولی سا خوف بھی ان کے دل پر لاحق نہ ہوا بلکہ بوری قدرت و طاقت سے ان روباہ صغت ملعونوں کے سامنے کھڑے رہے۔ اگر جہ

تمام مزیز حضرت کی آ محمول کے سامنے شہید ہو مجے تھے، بیاس اور بھوک اپنے تھلہ مروح برخی نیز دکھول اور بیاس نے حضرت کوتھا دیا تھالین مرجی اس فکرے کرائے اور ان کول کیا، اور کشتوں کے بعد لگا دیے اور بردایت معتبرتقریا

موا نفر فی النار کے جب کرفی ان کے علاوہ ہیں۔اس قدر تعداد کو چھ ممنوں میں قل کردینا زمانے کے عائب میں سے

ب\_اور حديثانداس كي ميل وأنظيرتن اورند بعد من ايها مواب اورند موكا؟

مولف كبتا ب: جاري اصلى فرض ان حوادث ووقائع كوبيان كرنا ب جوامام كابتدائد مديد بركر بلا اوركر بلات مهيذتك كيسنر مين چش آئے۔ للذابات مختركرتے بين تاكه مقعود كوزياده سے زياده ميان كريس البيتہ قيام امام كي شروع ہونے سے پہلے مناسب مصح بیں کہ بزید بن معاویہ کے مسلط ہوجانے کے علل واسباب اور اس کے امرخلافت کوائے ہاتھ

مں لینے کی وجوہات بیان کریں اور پھرا بے مطلوب کا ذکر کریں۔

\*....\*

## هنهو احل

# معادیدکا بزید کے لیے بیعت لینے کا طریقہ

٥٦ جرى من معاديد نے پنته ارادو كيا كه يزيد كے ليے وام سے بيعت ليں، چونكه وام كى اكثريت اس سے يحفر حى سے سینی سے بزید کی ولی عبدی کا انکار کرتے تھے، لبذا معاویہ نے چھ لوگوں کوزر و دولت سے خریدا اور پچھ کو دھمکیوں اور تحصيعت عزم كيا- يون يزيدى ولى عهدى موام يحمل كى، البنة ال تسيم كومغيره بن شعبه في بيدا كيا اوراس كالنسيل بيد ے مغیرہ کوفد کا والی تھا۔ وہاں سے شام آیا اور معاویہ سے تفکو کے درمیان کزوری، سستی اور بوحایے کی بات آئی تو ای معت وضيت محية بوئ كوفه كي امارت س التعنى ويا تها اورمعاويه فيمي اس كا التعنى قبول كرايا اوراس كي جكسعد بن مع م كوف كا امير بنانا جا إ مغيره نے تغير طور پر يزيد سے ملاقات كى اور اسے كها كد آج محلبة رسول اور قريش كے يزركان معدوس میں، ان کی اولادیں حسن وفضل اور عمل وقہم میں تم سے افضل اور برتر نہیں اس معادید لوگوں سے تمہاری بیعت - عربس ليتا؟

يزيد جواية آپ كو حكومت كالل ف مجمتا تحا، كها كيابيكام ميرك ليد درست ب

مغرونے جواب میں کہا: ہاں سے کام تو بدا آسان ہے۔

بزيد فورأ معاديدك پاس ميا اورمغيره كى جويز پيش كى معاديد في مغيره كوبلايا اوراس بيعت كمتعلق كفتكوكى-مغیرہ نے کہا: معاویہ! تم خود مان کے تل کے بعد خوز بربوں کو جانتے ہواورمسلمانوں کے درمیان اختلاف کمل کر سنے آ بچے ہیں اور اس میں شک نہیں کہ موت ہے کو گار پر نہیں۔ بزیر تمہارا نیک اور اچھا خلیفہ ہے۔ چونکہ تم باڑھے ہو گئے صلبدا يزيد ك وجود سے خوز يزيوں اور فتوں كاكوكى خوف ند موكا۔

معادیہ نے کہا: اس امر خلافت کے لیے مدیر وعاقل فخص مونا لازی ہے۔

مغیرہ نے کہا: کوفدے بیعت کرانے کی ذمدداری میری ہے اور بھرہ کے لیے زیاد ابن ابید ہے۔ جب مراق مطبع ہو کیا و سی مقام سے خالفت نہ ہوگی۔معاویہ کمر کیا اور اپنی بوی فاختہ سے بات کی تو اس نے کہا: مغیرہ خاتل و مثنی تم پر نکالنا پ ت برمال معاویا نے معم ارادہ کیا کہ اس کام کوملی طور پر انجام دے، لبذا مغیرہ کو تھم دیا کہ والیس کوف جائے اور اپنے

ہم رازوں سے میہ بات کرے تا کہ جب ونت آئے تو مملی کوشش کی جائے۔

مغیرہ اپ دوستوں کے پاس آیا ،انھوں نے حالات پوجھے، تو کہا: ہیں نے معاویہ کوسرکش سواری پرسوار کردیا ہاور اُسے اُست محمد پر تہلد کرنے کے لیے آ مادہ کرلیا ہے اور دو بار فقنے کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا ہے، جو بھی بند نہ ہوگا۔ یہ کہا اور کوفد کی طرف روانہ ہوگیا۔ جب وہ کوفد پہنچا تو بیعت پر بدکا مسئلہ بنی اُمیہ کے دوستوں اور محبوں میں چیش کیا۔ اشراف سے دس آ دمی چنے اور ان کو سم بڑار در ہم دیے اور اپنے بیٹے موئی یا عروہ کے ساتھ چالیس آ دمیوں کوشام بھیجا۔ وہ شام میں دربار معاویہ میں پنچے۔ برایک سے تقریر کی اور کہا:

ہمارے سہاں آنے کا مقصدیہ ہے کہ آپ کو خبردار کریں کہ آپ کی زندگی کا چراغ بجینے والا ہے، لبذا اُمت کے لیے معتقبل کا کوئی فیصلہ کریں تا کہ آپ کے بعد اختلاف اور فساد برپانہ ہو، لبذا ہماری درخواست ہے کہ اپنی زندگی میں کی شخصیت کو اپنا ولی عہد بنا کیں۔

معاویے نے کہا: تم خود میں سے کس ایک کوچن لو۔

انموں نے کہا: ہم تو یزید کے علاوہ امرِخلافت کا کسی کو لاکش نہیں سیجھتے۔

معاویے نے کہا: تو محرای کو چن لو؟

انھوں نے کہا: ہاں ہم اس امر پر رامنی ہیں اور اہل کوفہ بھی خوش ہوں گے۔

معاویے نے کہا: مجھے یہ تول ہے، ایمی والی جاؤ تا کہ بیعت لینے کا وقت آ جائے۔اس کے بعد خفیہ طور پر مغیرہ کے

بينے كواپنے پاس بلايا اورا سے كها: تمهار سے باپ نے ان لوكوں كا دين كتنے يش خريدا ہے؟

اس نے کیا: ۳۰ برار درہم نقرہ یا بقول جارمدو بارطلائی میں۔

معاویہ نے کہا: تعجب ہے کہ ان لوگوں نے کتا ستا دین نظے دیا۔ اس کے بعد معاویہ نے بیعت ویزید کے متعلق زیاد
این ابیہ کو خطوط لکھے اور اس سے اس مسئلہ علی اُس کا نظریہ پوچھا۔ زیاد بن ابیہ نے اس کام کو بہت عمدہ سمجھا اور اپنے مشیر عبید
بن کعب کو بلایا اور کہا کہ معاویہ نے بزید کی ولی عہدی کے لیے خط لکھا ہے اس عمل اظہار کیا ہے کہ جھے انکار کا خوف بھی ہے
اور لوگوں کے اطاعت کرنے کی امید بھی ہے اور اس بارے جھ سے میری دائے پوچھی ہے اور تو جاتا ہے کہ بزید دین کے امور
سے بہت وُور، سست ، شکاری اور عیاش ہے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ تم شام جاؤ اور میری دائے معاویہ تک پہنچاؤ اور بزید کے
کھافعال کا تذکرہ کرونیز اسے کہوکہ تحویرا حوصلہ رکھواور ابھی اس مسئلہ کو ذہن سے نکال دو تی کہ مناسب موقع آ جائے۔

عبیدنے کہا: بہتریہ ہے کہ معاویہ کی رائے کی تخالفت نہ کی جائے اور یزید کو اس کے سامنے مبغوض مخص قرار نہ دیا

جائے۔ یس شام جاتا ہوں۔ بزید سے بات کروں گا کہ معادیہ تمہاری دلی عہدی پرامرار کررہا ہے اور ہم سے معورہ ما تک رہا
ہے اور جس دن سے تم نے بداور زشت اعمال کو اپنا وطیرہ بنایا ہے زیاد کو ڈر ہے کہ لوگ تمہاری بیعت سے انکار نہ کردیں، البذا
مصلحت یہ ہے کہ اپنے اعمال میں تجدید نظر کرد، اپنی اصلاح کرد اور کرے اعمال چھوڑ دو تا کہ اس متعمد کے لیے حالات
مناسب ہوجا کی اور زیادتم اپنی طرف سے معاویہ وایک خلاکھو کہ اس کام میں جلدی نہ کرد اور حوصلہ واحتیاط سے آھے بدھو
اور اگر ایسا کرد کے تو خطرات سے نے جاؤ کے۔ اس تدبیر سے معادیہ بھی بزید کو تنبیہ کرے گا اور خطرات سے بھی محفوظ رہیں
عے۔

زیادنے کھا: بیتد پر بہت بہتر ہے۔ یس ایا عی کروں گا اور تم مجی هیعت کرنے سے در افخ ند کرتا۔

عبید شام گیا اور زیاد کا محط معاوید کو پہنچایا اور بزید کو بھی وحظ وقیعت کی۔ معاوید نے زیاد کی تھیعت کا انکار کردیا البت اس کا اظہار نہ کیا، جب زیاد مرکیا تو معاوید نے بھر معم ارادہ کیا کراپنے مقعد کو عملی جامد پرہنائے۔ لبدا سب سے پہلے ایک لا کھیارت کیا، جب دنید کی وقت آیا تو عبداللہ بن عمر لا کھورہ م کا ہدید عبداللہ بن عمر کی طرف بھیجا۔ اس نے ہدید تھول کر لیا لیکن جب بزید کی ولی حبدی کا وقت آیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا: معاوید نے اس ہدید سے ارادہ کیا کہ میرادین خرید لے، اگر ہی اس ہدید کو تبول کروں تو ہیں نے دین کو بہت ستان کا دیا۔

چرمعادید نے ای معمون پر مشتل ایک نظامروان ماکم مدید کولکھا جس میں تحریر کیا کہ موت ت ہے۔ جھے ڈر ہے کہ محرے بعد اُمت میں تفرقہ ہو، اس لیے ارادہ ہے کہ اپنی زعدگی میں کی ایک کو اپنا ولی عہد بنا دول، اب تم سے اس بارے میں مشورہ کرتا ہوں اُنڈائم اہل مدینہ کو میرے اس ارادے ہے آگاہ اور مطمئن کرواور جھے ان کے جواب سے مطلع کرو۔

مردان نے اہل مدینہ کے سامنے معاویہ کا خط پڑھا تو سب نے خوشی کا اظہار کیا اور معاویہ کی رائے کی تعمد بن کی اور کہا جس قدرجلدی ہوسکے معاویہ کسی کواپنا جائشین بنائے۔

مردان نے حالات معاویہ کو لکھے اور اُسے مطلع کیا تو معاویہ نے چھر بزید کے انتخاب کا لکھا اور اس کی توجہ دلائی۔ مردان نے اہل مدینہ سے مشورہ کیا اور ان کو بتایا کہ امر خلافت کے لیے بزید کی ولی عہدی کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ مردان نے اہل مدینہ سے مشار اس کی مصر میں میں میں میں میں میں میں میں کا مرد کی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے سر

سب سے پہلے عبدالرحل بن الى بكراجماع سے أفسے اور كها: اے مروان اجتہيں اس أمت كى بھلائى كى كوئى سوچ فيل كى قانون جارى جو كہ ايك بادشاه مرے تو دمرااس كى جكد يربيش جائے۔

مروان نے کہا: اے لوگوا میدوی فض ہےجس کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے:

وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَيْ لَكُمَآ اتَّعِلَانِنِيُّ أَنْ اُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي (سرة

احال: ١٤)

مدارطن نے کہا: اے درقا کے بیٹے ا آیات قرآنی کو حارے بارے تاویل کرتا ہے؟

حضرت عائشہ نے پس بردہ بیسنا تو کہا: مروان! آیت کا مصداق عبدالرحمٰن بیس، تو نے جموٹ بولا ہے۔ یہ آیت تو فلاں بن فلاں کے متعلق نازل ہوئی۔

حقرت الم حسين ، حيدالله بن عمر اور عيدالله بن زير في شدت كرماته كالفت كى مردان في يسب حالات معاويه كلي المعنى الله بن أير في شدت كرماته كالفت كى مردان في يسب حالات معاويه كلي المعنى الله المحمد بن عربي ودر برهم اور مرهم اور والماق كري اور برهم اور والماق كري المعنى الله المحمد بن عربين عربين عربين عربي كور من المعنى المعنى المعنى الله المحمد بن عربين عربي والمحمد بن عربين المعنى الله المحمد بن عربين عربي والمحمد المعنى المحمد المعنى الله المحمد المحمد المعنى المحمد المحم

ورین عرف ایک جلی می معاوید کا:ان کل ماع مسئول عن معیته فانظر من تولی مواقة انت محمدا "اے معاویدا یعنی جرمرداور ماکم سے اس کی رعیت کے بارے ہو چھا جائے گا۔ لبذا توبدر کھو کہ کس فض کو اُمت محمدیکا ولی قرار دے دہے ہو"۔

معادیہ کو بیہ بات پہندند آئی اور بہت پریشان ہوا اور کہا: اے محد بن عمرو! تو نے بے جاتھیعت کی ہے، جوتم پر لازم تھا اُس کا اظہار کردیا لیکن تجمح جاننا چاہے کہ مہاجرین اور اصحاب رسول تمام اس دنیا سے ہے گئے ہیں۔ اب ان کی اولادی میں، اگر میں اپنے میٹے بزید کو ولی عہد بناؤں تو ووسر سائرکوں سے بہتر ہے۔ پھر اس کو ہدیداور انعام دیا اور کہا: تم واپس مدیعے مطح حاف۔

جب احف بن قیس معادیہ کے پاس آ یا تھاس نے اسے بزید کے پاس بھیجا کہ بزید سے قریب تر ہوکر الما قات کرواور اے دائت ہے آ زماؤ۔

وحف من بدے طاقات کرنے اور أے آزمانے كے بعد معاويہ كى پاس آيا تو معاويہ نے كها: يزيد كوكيما پايا ہے؟ اس نے كها: كايتُهُ شَبابًا وَنَشَاطًا وَجَللًا ومزجًا، وميں نے اسے خوش طبع جوان، چست و جالاك اور حراح بند

ہانی بن مروہ کے بارے ائن ابی الحدید کی شرح ش ہے کہ ایک دن دشق کی مجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو اپنے دوستوں سے یوں کھر رہا تھا: معاویہ میں اپنے بیٹے بزید کی بیعت پر مجبور کر رہا ہے، لیکن سے مجھی نہیں ہوسکا اور ہم بھی اس کی بیعت بیس کریں مے۔ ایک شای جوان ان کے درمیان بیٹھا تھا، ان کی ہاتوں کوئ کر معادیہ کے ہاس کیا اور تمام ہاتیں التي معديد في اس سے كها: تم محران كے پاس جاؤ اور وہاں اس قدر بيٹے رہوكه اس كے تمام دوست سيلے جاكيں۔ جب

مع میت این کرمناوید نے تمہاری باتیں من این اورتم جانتے ہو کہ آج ابو بکراور عرکا زمانہ نیس بلکہ بنی اُمیہ کی حکومت میستر تم ان کی جرائت اورخون بہانے کی طاقت کو جانتے ہو، میں تمہیں تھیجت کرتا ہوں کہ اپنی جان پر رحم کرو۔

ووفض مع سوير يم مجدين آيا ادر بانى كوهيعت كى-

بن نے کہا: یہ بات تہاری افخ بین تھے معاوید نے ساتھن کی ہے۔

مثامی جوان نے کہا: میرامعادیہ سے کیا واسطہ؟

بنى نے كها: اب ميرا پيغام بحى اس كو يا فيا دوكداس مسئله ش كوئى مل بيس بوسكا-

جوان في معاديدكو بانى كايغام ينيايا تومعاديد بوامتاثر موااوركها: بم الله عدد جائب بي-

عومديدكدان رؤساس باتي كرف كے بعد ايك دن ضحاك بن قيس الغمرى كو بلايا اوركها: عن ايك اجماع منعقد

معد گا۔ اس میں روسائے قبائل کو ماضر ہونا ضروری ہے۔ میں اس اجتاع میں تقریر کروں گا۔ جب میں خاموش ہوجاوں تو معدود کوں کو بدید کی بیعت کی طرف بلانا اور جمعے بھی اس کام کے لیے تشویق وتحریک کرنا اور اس طریقے سے بزید کی ولی میٹ کو ماضرین کی رضامندی اور تھدیق قرار دینا۔

محریداجاع تھکیل دیا گیا اور ہرایک کوشرکت کی دوت تھی۔ پہلے معاوید نے تقریر کی اور اس بی عظمت اسلام اور عدایت کی بہتر ہوئے کے دوایت کی باست عداری اور دلی امر کی اطاعت پر تفصیلی گفتگو کی۔ محریزید کے فضائل بینی عاقل، مریدسن، سیاست

ے بہتروی استر ہونے وغیرہ کو پیش کیا اور لوگوں سے بزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔

ہی اثناء میں (حسب سازش) شحاک بولا اور معاویہ سے خطاب کیا: موام کے لیے ایسے ولی بافضیلت، عادل، حسن اللہ است کی است کے استواد است است کی کرد است کی است کی کرد است کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کر

چکد بزیدان تمام خصوصیات اور فضائل کا حافل ہے البذا میں ولی عہدی کے لیے بزید کے علاوہ کسی کومناسب نیس

ای دوران بی عمرو بن سعید الاستراق اُٹھا اور ضحاک کی تائیدیں بات کی۔ اس کے بعد حیین بن نمیر اُٹھا اور کھا: خدا حمرم اُر آو دنیا سے جائے اور بزیدکو ولی عہد بنا کرنہ جائے تو اُمت کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگا۔

س كے بعد يزيد بن مقع نے كيا: اے معاويد اميرالمونين! جبتم مرجاد ( مراشاره يزيد كى طرف كيا اور كيا) تو

تمارے بعد جارا ولی یکی ہے اور امیر ہے اور جو فض اس کی حکومت کو تلیم نہ کرے گا اُسے ہم اس (کوار) سے سزا دیں م

معادیدنے کہا: پیشے جاؤتم تو تمام علیاء کے مردار ہو۔ چر تمام قبائل کے سرداروں نے تقاریر کیں۔

معادیہ نے احض بن قیس کی طرف توجہ کر کے کہا: تم مجی کوئی ہات کرو۔ اس نے کہا: اگر کی کھوں تو تم سے ڈرتا ہوں اور اگر جموع بولوں تو ضا کا خوف ہے۔ خدا کی تم ا اے معادیدا تم اپنے بیٹے کے شب وروز کو اور تخلی و ظاہر کو بہتر جانے ہو۔ للزا اگر خدا کی خوشنودی اور اُمت کی مصلحت بزید کو ولی حبد بتانے میں دیکھتے ہوتو کسی سے معورہ نہ کرو اور اپنے ارادہ کو پھیل کے مراحل تک پہنچاؤ ۔ اور اگر اس کے خلاف مجھتے ہوتو تمام گناہ اور تلم وزیادتی اور تو بین کا دہال اسپنے سر پر ندلو کہ چھردن بزید کو ماکم بنا ہے۔

ایک شامی نے کہا: ندمطوم بیم وقی کیا کہ رہا ہے؟ ہم نے ہر بات تہاری سی، اطاعت کی اور تہاری رضا کی خاطر لڑائیاں کیں اور گواری چائیں۔ جب بات یہاں تک کیٹی تو آٹھ کر چلے گئے۔ اور برجلی ومحفل میں احنف کی ہاتمی ہوتی رہیں۔ اس کے بعد معاوید اسپنے وقعنوں سے ٹری اور پیار کا اظہار کرتا تھا اور اسپنے دوستوں کو ہدایہ سے اپنا فریفت یا حتی کہ خالب موام بزید کی بیعت برآ مادہ ہوگئے۔

معاديها مريد من المحسين علاقات كرنا

اے شاہ دین بناہ ترے مزم کے فار ندمب میں مسلنے نددیے کرونن کے پاؤل

جب اہل کوفد، بھرہ اور شام بزید کی بیت کر چکے تو ای مقعد کی فاطر معاوید مدیندآ یا۔سب سے پہلے اُس نے امام حسین سے طاقات کی اور جمارت کرتے ہوئے امام کی خدمت میں کہا: لامرحبًا ولا احدًا،خدا کی تم اُمی د کھ د ہا ہول کہ آپ کا پاک خون بدد ہا ہے۔

امام عليه السلام في فرمايا: خاموش رمواور يون بات ندكرو-

معاديد نے كمان اس سے زيادہ مى كول كا۔

دوسری روایت بی ہے کہ اُس نے مدینہ بی آ کرام حسین علید السلام سے خصوص ملاقات کی اور تھائی بی مرض کیا: آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں نے بیزید کی بیعت کرلی ہے مرصرف جار مخصوں نے بیعت نہیں کی جن بیں آپ سرور وسردار كالمنابعة عدينه على المنابعة ا

ا من مرآب واس سے کیا اور کیوں کر افتال ف ہے؟

حرت نے فرمایا: کیا ہوا کہ تمام اجماع سے مرف جھے خاطب کیا، یہ بات دوسروں سے بھی کرو۔

مرمعاویہ نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور کھا: تمام لوگوں نے بزید کی بیعت کی ہے لیکن پانچ مخصوں (قریشیوں) نے

من من كا مالاروب آخرتهي كيا اختلاف م؟

مدان دير ني كها: كهاش ان كامردار ادر سالار بورا؟

معاومیے نے کھا: بال اہم على ان كے سالار ہو۔

مراللدنے كها: تم باقوں كولاؤ أكر انحول نے بيعت كى تو يس بحى ان يس سے ايك مول كا-

مجرمعاویدنے عبداللدین مرکو بلایا اورنری سے اس کے ساتھ بھی فعنول اور باطل باتل کیں۔

مبداولله بن عمر نے كما: كياتم نيس جائے وہ چيز جس سے سرزنش اور ملامت سے في جاؤ اور خونوں كى حاظت مواوراس سے معمد تک بھی جاؤ۔

معاویدنے کھا: وہ کیا چزہ؟

مهدالله بن عمرنے كها: اسيخ تخت ير بين جاؤ اور جمد سے بيعت لينے كى شرط سے كدتمام مسلمان ايك سياه فام اور غلام می کی بیعت کرلیں تو میں بھی بیعت کروں گا۔ پھر میدا ارحمٰن بن انی بکر کو بلایا اور کہا: تم کس جراَت اور طاقت کی بنیاد پر میر ک

العد كرد به يو؟

مدارطن نے كما: جھے اميد ہے كدائ بس مرے ليے بہترى ہے-

معاویدنے کھا: میں جاہتا ہوں تمہاری کردن اُڑا دول۔

مبدار من نے كها: بلاجم مرے فلى ير، خدا تھ يراس دنيا ش احت كرے كا اور آخرت يس تو آتش جنم يس جا ارے كا-سلب الالمة والسياسة ابن جميد من معاويك المحسين سع طاقات كونول لكعاميا بكرايك وان معاوي معلى عد كر بينا قاء اسية خواص، لوكر، اور فلامول كواسية بإس بلايا اوران كوعده لباس يبتائ اوركها: اس محفل مس عام لوكول كو ج نے سے روکنا، اُس وقت امام حسین اور این عباس کو بلوایا۔ پہلے این عباس معاویہ کی محفل میں حاضر ہوئے، معاویہ نے ان کو المحمد برساته بشایاء کهودت ان سے باتی کس اور باتوں کے درمیان کہا:

اے ابن عہاس! خداو عدمتعال نے آپ کوحرم رسول کا مجاور اور اس مرقد اطہرے انس دیا۔ بیاللہ کا تمہارے أور محمومی احسان ہے۔ ابن عباس نے کہا: بال لیکن اس کے باوجود ہم بعض پر قاعت اور گل سے محروم ہیں۔ پھر مجی بدا کشر اور کمل ہے۔ خلاصه معاويداوراتن عباس كے درميان بهت باتيں موتى رئيں۔اس دقت محفل ميں امام سين تعريف لائے۔

معادید نے ان کواپنے پاس بھایا، پہلے معاوید نے امام حسین کی اولاد کی خرخریت دریافت کی اوران کی عمروں کے متعلق يوجها-امام في جواب ديا- كمرمعاويه في يدخطبديا:

حدِ خدا اورتعریف رسول کے بعد، امام کی خدمت میں عرض کی کہ بزید کا حال آپ کومعلوم ہے اور خدا جاتا ہے کہ یزید کی ولی عہدی سے بیرا مقصد صرف بدہے کہ اُمت میں میرے بعد اختلاف اور تغرقد ند ہو۔ میں اس یزید میں علم و کمال، مروت اورتقوى ويكما مول اوراس كوقرآن اورسنت رسول كحوالے سے عالم جانا مول۔

آپ جانتے ہیں کدرسول پاک کی وفات کے بعد المل بیت کے باوجود اور بزرگ محابر مہاجرین وانسار سے بونے ك بادجود الوبكر خلافت كامتونى بن كيا-اب بن عبدالمطلب! ش اس اجهاع من آب سے انساف كي توقع ركمتا مول - مجھ شبت جواب دین اوراس طرح بزیدی ولی عبدی کی تصدیق کریں۔

ابن عباس بولنا جائے تے کدامام حسین علیہ السلام نے اشارہ کیا کہتم خاموش رہوکہ اس کی مراداور مقصد میں ہوں۔ مجرامام في حدد خداكى اوررسول يردرود بيجااور فرمايا:

جس قدرتصیح خطیب رسول الله کی تعریف کریں تب بھی ہزارے ایک تعریف کی ہاور تو نے اپنے بیٹے کی تعریف میں بہت افراط کی ہے اور حدود سے تجاوز کر کیا ہے۔ گویا کسی مجوب کی توصیف کی یاکسی غائب کی فضیلت میان کی اور ان خرافاتی باتوں سے مسلمانوں کے مقیدوں کوخراب کردیا ہے۔

خدا کی تتم این بدای تفس پردلیل حازق ہے اوراس کے اعمال اس کے کردار پر کواہ ہیں۔ بہر صورت تونے بات بزید کی کی ہے تواس کی دختر بازی (زنا کاری) شکاری کون ، کورون اوراس کی عیاضیوں کی تعریف بھی کرو۔ اُمت محر کی کھالت م کرنے سے تو درگزر کرجا، اپنے کی گنامول کے ساتھ فرزدد زیاد کی دوئی کی بات نہ کر کیونکہ تیری زندگی خم مونے والی ہے اور موت تک فاصلہ آ دھے نئس کا ہے۔ پھر قیامت کا دن تیرے آ مے ہے اور تیراعمل طاہر ہوگا۔

یہ جو کہا ہے کہ خلافت میراحق ہے تو خدا کی تتم اید میراث وقبر ہے اور تیفیر کے دارث ہم بیں۔ تو نے ناجائز طریقے ے مرکز سے بٹا دیا ہے اور فعب کر کے مالک بن گیا ہے۔ تیری ذمدداری ہے کہ اس واضح جمت سے یقین کرلے اور جق اصلی مالکوں کو پلٹا دے اب تو چندلوگوں کو تمراہ کر کے جو ندمجست رسول میں رہے اور ندان کا اسلام میں کوئی سابقہ ہے اور نہ دین میں رائخ ہیں۔مسلمانون کے لیے بیام مشکوک اور مشتبہ ہے کہ تو اسپنے زندوں کو حاکم اور امیر بنا دے اور خود خدا کے

D

عبيش رقرره وماان هذا لهو الخسوان المبين-

معادیہ نے امام حسین علیہ السلام کی میہ ہا تلی من کر ابن عباس ہے کہا: تم لاؤ جوتہارے پاس ہے اور بیس خود جانتا ہول مستقد محمد میں میں میں میں میں میں اللہ میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں استقدام میں میں میں میں میں استقدا

محتب را قس می ان سے زیادہ سخت اور زمر آلود مول گا۔

عص مہاں نے کیا: بل کیا کرسکا ہوں۔ وہ سیدالانعیاء کے فرز عد ہیں اور خامی آ ل کسا اور اہل بیت مطهر ہیں، اپنے عصب ے درگزر کر جا اور دوسرے لوگوں سے یہ باتی کر حتی کہ خدا کا امر واضح ہوجائے اور وہ بہترین حاکم ہے۔ پھر سے سے میں سے میلے ہے۔

#### المعدين ماكل كاكلام

ضول المجرد میں ماکل نے کہا ہے کہ ایک دن معاویہ نے کہا: مسلمانوں نے بزید کی بیعت کرلی ہے اور اپنی مرضی اور کی ہے۔ سے بیعت کی ہے لیکن چیزلوگوں نے بیعت سے اٹھارکیا ہے حالانکداگر وہ بھی تعاون کرتے تو بہت بہتر تھا اور میں اگر سے بیم کی کودیکیا تو اسے ولی عہد بناتا۔

خامس آل ما نے فرمایا: بد بات بول نیس کرتونے ان کوجو بزید سےنب، حسب، فضیلت، علم ودین کے لحاظ اضل جرب محمد دیا دوراس کواُمت رسول کرما کم بنادیا۔

ماديرنے كا: آپ كامتمودال كلام سے آپ خود إلى-

مام نے فرمایا: إل اور می فنول اور بے مقعد بات نیس كرتا-

معادیے نے کہا: وخر رسول کی شرافت اور ان کے سیدۃ نساء العالمین ہونے میں کوئی شک نہیں اور علی کے بھی سوائق معسم معد فضائل ومنا قب موجود میں لیکن میں نے علی سے حکمیت (صفین) کی اور حکمیت کے بیتج میں جھے ان پرغلب طلا اور حیقہ جی سلفت اور رسوم سیاست کے قوانین کوآپ سے زیادہ جانتا ہے۔

الم نظر مایا: تم نے جو بولا ہے کو تکہ یزید شراب خور الدولات کا دل دادہ اور محرمات کا مرتکب خص ہے۔
معلومیہ نے کہا: تم اپنے چھازاد کے بارے ہوں نہ کبودہ تو تمہارے بارے سوائے نیکی کے اور پھوٹیں کہتا۔
معلومیہ نے فرمایا: میں جو بزید کے متعلق جانتا ہوں کہا ہے اور اگر دہ بھی میرے متعلق بچھ جانتا ہے تو بتائے۔
جب معاومی کمہ سے جانا جا بتنا تھا تو کہا: میرے سامان کو باہر لے جا کیں اور منبر کو خانتہ کعبہ کے تریب لگا دواور پھراماتم
معدی کے مریدوں کو بلاؤ۔ انھوں نے ایک دومرے سے کہا: جونکیاں معاومیہ سے آج دیکھی ہیں ان پر فریفتہ نہ ہونا کیونکہ وہ

د حوکا اور محروفریب میں مشہور ہے۔ اور اب وہ جمیس کی اہم امر کے لیے بلاتا ہے لہذا اس کا جواب پہلے جمیس تیار کرنا چاہیے۔ جب وہ معاویہ کی مجلس میں آئے تو معاویہ نے کہا: کیا تم نے اول وقت میں میرے نماز پڑھنے، صلہ رحمی کرنے اور میرے حسن سیرت کو جانتے ہیں اور جو پکھتم نے کیا اس کو نا دیدہ کرکے تمل کیا۔

یہ یزید تمہارا پھازاد ہے اور تمہارا بھائی ہے، بل یمی جاہتا ہوں کہ اس کو مقدم مجمو اور خلافت کا نام اس پر لگا دو اور قاضع ل کوعزل وفصب، امرونہی، وصولی خراج اور تقسیم عطا بغیر کسی ممانعت اور خالفت کے تمہارے افتیار بل جیں۔ پھر اس کلام کو دد بارکہا البند کی نے جواب نہ دیا۔

معادید نے این زیر کی طرف مندکر کے کہا: تم بیان کرو کرقوم کے خطیب تم ہو۔

ائن زبیرنے کہا: بختے تین میں سے ایک کام کرنا ہوگا: پہلا یہ کہ تینمبرا کرم کی پیروی کرو کہ وہ دنیا سے بیلے گئے اور کسی کو اپنا جائشین نیس بنایا تھااورلوگوں نے خود الویکر کو حاکم بنالہا۔

معاوید نے کہا: یس اب ابو کر کے زماند کے حالات ٹیس و یکا۔

ابن زبیرنے کبا: ابویکر کی سنت بچمل کروکداسینے خاعدان کوچھوڑ کرعمرکوخلافت دے دی۔

معاویدنے کو: تیسرا کام کون ساہے؟

این زبیرنے کہا: عمر کی ویروی کرلو کدائی اولا دکومروم کر کے خلاشت کوشوری ۲ نفری کے حوالے کرویا۔

معاویدنے کھا: اگر کوئی اور تجویز ہے قو متاؤ؟

این زیرنے کہا: جو کھ کہا ہاس سے زیادہ کی ضرورت میں ہے۔

اس نے امام اور امام کے دوستوں سے رائے طلب کی تو انھوں نے خاموثی اختیار کی۔معاویہ نے کہا: کیا میری باتوں کوروکردیا ہے اور میں اور کی ہے۔ کوروکردیا ہے اور میں اور کی ہے۔ کوروکردیا ہے اور میں اور میں نے چھم بوشی کی اور لوگوں سے میں بیٹیں کوں گا۔

اگرتم میں سے کوئی اب اس منم کی بات کرے تو خدا کی منم اسی وقت عظم دوں گا کدان کا سرقلم کیا جائے ، بہتر ہے کہ اپنی جانوں پر رحم کریں اور جان کی حفاظت واجب ہے۔ اس وقت جلادوں کو بلایا اور کھا: دوجلاد ہر مخض پر کھڑے ہوجا کیں، جب میں خطبہ دوں تو جو بھی ان میں سے بولے تم اس کوئل کردیتا۔

پھرمحاویہ منبر پر کیا اور خطبہ بول دیا کہ میں نوگوں کی با تیں سنی پردتی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حسین ، این ابی بکر، این عمر اور این زبیر نے برنید کی بیعت نیس کی۔ یہ مسلمانوں کے سردار ہیں۔ ہم ان کے مشورے اور تجویز کے بغیر کوئی کام نہیں کرسکتے۔ ان کو میں نے دعوت دی تو انھوں نے بیعت کرلی اور اطاعت کرلی ہے۔

تسیس نے کہا: بس کروان کی بات کو برا بنا رہا ہو، تو ایھی اجازت دے ہم ان کی ابھی گردنیں اڑائے دیے ہیں، علی میں م کے ہم۔ سیبعت پر رامنی نہیں جوانحول نے خفیہ طور پر کی جب تک ظاہری طور پر بیعت نہ کریں گے۔

ے یے کہا: سمان اللہ کہ شامیوں کو چھو قریشیوں کا خون بہانا قبول ہے اور ان کے اراوے بڑے ہیں لہذا ان کی سے یہ کر رائے ہیں لہذا ان کی سے بیر کر ان کی اللہ اللہ کہنا ہے بردگ رشتہ داراور قریبی ہیں۔

م تعی نے جب بیرمنا تو سارے اُشھے اور پزید کی امارت کی بیعت کرلی۔معاویہ منبرے بیچے اُترا اور فوراً ندیندروانہ آئیں ہوں کی بیعت کوشامیوں کی بیعت کے ساتھ ملا دیا۔

حدیے جانے کے بعد شامیوں نے اہل بیت کے ماشے والوں سے کہا: تم نے بمیشہ کہا: ہم بزید کی بیت نہیں میں سے تین میں ا مقب تین اب جدایا اور تحالف لمے تو خفیہ میں بیعت کرلی؟

معی نے کہا: نیس، ہم نے بیعت نیس کی، ہم نے جمع میں اس کی تکذیب نیس کی، کیونکہ ہمیں اپنی جان کا خطرہ تھا اور میعت جب ہے، اس نے تمہاری ولالت سے ہمیں دموکا ویا اور ہماری بیعت کا نام لے کرتم سے مکروفریب کیا۔ مبد عن حمر گھر چلے گئے۔معاویہ نے نئی اسد، نئ تمیم، نئ مرّ ہ کے عطیات دکئے کردیئے اور بنی ہاشم کے بیت المال معیت روک دیئے۔

تد مبال معاویہ کے باس محے اور کھا: باتی تمام کوعطیات دے رہے ہولیکن بنی ہاشم کے بند کردیے ہیں! سے کھا: کے تکدام مسین نے بیعت نیس کی اور تم نے ان کی موافقت کی۔

نے مبال نے کہا: این عمر این افی بحر اور این زبیر نے بھی بیعت سے اٹکار کیا الیکن تم نے ان کو عطیات دیے۔ سویہ نے کہا: تم ان کی طرح نہیں ہو، خدا کی تم! جب تک حسین بزید کی بیعت نہیں کریں مے تہیں ایک درہم بھی رکا۔

تن مبال نے کہا: بیں بھی خدا کی فتم افغا تا ہوں کہ تمام اسلامی حدود بیں لوگوں کو تمہارے ان مظالم سے آگاہ کروں گا پھی وَتمہارے خلاف بجڑ کاؤں گا۔

وين فيرى بائم كعطيات كى اجازت دى اورامام كوعطيات بيج كين امام حين في ردكردي اور قبول ند

پانچویر فصل

# معاويه كي موت اوريزيد كي حكومت

تاریخ استم کونی میں ہے کہ معاویہ شام کی طرف برگشت کے موقع پر "ایدا" میں آترا۔ اِس کولقوہ ہوگیا اور یہ بستر پر بدی مشکل سے پہنچا۔ دوسرے دن لوگوں کو پتا چلا تو گروہ درگروہ عیادت کے لیے آتے گئے۔

معاویے نے کھا معینیں دووجوہات کے باحث آئی ہیں:

- پسبب کناه کهخداان پرعذاب کرتا ہے تا که دوسرول کوعبرت مواوروه گناه ندکری۔
  - آبرسب منايت خداتا كداس كوان كاليف كيد فيبت زياده والواب مامل مو

آج اگراس بیاری بین جنا کیا کمیا ہے تو بین کیا کرسکتا ہوں۔ یدایک مضو بیار ہے تو دومرے اصفا درست جیں۔اگر چندروز بیار ہوں تو محت مندی کے ایام بہت زیادہ جیں۔ میراکوئی حق خدا پر نیس ہے، افتدار کا لمبا مرصد دیا۔ آج سر سال کا ہوں کہ بیار ہوگیا ہوں اور خدا ان مسلمانوں پر دحت کرے جو میرے لیے صحت مندی کی دعا کیں کرتے ہیں۔

جو جماعت اس کے پاس تحی اس نے اللہ سے اس کی محت یائی کی دعا کی اور چلے گئے۔ جب معاویہ تھا رہ کیا تو ولبرداشتہ ہوکررونے لگا۔ مردان نے آ کر ہو چھا: اے امیر! آپ روقے کول بیں؟

کہا: روتانیس مراس لیے کہ بہت ہے کام کرسکا تھا لیکنٹیس کیے، لبدا اب پریٹان ہوتا ہوں اور اپنی کتابیوں پر جرت کرتا ہوں۔

دوسراروتان لیے ہوں کہ یہ بیاری تقوی میرے ایک عنو پر ظاہر ہوگئی ہے جوروز بدروز بوھ رہی ہے۔ جھے یہ خوف بے کہ شاید مصیبت جھے پر اس لیے آتی ہے کہ علی بن افی طالب سے خلافت جالا کی سے چھین کی اور جر بن عدی اور اس کے ساتھیوں کوئی کیا اور جھے پر جلدی عذاب ہو گیا ہے اور سیسارے وکھ میں یزید کی عجبت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر بزید کی عجبت نہ ہوتی کو شرکت میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر بزید کی عجبت نہ ہوتی تو میں سیدھے راستے پر ہوتا اور اپنی زشد کو پیچانا۔ لیکن بزید کی دوئی نے جھے المی حرکتوں، باتوں اور چھوں پر چر صابا کہ آئ میرے اور دہست روتے ہیں۔

عجروه مقام "ابواه" ، شام بہنجا، کمر مل کیا تو بیاری زوروں رہتی اوراس نے بورے چیرے کواپی لیب مل لیا

است کو بدے شور شرابے والے خواب دیکم اور ان سے ڈرتا تھا۔ بھی بھی بندیان بکا تھا۔ پائی بہت بیتا تھا۔ اس

و المعالم المراقعي مرائد بعد بهوش موجاتاتها بب موش آتاتو يمي مندس بدآواز بلند بول تها:

سے نے کیا کیا اے جربن عدی! میری کیا دعنی میں نے کیوں آپ وال کیا؟

معرو بن من مجملياتها كرتمهاري من فالنت ك-

مة فرز عرابه طالب إيامل ماعلى ماعلى ا

ے میرے اللہ! الی ! اگر مجمعے عذاب دیتا ہے تو ہی حق دار ہوں اور اگر معاف کردے تو مہر بان اور کریم خدا ہے۔

حدیثی مجی حالت رہی اور میزید ایک لحظ بھی دُور نہ ہوا۔ اسی دوران معاویہ پر بار بار بے ہوشی طاری ہوجاتی تو ایک فرائے ہے۔

مست نے جو وہاں موجود تھی ، کہا: معاویہ اب مرکمیا ہے۔ تو معاویہ نے آ تکھیں کھولیں اور کہا: اگر معاویہ مرا ہے تو معاویہ نے ترفرق ہوا۔ پھراہے کے میں لئکائے تعویذ کو کھیٹجا اور دُور پھینک دیا۔

- وقت بزید نے کہا: اب میری بیت تم کروتا کہ اوگ میں کہ معلمت ای میں ہے۔ اگر (نعوذ باللہ) تم نے میری

میں میں بہت کی تو خدشہ ہے کہ آ لی محمد سے دکھ جھیلوں۔معاویدید یا تیں سنتار ہالیکن غاموش رہا۔ میسرے دن بروز بدھ کی کو بھیجا اور امراء پخلصین اور معززین اور دوستوں کو بلایا۔ اپنے نگران سے کہا: جب بھی آٹا

ے سے ہی کوروکنائیں لوگوں کو جب با چلا کہ اب معاویہ کے پاس جانے کے لیے کوئی مانع نہیں تو لوگوں نے آنا کوئی سند معاویہ کوسلام کرتے اور معاویہ کوغور سے ویکھتے اور والی پلٹ جاتے تھے۔ لوگ ضحاک بن قیس (جوشمر کا معدد معدد فرق کے باس آتے روتے اور کہتے کہ ہماراعظیم امیر بہت مشکل وقت گزار رہا ہے۔ یہ بیاری سے نہیں نج

میں مدور اللہ معاملی ہے۔ اور الور اللہ اللہ معاملیت ہے کہ خلافت خاندانِ بن أميہ على جائے اور الور اللہ كا آل ك

مع جائے۔ہم ہراس بات پر ہرگز رامنی نہ ہوں گے۔ معاک بن قیس اور مسلم بن عقبہ کے پاس کافی لوگ جمع ہوگئے اور کہتے تھے کہتم تو امیر شام کے خلص ساتھی تھی اب است ہے مت ہوگئی ہے کہ دیکھ رہے ہو،اب مسلحت ہیہے کہتم دونوں امیر شام کے پاس رہوادرا گرضرورت ہوتو اس کوتلقین

کے سے نہیے بیٹے بزید کے لیے ہدیہ کردے کہ ہم سب کی یکی خواہش ہے۔ معاک اور مسلم دونوں معاویہ کے پاس آئے ، سلام کے بعد کہا: امیر کا کیا حال ہے، کیا کوئی بہتری ہوئی ہے؟ معاویہ نے کہا: میں اپنے بہت زیادہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں لیکن پھر بھی اس کی رحمت کا

-i #4

♦

ضحاک نے کھا: ایک ہات بیں اپنے امیر سے کرتا ہوں کہ لوگوں نے جب امیر کی صالت دیکھی ہے تو وہ بہت پر پیلی ا بیں اور مشکل میں پڑھتے ہیں، اختلاف کا خطرہ پیدا ہوگیا ہے۔ انجمی تو آپ زنمرہ جیں تو بیر صالات ہیں جب دنیا سے چلے سکے تو ند معلوم کیا ہوگا۔

مسلم بن عقبہ نے کہا: لوگوں کے دل بزید کو خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں اور تمام اس سے مجت کرتے ہیں۔امیر شام کی بزید کے بارے بیس پریٹانی دُور ہوگئی۔اے امیر! آئ مصلحت یکی ہے کہ دنیا سے جانے سے کوئی بات نہ کرواور بزید کی خود بیدت کرواور اس کام کو پایٹ پھیل تک پہنچاؤ۔

معاویے نے کہا: مسلم تم نے بالکل درست کہا میرے ول میں حرصۂ دراز سے ہے آرزو تھی کہ بزید میرے بعد خلیفہ بواحد
کاش کہ بیرخلافت میرے خاعمان میں قیامت تک رہے اور ابوطائب کی اولاد کو میری اولاد پر بھی خالب نہ کرنا لیکن آئ بدھ
ہے اور جو کام بدھ کو کیا جائے تو اس کا انجام خراب ہوتا ہے۔ کل تک تو قف کر کہ جھے پچھ طاقت ہواور میں ہے کام کمل کر سکول۔
مناک اور مسلم نے کہا: لوگ جمع بیں آپ کی اقامت کے باہر کھڑے جیں، وہ واپس نیس جاتے جب تک تو بزید کی
بعت شرکے گا۔

معاویدنے کہا: جولوگ باہر کھڑے ہیں ان کوائدر معجو۔

فعاک اور مسلم باہر آئے، لوگوں سے سر (۵۰) آ دی معروف چن کر معاویہ کے پاس بیجے۔ وہ آئے، انھوں نے سام کیا۔ معاویہ نے بہت کرور آ واز سے جواب دیا اور کہا: اے اللی شام! مجھ سے رامنی ہو؟ سب نے کہا: ہم خوش ہیں۔ آپ نے عموی طور پرتمام اہل شام پرشفقتیں کیں جو بھی فراموں نہیں ہوں گی، آپ نے ہم پر احسانات کے۔ معاویہ کی تعریفی کیں اور علیٰ کی تو بین کرتے رہاور ذات کی خاک اپنے اور اپنے مندیل خود ڈالتے رہے کیونکہ فسی رسول خدا کو گائی کے رہاں سے اس کے بیاد کو تعدید کی خوات سے شام کے لیا شکر سے اور کھا: علی نے عموات سے شام کے لیا شکر سے حملہ کیا۔ ہمارے مردوں کو آل کیا، شہر یوں کو خراب حال کیا۔ اب اس کے بیٹوں کو ہمارا حاکم اور خلیفہ نیس بنا حالے۔

پس ہماری مرادیہ ہے کہ بزیر قلیفہ ہواور ہم نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ ہم سب کی رضامندی اس بھی ہے، اور اس کام میں ہماری جا تیں بھی ہے، اور اس کام میں ہماری جا تیں بھی بھی گئیں تو کوئی حرج نہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں، جان کی بازی لگا دیں گے۔ معادیدان کی باتوں ہے خوش ہوا اور اُٹھ بیٹھا اور اپنے تکران سے کہا: تمام لوگول کو بلاؤ ، لوگ بلائے گئے، کافی لوگ آئے اور معادید کی اقامت گاہ بیمرگئ تو معادیہ نے کہا: اے لوگو! تم جانتے ہوکہ دنیا کی اثنیا زوال ہے، ہر خض کی عرضم ہوجانی ہے، آج میں زعر کی کی آخری

سے معی بیکن میرا دل اب بھی تنہارے لیے تڑپ رہا ہے، تا کہ جس کو چاہویس خلیفہ بنا دوں اور خلافت کی تمام تر سخہ سے اوپر ڈال دوں۔

ترسوس نے يا واز بلند كها: بميں يزيد كے علاوه كوئى خليفتيس جاہے-

سے نے جب ان لوگوں کا مبالقہ دیکھا تو ضحاک سے کہا: بریدی بیعت کرو۔ ضحاک نے بیعت کی ،اس کے بعد سلم بیت نے جب ان لوگوں کا مبالقہ دیکھا تو ضحاک سے کہا: بریدی بیعت کرتے جاتے۔ جب سب نے بیعت کر لی اور باہر چلے کئے تو سے نہ یوت کر اور کہا: خلافت کا لباس پہنو۔ اس نے پہنا ،اس کے سر پردستار رکھی، ذرہ پہنائی، انگی میں انگوشی پہنائی، سے خوت و قدیم کوزرہ کے اوپر ڈالا، اپنے باپ کی تلوار حمائل کی اور باہر آیا اور مجد میں گیا اور منظر پر بیٹے گیا اور خطب دیا ہو تھے۔ جبرے نہ اُترا۔ ہرتم کی با تھی منبر پر کرتا رہا۔ باتی شامیوں سے بیعت لی۔ زوال کے وقت منبر سے اُترک باپ سے تے حبر سے نہ اُترا۔ ہرتم کی با تھی منبر پر کرتا رہا۔ باتی شامیوں سے بیعت لی۔ زوال کے وقت منبر سے اُترک رباپ یہ تو دیکھا کہ باپ موت کی تی کی وجہ سے اپنے آپ میں ایٹا جا رہا تھا اور وہ تھی وہوٹی میں نہ تھا۔ آ دمی دات ہے۔ ۔ ۔ تو دیکھا کہ باپ موت کی تن کی وجہ سے اپنے آپ میں ایٹا جا رہا تھا اور وہ تھی وہوٹی میں نہ تھا۔ آ دمی دات

یے نے کیا: مجد میں گیا ہوں، منبر پرخطبہ دیا ہے۔ تمام لوگوں نے اپنی رغبت اور محبت سے میری بیعت کی اور خوش

ے یے نے ضاک اور سلم کو بلایا اور کہا : میرے بستر شکے سر بانے کا غذ ہے تو وہ تکالو۔ کا غذ تکال کرویا تو اس پر معاویہ ہے نے یہ کے نام پرکوئی چز تکھی تھی لہذا اس لحاظ سے ضحاک نے کا غذلیا اور انھیں پڑھ کرسنایا۔

#### وصيت ومعاويه برائع يزيد

سم مند الرحمن الرحيم! مي عبد معاويه به اپني بيني كساته، بين اس كى بيعت كرتا بول اور خلافت اس كے حوالے عد : "مدول و انساف كى راہ پر چلا جاسكے خلافت بريد كے حوالے به اور وہ اس كا امير به اور اس سے كها:

مت و رضا كى سيرت پر چلنا ضرورى به اور مجرموں كو جرم و جنابت كے مطابق سزا دينا - اللي علم وصلاح كوا چھا مجسنا اور

و حدن من من و يكر عرب قبائل سے اور قبيلة قريش سے خصوصاً رعابت كرنا اور اپنے دوستوں كوتل كرنے والے سے دورى

و مندول مظلوم عثمان كى اولاد سے قرب اختيار كرے اور ان كوآل ابور اب پر مقدم ركھ اور بنى أميد اورآلى عبد الشس

ت پر مینعمد نامه پڑھا جائے تو اس پر واجب ہے کہ بزید کو اپنا امیر سجھ کر اطاعت کرے اور بزید کی اتباع کو بیشہ

بنائے۔ بس مرخباً واحلاً اور جو اس عبد تا ہے کا اٹکار کرے تو تکوار سے اسے سمجھا دیا جائے تا کہ بزید کی امارت اور خلافت ؟ اقرار کرے اور اس کامطیع وفر ماں بردار ہوجائے \_\_\_ والسلام

پس اس عبدنامہ برمہر لگائی اور ضحاک کو دیا اور کہا کل صبح منبر پر جاکر اس عبدنامہ کولوگوں کے سامنے پڑھ دو تاکہ ہرچھوٹا بڑا، کمزور اور شریف فخص اے ہے۔

ضی ک نے کہا: ایبا عی ہوگا۔ سے

مؤلف کہتا ہے: تاریخ اعثم کوفی میں معاویہ اور بزید کے درمیان ہونے والے مقالات اور مفتلو تفصیل سے موجودے اور اس میں سے چند فقرات ذکر کرتا ہوں۔

معادیہ نے بزید سے کہا: میں تیری خلافت کے بارے میں جارا شخاص سے خائف ہوں: قریش سے عبدالرحمٰن بن منام کر عبداللہ بن عرفطاب عبداللہ بن زبیراور حسین بن علی بن الی طالب -

عبدالرحمٰن: اسے عورتوں سے زیادہ دلچی ہے اور دوستوں اور ساتھیوں سے کپ شپ میں خوش رہتا ہے۔ جو کام! ۔ کے دوست کرتے ہیں میر بھی وہی کرتا ہے۔ عورتوں کو دیکھنااس کا پندیدہ کام ہے۔ وہ جو کرتا ہے اسے مجھوڑ دو کیونکہ اس۔ باپ کی فضیلت معروف ہے، اس لیے اس سے زمی کا برتاؤ کرو۔

عبدالله بن عمر بہت نیک اور تارک دنیا ہے، سیرت پدر پر چلنا ہے، جب اے دیکھوتو میراسلام کہد دیٹا اور اے ہے۔ اور ہدایہ دے کررعایت کرتا۔

عبداللہ بن زبیرے زیادہ ڈرتا ہوں کیونکہ دہ بخت، چالاک اور حیلہ باز ہے۔ضعیف دائے والا ہے،صبر اور ثبات رکھے والا ہے۔ مبر اور ثبات رکھے والا ہے۔ مبر اور ثبات رکھے والا ہے۔ مبری لومڑی کی طرح بڑکھاڑتا ہوا حملہ آور ہوگا اور بھی لومڑی کی طرح بڑک مکاری سے تیرے قرمی آئے گا۔ اس کے ساتھ وہ رویہ رکھو جو وہ تہبارے ساتھ رکھے گر جب وہ رغبت کرے تو تیری بیعت کرے۔ اس ونت کے نکے مواور مطمئن ہوجاؤ۔

ہاں حسین ابن علی آ ہ آ ہ آ ہے۔ یہ کیا کہوں۔ان کا خاص خیال رکھنا،ان کو ناراض نہ کرتا، جہاں جاتا چاہیں اُنہیں مما نہ کرتا کیل مجھی تحدید کرتے رہنا،خبر دار! اُنہیں تلوار نہ دکھانا اور نہ للکارتا جس قدر ہوسکے ان کا احترام کرتا۔اگر اہل بیٹ ط کوئی صحف تیرے پاس آئے تو اے بہت زیادہ ہدید دیٹا اور اسے راضی،خرشی اورخوش ول واپس پلٹانا۔

کوئی مس تیرے پان الے تو اسے بہت ریادہ پر بیاری ادرائے دیا گرارنے والے ہیں۔امیا نہ کرنا کہ تو رب کے پاس بہنچہ ہ بیالل بیت ہیں جوعظمت اور عزت بلند سے زندگی گزارنے والے ہیں۔امیا نہ کرنا کو کسی اعتراض پران کو تکلیف نہ، یا کیہ۔ گردن پر امام حسین کا خون ہو۔خبر دار،خبر دار! حسین کو پر میثان نہ کرنا اور ان کے کسی اعتراض پران کو تکلیف نہ، یا کیہ۔

معدات براجي رسول كاخيال كرنا-

۔ بنے اتم جانے ہو کہ میرے سامنے امام حسین نے جو بخت سے بخت بات بھی کی بیس نے اس لیے تل کیا کہ وہ معتب بات بھی کی بیس نے اس لیے تل کیا کہ وہ معتب ہوں۔ اس بارے جو جھے پر واجب تھا بیس نے کہدویا ہے، کچنے ان مشکلات سے خبر وار کیا ہے اور ڈرایا ہے۔
۔ مع ویہ نے منحاک اور مسلم کی طرف توجہ کی اور کہا: بیس نے بیزید کو جو تھے جیس کی جس تم دونوں اُن پر گواہ رہنا۔ خدا

عی ساوید علی می اور می رف وجدی اور به بین سے برید و بو سی کی برای می اور می این بر واد رہا در الدا میں ایسافض کمی می مستن دنیا کی بربهترین چیز مجھے دیے تو میں پھر بھی تحل کردن گااور میں ایسافض کمی

🖚 عرم اور او مرري كردن برحسين كاخون مو-

بينيا ميرى وصيت كوسنا ہے۔ بزيد نے كها: بال سنا ہے۔ پھراس كو چند تفسيحتيں كيس اور ايك شندى سانس لى اوروه مين موسي مين مين آيا تو كها: آه! جَاءَ الحرقُ وَنَهَ هَقَ البَاطِلُ۔ پھراُٹھ كھڑا ہوا اور بير مناجات پڑھيں۔ پھر

ایے علی بیت اوراپنے بچپازاو بھائیوں کی طرف دیکھا اور کہا: اللہ سے ڈرٹا کیونکہ اللہ سے ڈرٹا بی عقیدے کا استحام ہے۔ مے بفسوس اس پر جو اللہ تعالیٰ کے عماب سے نہ ڈرے۔ پھر کہا: میں ایک مرتبہ خدمتِ مصطفیٰ میں بیٹھا تھا، حضرت کا

المسلم ا

نید بھی اُٹھ کر باہر چلا گیا اور شام کے ایک مقام '' حواران ثنیہ'' پر شکار کے لیے چلا گیا۔ ضحاک کو بزید نے کہا: بل پ ب بہ بوں اور تم جھے میرے بابا کے حالات کی خبر دیتے رہنا۔ دوسرے دن معاویہ مرگیا۔ بزید اس کے پاس موجود نہ تھا۔ معاویہ معید شق کا دورانیہ ۱۹ سال اور ثمن ماہ کا تھا۔ وہ دمشق میں مرگیا اور روزِ وفات رجب، بروز اتوار، ۲۰ جبری اور ۸ سال کی
سے سقت یائی۔

### مع خيغه بن كربېرا خطاب كرنا

ت نی امنم کونی میں ہے کہ معاویہ کے مرنے کے بعد ضحاک باہر آیا۔ اُس نے معاویہ کی جو تیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور معت میں سے بت نہ کی ، حتی کہ مجد اعظم میں آیا، لوگوں کو بلایا، منبر پر گیا۔ حمد وثناء کے بعد کہا: اے لوگو! معاویہ فوت ہوگیا ہے اور معتبات کی جو تیاں ہیں ابھی ان کو وفن کریں گے، تم لوگ ظہر کی نماز اور دیگر نماز وں میں آئیں۔ پھر وہ سے سے سے ت نہ نور بزید کویہ خط کھھا: بم اللدالرطن الرجيم! حدوثًا اس خداكى جس كى صفيع بعاب اورصفي فابتدول كے ليے ب-اس فرمايا ب كُلُّ مَن عَلَيهَا فَانِ وَيَبِقَى وَجِهُ مَبِيِّكَ ذُوالجَلَال وَالرُّكُوامِ (سورة رَمْن، آيـ٢٧)

منحاک مہیں خلافت رسول کی مبارک دیتا ہے کہ مہیں آسانی سے خلافت مل می اور تعزیت پیش کرتا ہے کہ معاویہ

وقات ياميح .....اناللدوانا اليدراجعون! جب بزید کواس مضمون خط سے اطلاع ہوئی تو وہ بہت جلدی واپس آئیں، تا کہ لوگوں سے دوبارہ اپنی خلافت ر بيعت ليس-والسلام-

جب سي خط يزيد كے پاس پہنچا اور أس نے برها تو أس نے قريادكى اور رون فاك كچھ وقت روتا رہا۔ مجركها: كھوڑون کو لگامیں ڈالیں، زینیں رکیس اور دمشق کی طرف روانہ ہول۔ وہ وفات معاویہ سے تین دن کے بعد دمشق پہنچا۔

لوگوں نے اس کا استقبال کیا اور وہ رویا اور سیدها باپ کی قبر پر آیا اور بیٹھ کیا اور بہت رویا اور لوگ بھی اس کی موافقت میں روتے تنے اور ایک سنر کنبدجس کومعاویہ نے بتایا تھا کی طرف دیکھا۔ اس وقت یزید نے سیاہ ریشم کی میکڑی بائدهی ہوئی تی اور باپ کی تکوار جمائل کی موفی تھی۔ پھر اس سر کنبد کے پاس آیا۔ لوگ بھی اس کے داکیں باکیں تھے۔ جب اس کنبد میں آیا تو بر بہائ بہت سے لباس دیکھے جو ایک دوسرے پر بڑے ہوئے تھے۔ بزیدان پر بیٹھا اور نوگ اس کومبارک بادوے رہے تھا اور

باپ کی تعزیت کرد ہے تھے۔

م ریزید نے کہا: اے الل شام اِتنہیں بٹارت موکہ ہم من اور دین کے ناصر ہیں اور خیروسعادت ہم ہی ہیں۔ جان · ك عقريب مير اورايل عراق كے درميان ايك جنگ جوگى ، كيونكه جن نے پچپلى راتوں جن خواب جن ويكھا ہے كەمير-اور اہل عراق کے درمیان خون کی عری بہدری ہے۔ میں جا بتا ہوں کداس عری سے گزر جاؤں کیکن نہ گزر سکا تو عبیدالشدخد زیادمیرے آ کے لگا اور وہ ندی سے گزر کمیا اور میں دیکھا رہ کیا۔

ا كابرين شام نے كها: ہم سب جنگ كے ليے تيار بيں، تمهارے تھم بلكه اشارہ كے تابع بيں، جس طرف اور جب عج كرو مي بهم ادهر چلے جائيں مي - اہلِ عراق جميں جانتے ہيں جوتلواريں صفين شن تعين وہي جارے ہاتھ ميں ہيں۔

يزيدنے كها: مجھے افئى جان اورسركى فتم كداى طرح ب- بيس نے اپنے امورتمبارے أو پر سے أنها ليے أي -: باپ تمہارے اُوپر مہر بان تھا اور عرب میں میرے باپ سے زیادہ کوئی تخی، مردت والا اور خاضع اور بزر گوار نہ تھا۔وہ بلاخت،

بادشاه تفاء اس كى بات مس مجى لكنت نهقى ادر آخروم تك ده ايسار بإ-

سب سے دُور واقع آخری صف عی سے ایک محص فے آواز دی: اے دھمن خدا، تو نے جموث بولا ہے۔ ہر گزمدہ

و من نہ تعادیداد مساف تو محمصطفی کی ہیں اور تو اور تیرا خانواد وان مغاب صندے آشا تک نیل ہے۔ و میں نے اس فض کی بید بات می تو برہم ہو گئے لیکن اس فض نے اپنی جان کے نظرے کے بیش نظر اپنے آپ کو

ك يد طرف كرايا - اس لي جس قدر الأش كي و فض ندل سكا تو اوك فاموش موكي -

کے مض بزید کا دوست مسمی عطای بن الی صفین اُٹھا اور کہا: اے امیر! دشنوں کی ہاتوں سے پریشان نہ ہوں، مطمئن سے سے خصص بزید کا دوست مسمی عطائی بن الی مطبئن کے سے خصص کے سے خصص کے سے خصص کے سے معاویہ خلیفہ ہوگا۔

مسمد تب رے بیٹے سے افعال کو کی مخص نظر نہیں آتا۔

جید نے اس فضی کی تعریف کی اور اس کو عطا کی پھر وہ اُٹھا اور جمدوثا کی اور رسول پاک پر درود بھیجا اور کہا: اے لوگو!

میت بندہ تھا اور خدانے اس کو اپنے پاس بالیا ہے۔ اس کے بعد والے موجود ہیں اور دہیں گے، اگر چہ وہ ایسا غلیفہ نہ تھا

میت سے پہلے تھے۔ ہیں اس کی تعریف نہیں کرتا کیونکہ خدا بہتر جافتا ہے اگر اس کے وہ گناہ معاف کر دے تو اس کی

میس سے پہلے تھے۔ ہیں اس کی تعریف کرتے تو بھی امید ہے کہ آخر رحمت فر مائے گا۔ آخ ہیں خلیفہ ہوں، اپنے تق سے تعمل سے بعید نہیں کروں گا اور جہاں تک ممکن ہوا خلافت کے امور کو انساف وعدل کی راہ پر چل کر چلاؤں گا۔ والسلام!

ہے تھے کہے اور بیٹے گیا۔ لوگوں نے آوازیں دیں: سبعنا واطعنا، اے امیر! ہم تجدید بیعت کرتے ہیں۔ بزید نے

میس سے بید نے اطراف کو خطوط کھے اور ای بیعت کا مطالبہ کیا۔

## مع کی ابتداء اور مدینه کی طرف نظ

جمری فوح کے مطابق اس وقت مروان وائی مدینہ تھے۔ بزید نے حکومت سنجالتے ہی اسے معزول اوراپ بھازاد معرفی اوراپ بھازاد معرفی مدینہ میں البتداس پرتمام مؤرض معاویہ ما کم مدینہ بنانا کھتے ہیں۔البتداس پرتمام مؤرض معاویہ ما کم مدینہ بنانا کھتے ہیں۔البتدائد بن زہر اورعبداللہ بن رہر اورعبداللہ بنائیں۔

#### يستعطا كامثن

معمد؛ فَإِنَّ مَعَاوِيَةَ كَانَ عَبدًا مِن عِبَادِ اللهِ ٱكْرَمَهُ الله وَاسْتَخَلَفَهُ وَخَوَّلَهُ وَمَكَّنَ نَه ، فَعَاشَ بِقَنَامٍ وَمَاتَ بِأَجَلٍ فَرَحِمهُ الله فَقَد عَاشَ مَحمُودًا وَمَاتَ بِرَّا تَوْيَّا



وَكَتَبَ الِّيهِ فِي صَحِيْفة

امابعدا فَخُذَا حُسَينًا وَعَبَد اللَّهِ بن عُهَر وَعبدُاللَّه بن الرُّبَير بِالبَيعَةِ اَحَذًا شَدِيئًا لَيسَت فِيهِ مُخْصَةً حَتَّى يُبَايِعُوا ..... والسَّلام ا

"اے ولید!معاور اللہ کے بندول سے تھا، خدانے اس کوروئے زمین کی خلافت دی۔اب وہ فوت ہوگیا ہے۔اچھی سیرت کا مالک تھا اور جھے اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا۔ جب میرا خط پڑھوتو امام حسين ،عبدالله بن عمر،عبدالله بن زبير عضرور بيعت لواوران كوكوتى دهيل خدود .....والسلام!

### وليدكا مروان سيمشوره

جب ولید خط سے مطلع ہوا تو وہ خوف زدہ اور وحشت زدہ ہوگیا اور خط برعمل کرنا مشکل نظر آرہا تھا۔ اس مشکل سے نجات کے لیے مروان سے مشورہ کیا اور کہا: ان تمن شخصول سے بیعت میں کیا مصلحت ہے؟

مروان نے کہا: مناسب سے کہان کومعاوید کی موت کی خبر ندوواور ان کو بلاؤ اور بیعت ویزید کا کہو۔ اگر انھول نے قبول کیا تو تھیک ورنہ ہر تین کول کردے۔ اگر معاویہ کی موت سے وہ باخبر ہو گئے تو خالفت کے طبل بجائیں سے اور عوام کو اپنی بیت کے لیے بلائیں مے اور کام بہت مشکل ہوجائے گا۔ البتہ عبداللد بن عمر کومشکی کرو کیونکہ وہ ملح پیند مخص ہے جنگ و جدال کے خلاف ہے۔ وہ خلافت حاصل کرنے کے لیے خون ریزی کرنے والانہیں۔ ہاں اگر سب لوگ یک ول اور یک زبان ہوکرخلافت ان کے حوالے کریں تو پھر طالب خلافت ہیں اور رامنی اور خوشنود ہوں گے۔

پس ابمصلحت سيب كرعبدالله بن عمركو چور وس اورامام حسين اورعبدالله بن زبيركو بلاؤ، ان سے بيعت لواورتم جانة موكر مسين بهى بيعت ندكري كاوركام جنك تك بنج كاراور خداك تم إاكر بن تمهارى جكد موتا توحسين سے بات نە كرة بلكەاس كى گردن اڑا ديتااوراس كام ميں مجھے پچھىجى ۋراورخوف نە بوتا۔

ولیدنے سر جھکایا اورایک محنشة وحشت زدہ ہوکرز مین کی طرف دیکھٹا رہا۔ پھرسر بلند کیا اور کہا: کاش! مجھے مال نے پیداند کیا موتا، چربهت رویا-

مروان نے کہا: اے امیر دید! پریشان شہول بلکد بزید کے علم کا اجرا کرنے کی صد کریں۔ ابوترات کی اولاد ہماری برانی وشن ہے۔عثان کو انھوں نے قل کیا ہے۔معاویہ سے جنگ کے درمیان انھوں نے ہمارا خون بہایا ہے۔اگر ہم نے اس کام میں جلدی نہ کی اور حسین موت معاویہ کے واقعہ سے مطلع ہو مھے تو پھران پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا اور تیری عزت بزید

ومعودة د

ے ۔ کو ان باتوں کو چھوڑ دو اور اولادِ فاطمہ کے حق میں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ کہو کیونکہ وہ فرزند پیغیر میں۔ سیمیے نے مبد شدین عمر و بن عثان کے جوان کو اہام حسین اور عبداللد بن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا۔اس نے مجد میں سیجے یہ خیجے نے مایا: تم جاؤہم ولید کے پاس آ جا کیں گے۔

عصت في محسين على اوليد مس كول بلانا عابات ب

سعت منف فرمایا: معاویه مرحمیا ہے، ولید چاہتا ہے کہ معاویہ کی موت کی فبر چھیلنے سے پہلے ہم سے یزید کی بیعت معاویہ کا منبر مرحکوں ہو کیا اور اس کے گھر آگ گی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ معاویہ کا منبر مرحکوں ہو کیا اور اس کے گھر آگ گئی ہے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ

عصعه في مرض كيا ميرا كمان ميهي بواب آپ كى كيارائ ب؟

عة من على چند جوان ساتھ لے جاؤل گا،ان كودروازے پرروك كرخود اندروليدك ياس چلا جاؤل گا۔

عدي ي عرض كيا: ميرى جان قربان مو، مجهة درب كدمبادا آب كوكوكي تكليف ينج

حعبت و منے ایک کلام فرمائی کہ جس ہے اُسے تسکین حاصل ہوئی۔ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ ولید کی طرف سے ۔ ۔۔

حدت مصين ففرمايا: كوئى اورآئ بائدآئ من آجاؤل كا-وليدكا قاصد واليس كيا اورامام كاجواب بتايا-

جید نے بہ اس طرح حسین دھوکا دینے والے نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین نے چند جوان اپنے ساتھ لیے اور آتھیں اسے کر وفریب کیا ہے اور آتھیں ہوسکتا لیکن پھر بھی میں اس کے کروفریب کیا ہے اور میں ایک بھر بھی میں اس کے کروفریب کی جی میں اس کے کروفریب کی جی ہے۔ تم اسلی اُٹھ واقع اور میں اندرجاؤں گا۔ اگر میری آواز بلند ہوتو میں سے سے آت کو رہا۔

ک حدت امام حسین ولید کے پاس مکے۔ جب اندر پنچے تو مروان بھی بیضا تھا۔ امام نے فرمایا: صلدرتم بہتر ہے قطع مست نے جہیں ایک دوسرے کے موافق اور دوست دیکھا تو دل خوش ہوا ہے۔ خدا بمیشہ تمہارے درمیان اصلاح مصرے نے امام کے اس کلام کا جواب نہ دیا بلکہ ولید نے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت کے کھم اسر جاع اسے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت کے کھم اسر جاع اسے معاویہ کی موت کی خبر دی تو حضرت کے کھم اسر جاع اسے مرجعون ) بردھا۔

مَدنِنَه سِ مَدنِنَه تُكُمُ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

محرولیدنے بیعت کے متعلق بزید کا خط بڑھ سایا تو حضرت نے فرمایا: تو مخفیاند بیعت برراضی اور قانع ند ہوگا۔ یک بہتر ہے کطے عام بیت کروتا کرتمام لوگوں کو پتہ چلے البذامیم ہوگی جومناسب ہوگا وہ کریں گے۔ چونکہ ولید سلم پیند بندہ تھ ہر نے کھا: خدا کے لیے بیعت کے لیے آ کی -

مروان مردود نے کہا: خداکی تم اگر حسین بغیر بیت کے مطبے معے توان پر ہاتھ ندوال سکو مے جب تک قتل عام۔ موجائے۔ ابھی حسین کو یابند کرواور بیعت کراؤ، اگر بیعت کریں تو تھیک ورند تل کردیں۔

اس وقت امام حسين في مروان سے فرمايا:

يَابِنُ الزِّرَاقَاءِ أَتَقَتُلنِي أَمِر هُوَ كَلَابُتَ " اے گندمی آ کھ والی عورت کے بیٹے! تو مجھے آل کرے گایا وہ بیجوث ہے تم یں سے کی کی س ر نبیر، جرات بیل -

پر معزت نے ولید سے فرمایا: ہم رسالت و نبوت کے اہلی بیت اور ملائکہ کے نزول کامحل ہیں۔ مِثلی لا یُبّایہ مِثلَ يَزِيد ، "جع جيافض بزيد جي فض (شراب خور، قاس، فاجر) كى بيت كي كرسكان " ـ اور چرائ جوانول ك ساتھ واپس محمر آ مجئے۔مروان نے ولید سے کہا: تونے میرا کہنائیں مانا اور اس کو قل نیس کیا اب ان پر تیرا ہاتھ ڈالنامشکل

وليد نے كها: إفسون تم رج ب كى اوركو طامت كر جمع اس كام كى رہنمائى كرتا ہے جس ميں ميرى وينى بلاكت ب ہر کر مجھے پیند نہیں کہ ان کوئل کروں اور اگر بیعت کا اٹکار کریں تو مجھی ان کوئل نہیں کیا جاسکتا۔ خدا کی نتم ! وہ تو اطاعت خدا ؛

مران ہیں۔اگر کوئی الن کے خون سے ہاتھ آلودہ کرے تو خدا کے نزدیک وہمردود ہے۔ مروان چوتکدان باتوں کا قائل ندتھا البذا أس نے ان پر يقين ندكياليكن مجور أغداق اور تسنح كے طور برتائيد كردى۔ مؤلف كہتا ہے: وليد اور امام حسين اور مروان كے درميان جو كفتكو موكى وه ستائيس رجب كى رات بقى -حفرت م

آئے تاکوکل دوبارہ بیعت کے لیے ولید کے پاس جا کیں۔

تاریخ اعثم کوفی نے ولید، مردان اور امام حسین کے درمیان تفتکو بول نقل کیا ہے کہ امام حسین نے فرمایا: مجھے ال وقت دربارش كول بلاياب

ولیدنے کہا: بزید کی بیعت کے لیے جس کی بیعت تمام مسلمانوں نے کر لی ہے اور اس پر راضی ہیں۔ الم حسين في فرمايا: يكام بهت يواع تغيانه بوناتهار، لي مغيرتين كل دور وكول سي بعت او محر جرم

الم يمون ب اواكري ك

ميے كيا: اے الد مبداللہ! آپ نے اچى بات كى ادر ميرائمى كى گمان تھا، اب واپس جائيں تا كوكل مجد ميں لوگ

م بنت نے کہا: اے امیر! تو بھول کیا ہے، ان کو نہ چھوڑ و بلکہ قید کرلویا اپنے پاس بٹھا لواور کردن اڑا دو کیونکہ اگر حسین ا العرب من عنو بحران برقادر شاوكا

۔ مسین نے جلال میں آ کر فرمایا: کس فض کی جرأت ہے کہ میرے بارے میں تند نظر کرے، اے بدکارہ عورت کے ع ن مدن اڑانے والا ہے اُٹھ اور جھے ل کر۔

 بیدے امام نے فرمایا: کیا تونیس جاما کہ ہم الی بیت رسالت، رصت کا کل اور ملائکہ کے نزول کا مقام ہیں؟ شعید و قاجر ہے۔ میں كل مح أ وُل كا اور جو كہنا ہوكا لوكوں كے سائے كول كا-

من نے بیکلمات بلند آوازے کیے، امام کے ساتھی تکواریں نیاموں سے نکال کرائدر جانے والے تھے کہ امام باہر معدون كوروك ليا اور والي كريط كئر

مرون نے ولید سے کھا: تم نے میری بات نیس تی اور حسین کوقید نیس کیا اب دو جاری گرفت سے لکل مے ہیں۔ عب إتمونين آكے فعدا كالتم إاكران كوقيديا لل كردية تو غوغا اور شور شراب سے نجات أل جاتى -كى بت مورى تى كەلىك شور بائد موا اور مديندوالون كالىك كرده وليدك باس آيا اوركها: عبدالله بن تطبع كوكس جرم

من و المجي علم دواورات أزاد كردوورنه بم خودان كوزعدان سرم كرالية بيل-

م وون نے کھا: اسے بزید کے عم سے قیدی کیا ہے، اور مسلحت سے کہ ہم اور آپ بزید کو خط لکھتے ہیں جواس نے مبد تریمل کریں گے۔

م مم مذیفه العدی نے کہا: ہم خطالعیں اور خطاش م پنچ اور پھر جواب آئے تو کیا اتنے ونوں تک وہ قید میں رہیں

مبحت بن مطیع کے رشتہ دار أفیے اور كھا: ہم اس كونيد بل كى صورت نيس رہنے ديں گے۔ يس وہ زعمان بل آئے وصعد بن منع کوز عمان سے آزاد کرایا اور کوئی مخص ان کے آئے مانع نہ ہوا۔

مید س بے حرمتی سے پریشان ہوا، ارادہ کیا کہ یہ حالت برید کو لکھے اور ننی عدی کی شکاعت کرے لیکن بعد میں ست ، وجب خط ند کھھا۔ بہر صورت دوسرے دن امام حسین اپنے کھرے باہر آئے تا کہ معلوم کریں کہ حالات کیے ہیں؟ مروان آپ کوراستے میں ملا اور کینے لگا: اے اباعبداللہ! میں آپ کونفیحت کرتا ہوں اور اس میں صرف آپ کی بہتری چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بزید کی بیعت کرلیں تا کہ کوئی تکلیف اور مشقت نددیکھیں اور اس کے علاوہ فتنہ کی آگ بھی بھ جائے گی۔

امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: انا لله وانا الیه رجعون، آج اسلام اس قدر کمرور ہوگیا ہے اور سلمان مصیبت میں جتلا ہوگئے ہیں۔ اے مروان! یزیدکون ہے کہ تو اس کی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے مالانکہ تو جانتا ہے کہ وہ شرائی، زانی، فاش اور فاجر ہے۔ تیری تھیمت بہت کری اور بلاسود ہے۔ میں تیری اس تھیمت پر جو ہز ر ملامت سے بدتر ہے، تیری خدمت نہیں کرتا کیونکہ تھے سے بی تو قع ہے۔ تو ابھی پیدا بھی نہوا تھا کہ رسول خدانے تھے پرلعنت کی تھی۔

اے دھمنِ خدا! تو نہیں جانتا کہ ہم رسول کے اہلِ بیت ہیں اور ہیشہ ہماری زبان پر حق جاری رہا ہے اور جدِ امجد مصطفیٰ نے فرمایا: ' خلافت آلِ سفیان پر حرام ہے'۔ جب معاویہ کومنبر پر دیکھوتو پیٹ بھاڑ دو۔ خدا کی فتم! اہلِ مدینہ نے معاویہ کومنبر پر بیٹھا دیکھا اور پکھنہ کہا اور میرے جدکے کلام کا احرّ ام نہ کیا لہٰذا خدانے ان پر یزیدکومسلط کردیا۔

مروان کوامام کی باتوں پر عصر آیا اور کہنے لگا: خدا کی شم! میں آپ کا پیچھانہیں چھوڑوں گا جب تک آپ بزید کی بیعت نہیں کرتے۔

> المامٌ نے قرمایا: اے پلیدو ور بوجاو ؟ ہم اہلی بیت طہارت ہیں اور خدانے ہماری شان میں قرمایا: إِنَّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَعُلِهِيْدًا

مروان نے سر جھکالیا اور پکھ نہ بولا۔ پھر اُمامؓ نے چند جملے مروان مردود کی ندمت اور ملامت کے لیے فر مائے کہ دہ غمہ میں آسکیا اور ولید کے پاس کیا اور اسے تمام گفتگو سائی۔ پھراس گفتگو کو یزید کی طرف لکھا کیا۔

# عبدالله بن زبير كافرار اورعبدالله بن مطيع كاكرفار بونا

اس خط کے بزید کی طرف روانہ کرنے کے بعد ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا تو عبداللہ بن زبیر نے کہا: میں خود ولید کے پاس آ جاؤں گا اور ویے کروں گا جیے امیر کا تھم ہے۔ ولید کو قاصد نے عبداللہ کا پیغام دیا۔ ولید نے دوبارہ قاصد بھیجا اور کئی بار بھیجا اور آخری بار ولید کے غلاموں سے کہا: اے عبداللہ آؤاور امیر کی بیعت کرو در نہ وہ تہیں تل کروا دےگا۔ عبداللہ کا بھائی جعفر ولید کے پاس آیا اور عرض کیا کہ عبداللہ کی طلب میں جلدی نہ کرے تو ولید نے عبداللہ کے نہ آئے

عبداللدہ جمال مسرورید سے پال ایا اور مرل میا کہ حبداللدی طلب میں جلال نہ حبداللد ورید سے حبداللد سے تنہ اسے کی وجہ بوچی ۔ جعفر نے کہا: چونکہ آپ کے مامورین بار باران کے پیچے گئے ہیں اس لیے عبداللہ کوشک پڑ گیا ہے اور وہ ڈرگیا

۔ صبحت ہے ہے کہ آج مبر کریں اپنے مامور واپس بلالیں تو کل وہ خود آپ کے پاس آجائے گا۔

حدے بر یہ تھیک ہے جھے اور تیرے بھائی جیسوں سے لیے خدانے فرمایا ہے: إِنَّ مَوعِدَاهُم الصَّبِحُ ، آلَيسَ البقے۔ (سورة مود، آبی ۸)

حَد بن موروالی بلائے۔ جب رات ہوئی تو عبداللہ بن زبیر نے اپنے بھائیوں کو بلایا اور کہا: مناسب سیہ کہ سے کہ سے کہ سے نظر کر مکہ چلے جا کیں۔ تم معروف رائے سے جاؤ اور میں غیرمعروف راستوں سے آؤں کا کیونکہ جھے سے جا در میری تعقیب کریں سے لہذا میں سے جہ سے میر میں نہ پاکس سے تو خلاش پر نظیس سے اور میری تعقیب کریں سے لہذا میں سے سے سے سے سے سے کریا ہوں۔

سے نے کے بھائی شاہراہِ اعظم پر مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور عبداللہ اپنے بھائی جعفر کے ساتھ مدینہ سے غیر معروف کے کے۔ یے کمہ کی طرف روانہ ہوا۔

یہ بن ولید نے عبداللہ کو بلایا تو اسے گھریں نہ پایا تو معلوم ہوا کہ وہ فرار کر گیا ہے۔ ولید کو غصر آیا اور مروان ایس ۔ فصحت کرنے والوں کی تھیجت کو قبول نہ کرے اور معلمت اندیثی کا خیال نہ کرے تو یہی ہوتا ہے۔ عبداللہ مکہ سے سے سے سے باسکا۔ اب اس کی گرفتاری کے لیے افراد بھیجو تا کہ اسے گرفتار کرلائیں۔ چنانچیہ ۱۸ فراد گھڑ سوار تی اُمیہ میں ہیں ہے گئے تا کہ جہاں بھی اُسے دیکھیں گرفتار کرلائیں۔

۔ ۔ ۔ ے بہت کھوڑے دوڑا کے لیکن اس کونہ پاسکے۔ ولیداس دن ابن زبیر کی گرفتاری کی مصروفیات کی وجہ سے اور جند و مس و حقت مصرف ہوگیا۔ سارا دن کھوڑے دوڑانے کے باوجود ابن زبیر گرفتارنہ ہوسکا۔ ولید پر ایٹان ہوا اور چند و سے کے بن زبیر کے دشتہ داروں اور غلاموں کو گرفتار کراؤئیں اور قید کردیں۔

نت ہے بچازادسٹی عبداللہ بن مُطیع کو گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا۔ اس وقت ابن زبیر کا ایک رشتہ دار ایک میں گیا اور اسے کہنے لگا: ولید نے عبداللہ بن مُطیع کو بے گناہ قید کردیا ہے اور آپ اسے نجات دلا کیں تو سے ہم خود جاکر جنگ وجدال کر کے اُسے آزاد کرا کیل کے اور اگر ہم مارے گئے تو بھی پردانہیں۔

۔ نہ بن ممر نے کہا: جلدی نہ کرواورشور غل نہ کروتا کہ ہم سوچ سمجھ کرکوئی فیصلہ کرسکیں۔ پس مروان کو بلایا اور اسے تاریخ

سے ۔ یب بھلم وستم کرنا چھوڑ دوتا کہ خداتمہاری مدد کرے۔عبداللہ بن مطبع کوکس جرم میں قیدی بنالیا ہے؟ ۔ ۔ ۔ ت میں بزید کا جواب (ولید ومروان کے خط کا) پہنچا جس کامتن میں تھا کہ تمہارا خط پہنچا،مطلب معلوم ہوگیا ۔ ۔ یہ یہ میں رغبت کی ان کا پیتہ چل گیا ہے۔عبداللہ بن زبیر کو اپنے حال پر چھوڑ دو وہ پکڑا جائے گا۔لومڑی چائد سے کہاں حمیب سکتی ہے اور امام حسین کا حال بناؤ۔ اگر وبیا کروجیبا میں نے لکھا تو بہت انعام ملے گا۔ اس کے علاق م تجے اپنی افواج کا سالار بنا دوں گا تا کہ دولت وقعت کا مالک بن سکو۔

جب خط ولید کے پاس آیا اور اُس نے پڑھا تو بہت پریشان ہوا اور کہا: لَا حَولَ وَلَا فَوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اگر برید جھے تمام ونیا اپنی تمام چیزوں کے ساتھ دے تو بھی ہیں امام حسین کے فون بہانے ہیں شریک ندہوں گا۔

المحسين كاروضة رسول برأمت كيمظالم كي شكايت كرنا

سلے ہم نے کیا: حضرت اہام حسین علیہ السلام ولید کے در بارسے کمر تشریف لائے۔ جب دات ہوئی تو اپنے جدام محد کی مطہر ومنور قبر کی زیارت کے لیے محے اور مرض کیا:

اے نانا! اےرسول اللہ! جسس من من علی آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جس اس اُمت بیس آپ کی یادگار ہوں۔ میری اطاعت کا آپ نے تھم دیا گواہ رہنا کہ اُمت نے میری کوئی مدونہ کی اور میری قدر ضائع کردی۔ میری حرمت اور میری قرابت کا کوئی لحاظ ندر کھا، اب جس شکایت لے کر آیا ہوں۔ چھر نماز جس مشغول ہو کئے اور میج کی رکوع و جود عل معروف رہے۔

ولید نے تحقیق کے لیے کسی کوام حسین کے کھر بھیجا چونکد آپ اپٹے گھر نہ تھے تو ولید کوا طلاع دی تو ولید نے کہا: حمد ا خدا ہے کہ دواس شہر سے چلے گئے اور ہم ان کے خون کے بارے ہیں حزید استحان ہیں جتلا نہ ہوئے۔ حضرت میں کو کھر پہنچہ، دوسری رات جناب مصطفی کی مقدی تربت پرآئے اور کئی رکھت نماز پڑھی۔ نماز سے فرافت کے بعد حق سجان سے مناجات ک۔ آپ مناجات ہیں ہیں کہ رہے تھے:

"فدایا یہ جرے تغیر مح بن میداللہ کا تربت ہے، ش اس کی بٹی کا بیٹا بول، جو واقعہ بٹن آیا ہے تو جاتا ہے اور تو میرے حال سے آگاہ ہے۔ نیز میرے میں آگاہ ہے۔ تو جاتا ہے کہ ش نیکی کو اچھا بجتنا بول اور محر سے نفرت کہ اور اس قبر ش سونے والے کی کی کھم ایک کو تی تیری اور تیرے ویٹی کی اور تیرے ویٹی کی میں اور تیرے ویٹی کی میں اور میرے لیے آسان فرما وے۔ پھر بہت دوئے اور میر پاک ویٹی بر پر دکھ دیا۔ آپ دوئے روئے ہو گئے تو خواب میں اپنے نانا دسول اللہ کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آرہے ایں۔ پھو واکھ میں امرف ایل اللہ کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ آرہے ایں۔ پھو واکی طرف ایل اور پکھی بائی کو اور پھی اپنے بانا در پکھی آل فوق کی طرح آگے جیں۔ ویٹی براکرم نے آپ کو سینے سے لگا لیا، پیٹائی کو جو بالدر فر بایا بیٹائی کو دیکھیں کر بالا کی زمین پر تل کردے گا۔ آپ کو وہ تی براک کردے گا۔ آپ

میں ہوتے لین دو پانی نہ دیں کے اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہول گے۔ خدا میری میں سے میں می میں و می کوفعیب نہ فرمائے اور اس دن ان کو ذرا مجر فائدہ نہ ہو۔ اے میرے فرز ندا تنہارے والدین میرے پاس مقید نے مرقات کی آرزو میں میں اور آپ کے لیے بہشت میں مجھ ایسے درسے میں کہ جوشہادت کے بغیر عامل نہیں

- نے مرض کیا:اے ناتاً ایجے قبر میں اپنے پاس بلالیں کہ جھے دنیا میں بلٹ کرآنے کی ضرورت نہیں ہے۔
عجم ترم نے قربایا: معادت شہادت کو حاصل کروتو پھرتم ان درجات اور ثواب کو حاصل کر سکو گے۔

ہ من نیزے بیدار ہوئے تو اپنے خواب کا اپنے اہل بیٹ سے ذکر فرمایا۔ اہلی بیٹ بہت پریشان ہوئے کہاں
 ہے۔۔۔ ولی بیٹ کے اُوپر اس قدر خم تھا کے زندگی مجر میں ایساغم دیدہ دن ندد یکھا۔

#### وتعصيد مقلومان از مدينه

۔ سریول نانا کے حوار پرخواب دیکھنے کے بعد کھر آئے اور کھر والوں کوخواب سنایا اور پھراس شب سے دوشب بعد مسید نے سے سے سات کا معم اراوہ کرلیا۔ نیم شب آپ قبررسول پر آئے، تماز پڑھی اور نانا کوالوداع کہا اور کھر واپس سے کے وقت محد من حفید آپ کے گھر آئے اور عرض کیا: بمائی جان! میری جان آپ پر قربان ہومیرے لیے آپ سے سفر کوئنیں ہے اور آپ محصے اپنی جان سے عزیز اور بیارے ہیں۔ کویا حکم اخوت کے سب ہم دونوں ایک سے ہیں۔ آپ میرے لیے اس کے ماند سے اور اہل بیت کے ہزدگ اور ہوئے آئ آپ ہیں اور بہشت میں جانے سے ہیں۔ آپ میری تھیجت کرنے آیا ہوں، آپ میری تھیجت قبول فرما کیں۔

حد نے نے فرمایا: بھائی! کیا فکرمندی ہے، آپ کا قول میرے لیے بغیر کی غرض کے ہے۔

می نن حقیہ نے عرض کیا: مصلحت میہ ہے کہ آپ ان شہووں سے جو بزید کے قریب ہیں دُور ہوجا کیں تا کہ لوگوں سے معلی ہے معلی سے طب کر بیس کے اگر بیلوگ آپ کی بیعت کریں اور اطاعت کریں اور شکر بجالا کیں اور اگر آپ کی بیعت نہ کریں تو سے نے نہ اور فعنل ومروت کے لیے قطعاً نقصان وہ نہیں۔

۔۔ ۔ ۔ بے جمعے ڈر ہے کہ آپ کی شہر میں جائیں اور پھولوگ آپ کی حمایت میں کھڑے ہوجائیں۔ اگر پھھ ے نے تے تولف ہوجائیں تو نتیجہ سے ہوگا کہ لڑائی جھڑا ہوگا اور آپ کو شہید کر کے آپ کے خون کو ضائع کردیں گے۔ حد نے نے فرمایا: آپ نے اچھی تھیجت کی۔ اب بتاؤکس شہر میں جاؤں؟ محمہ بن حنفیہ نے کہا: پہلے مکہ جائیں، اگر اہل مکہ آپ کی بیعت کرلیں تو ٹھیک ہے ورندیمن چلے جائیں کہ اہل ؟ ر ضرور آپ کی بیعت کرلیں گے۔اگر وہ بھی آپ کی اطاعت ندکریں تو پھڑ پہاڑوں میں چلے جانا اور ایک شہرے دوسرے شہنتقل ہوتے رہنا اور مناسب وقت کا انتظار کرتے رہنا۔

حضرت نفرمایا: خداکی میم او گرمیرا و نیا بی کوئی بھی مددگار نہ ہوا تو بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا کیونکہ پیغیرا ملی الله علیہ وآلہ وسلم نے اس سے نفرت کی ہے۔ اللهم لا تباس ك فی یزید، پھر دونوں بھائی اس قدر روئے كه رینی ہائے مبارك تر ہوگئیں۔

محمہ بن حنفیہ کا ارادہ تھا کہ حضرت امام حسین کے ساتھ مدینہ سے نکلیں للبذا سامانِ سنر بھی حاضر کیا لیکن حضرت ۔ وہیں رکنے کا تھم دیا اور فرمایا: آپ جمارے ای شہر مدینہ میں رہو اور میری طرف سے حکومتی کاموں پر ناظر رہو اور حالات بہ واقعات میری طرف پہنچاتے رہنا۔ پھرامامؓ نے بیوصیت نامہ محمد بن حنفیہ کے لیے کھما۔

## وصيت تامدامام مظلوم برائ محمد بن حنفيد

بم الله الرالله هو وحدة لا شريك له ، وأن محمدتًا عبدة وسولة ، كولَ معبوتيس سوائ الله الاالله هو وحدة لا شريك له ، وأن محمدتًا عبدة وسولة ، كولَ معبوتيس سوائ الله كا الله الاالله هو وحدة لا شريك له ، وأن محمدتًا عبدة وسولة ، كولَ معبوتيس سوائ الله كا مراح الله كا مراح الله كا قرال معبوث كرناح من المراك من المراك المراك من أن المراك من المراكم من المراكم من المراكم من المراكم المراكم من المن المراكم من الم

وَ اِنْىُ لَمَ اَخُرُجَ اَشِرًّا وَلَا بَطَرًّا وَلَا مُفْسِدًا وَلَا ظَالِمًا وَ إِنَّمَا خَرَجُتُ لِطَلَبِ الرضَلاح فِي اُمَّةِ جَدِّى ءَ أُمِيْدُ أَن اَمُرُ بِالمَعرُوفِ وَانهٰى عَنِ المُنْكَرِ وَاَسِيرُ بِسِيرَةٍ جَدِّى واَبِي على بنِ اَبِي طَالِب

"دلینی میں نے قیام شروع کیا، میراارادہ فساد، تمبراورحصول حکومت نہیں، بلکہ اپنے ناتا کی اُمت کی اصلاح کے لیے لکلا ہوں، تا کہ امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کروں اور اپنے ناتا اور بابا کی سیرت برچلوں، جو حض میر نظریے کو قبول کرے وہ حق کو قبول کرے کا اور حق اولی ہے جس نے انکار کیا میں صبر کروں گا مہاں تک کہ میرے اور میری قوم کے درمیان اللہ حق کا فیصلہ کرے۔ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے"۔

اے بھائی! میری بیومیت تمہارے لیے ہے، وما توفیقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب

منت مرس كالمام حسين سي تفتكو

و مرجمت مال المحمين عليد السلام كمديد سي مكم ك ليخروج ك اراو ي مطلع موع توآك اور مر الله المسلمان والمحما المراح المام معاويد من مبركيا ب، الم من عند من محم مركوحي كر مكم الى س ع - ي حس ش آ ب كامقصد ادر بدف مجى بورا بوجائـ

مع ت وم حسين في فرمايا: كيا كهدرم موه ين يزيدكى بعت كرف والأنبيل مول كيتكدرمول ياك في كواس تعسم فره يه وه مجمع معلوم بـ

مست تن عباس نے كها: آپ ورست فرماتے ہيں، يل نے خود رسول خداسے سناتھا: لابام ك في يزيد كروه عصية ومرن بني كے بيغ حسين وقل كرے كا۔

م معليدالسلام نے فرمايا: اے عبدالله اکيا كہتا ہے اس جماعت كے افراد كے بارے ميں تو جورسول كى بني كے عمد وطن ے نکالتے ہیں، اور اپنی جد کی تربت کی زیارت اور مجاورت سے محروم کرتے ہیں، اور ڈراتے ہیں تا کہ کی معت وقيم گاه ندينا سكه اوراس كاخون بهانے اور قل كرنے كا ارادور كھتے ہيں حالانكداس كا كتاه بمي كوئى نيس ب مبرات نے کہا: میں اس کے علاوہ کھوئیں کہتا کہ ایے لوگ کافر ہیں۔ ولا یاتون الصلوة الا وهم کسالی ولا

ے فرزیم رمول ! آپ امیر، نیک سرور، فرزیم بنت رمول اورعلی کی آنکھوں کی مختذک ہیں۔ بی خیال نہ کرو کہ خدا تعد و مور کے افعال سے عافل ہے۔ میں گوائی دیتا ہول کہ جو مخص آ ب کے جد کی مجاورت اور محبت ہے منہ چھیر لے اس

🗲 م منخرت میں کوئی مقام اور حصر نہیں ہے۔

يت من الاقليلا فكن تَجِد له سبيلا

- معليدالسلام في فرمايا: مير الله كواه ربار

نتن عباس فے کہا: میری جان آپ پر قربان ہو، آپ جواس طرح اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں اور مجھے اپنے • = سے آگاہ کررہے ہیں۔ اگر میرے تعاون اور نفرت کی ضرورت ہوتو خداکی تم! آپ کی جایت میں اس قدر تلواراس ت ت جلاتا رمول كا، كدمير ، دونول ماته كث كركر جاكين توجى آب كاحق ادانبيل موكار

- سنه بن عمر کی اه محسین سے گفتگو

عبدالله بن عرف كها: الد فرزند عباس! ان باتول كوچيورو اور پيرامام حسين كى طرف متوجه موكر عرض كيا: ال

64 A SERVE A STATE OF STATE OF

ابا حبداللہ اپنے ارادے کو تح کردیں اور ہمارے ساتھ یزید کی بعت کرلیں اورائے گھر،اپنے نا تا کے حرم سے دُور نہ حر۔ اگر یزید کی بیعت نہ کرو گے تو آپ سے بیعت زبردتی لی جائے گی اوروہ آپ کوائن اور سکون سے وطن میں نہیں رہنے دیا۔ ایام علیہ السلام نے فرمایا: علی ان باتوں پر لعنت کرتا ہوں، کہا علی اپنے نظریہ علی علط ہوں کہتم جھے اس سے بیچے نہ

رت کررے ہو۔

ب مراللہ بن عمر نے کہا: آپ تفلطی پڑیں ہیں، یہ مکن ٹیس کہ خداد عدمتعال دختر رسول کے فرز تدکو فلطی پر رہے ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ بھی زماند اُلٹی چالیں چال ہے۔ ہی اس سے ڈرتا ہوں کدوشن آپ کی طرف متوجہ نہ ہوجا کیں جو رہ ہے کام کریں جے آپ پرداشت نہ کر کیس، اُلڈا مصلحت ای میں ہے کہ ہم سے انقاق کریں اور مدیند میں امارے ساتھ بجت

رسی۔
امام علیہ السلام نے فرمایا: من بزید کی بیعت مجھی نہیں کروں گا بلکدایتے تانا کی سنت اور بابا کی سیرت پرچلوں گا۔ تد
فض میری اتباع کرے گا تو اُس نے حق کو قبول کیا اور اُسے سعادت وسلائتی ملے گی۔لیکن جو فض انکار کرے گا اور سے
اطاعت سے خارج ہوگا اس کے بارے میں مبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود کوئی فیصلہ کرد سے
امام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا: خدا تو فتی کور فیق بنائے، اب تمہیں وواع کرتا ہوں۔

والسلام على من اتبع الهدى ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم

اس کے بعد وصیت نامداہے بھائی کو دیا اور ان سے وداع کیا اور اہل بیت ، اصحاب اور قبیلہ والوں کو لے کر مدند

طرف دوانه ہو گئے۔

بجناب أمسلم كالمامسين سي تفتكو

جناب أمسلم (وجد رسول پاک و جب اطلاع مینی که حسین علیه السلام مدیندے جارہ ہیں تو یہ بی بی عصر بسارے چلتے ہوئے امام حسین کے پاس آئیں اور عرض کیا: میری گرارش آپ سے کہی ہے کہ عراق کی طرف سفر کا اللہ اللہ کے دویں اور جھے فرادت وے کر مزید ممکین نہ کریں ، کیونکہ آپ کے ناناً بزرگوار نے جھے فجر دی ہے کہ آپ کو مرزمین عربی فیل شربد کیا جائے گا۔

فیل شربد کیا جائے گا۔

امام المالسلام نے فرمایا: اے نائی امال! اس بات کوخوب جانا ہوں کہ کس دن میں نے قل ہونا ہے اور اسیے ہوتا۔ ، جانتا ہوں اور اللہ بیت کے مدفن اور مقتل کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اگر آپ جا ہی ہیں تو میں اپنامقتل آپ م

سر وہ بھے سے پیشیدہ اور پنہاں نہیں۔ پھراپ ہاتھ مبارک کے بیشیدہ اور پنہاں نہیں۔ پھراپ ہاتھ مبارک کے بیشیدہ اور پنہاں نہیں۔ پھراپ ہاتھ مبارک کے بیشیدہ نے زمین کر بلادیکھی افکر، اصحاب کے لاشے اور اولا دھین کے بدن دیکھے تو بہت روئیں۔ مسمیہ سندم نے ارشاد فرمایا: بیہ خدا کی مرض ہے کہ میں منتقل ہوں اور میری بیٹیاں اور بہنیں قید ہوں اور ان کو مصمیہ سندم ورکن ان کی مددکرنے والا نہ ہوگا۔

۔ مید سرم نے فرمایا: ہاں خدا کی تتم! جمھے اس زمین پر آل کیا جائے گا، اگر میں خود کر بلا جاؤں تو جہاں بھی ہوں گا ۔ نے ہے۔ پھرایک مٹمی خاک کر بلا دی اور فرمایا: اس کود کیمتے رہنا جس دن یہ دونوں مٹی خون بن جائے تو میں آل

## و المحسين سے تفتلو

و : ق این انی طالب سے روایت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کا انکار کرویا تو ہم ان کے معرف کیا: یا اباعبد اللہ! میری جان آپ پر قربان کہ حضرت جہنی علیہ السلام نے اپنے بایا سے قال کیا ہے معرف کیا: یا اباعبد اللہ! میری جان آپ برقربان کہ حضرت جہنی علیہ السلام نے اپنے بایا سے قال کیا ہوں ہے۔ حت رونا آیا اور میری رونے کی آواز بلند ہوئی اور میں بات نہ کر سکا۔ حضرت نے جمعے اپنے سینے سے لگایا اور میری نے میں خبردی ہے کہ میں شہید ہوجاؤں گا۔

میں نے موض کیا: اے فرزید رسول ! آپ محفوظ رہیں۔

: على رسول كي تهم كه انهول نے جھے قتل ہوجانے كي خبر دى ہے؟

مر نے وض کیا: ہاں کاش کہ بزید کی بیت کر لیتے۔

عدت نے فرمایا: بچھے امیر المونین نے بتایا تھا کہ خاتم الانبیاء نے فرمایا ہے کہ بچھے اور میرے بابا کوشہادت کے معتب نے برا کوشہادت کے معتب سے بیری تربت اور بابا کی قبر مطہرایک دوسرے کے قریب ہوں گی، کیا تہارا خیال ہے جوتم جانتے ہو میں کے بست خداکی تنم ایمیں ذلت اختیار نہیں کروں گا۔

ت ی مذراد دجن کی ذریت نے اُمت کے ان فاستوں سے بداؤیتیں اٹھائی ہیں، اپنے بابا کے پاس اُمت کی شکایت ت ۔ به جن لوگوں نے اولا وز ہراء کو تکلیفیں پہنچا کیں وہ کہی جنت میں نہیں جاسکتے''۔

چیخٹی فصل

# مدينه سے مكه تك شاومظلومال كاسفر

مرحوم شخ مفيدٌ نے الارشاد میں نقل فرمایا ہے: حضرت امام حسین علیہ السلام اتواد کی دات ۲۹ رجب کوآ دھی رات ۔ وقت مدیندے نکلے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں: جب امام حسین علیہ السلام مدیندے خارج ہوئے تو ملائک کے رہا ور گروہ طلقات کے لیے آئے جن کے ہاتھوں میں جنگ کا اسلحہ تھا، بہتنی اُوٹٹوں پرسوار تھے، اُنہوں نے سلام کے بعد عرض یہ اے محلوق خدا پر جہ بے خدا! ہم نے چند مقامات پر آپ کے نانا اور آپ کی مدد کی۔ اب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔

حضرت نے فر مایا: میری اور تمهاری طاقات محل قیر بر ہوگی اور وہ الی زمین ہے کہ جہال میں شہید ہوں گا اے کم ،

کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچوں تو وہاں آنا۔ انھوں نے عرض کیا: اے جمت و خدا! اب کیا تھم ہے کہ ہم اطاعت کریں اور اگر دشمن سے کوئی خطرہ ہے تو ہم آپ ساتھ طلتے ہیں۔

حضرت نے قرمایا: وہ بھیر پر داونبیس باسکتے اور نہ جھے نقصان کیٹھا سکتے ہیں حتی کہ اس زمین میں بیٹی جاؤں۔ پس موم جنوں کے گروہ محضرامات میں آئے اور عرض کیا: اے سردار! ہم آپ کے شیعد اور مددگار ہیں، آپ تھلم فرمائیں تا کہ ہم عمل كريس\_ا كريش بين تواشاره فرماكي كدان كاشرتم ، ووركردي اوران كوجم كافي بير-حضرت نے فرمایا: آپ کو خدا جزائے خیر دے کیا جو کتاب میری جد پر نازل ہوئی ہے اسے نہیں پڑھا کہ اَیْنَ م

تَكُوْنُوْا يُدْسِ كُكُّمُ الْمُوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُّشَيِّدَةٍ ووراقرآن مِن بينس بِرُها: لَبَرَنَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَسَيْهِ الْقَتْلُ إلى مَضَاجِعِهم (سورة آلعران، آيهما)

اگر میں اپنی جگہ پر رہوں تو اس بدطینت مخلوق کا امتحان کیے ہوگا؟ اور کر بلا کی قبر میں کون سوئے گا حالا نکہ وہ قبر'' الارض" كے دن خدائے ميرے ليے بنائى ہے اور شيعوں كى پناہ كاه بنائى كئى ہے۔ ميں روز عاشورہ كے آخر لحظات ميں -موجاؤل گا، میرے بعدمیرے اہل اور قرینوں میں ہے کوئی بھی باتی نہ بچے گا اور میرے سرکو پزید کے لیے لے جا تعین سے جنوں نے کہا: اے حبیب خدا! ہمیں ذات خدا کہ تم! اگرآپ کا تھم واجب الاطاعت ند ہوتا اور رب کے فرمان ۔

معن وآب كتام دمنول ولل كردير

تے نے فرمایا: خدا کی تتم! میں تم سے زیادہ وشنوں برقادر ہوں لیکن ہم اپنی قدرت اور تو اٹائی کو استعال نہیں کریں کے میں میں جو اور جو محض زندہ ہوتو دلیل سے ہو۔

## وسرزارنع درذريعة النجاة

: عد جمع قد من مرزار فیع گرم رودی لکھتے ہیں: اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت امام حسین نے مدینہ سے مکداور مکہ سے الت التقاریم نے سی حکمت اور مسلحت کے تحت خروج کیا جب کہ حضرت علم امامت اور ناناً کی روایات سے جانتے تھے کہ ظالموں سیک سے وہ س زمین کر بلا پر انھیں قبل کردے گا؟

ے، جواب بیہ ہے: اولاً بیمسئلمشکل مسائل سے ہے کہ اس کاعلم خود ان تک محدود تھا اور ہماری کوئی فرمد داری نہیں الم المحمد یا عمل ہوتا ہماری کوئی شرعی تکلیف نہیں۔

وَ يَهُ معمومِن عليهم السلام كى ذوات مقدسه جارے عقيده كے مطابق كوئى خلاف شرع يا نافر مانى نہيں كرسكتے خوام على معموم الله مقدسه جارے عقيده كي مطابق كوئى خلاف بشرع يا نافر مانى نہيں كرسكتے خوام على معموم معموم الله على كرتے وہ محبوب خدا اور مرضى خدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر بي خروئ على معموم معموم معموم الله على الله على معموم الله على الله

جن : نی اُمیرشدتِ عداوت کی وجہ سے جوان کو حضرت سے تھی ہمیشہ انتظار میں تھے کہ مس طرح ان کو آل کر دیں اور کے بت َ وخود آنخضرت جاننے تھے کہ بینظالم جھے زندہ نہ چھوڑیں گے،اس لیے انھوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی حیوان کے کے شرحیپ جاؤں تو بھی جھے وہاں سے نکال کر تل کردیں گے۔

دوسری طرف سے ایل کوفد نے حصرت کو خطوط لکھے تھے اور ان خطوط میں امام علیہ السلام کو کوفد آنے کی وعوت کی، عدر حماس کی تھی کہ ہماری رہنمائی کریں اور ظالم و ناسق و فاجر کا شربم سے دُور کریں۔ای وجہ سے بطور اتمام ججت حصرت تعدید سے مکداور پھر مکدسے کوفد کی طرف خروج فرمایا۔

رابعاً: بعض اوقات ان ذوات مقدسه معمومين عنيهم السلام مع مجزانه افعال صادر ہوتے ہيں كه جو عام بشرى طاقت منتجدت ہوئے ہيں كہ جو عام بشرى طاقت منتجدت ہوئے ہيں بلكہ عام لوگول كى فكراورسوچ بھى وہان نبيل پرنج سكتى۔

باتی سارے اوقات میں زیر معمول اور عادت کے مطابق اعمال کرتے ہیں کیونکداس کے علاوہ کسی صورت بعثب انبیاء سے: بیمن ہے۔اس پر شاہدوہ روایت ہے کہ مرحوم صدوق نے علل الشرائع اور آکمال الدین میں نقل کی ہے اور شیخ طوی نے

اس روایت کو جمد بن ابراہیم بن اسحاق طالقانی سے اس طرح بیان کیا ہے کہ جمد بن ابراہیم روایت کرتا ہے کہ میں ایک کروہ ۔ ساتھ جس میں علی بن موی المقصر ی تھے۔ مین ایوالقاسم حسین بن روح کے پاس مے تو ایک فخض اُٹھا اور شیخ کی خدمت شر مرض كيا: يس أيك سوال يو جما عابنا بول كيا اجازت ب؟

شخ نے فرمایا: جوجا ہو پوچھو۔

ال مخص نے کہا: آیا حضرت امام حسینٌ ولی خداتھ یانہ؟

فتن نے کہا: ہاں! ہے۔

ال فض ن كبا: كيا حفرت المحسين كا قاتل وهمن خدا تعاليات؟

شخ نے فرمایا: ماں! تھا۔

اس فض نے عرض کیا: کیامکن ہے کہ خداائے وشمن کوایے ولی پرمسلط کروے؟

شخ نے فرمایا: میں جو کہتا ہوں اس کو مجھو کہ خدا واضح طور پر آشکارا اپنی مخلوق کو خطاب نہیں کرتا اور خودان سے کلام نیس کرتا بلکہ پیغیر کوان کی جنس بشرے مبعوث کر کے کلام کرتا ہے تا کہ وہ پیغیر محق اور خلق کے درمیان واسطہ رہے۔ اگر پیغیرون، اور رسولوں کو کسی اور صنف سے پیدا کرتا تو لوگ ان سے نفرت اور دُوری اختیار کرتے اور الی قوانین ان سے قبول شکرتے۔

اس چوں کہ پنیبر مخلوق کی طرف مبعوث ہوئے ، انہی کی جنس سے تھے، انہی کی طرح کھاتے ، بازار جاتے اور حرکات و سكنات ركعة تع اور دوسر ب لوكول كي طرح تعدان كاس طرح بوناسب بنا كدلوكول في انبيل كها: آب جارى طرح بي لِنْدَا ہِم تمہاری فرماکشات کو تبول نہیں کرتے مگر کوئی معجز ہ دکھا ئیں تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ مخصوص انسان (منصوص من اللہ) ہیں۔ پس حق تعالی پیغیبروں کے ہاتھوں پر معجزات ظاہر کرتا ہے کہ عام بشران کاموں کو کرنے سے عاجز ہے۔مثلاً کی کومعجز ا طوفان دیا کہ اس طوفان کے ذریعے باغیوں اور سرکشوں کوغرق کردیا۔بعض کو ایسا بنایا کہ جب آگ میں مسح تو جلانے کے بجائے آئمک مُعنڈی ہوگئی گھزار بن گئی۔بعض کو میہ مجزہ ویا کہ سخت ترین پھر سے ایک اُوٹنی نکال لی اوراس کے پیتانوں ش ے دورہ باری کردیا۔ بعض کو دریا کورو کنے کی طاقت دی اور پھر سے چشمے جاری کردیا اور عصا جو خنگ لکڑی تھی اسے اثرد، بنادیا اور دہ اور دہاتمام جادوگروں کے جادوکونگل کیا۔

بعض کو ایبامجرہ دیا کہ انعوں نے اندھوں کو آ تھوں والا بنا دیا، برس کے مریض کوشفا ویٹا اور مُر دوں کو زندہ کردیتا وغیرہ جیسے مجزے دیے مئے۔ بعض کو جائد دو کھڑے کرنے کی طاقت دی اور حیوانات کو طاقت دی کہ ان سے کلام کریں۔ پس چنکہ انبیاء کے یہ مجوات میں اور مخلوق ان جیے کامول سے عاجز ہے تو اس کی تقدیر اور حکمت بی قرار بائی کہ انبیاء کو ان

ی بی عالب اور بھی مفلوب بنا دیا، بھی قاصر اور بھی مقبور بنا دیا، کیونکداگر وہ تمام حالات بٹل قاہر اور غالب

میں معلوم نہ ہو عتی لہذا خدا

میں معلوم نہ ہو تکی لیے ۔ اور دیگر میہ کہ ان کے صبر قبل کی تعداد تختیوں اور آزمانسوں میں معلوم نہ ہو تکی ۔ لہذا خدا

میں ہے ۔ یہ بوگوں کی طرح قرار دیا تا کہ مصیبت کے وقت اپنے صبر کو ظاہر کریں ۔ چنا نچہ ان کو دوسر ے انسانوں کی

میں میں میں کی فقت سے بہرہ مند کیا اور دشنوں پر غالب کیا تا کہ اس نعمت کا شکر اوا کریں اور تمام حالات میں

میں میں اور عوام کو بھی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ جس نے ان کو سے نہ کا ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نے کہ بی خالق ہو کہ کی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی معلوم ہوجائے کہ ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کو سے کہ جس نے ان کا بھی خالق ہے کہ جس نے ان کو سے نہ کے کہ بی کو سے کہ جس نے ان کو سے نہ کی خالق ہو کے کہ بی کے کہ کی کو سے کہ بی خالق ہو کیا کہ بی کی کو سے کہ بی کو سے کہ بی کی کو سے کہ بی کی کو سے کہ بی کی کو سے کہ بی کو سے کی کو سے کہ بی کو سے کہ بی کے کہ بی کو سے کی کو سے کہ بی کو سے کے کہ بی کو سے کہ کی کو سے کے کہ بی کو سے کہ بی کو سے کو سے کی کے کہ بی کو سے کی کو سے کی کو سے کے کہ بی کو سے کی کو سے کے کہ بی کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کو سے کی کو سے کی کو سے کو سے کر کے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کی کو سے کر کو سے کی کو سے کی کو سے ک

### محد مبدننه بنماري كي المت سے ملاقات

سر بہت میں مدید المعاجزے جابرین عبداللہ انصاری کی روایت نقل کی گئے ہے کہ جب امام حین مدینہ سے نکل سے تھے۔ اس فر خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: آپ فرزند رسول خدا ہیں اور بعطین میں سے ایک ہیں۔ میری نظر میں سے تھے۔ اس بھی اپنے بوے ہمائی کی طرح خلیفہ سے سلح کرلیں۔ حضرت نے جھے جواب دیا کہ اے جابر! میرے سے مد ورسول سے ملے کی اور میں بھی حکم خدا ورسول سے قیام کر رہا ہوں۔ کیا تم جا ہے ہو کہ رسول خدا ، علی اور بھائی اور بھائی ۔ ۔ ۔ شر بھی گوائی دیں؟

م سین کی طرف دیکھا تو آسان کے دروازے کھل گئے۔ رسول خدا، حضرت علی ،حمزہ، جعفر زمین پر اُتر کے سامنے بہ نہ وجشت زدہ موکرا پی جگہ ہے ہے گیا تو رسول خدانے مجھ سے فرمایا:

برامی نے پہلے بھی تہمیں کہاتھا کہ تو اس وقت تک مؤس نہیں ہوگا جب تک اپنے امام کی امامت کوشلیم نہ کرو میں ہے ۔۔۔ وحد اس مے کریز نہ کرے گا۔ کیا تم معاویہ کا مقام اور امام حسین کا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ آیا چاہتے ہو کہ یزید کا

ہ جو ہتے حسین ہے جہیں دکھایا جائے؟ منس کیا: کول نہیں یارسول اللد!

عدت نے اپنا پاؤں زمین پر مارا، زمین میں شکاف ہوا اور ایک دریا ظاہر ہوا۔ وہ ختم ہوا تو اس کے بیچے سے زمین میں شکاف ہوا اور ایک دریا ظاہر ہوا۔ وہ ختم ہوا تو اس کے بیچے سے زمین میں شکاف ہوا اور سات دریا لکھے۔ پھر زمین کے ساتویں طبق کے سے تعدید میں میں میں میں ولید بن مغیرہ، ابوجہل، معاویہ، پزید اور شیاطین کے دیگر ویرو دیکھے اور بیگروہ تمام الل معمود سے معاویہ اور بدحال تھا۔

پھر فرمایا: اے جابر! سربلند کرو۔ جب میں نے سربلند کیا تو آسان کے دروازے کو کھلا دیکھا اور بہشت کو ان کے نوبر دیکھا۔ پھررسول خدا اور ان کے ساتھ آنے والے سادے اوپر چلے گئے۔ جب وہ ہوا میں پنچے تو رسول اکرم نے بآواز بلندفرہ

ھا۔ چررسول خدا اور ان کے ساتھ آئے والے سارے اوپر چھے گئے۔ جب وہ ہوا میں پیچے در رسول اگرم نے با واز بلند قرہ ب اے فرزند! جلدی مجھ سے ملحق ہوجاؤ۔ پس حضرت امام حسین ان سے ملحق ہوگئے اور سب اُوپر چلے گئے اور بہشت و۔

عن داخل ہو گئے۔ عن داخل ہو گئے۔

پھر رسولیؓ خدانے ان لوگوں کی طرف و یکھا جو وہاں تھے اور فر مایا: بید میرے فرزند حسین ہیں، بید میرے ساتھ رہیں گے۔ پس ان کی بات کوشلیم کرواور ان کے کامول میں شک نہ کروتا کہ موٹن بن جاؤ۔

### امام كااين الل بيت كے ساتھ مدينہ سے خروج اور أن كى تعداد

قرآن میں ہے:

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُوا ۗ وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۚ ۞ الَّذِينَ ٱخُرِجُوا مِنْ دِيَا بِهِمْ بِغَيْرِ حَتِّ إِلَّا اَنْ يَتَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ (سورةَ جَجَءَ آيه ٣٠-٣٠)

. "لینی اگر مونین پر جنگ مسلط کی جائے تو ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے کیونکہ

مونین، دشمنوں کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے ہیں اور خداان کی مدد کرنے پر قادر ہے اور مونین وہ ہیں جو کفار کے ظلم کی وجہ سے ناحق اپنے گھروں سے در بدر ہو گئے ہیں۔ان کا صرف میمی (جرم) تھا کہ وہ

کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے'۔

اس آیت کی تغییر میں لاھیجی نے لکھا ہے: ہدایت عام ہے اور مہاجرین سے مخف نہیں ہے بلکہ اس کے مصداق مہاجرین بھی جی البیان سے فقل ہوئی ہے مہاجرین بھی جی البیان سے فقل ہوئی ہے مہاجرین بھی جی البیان سے فقل ہوئی ہے کہ میدا ہے۔ جن کو گھروں سے نگلنے پر مجود کیا گیا اور ان کو ڈرایا گیا۔
کہ میدآ یت نازل تو مہاجرین کے لیے ہوئی لیکن آلی مجرا کو بھی محیط ہے۔ جن کو گھروں سے نگلنے پر مجود کیا گیا اور ان کو ڈرایا گیا۔
کافی جس روایت ہے کہ میدآ یت رسول خدا، امیرالموشن ، حزہ سیدائشد او کے بارے میں نازل ہوئی جو سین کے خرد نے کو جمع کے جدا ہے۔

#### صاحب بيت الاحزان كامقاله

مرحوم عبدالخالق بن عبدالرجيم يزدى في اپنى كتاب بيت الاحزان مين جو بهت عده اورنورانى كتاب ہے، لكھا ہے كه المات مرأس حق برست كے ليے جارى ہے جس كوظلم سے شہر بدركيا جائے۔ ليكن حديث ميں آيا ہے كہ بيآ بت رسول الله كى

- نے سی جیم برید کے نام ولید بن عتبدابن ابوسفیان کی طرف سے!

م حسّين بن آمير المُؤمِنِينَ عَلِي لَيسَ يَرِىٰ لَكَ خَلَافَةُ وَلَا بَيَعةَ - سين يَمَارى خلافت كوشليم كرت بين اورنه بعت كرتے بين "

۔۔ مربیے پڑھا تو یہ جواب میں لکھا:

مـ تَـت كِتَـ بِي هَذَا فَعَجِّل عَلَىَّ بِجَوابِهٖ وَبَينِ فِى كِتَابِكَ كُلُّ مَن فِى طَاعَتِى أَو حـ - سَــةٖ وَنٰكِن مَعَ الجَواب رَأْسُ الحُسَين

. \_ \_ . محسين عليه السلام كو موتى تو زمين حجاز كوچهوژ كرعراق كى طرف جانے كا اداده كرليا۔

ست ت بان تک جونقل کیا ہے ان سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا مدید سے خرون آپی است بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا مدید سے خرون آپی بھت سے معلوم ہوتا ہے کہ بقیۃ الله ، جہۃ القد اور خلیفۃ الله نے وظن سے سے میں اور جب مدید سے نکل رہے تھے تو آیت شریفہ فَخوج مِنهَا خَائِفًا یَتَوَقَّبُ ..... کی تلاوت قرما است سے معرت کے تمام المل بیت ایسے فم وائدوہ اور حزن وطال میں تھے کہ بیان کی سے کہ بیان کی سے کہ بیان کی است کے کہ بیان کی سے کہ بیان کی است کے کہ بیان کی است کے کہ بیان کی سے کہ بیان کی کہ بیان کی سے کہ بیان کی کہ بیان کے کہ بیان کی کے کہ بیان کی کہ

ه به ساید و بی جن

- تى مى انبَيتِ أَشَالُ خَوفًا مِنَّا حِينَ خَرَجنًا مِنَ المَدِينَةِ مِن حَرَجنًا مِنَ المَدِينَةِ م

لینی آسان نے اہل بیت سے زیادہ خوف زدہ اور وحشت زدہ نیس دیکھا ہوگا جب ہم مدینہ کوچھوڑ رہے سے اور جس قدر حضرت امام کے اصحاب اور دوستوں نے درخواست کی کہ غیر معروف راستے سے لکٹیں لیکن حضرت نے صراط متنقیم کو۔ چھوڑ ااور عام شاہراہ ہے سفر جاری رکھا۔

### مدینہ سے نکلنے والوں کی فہرست

صاحب معالی اسبطین نے امام علیہ السلام کے ساتھ نگلنے والے مردوں، بچوں اور خواتین کی سینفسیل کھی ہے، حفرت کی بارہ بہنیں:

- المعزت زينب كبرى بنت امير المونين و فاطمة الزبرا والملقب عقيله في باشم
  - 🕜 🏻 حغرت زينبٌ مغرى بنت امير المونينٌ و فاطمة الزهراءٌ
  - حضرت فاطمه ملام الشعليها جن كى كنيت أم كلوم ہے۔
- ص حضرت خدیجہ جن کی ماں اُم ولد تھیں۔ بیعبدالرحن بن عقبل کی زوجہ تھیں۔ ان کے دو بیٹے تھے: سعداور عقبل کہ تھے۔ شو کمی کے مطابق امام کی شہادت کے بعد جب وشمنول نے خیام پر ججوم اور حملہ کیا تو دونوں بیچے بیاس، وحشت دہشت کی شدت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ ان کا باپ کر بلا کے شہداء میں سے سے اور خدیجہ کوفہ میں وفات پاکٹر
- عضرت رقید کبری، جوسلم بن عقبل کی زوج تھیں، ان کے دو بیٹے عبداللہ اور حمہ سے اور ایک بیٹی عا تکہ تھیں۔ یہ دفو۔
   لڑکے کربلا میں شہید ہوگئے اور جناب عا تکہ سات سال کی تھیں جو امام کی شہادت کے بعد تارا بی خیام کے وقت محور دن کے شموں سے پامال ہوگئیں۔
  - 😙 حفرت أم باني، جن كي مان أم ولد تعين، بيعبدالله اكبرين عقبل كي زوجة تعين، ان كابينا بنام عبدالله تعا-
  - ک حضرت رمله کبری ، جن کی مان اُم مسعود بنت عروة التعلی تغییں۔ بیر عبدالرحن اوسط بن عثیل کی زوجہ تغییں ، ان کی پنج عثیل تعی۔
    - حضرت رقیمغری، کدان کی مال اُم ولد تھی۔
- صفرت فاطمہ الصغری جن کی ماں آم ولد تعیں مید ابوسعید بن عقبل کی بیوی تعیب ان کی ایک وخترینام حمیدہ اور آی۔ محر ہے۔ محر سات سال کے متعے جو اپنے ماموں امام حمین کے خاک پر کرنے کے بعد ایک ملعون کے ہاتھوں شید محر ہے۔

عد يد معرى كد جن كى مال أم ولد تعيل اوربيعبد الله اوسط بن عقبل كى زوج تعيل ، ان كى اولا دنتمى -

🗷 ت سمر

🖚 ت ميونه

عدے حدرت مُعاند کا اضافہ محی کیا ہے جن کی کنیت أم جعفر تمی - بدتیرہ خوا تمن حضرت امام حسین کی بہنس تحمیل

ہے۔ م کے ساتھ دریندے لکیں۔

عن بمرموشن

حد ت سير المونين كى يويال الم حسين كي بمراه تيس جودرج ذيل ب:

معد معبديد جناب رقيه كرى زوج مسلم كى مال تعين-

مسعيد بنت مرووفقني رمله كي مان تعين-

حدت تل بنت مسعود ورامير، اپندو دينول عبداللد اور محمد امغر كے ساتھ ميل -

عدت من منب مغرى ، ان كى بينى زينب تمين -

حب مرقد مغرى ان كى بني رقيه-

🗷 ئە أە طىدان كى بىنى فاطمدى

معت بدينت الوالعاص عيمير

و وفواتين الم كماته مينيل أكين

حدية ممكنوم مغرى بنت معزت نينب كبرى سلام الله عليها ، بي جناب أم كلثوم اليخ شو مرقام بن محمد بن جعفر بن الى

ونب كى ماتحدىندى أكي اوركر بلا كېنچين -

حدیت نمانہ جوقام بن محمد بن جعفر بن ابی طالب کی مچھوپھی ہیں۔ وسیتریں امام علیہ السلام کے ساتھ مدینہ سے کر بلا آئیں۔ان کنیزوں میں جارکنیزیں جناب زینب میرں ں میں،

ما المام مين كي تعيل - جاركنيرين حضرت الم حسين كي زوجات كي تعيل - ان تمام كي تعميل سي - ان تمام كي تعميل سي -

هرت فد اوبيرو جناب نينب كاكنزتيل-

- ﴿ فقیرہ المعروف ملیکہ بنت علقمہ بیر کنیز پہلے جعفر بن افی طالب کے پاس تھیں، انھوں نے مواعل کو پہر کی تاکہ حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد بیہ جناب زینب کی طرف نعقل موسکیں۔ موسکیں۔
- جناب روضہ، یہ پہلے رسول اللہ کی کنیز تھیں، رسول پاک کی رصلت کے بعد جنابِ فاطمۃ الز ہراء کے پائ آگئیں۔
  حضرت فاطمہ کی شہادت کے بعد یہ امیرالموثین کے گھر میں رہیں اور اولا یہ فاطمہ زہراء کی خدمت میں مصروف
  رہیں۔ جب حضرت زینب کبریٰ کی شادی جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوئی تو یہ کنیز بھی ان کو دے دی گئی اور وو
  ائی بانو کے ساتھ کر بلا آگئیں۔
- آم رافع ، جو ابورافع کی زوجہ ہیں۔ ابورا فع قبطی بنام حرمز رسول اللہ کے غلام ہے اور اُن کی بیونی بھی خصرت کی کنیز
   تھیں۔ حصرت کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ کی طرف منتقل ہوئیں۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسین کی کنیز
   بنیں اور ان کی شہاوت کے بعد حصرت زینٹ کی کنیزی میں چلی تئیں۔

### امام حسين عليه السلام كى كنير

جوکنیری امام حسین علیہ السلام سے متعلق تھیں ان کا نام میمونہ تھا (اُم عبداللہ بن یقطر ) یہ کنیز جب امیر الموشین کے گھر بیس تھیں تو امام حسین کی کنیزی بیس رہیں گھر بیس تھیں تو امام حسین کی کنیزی بیس رہیں اور امام حسین کے حدمت کرتی تھیں۔ جب بی بی فاطمہ زہراء کی شہادت ہوئی تو بیدام حسین کی کنیزی بیس رہیں اس کنیز کے ساتھ اس کا بیٹا عبداللہ بن یقطر تھا۔ جب تا فلہ مدینہ سے نکلا تو امام حسین کے مساتھ کو کوف کی طرف پیغام دے کر بھیجا اور بیسلم کی ملاقات سے پہلے حسین بن نمیر کے ہاتھوں گرفار موسکے اور ابن زیاد نے ان کے قبل کا تھم دے دیا۔ لیکن ان کی مال میمونہ امام حسین کی کنیزی بیس کر بلا آئیں۔

- چار کنزی امام حسین کی ازواج کی بین جن کی تفصیل یہے:
- ن جناب فا کھد، یہ بانوامام حسین کی نیز تھیں جو جناب رباب بعت امر والقیس کے گھر میں خدمت کرتی تھیں۔اس کنیز کے شوم عبداللہ تھے جن کا بیٹا قارب تھا جوامام حسین کا غلام تھا۔ یہ اپنی مال کے ساتھ کر بلاآیا۔
- ک حسدید، بیکنیرا مام حسین علیدانسلام نے نوفل بن عارث بن عبدالمطلب سے خریدی تھی اور حضرت کے گھر میں تھیں۔ پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین کے پاس رہیں اور کربلا آئیں۔
- ؟ جناب كبد، بيامام كى كنيرتحى اوربيام اسحاق كم عن خدمت كرتى تحيى، اس كابينارزين اوم كاغلامول مين

ت زر

۔۔ سب حن کا شوہر عقبہ بن سمعان تھا۔ یہ بی بی امام حن کے گھر خدمت کرتی تھیں۔ان کی شہادت کے بعد امام سے ۔۔۔ مرحق ہوگئیں اور مجھی معفرت زینب کے گھر بھی خدمت کرتی تھیں کیونکہ عقبہ حضرت ریاب ،

ت نه على ورباب كساته كربالالاس-

۔ ۔ ۔ نہدت کے بعد اور اہل بیت کے قیدی ہونے کے بعد عمر بن سعد ملعون نے اس کنیز کے شوہر عقب بن سمعان

لي اليو " يم أون مو؟ اس ن كها: يل عبدوغلام ومملوك مول - توعم بن سعد في اس كور باكرديا-

ب ترب ومصين كماته ديد ع كربلا أكي -

المنت المناس غلام

: - - ، مسين عليدالسلام كے ساتھ مديندے كربلا آئے ان كى تعداد وس بے جن ميں سے آٹھ كربلا ميں شہيد

و و ت و محد ان آخد شهيدول كانفيل بدب:

۔ ۔ سیب نہ بن ابی زرین جوحضرت کا غلام تھا۔ یہ بھرہ میں شہید ہوا کیونکداس کوامامؓ نے اشراف بھرہ کی طرف

مے قد میں این زیاد کے علم سے قل ہوا۔

ـــة يب بن عبدالله الديلي حضرت كي غلام تهـ

\_\_ منسهم جوامام كاغلام تعا-

\_\_ معدين الحرث الخزاعي جو پہلے امير الموثين كاغلام تھا۔ يہ مجم كے شنرادوں ميں سے تھے۔ چھوٹے سے ك ميں

م - نظرف مأل موسئ ادرمسلمانوں على شائل مو كئے۔

ـ ترث بن معان جو حفرت تمزه سيدالشبد او كاغلام تعام

۔ ۔ جن بن حوی النوبی کہ جو پہلے ابوذ رغفاریؓ کے غلام تھے۔اس کو حضرت علیؓ نے ۵۰ رینار میں خریدا اور ابوذ رکو

۔ .. یو بداروزر کی خدمت میں تھا لیکن جب عثان نے ابوذر کوربذہ کی طرف شہربدر کیا توبیر ساتھ کیا اور وہاں

- تروز ای وفات ہوگئ تو والیس مدیند حضرت علی کے پاس آ گیا۔ حضرت کی شہادت کے بعدامام حسن کے پاس

ں شہادت کے بعد امام حسین کے پاس آ گیا۔ وہ امام زین العابدین کے گھر خدمت میں رہنا تھا۔ ان کے

و روا آیا اور ۹۷ سال کاعمر میں شہید ہو گیا۔

جناب اسلم بن عرو کے بارے میں اہل سرنے کہا ہے کہ بیامام حسین کے غلاموں میں سے ہیں اور معروف ہے کہ ان کوام مسین نے خریدا اور اپنے بیٹے زین العابدین کو مبد کردیا۔ سیامام سجاد کا کاتب تھا اور امام کے ساتھ کر بلاآیا اورامام کے سامنے شہید ہوگیا۔

جتاب تعربن ابی نیزر، بیامیرالمونین کے غلاموں میں سے تعاوران کی طرف ذکوة کی جمع آوری کے لیے معرر تھے۔ بيآ تھ غلام امام حسين عليه السلام كے ساتھ كربلاآئے اور شہيد ہوئے البندسليمان بن ابي زرين بصره من شهيد موے - دوغلامان امام شہیدند ہوئے ان کی تفصیل مدہے:

عقبه بن سمعان، يدجناب رباب بنت امره القيس كے غلام تھے۔

علی بن عثمان بن خطاب الخضر می ، بید عفرت علی کا غلام تفا۔ بعد میں امام حسین کے ساتھ کربلا آیا اور امام کی شہادت کے بعدر کریا سے بھاگ گیا۔

### برادران امام حسين

امام عليدالسلام كے جو بھائى كر بلاآے ان كى تعداد تو ہے:

- حضرت ابوالفعنل العباس بن على بن ابي طالبً (1)
  - حضرت عثمان بن على بن ابي طالب (1)
  - حضرت جعفر بن على بن ابي طالب (7)
  - حضرت عبدالله بن على بن الى طالب (3)

یہ جار بھائی امام علیہ السلام کے پدری بھائی تھے۔جن کی والدہ جتاب فاطمہ بنت تزام بن خالد بن ربید بن عامر ہیں۔اُن کی کنیت اُم البنین ہے۔

- جناب محمد اصغره بن على بن ابي طالب
  - جناب بكر بن على بن ابي طالب (1)

ان دو کی مال جناب کیلی بنت مسعود وارمیر تھیں اور وہ اسے ان دو بیٹوں کے ساتھ کر بلا آئیں۔

جناب عمر بن على بن اني طالب ، لقب اطرف ہے، ان كى مال صعمبا تعليد تحييں جن كى كنيت أم حبيب ہے اور اينے (2) یٹے کے ساتھ کریلا آئیں۔

حدمت تربق بن ابی طالب ، ان کی مال اساء بنت عمیس تھیں۔ اساء مدیند میں رہیں۔ حدور سد بن علی بن ابی طالب ، ان کی مال امامہ بنت ابی العاص تھیں جواہے بیٹے کے ساتھ کر بلا آئیں۔ یہ یہ و میں امام حسین کے بھائی تتے جو کر بلا میں شہید ہوگئے۔

المع صير كرباه عمل

عدے معرفی میں جوام حسین علیہ السلام کے چاہیں، ان کی اولاد سے پانچ مخص کر بلاآ ئے، ان کی تفصیل ہے ہے:

حد محت کر بن عبداللہ بن جعفر بن افی طالب جن کی والدہ حضرت زینب کبری سلام الله علیما تھیں۔

مد محد بن مبداللہ بن جعفر بن افی طالب ۔ ان کی ماں کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض نے ان کی مال جناب

سے وزر وسما ہے۔ بعض نے کہا: ان کی مال خوصاء بنت حفصہ بن بکر بن واکل ہے۔

مد من بن جعفر بن ابی طالب، جن کی مال اساء بنت عمس ہیں جو مدینہ میں جناب فاطمہ صغری بنت امام حسین میں جن مدینہ میں جناب فاطمہ صغری بنت امام حسین

ئے: - رام میں ۔ خب قسم میں مجمد بن جعفر بن ابی طالب ان کی ماں اُم ولد ہے جوابے بیٹے کے ساتھ کر بلا میں آئیں۔

مید شد تن عبدالله بن جعفر بن الى طالب ، ان كى مال خوصاء -- ين فصيت ادلاد جعفر طيار سے بين اور كر بلا من شهيد موكئيں -

و مراجع مل

ت محتب الم حسين عليه السلام كه دوسر بي بي بين ان كى اولاد سے بارہ افراد كربلا آئے جن كى تفصيل سے: حسب جعنر بن معتبل بن ابی طالب، ان كى ماں أم القعنر تعميں جوائے بيٹے كے ساتھ كربلا آئيں۔ حسب خرمن بن عتبل بن ابى طالب

حد مبدوندین مسلم بن عتیل

حب ممه تن مسلم بن عقبل (ان دونول کی مال جناب رقیه بنت علی میں)

شب محد تن الي سعيد بن عقيل

ئے مبدوند اصغربن عقبل ابن ابی طالب است میں من مقبل بن ابی طالب ا

- 💸 مَدنِنَه عدمَدنِنَه تک
  - جناب على بن عقيل بن ابي طالبً
  - 🛈 جناب احمد بن عقبل بن ابي طالبًّ
  - 🕥 جناب مسلم بن عقیل بن ابی طالب 🕥
- ال جناب محد اصغر بن مسلم بن عقيل يا محد اصغر بن عقيل بن ابي طالب الله
- ع باب در سام المسام عقل الدام مون عن الدام عقل المام الم
- 🐨 جناب ابراہیم بن مسلم بن عقبل یا ابراہیم بن عقبل بن ابی طالب 💮

ان دونوں میں اختلاف ہے کہ جناب مسلم کے بیٹے ہیں یا جناب مسلم کے بھائی ہیں۔ان بارہ افراد میں سے نو افراد روز عاشورہ کر بلا میں شہید ہو گئے۔ان نو افراد کے ساتھ ۲ عددان کی دالدات بھی تھیں۔ جناب مسلم کوفد میں شہید ہوئے ادر

دو بح ان کے ساتھ تھے جوان کی شہادت کے بعد قیدی ہو گئے اور بعد میں شہید کیے گئے۔

### امام حسن کے خانوادے سے افراد

ام مسن علیدالسلام کی پانچ ازواج اور امام حسن کی اولاد میں ۱۲ افراد سے، جو کربلا آئے۔ پچھ کربلا میں شہید ہوئے ا اور بعض بے ابن سعد کے خیام کے حملہ اور جوم کے درمیان پامال ہو گئے اور بعض قیدی ہو گئے اور قید یوں کے ہمراہ شام نے

جائے گئے۔ان کی تفصیل بیہ:

🗘 جناب حن ثني جن كى مال حضرت خوله تعيل بيد مدينه من رو محميل -

💠 جناب عمرو بن الحتنّ

💠 جناب قاسم بن الجسِنّ

🧇 جناب عبدالله بن الحتّ ،ان تين شنرادول كي مال رمله أم ولدتهير 🕳

﴾ جناب احمد بن الحن ً

رق بنب عدين ال

جناب أم الحن

جناب اُم الحسین ، بید دونوں بمینیں احمد بن الحسن کی ہیں جو خیام پر بہوم کے دوران میں پا مال ہوگئیں۔ ان کی مال اُم بشر
 خصہ

🗞 جناب محد بن الحنّ

🤄 🔻 جناب جعفر بن الحسنَ ،ان ، دنول شنم اووں كى مال أم كلثوم ينت عباس بن عبدالمطلب تحييں \_

79

ت \_ مرت الحسق ، جن كى مال أم ولد تعين ، كريلا أحيل \_

سي سين ين الحن رجن كالقب اثرم تعار

ىنىسەممەتنالىن

نسه وحمد بنت الحن ، ي بي حسين بن الحن اورطفي بن الحن كى بهن بي اورامام محمد باقر عليه السلام كى والده بي-

- ي ي قد ممداوران كردو بهائيول كى مال أم اسحاق بنت طلحد بيل-

ت . يمن الحنّ

حذ \_مبريش بن الحن

نے نی اُم الحسین ، یہ جناب زید اور عبد الرحمٰن کی جہن ہیں ، ان کی ماں اُم ولد تھیں یہ سب کر بلا میں تھے۔

\_\_\_ ف الام حسن عليه السلام كى اولا دس بين اوركر بلا من آئے ان سے باره الرك اور جارالركيال بين -

# ميندس كمكى طرف سغر

تمام لوگوں کے آمادہ سنر ہوجانے کے بعد امام علیہ السلام نے تھم دیا تو دوصد پہاس محود وں یا دوصد پہاس اُونوں کا بندوبست کریں۔ ان میں ستر اُونٹ سامان سنر، خیمے اور غذا وغیرہ کے لیے خصوص سے اور چالیس اُونٹ برتوں، دیکوں، اغذیہ کے لیے ختص کیے سے۔ تین اُونٹ پانی کی مشکیس اُٹھانے کے لیے اور بارہ اُونٹ درہم و دینار، زاہر و آلات، لباس ہا وغیرہ کے لیے خاص تھے۔

پھر پہاں اُونٹ جن پر کجاوے رکھے گئے تھے ان کو بٹھایا گیا تا کہ تخدرات عصمت، بچوں، غلاموں، خدمت گارول اور کنیز وں کوسوار کیا جائے اور باتی اُوٹوں پر دیگر سامان واسباب لازم وغیرہ باندھا گیا۔ جب سامان باندھے گئے اور جملول میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ کئیں اور پورا کارواں روائلی کے لیے آبادہ ہوگیا تو امام حسین علیہ السلام آخری ووائلے کے بے میں بیٹھنے والی سواریاں بیٹھ کئیں اور پورا کارواں روائلی کے لیے آبادہ ہوگیا تو امام حسین علیہ السلام آخری ووائلے کے بے حدام کی تقراور بھائی، دادی، ماں اور دیگر اقرباکی قبور پر گئے اور سب سے الوداع کیا۔

ب کیررسول فدائے گھوڑے مرتج کو طلب کیا، اس پرسوار ہوئے اور اپنے پورے جلال سے ۲۸ رجب کو مدینہ سے کھر

طرف ردانه ہوئے۔ آپ نکلتے ہوئے بیرآیت حلاوت کررہ ہے: طرف ردانہ ہوئے۔ آپ حد - مِنْهَ خَانِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ مَنِ نَجِينَى مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ (القَّعَص:٢١) \* عشر سے خوف زدہ موکر نکلے کہ ویمن پیچے لگا ہوا ہے اور کہا: اے میرے رب! مجھے قوم ظالمین سے موت نے "۔

عدت المعتم اور صراط متقتم فراخ چرے سے نظے۔ کاروال میں سے کی نے کہا: کیا اچھا ہوتا کہ ہم اس راستے اللہ استان کی اس کے تو وشمن کے کہ وشمن کا تعریب کے در شمن کیا گئی کے در شمن کا تعریب کے در شمن کا تعریب کے در شمن کا تعریب کے در شمن کیا گئی کے در شمن کے تعریب کے در شمن کے کہ در شمن کی کے در شمن کے تعریب کے در شمن کے در ش

وسعیہ سوم نے جوابا فرمایا: خداکی قتم ایس سیدھے رائے پری جاؤں گا اور خداکی قضا وقدر کے سامنے سرتسلیم خم و تھ سے ہے رہے ہے مقدر کیا ہے وہ بہتر ہے۔

سوسے یہ حدت امام حسین علیہ السلام شیخ مفیدگی کتاب ارشاد کی روایت کے مطابق اپنے ہمراہوں کے ساتھ راستہ ات سے - شعبان کو مکہ بہنچ۔ وہاں سکونت کی، جوں ہی مکہ کے لوگوں اور عمرہ پر آئے ہوئے لوگوں کو حضرت امام ایک میں معرو ہونے کی اطلاع کمی تو وہ فوج در فوج ملاقات کے لیے امام کی خدمت اقدیں میں صاضر ہونا شروع

تحد یے بھی کہ عمل تھا اور بھیشہ بیت اللہ کے پاس رہتا اور نماز اور طواف عمل وقت گزارتا تھا۔ نیز لوگول کے ساتھ معتق نے میں رہتا تھا۔ وہ بھی دو دن پے در پے اور بھی دو دن عمل ایک مرتبہ طلاقات کے لیے آتا تھا۔ البتہ امام حسین معتب سے نے زیر کے لیے قابل برداشت نہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب تک مکہ عمل امام حسین علیہ السلام ، وجود میں معت سے نے زیر کے البتہ اس ناپندیدگی کو ظاہر نہ کرتا تھا۔

موسوت مد معليه السلام في شعبان ، رمضان ، شوال اور ذى القعده بين مكه بين ربايش ركمى اور بروز منكل ذى الحجه كو من و و منه دوكى اداليكى كى ادر پرعراق كى طرف روانه دو كئے۔

فرے قعوط برائے امام

۔ ۔ کہ سی رہائش کے دوران میں عمدہ ترین واقعات میں سے ایک سے سے کہ کوفیوں کے بہت سے خطوط آئے۔ سیسے وسووی کے مرنے کے بعد بزید کے تخب خلافت پر بیٹھنے اور امام حسین علیہ السلام کے بیعت بزید سے انکار اور سیسے وسے کی اطلاع بیٹی تو انھوں نے سلیمان بن مُر دفر ای کے کھر اجماع کیا اور معاویہ کی موت، بزید کی خلافت

اورامام کی مخالفت کی باتیں ہوئیں۔سلیمان بن صروخزاعی نے کہا: معاویہ ہلاک ہوگیا اورامام حسین نے بزید کی بیت سے ا تکار کردیا ہے اور مکہ میں تشریف لا چکے ہیں۔ تم ان کے اور ان کے باپ کے شیعہ ہو۔ اگر ان کی تصرت کرنا چاہتے ہواور جم کرنا چاہتے ہوتو ان کی طرف خطائھو۔اگرتمہیں خوف ہوجس کی وجہ سے تم سے مُستی ہوجائے تو پھر ان کو دھوکا نہ دو اور خد

لكن سب نے جواب ديا: بال! ہم پورا جہادكريں مراوران كى مدوكريں مراورائي جانيں قربان كرنے سے در 3 تبیں کریں مے لیس انھوں نے ای مضمون پر مشتل خط لکھا اور عبداللہ بن مسمع اور عبداللہ بن وال کو خط دے کرامام کے پ

### بسم الثدارحن الرحيم

برائ امام حسين بن على!

از طرف سلیمان بن مُر دفرٌ ای ،مصعب بن نجهه، رفاعه بن شداد، صبیب بن مظاهراور دیگر هیعانِ کوفیه آپ پر درود ہو، ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں۔ حمدِ خدا کہ تمہارے سرسخت دشمن اور کیپندر کھے

والے پرموت آئی اور اب اس کی جگہ بزید بیٹے گیا۔ ہم بزید اور اس کے باب کے افعال پر احت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی المام موجودنیں، آپ ہمارے پاس آئیں تا کہ ہم سب حق پر جمع ہوجا کیں۔ نعمان بن بشیر حاکم ہے۔ ہم اس کی نماز جعہ میں نہیں جاتے۔عید پر باہر نہیں تکلتے۔ اگر ہمیں اطلاع مے کہ آپ جاری طرف آ رہے ہیں کہ اس حاکم کومعزول کر کے نکال دیں مح\_والسلام عليم!

یہ خطوط ۱۰ رمضان کوامام کے پاک مپنچ۔

موّلف كبتا ب: عثم كونى في الكهاب كرخطوط لاف والع عبدالله سليم بمدانى اورعيدالله بن مع السكرى ته-جب خطوط امام کے پاس آئے تو امام خطوط کا مطالعہ کرکے خاموش ہو گئے اور جواب نداکھا اور قاصدوں کو واپس مطمئن کر کے بعث دیا۔ جب وہ واپس کوف آئے تو قیس بن ستھر عبدالرحن بن شداد، عمارہ بن عبدالله اور دیگر ایک سوپیاس خطوط لے کرامام ک یاس محد امام کوکوفہ آنے کی وعوت دی لیکن امام خاموش رہاور جواب نددیا۔ای طرح خطوط کا سلسنہ جاری رہاحتیٰ کہ آخری خط کامتن بیتھا کہ کونی آپ کے انتظار میں ہیں اور آپ کی خلافت پر شفق ہیں۔ جلدی آ کیں۔ ابھی آنے کا وقت

ے۔ صحوا سرسیز ہیں، میوے یک مجلے ہیں اور ہرطرف سیزہ ہے اور ہمارے فشکر موجود ہیں۔

الم عليه السلام في إنى اورسعيد سي إوجي كرس جاعت في يخطوط كص بين؟ أنهول في كها: فرزندرسول اشيث

ه هجر، بزید بن الحارث، عروه بن قیس، بزید بن برم وغیره - امام علیه السلام اُسطے، وضو کی تجدید کی اور رکن و العین منع نیز برخمی اور دعا کی -

و اب ادرمسلم كي كوفدرواتكي

میں مے سے معط لکھا: حسین بن علی کی طرف سے گردوموشین کے لیے!

مع مع ورك حالات كلمين عرقوين آجاول كا-والسلام!

مع جنب مسلم کوفر مایا: آپ کوکوفہ میں اپنا وکیل بنا کربھیج رہا ہوں دہاں جا کرتقد بین یا تر دید کا خط لکھنا۔ اگر تعب قون سے بیعت لو۔ دعا کرتا ہوں خدا تھے اور بچھے شہادت پر فائز کرے۔ پھرسلم بن قلیل کو سینے سے لگایا معسوق بر بھائی بہت دیر تک روتے رہے۔

\* \* \*

### س ساتویر فصل

# احوال حضرت مسلم بن عقبل عليه السلام

حفرت ابوطالب کے جناب فاطمہ بنت اسدے جار بیٹے تنے جن کا ایک دوسرے سے ۱۰ سال کا فاصلہ ہے جن کَ تفصیل یہ ہے: ﴿ جَن جَن اللّٰ الل

ایک صدیث جناب عقبل کی فضیات اور شرافت کے بارے میں امالی صدوق میں یوں ہے کہ ابن عباس نے کہا: ایک مرتبہ موادعائی نے رسول پاک سے عرض کیا:

يام سور الله إنَّكَ لتحب عقيلًا؟

قال اى والله انى لاحبُّه حُبَّين حُبًّا لَهُ وَحُبًّا لِحُبِّ ابى طالب له و إِنَّ وَلَدُه لمقتول في محبّة وَلدِكَ فَتَدمَم عَلَيهِ عَيونَ المُؤمِنِينَ وَتَصلّى عَلَيهِ المَلَائِكَة المقربُور، ثُمّ في محبّة وَلدِكَ فَتَدمَم عَلَيهِ عَيونَ المُؤمِنِينَ وَتَصلّى عَلَيهِ المَلَائِكَة المقربُور، ثُمّ بَكى مَسُولَ الله حَتْى جرت دَمَوعَة عَلى صَدرِه ثُمّ قَالَ الى الله اشكو ما تلقى عِترتى مِن بَعْدِى

"بال می عقبل سے وُہری محبت رکھتا ہوں ایک محبت اس سے اور دوسری ابوطائب کی عقبل سے محبت کی وجہ سے، اور ان کا ایک بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا جس پرمونین کی آ تھسیں آ نسو برسائیں گی اور طائکہ مقربین درود وسلام پڑھیں گے۔ چررسول پاک نے گریوفر مایا حی کہ حضرت کے آنسوان کے بیٹے تک جاری ہو مجے۔ ٹس اللہ سے فیکوہ کروں گا جو میرے بعد میری عیرت کو مہنے گا"۔

حضرت مسلم کی مال نبطیہ قبیلہ کی اُم ولد تھیں اور حضرت وقت شہادت ۲۸ سال کے جوان تھے۔ حضرت مسلم کی اور جن سیار کی ان سے دو بیٹے علی اور عبداللہ اور ایک بیٹی عائکہ ہیں۔ بعض نے نام عبداللہ اور محمد اللہ اور محمد اللہ اور محمد اللہ اور علی بیاں ہوگئیں جوسات سال کی تھیں۔

بعض مو رض نے وواور بیٹے بھی لکھے ہیں جن کے نام محد اور ابرائیم ہیں جن کی مال کاعلم نہیں۔ بچے باپ کے ساتھ

-:- 2

العدیت نے بعد قدی بنائے گئے اور پشت کوف میں جامع نہر کے کنار سے شہید کردیے گئے۔ عدی مدیر معتر لی شرح نہے البلاغہ میں لکھتے ہیں: معاویہ نے ایک دن عقبل بن ابی طالب سے کہا: اگر تمہاری کوئی

حب من فرمایا: ایک چھوٹی کنیز کو جالیس بزار درہم برخریدنا جاہنا ہول کیکن رقم نہیں اگر حاجت روائی کے لیے

عید حراح کے طور پر کہا: آپ تو نابینا ہیں ایک کنیز کی کس لیے ضرورت ہے؟ آپ کے لیے تو وہی کنیز کافی ہے استعامی کا بھا ہے۔ ۔ ۔ ہم کن ہو۔

حسے سے کہا: وہ کنیز اس لیے خرید تا چاہتا ہوں کہ اس سے ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ اگرتم أے تاراض كروتو وہ تمہارى

۔ بر علی نے خال کیا ہے گھراس نے جالیس ہزار ورہم شارکر کے قتل کو دیے اور عقبل نے وہ کنیز خریدی۔

حمد ت جد جناب سلم نے ۱۸ سال کی عمر میں معاویہ سے کہا: مدینہ میں میری زری زمین ہے جس کی قیت میں

حمد ت جد جناب بیخا جاہتا ہوں اور تحقیم بیخا جاہتا ہوں۔

- یے کہ: میں نے وہتم سے خریدی اور قیت ادا کردی، پھرائے عمال کولکھا کہ اس زمین پرتصرف کریں اور

و سر سر جب المام حسین علیه السلام نے بیسنا تو معاویہ کولکھا کہ نئی ہاشم کے ایک نوجوان نے تختیے بے وقوف بنایا معرب برشت کا سودا کیا ہے، اب حل بیرہے کہ زمین ہمارے حوالے کردواور اپنے پینے لے جاؤ۔

ے یے مسلم کو بلایا اور امام حسین کا خط ان کو دکھایا اور کہا: جارا مال واپس کرو اور زمین سنجالو۔

مسمنه بت خصه آيا وركها: من بهلي تلوار ي تمهارا سركانا مول بحررتم شاركتا مول-

سے بند دور کہا: خدا کی تتم ایرونی بات ہے جو عقیل نے مجھے کہی تھی اور امام کی خدمت بیل لکھا کہ بیل نے زمین

تعديموي إورجورة مسلم سے لين تھي اس سے درگز ركرتا ہول-

تنت شم شوب کے مناقب میں ہے کہ جنگ صفین میں حضرت امام حسن اور امام حسین ،عبداللہ بن جعفر وسلم بن عقبل ایسے بیر مرف رکھا۔ یہ جنگ محرم سال ۳۷ ججری میں واقع ہوئی اور مسلم کی عمر پوفت شہادت ۲۸ سال تھی۔ جنگ سے متنت و سولہ سال کے تقے۔ چنانچے سیدالشہد اواس جنگ میں ۳۴ سال کے تھے۔

### امام حسین کا اہلِ بھرہ کو خط برائے نصرت

پہلے ذکر ہوا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کو فیوں کے بار بارخطوط آنے کی وجدے جناب مسلم کو اپناسغی -وكيل بناكر بهيجا اور ماني بن ماني اورسعيد بن عبدالله ك ماته خطوط بهي روانه كيه اورامام في فرمايا: قيس بن مسحر صيداوي، تد بن عبدالله السلولي ،عبدالرحل بن عبدالله الارجى كومسلم بن عقبل كي بمراه رواف كيا-

اس طرح بقرہ کے اشراف اور بزرگان پر ججت تمام کرتے ہوئے خطوط لکھے جنمیں مالک بن مسمع البکری، منذر ... الجارود،مسعود بن عمرو، انحف بن قيس، قيس بن ميثم، يزيد بن مسعو تصشلي اورعمرو بن عبدالله بن جعفر كو ديا-ان خطوط كالمضمون به تھا كەخدانے ميرے ناناً كوتمام كائنات سے چن ليا اور رسالت عطا فرمائى تا كەنوگوں كونفيحت كريں اور ابلاغ رسالت أيد چونکہ وہ حق پاچکے ہیں (رحلت فرما تھے ہیں) لہذاائی میراث ہم اہل بیت کے حوالے کر مکتے ہیں۔

ا كي قوم نے بهاراحق غصب كيا اور بهارے ہاتھ سے امور چھين ليے اور اس ليے خاموش بوكر بيٹھ محتے بين تاكه فتہ کھڑا نہ ہوجائے اورخون ند بہنے گئے۔اب تمہیں خط لکھا ہے اور تمہیں خدا اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہول کیونکہ ا شریعت سنت کو بر با دکر دیا ہے اور بدعات زندہ کر دی ہیں۔ اگر میری دعوت قبول کرتے ہواور میرے امر کی اطاعت کرتے 🗝 میں تمہیں ممرای کے رائے سے نکال باہر کروں کا اور راہ راست کی طرف بدایت کروں گا۔ پھر خط سلیمان جن کی کنیٹ ابوزرين هي كود إاورأسے بصره روانه كيا۔

## یزید بن مسعود ہشلی کا امامؓ کے خط چینچنے کے بعد اشراف سے خطاب

جب الم عليه السلام كے قاصد سليمان نے خط يزيد ابن مسعود كو ديا اور دہ اس كے مضمون سے مطلع ہوا تو بن تميم نه حظلہ اور بی سعد کوطلب کیا اور ایک ممیٹی بنائی اور پھر خطاب کیا: اے جھے اپنے درمیان کیے یاتے ہو؟

لوگوں نے کہا: خدا کی تتم اِتم ہمیشہ ہمارے خیرخواہ اور تقویت دینے والے ہو۔ ہمارے لیے باعثِ عزت وافتخار ہو۔ ابن مسعود نے کہا: آج میں نے تہمیں ایک ممیٹی کے ذریعے جمع کیا ہے کہتم سے مشورہ کرلوں اورتم سے مدالوں۔ تمام اوگوں نے کہا: اپنا مطلب بیان کرو جو پھے ہم کرسیس سے کرتے رہیں سے اور نصرت میں کوئی کوتا ہی نہیں کر آ۔

ابن مسعود نے کہا: اے دوستو! معاویہ مرحمیا ہے اور جہنم میں پہنچ حمیا ہے لبذاظلم وستم کے ارکان خراب تو ہوئے کیکن اب اس كى جكه يريديد جوشراني، فاس و فاجر، خلافت كامدى موكيا ب- خداك فتم!اس كينے سے جہاد كرنامشركول سے جہاد كر ۔ ۔ حدب: اے لوگو! رب شاہِ سرفراز اور ماہِ خطہ کجاز حضرت ابا عبداللہ الحسین فرزید رسول اورنسل و بح اللہ و مجل ع ۔ بن انسان موسفی اللہ کا بقایا، شرافع اصل، طہارت نسل و پاک طینت اور صاف سیرت، بلند ہمت اور بلند مرتبہ، اسلام عدر اور خلق کا وجود، ظاہر صفات، زاہر نشانیات اور کامل عادل مکہ میں آئے ہوئے

۔ جی کے نورائی جادہ سے قدم نہ تھنچا اور باطل صحرا میں کم نہ ہوجانا اور گراہی کوئیت میں بھی نہ لاؤ۔ جمل کے سے ۔ آب ری رسوائی کا باعث بنا تو آؤ اب اس کو جیران کریں اور شرمندگی اور رسوائی کوعزت اور عظمت میں ۔ یعمی نہ در کی دوکر داور اس کی رکاب میں جان قربان کرو۔

ے ن خرت سے کوتا ہی نہ کرتا کیونکہ کوتا ہی کرنے والا ذلت وخواری سے دوچار ہوگا۔ اس کی نسل کٹ جائے سے سے میں بیتا ہے۔ زردہ کہن لی اور سر پر ڈھال رکھ لی۔ بیتو میری نیت ہے جس کا میں نے اظہار کیا ہے۔ سے سے سے مختطر ہوں، خدا آپ پر رحت کرے۔ وافی اور شافی جواب دیں۔

ئے کے جواب

ے محصہ نے کلام کی ابتدا کی اور کہا: اے ہمارے قوم کے بزنرگ اور جماعت کے سردار اور اے حکومت کی بناہ! ہم میں ایس میں کمان دے دوتو تیرنشا نے پر لکیس کے۔ اگر جنگ کا تھم کروتو آپ کی ممل نفرت کریں میں میں میں گائے تو واپس آئیس کے اور بلاؤں کا تم پر سیلاب آ جائے تو بھی زوگردانی نہیں کریں کے بلکہ اپنی میں ہے تین حدکوآئیس کے اور اپنی جان اور تن کو تیری ڈھال بناویں کے

۔ ۔ جدینی تمیم نے خلوص اور عظمت کے ساتھ تائید کی اور متابعت اور مطاوعت کی۔ انھوں نے اسپے خضوع کی ا سے سے جو نے کردی اور کہا ہمیں جس متصد کے لیے بلاؤ کے حاضر یاؤ گے۔

وسعوں نہ یہ نے آواز وے کر کہا: اے ابوخالد! ہمارے نزدیک مبغوض ترین چیز تمہاری مخالفت ہے۔ پس تمہارے آ۔ یہ جیجے نبیس بٹیس کے صور بن قیس نے ہمیں جنگ ترک کرنے پر مامود کیا اور ہمارا ہنر ہم بیل مخفی ہے۔ اب میں خرست دیں تا کہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں، پھر ہم جواب دیں گے۔

ع - - مرتت هم نے کلام شروع کی اور انھوں نے کہا: ہم تیرے آبا کے فرزند ہیں، تیرے دشتہ دار اور تیرے ساتھ ہم

قتم ہیں، اس سے خوش نہیں جو چیز تھے خضب میں لاتی ہے۔ ہم ان مقام پر اقامت نہیں کریں تھے جہاں تیرا اراد دسز ۔ کا ہو۔ تیری وبوت تبول ہے اور آپ کے فرمان کی اطاعت ہوگی۔ .

ابوخالد نے کہا: اے بنوسعد! آگرتمہاری گفتارتمہارے کردار کے مطابق درست ہے تو خداتمہیں ہمیشہ مخفوظ رکے ؟ اس کی نصرت اس کوشامل ہوگی۔

#### يزيد بن مسعود كا امام كوجواب

ابوخالد کو جب لوگوں کی نیتوں کاعلم ہوگیا تو اپنی عدد کا یقین دلانے کے لیے امام حسین علیدالسلام کو خط لکھا:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! آپ کا خط آیا، پڑھا۔ آپ نے ہمیں اپنی اطاعت کی طرف بلایا ہے، جہاں میں ہمیشائی، رہتا ہے جس سے نظام کا کتات چا رہتا ہے۔ آپ تحلوق پر جستہ خدا اور روئے زمین پر اسمن و امانت ہیں۔ آپ آپ نے زیجونے کی شاخ ہیں، اس ورخت کی اصل خود رسول اللہ اور اس کی قرع آپ ہیں۔ اب نیک فال سے ہماری دعوت قبول کر ہیں نے نئی تمیم کی گروئیں آپ کے جاضر کر لی ہیں اور آپ کی اطاعت اور متابعت میں اس قدر شوق رکھتے ہیں طرح بیا ما اُونٹ مراب گاہ کی طرف شائل ہوتا ہے اور آپ کی اطاعت میں نی سعد کے کھے میں قلادہ ڈال دیا ہے اور ۔ کی گروئیں آپ کے لئے خاشع اور زم کردی ہیں۔ ہمارے تمام گردہ نی سعد اور نئی تمیم وغیرہ آپ کی طاقات سے مشاقی کی گروئیں آپ کی طاقات سے مشاقی ہوتا ہے اور آپ کی کر آپ کی اور آپ کی کر آپ کی کر آپ کی کر آپ کی اور آپ کی کر آپ کی کر آپ کر کر آپ کر کر آپ کر کر آپ کر کر گروئی کر کر کر آپ کر کر کر آپ کر کر آپ کر کر گروئی کر کر کر آپ کر کر آپ کر کر آپ کر کر کر گروئی کر کر کر گروئی کر کر کر گروئی کر کر کر

سید ط دنیا و آخرت کے سلطان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس کو دعائے خیر کی اور فر مایا: خد نے بروز وحشت امن وے اور پیاس کے دن سیراب کرے۔

صاحب روصة الصفا كہتے ہيں: جب حضرت خامس آل عبام نے اہلی بھرہ كو خط لكھا كديم مكہ سے كوف ك -روانہ ہو چكا ہوں، لہذا تمام شيعد اور جارى جماعت كے افراد وہاں حاضر ہوں كہ جہال لشكروں اور سياہ كے جمع ہونے كا

صاحب ریاض القدی کہتے ہیں کہ بھرہ والوں کو بادشاہ جازی آ مرکا انظارتھا اور آ تکھیں راہ تکی رہیں، ان کو معنو ہوسکا کہ وہ تو کر بلا میں محصور ہو گئے ہیں اور حضور سے جنگ کرتا جا ہے ہیں۔ جب ان کو پینہ جلا کہ پائج جھے روز ہوگئے ۔ حسین علیہ السلام اپنے گھر کا سامان اور اہلِ ہیت کے ساتھ کر بلاچاتی گئے ہیں اور کوفیوں نے ان کو محصور کرلیا ہے تو انھوز ۔ سیاہ جمع کی، اہلِ قبائل اور طوائف وجنود وجیوش کو کھل کیا تو وہ ۱۲ برسرِ مدد گار جمع ہو گئے اور زن ومرد عضرت کی نفرت کے۔ یہ رسعونے ہے اختیار کہا: خدا تیرے منہ کو تو ڑوے یہ کیا خبروے دی؟ خدانہ کرے امام کا ایک بال بھی بیکا ہوا ستمہ یہ بیت جو ژوں گا۔

۔ سع نیدراہ پرآئے تو ایک اور دیہاتی آیا،اس سے پوچھا: کہاں سے آرہے ہو؟ اس نے کہا: امیر بس کیا بتاؤں میں۔ بہیرے پزیدین مسعود نے جب بیسنا تو وہ بخت ممکنین اور محزون ہوا اور بمیشدا پی (نفرت امام سے) محرومیت پر

سے من قیس بھی بھرہ کے اشراف میں سے تھا، اس نے منافۃ اضطور پرامام کو خط لکھا جس کا مضمون بیرتھا:

معد وصبر فان وعد الله حق ولا یستخفنك الذین لا یُوقِندن (سورة روم، آیہ ۲۰) تمام بھرہ کے

م ن کے خطوط کو پنہاں کردیا اور ابن زیاد سے چھیا لیے۔ گر منذر بن الجارود جس کی بی بخریے عبیدالقد کے گرتی کی بھی اللہ کے گرتی اور جس کی بھی بھی اللہ کے گرتی اور جس کی فاد جا کران کوسولی پر سیسے سے سوچ بچار کرتا تھا۔ اس نے عبیداللہ کو مخبری کی جس پرسلیمان کو گرفتار کیا اور جس کو فد جا کران کوسولی پر سیسے سے سوچ بچار کرتا تھا۔ اس نے عبیداللہ کو مخبری کی جس پرسلیمان کو گرفتار کیا اور جس کو فد جا کران کوسولی پر سیسے سے من میں جانے کا مصم ارادہ کرلیا ہو تھی سنی کی بین جس جانے کا مصم ارادہ کرلیا ہے ۔ یہ منتی سنی جانے کا مصم ارادہ کرلیا ہے ۔ یہ منتی سیسے ارادہ کو اعلان کیا۔

۔ \_ نے کہا: عبیداللہ بن زیاد نے راستوں پر گماشتے لگا دیے۔ ان کی وجہ سے تمہارے بارے خاکف ہیں۔ یمسی نے کہا: جب راہ پر روانہ ہوجاؤ تو ان موافع کو پھٹینیں سمحتا۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں عبداللہ اور عبیداللہ کے - یہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس بیٹی گئے تو یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ شہید ہوگیا۔

\* \* \*

أثاثة وير فصل

# حضرت مسلم بن عقبل کی کوفدروانگی

جب غدار اور مکار کوفیوں نے متواتر خطوط بھیج ، کبھی ایک دن میں چھے صدخطوط بھیج ۔ تمام کامضمون یکی تھا کہ ہم ۔ امام نہیں اور تی اُمیہ کے ظلم وستم سے نگ آم ملے ہیں ۔ آپ سے گزادش ہے کہ ہم پراحسان کریں اور کوف آئیں تا کہ ہم س بی اُمیہ کاظلم وستم دُور ہوجائے۔

حضرت بمیشد کوفدروائل کی تاخیر کرتے رہے جی کہ بھول بعض مؤرضین ۱۲ ہزاد کے قریب تعداد پہنچ گئی۔حضرت ۔ تمام خطوط کو تھیلے میں ڈالا اور محفوظ کرلیا تا کہ کوئی سوال کرے کہ کوفہ کیوں آئے ہوتو اس کو دکھا سکیں کہ یہ کوفہ میں میری آ مہ ۔ اسباب میں اور بیخطوط مدعا کے جوت کے لیے ہیں۔

بیرصورت جب ان غداروں کا اصرار برحا اور حدایت تجاوز کرنے لگا تو ارباب وفائے تبلہ امام نے جناب مسلم کو بلا اور فرمایا: اے پچازاد کہ اس راہ میں اس قدر ہمت کو بلندر کھو کہ شہادت کو واضح ذیکھو۔ چنانچہ آپ کے چبرے کی بشاشت سے معلوم ہوتا ہے کہ شہادت تبہارا مقدر ہے۔ گریہ سے حضرت کا گلا بحر کیا، پھر سلم کو آھے کیا اور کلے لے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بائیس ڈال دیں اور وبلی وبلی یعنی امام حسین اور مسلم بن عقیل بہت روئے۔ دونوں ایے روئے کہ جسے بہار کے بادل کی برسات ہو۔ حضرت کے اصحاب اور دیگر لوگ اس رونے سے بہت متاثر ہوئے اور وہ سب روئے۔ ور وہ سب روئے کہ وہ کی اور ماحل برداد کی برسات ہو۔ حضرت کے اصحاب اور دیگر لوگ اس رونے سے بہت متاثر ہوئے اور وہ سب روئے۔ ور وہ سب روئے۔ کے اور وہ سب روئے کہ وہ کی دوسرے کے گلے در ماحول برداد کی اور محل میں سا ہوگیا۔

امام حسينٌ اورمسكم بن عقيل كي ملاقات

جب امام عالی مقام نے جناب مسلم کو کوف جانے کا تھم دیا تو مسلم امام کی خدمتِ اقدس سے نکل کر ایک طرف بیٹ میں اور بہار کے بادل کے برسنے کی طرح زار وقطار رونا شروع کیا اور بے قراری کا اظہار کیا گیا تو کہا گیا کہ اے آل عقبل ک روثن بیٹان! کیونکر آنو بہارہے ہو؟

انھوں نے فرمایا: میں پیغمبر کی آنھوں کے نور اور فاطمہ زہرام کے دل کے سرور امام حسین سے جدائی پررور ماہوں کہ رکافی عرصہ سے ان کے زیرتر بیت ہول اور آپ سے محبت کے راستے پر ہی جا رہا ہول لیکن میر خوف لاحق ہے کہ شاید پھر

ا سے ۔ یہ کے فرمان کے مطابق وداع کرتا ہوں، مجھے معذور سمجھیں، میں جاہتا ہوں کرآ پ کے جمال سے

ت نے وفدرواعی

۔ سے نہم حسین علیہ السلام سے اجازت مانکی اور امام عالی مقام کی نیابت کے لیے عازم سفر ہوئے اور استے۔ تصدور عمارہ، عبد الرحمٰن اور قیس حکم امامؓ سے ان کے ہمراہ روانہ ہوئے اور مسلمؓ اور ساتھیوں کو مدینہ سے مستحد سے یہ بہنچ تو رسول اللہ کی مجد میں نماز پڑھی اور قبر مطبر کی زیادت کی۔ پھر گھر آئے اور اپنے (اہل بیت) مسحد سے یہ بہنچ تو رسول اللہ کی مجد میں نماز پڑھی اور قبر مطبر کی زیادت کی۔ پھر گھر آئے اور اپنے (اہل بیت)

مر برد من نکھتے ہیں: مسلم نے دو مخصول کورہنمائی وراستہ دکھانے کے لیے اپنے ساتھ دکایا اور ان کو اُجرت دی کھی ہے۔ ۔ ۔ شروع کیا۔ دو مخص جورا ہنما تھے وہ راستہ سے بعثک کئے اور غلط راہ پر جا نکے اور چلتے رہے۔ جب بہت کے اس بی بی تھا نہ سامی تو ان پر شدید تھنگی عالب ہوئی کہ وہ چلئے سے زک گئے بالاً خروہ شدید تھنگی کی وجہ سے مسلم بیانی تھا نہ سامی اللہ علیہ نے اپنے آپ کو کسی طرح اصلی راہ پر پہنچایا اور پھے مسافت طے کر کے مفیق مای سے میں نے رہے کہ مود تھا۔ دھرت مسلم بہاں اُترے اور تو قف کیا اور اپنی بیاس بھائی۔

۔ ے کید خط حضرت امام علیہ السلام کی طرف قیس بن مسھر صیدادی کے ذریعے بھیجا۔خط کامضمون بیر تھا: ۔ یہ نے مہنماؤں کے ساتھ مدینہ سے کوفہ کو روا نہ ہوا جو راستہ بھول گئے اور غلط راستے پر چل نکلے۔ وہ جس قدر یہ دور ہوتے گئے، بیاس کی شدت کی وجہ سے میرے دونوں راہنما فوت ہو گئے لیکن بیس نے بمشکل مقام

مضين براپن آپ کو پنچايا تا كه بياس بجماؤل-

بین خط اس مقام ہے آپ کولکھ رہا ہوں اور چونکہ دونوں راہنماؤں کی وفات کو ٹری فال سجھتا ہوں البندااگر آپ نہ رائے میں لوقی تبدیلی آئی ہے تو ارشاد فرمائیں تا کہ ہم اس سفر سے زک جائیں بلکسی اور کو دف کی طرف روانہ کیا جائے۔

الم عليه السلام نے جناب مسلم كے خط كا جواب ان الفاظ سے ديا:

بم الله الرحل الرحيم! اما بعد!

اے میرے چیازادسلم! آپ کی تحریہ ہے آپ کی کمزوری اور پریشانی نظر آتی ہے لیکن میری رائے بی ہے کہ جو تم آپ کو دیا ممیا ہے اس پڑمل کریں اور آپ وہاں پینچیں ۔ والسلام!

جب امام علیہ السلام کا خط جناب مسلم کے پاس پہنچا تو فرمایا: اے دوستو! میں اپنی جان کا خوف نہیں رکھتا بلکہ اس ک فال بد سیجھتے ہوئے، یہ استنباط کیا کہ شاید امام کی نظر بدل گئی ہو۔ اس لیے امام علیہ السلام کو واقعہ کی اطلاع دی۔ ورنہ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ میں لمام کے تھم سے سرتانی کروں۔ پس فوراً اس منزل سے آگے سفر شروع کیا۔

تاریخ الفتوح (ترجمہ تاریخ اعثم کوفی) میں آیا ہے کہ مسلم بن عقبل نے سفر کے دوران میں ایک محض کو دیکھا کہ وہ ہرن کا شکار کررہا ہے۔ اُس نے ہرن کو گرایا اوراس کو ذرج کیا تو اس کو مسلم نے نیک فال سمجھا اور کہا: اِن شاء الله میں دشمنوں کو قتل کروں گا اوران کوذیل و خوار کروں گا۔

## كوفه مين مسلم بن عقبل كا ورود

چونکہ مسلم بن عقبل امام حسین علیہ السلام کے نائب بن کر کوفہ جا رہے تھے لہذا کسی کو اطلاع دیے بغیر کوفہ بنتی گئے۔
کامل ابن اثیر میں ہے کہ مسلم کوفہ میں وارد ہوتے ہی مختار بن ابی عبیدہ تقفی کے گھر آئے اور بعض نے کہا ہے کہ سلیمان بن ضر دخزای کے گھر آئے اور صاحب حدائق الانس میں ہے کہ سابقہ دونوں اقوال میں تعناد نہیں کیونکہ مکن ہے کہ پہلے سلیمان ، بن ضر دخزای کے گھر آئے ہوں اور پھر مختار کی دعوت پران کے گھر آئے ہوں۔

محس ت حضورا شراف کوف کا کلام

مجعب س ہے کہ چوتکہ عابس بن فریب شاکری جناب مسلم بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام 

عرق بند سویو بس مجھے کوفیوں کے دلوں کی خبر نہیں کہ وہ کس حد تک مخلص جول لیکن اپنے شمیر کی خبر دے رہا ہوں کہ و جوزیان سے کہدر ہا ہوں ول میں بھی یہی ارادہ ہے کہ میں اپنی تکوارے آئے بے کے اس قدروشن کواس قدر ع توشيد بوجادُل گا-

تن مقد برأتم اور عابس كى طرف توجدكر كيكها: ال بعانى التم في اواكياب في اتم بروحت كرا-عن دنیت اور مس بھی آپ کی بحر پورتا ئد کرتا موں اور یکی ارادہ رکھتا مول۔

العصير بنت روه در گروه اور دسته در دسته آتے تھے اور جناب مسلم کی بیعت کرتے، اور اتباع کا اظہار کرتے، اور و منص ابی استطاعت کے مطابق ہدایا اور تحفے وغیرہ حضرت کے باس بھجوا تا تھا۔ کیکن آپ سی کا تحفہ اور معتبرت نے بورک سے کھانا بھی نہ کھاتے تھے بلکہ اپنے مال سے اپنا کھانا کھاتے تھے۔

و تريف من مرحوم صدرالدين كا كلام (وركتاب رياض القدس)

معرب المرين قزوني (خداان كي قبركومعطر فرمائے) نے ریاض القدس (جو بہت نوراني كتاب ہے) میں حضرت معتقر نید و توصیف یوں فرمائی ہے۔ حکما کہتے ہیں کدرسول زبان بادشاہ کے بادشاہ ہیں کہ جو فف کسی کے ضمیر معد و من تا کید اور مراف کی گفتار اور کردارے معلوم کرے البذار سول کے ارسال میں تا کید اور مبالفہ کیا ہے کہ دسول ت برسم ترین موادراطوار وافعال میں متاز ہو۔

و معرت سلم بن عقیل کی قدر کی جلالت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے بادشاہ نے تعست نے مقارت، نیابت، وکالت اور رسالت کے لیے اپنے بھائی مسلم کو بھیجا ہے کیونکہ مسلم دین داری میں مسلم و یہ ایک ایک نام تھا۔ اور حضرت نے ان کو اپنا نائب بنا کر چند تعریفیں ان سے مختص کردیں کہ وہ

المعتق المستق المستق المسين مي جيزاد، عالم، عادل، فاضل، عامل، والماعِلَ تصاور جناب درقيه خابون ال كي

زوجہ تھیں۔ وہ بہت بڑے شجاع تھے۔ بہادری میں بے بدل اور جرائت میں ضرب المثل تھے۔ وہ کسی مخص کو ہاتھ سے پکڑ کر کمرے کی حصت پر پھینک دیتے تھے۔ کوفہ کے لوگ ایسی قند وقامت والی شخصیت کو دیکھتے تو ان کے جسم میں لرزہ پیدا ہوتا اور کہتے کہ واقعاً میخص اپنی جلالت اور شائنگی کی وجہ سے نیابت کرنے کے الل ہیں۔

پی افی خف کی روایت کے مطابق ۱۸ ہزار افراد نے بیعت کی اور انھوں نے مسلم کے لیے حاجب اور وربان معین کیا تھا تا کہ بیگانوں کو آ مدورفت کرنے سے روکیں اور سوائے نیک لوگوں کے کی کو نہ آ نے دے۔ اس دربانی اور حقاقات کے لیے جناب مسلم بن عوسجہ نے ذمہ داری لی۔ ابوٹمامہ صیداوی کو خزائجی بنایا گیا۔ اس طرح ہرکام کا ایک مسئول بنایا اور ہرمعروفیت کو دین داری سے تبدیل کیا اور لشکر میں جو پھے ضروریات ہوتی ہیں: اسلحہ، زربیں، ڈھالیس، تیر، نیزے وغیرہ جن کرلیے مے اور لشکر کا سالار اور سیاہ دار معین کردیا گیا۔

مشہور شاہسوار اور برجت شیعہ جمع ہوئے تو ۱۸ ہزار سے ایک لاکھ تک لوگ جمع ہو مکئے۔ انھوں نے امام علیہ السلام سے گزارش کی کہ ہم آپ پر قربان ہوں، تمام کام مکمل ہیں اور منظم ہیں۔ آپ کے نائب خاص کے قدموں کی خاک کو اپنی آٹکھوں کا سرمہ بنایا ہوا ہے۔ اِتباع واطاعت کے وجوب کا قلادہ اپنی گرونوں میں ڈال لیا ہے۔ آج جب خط لکھ رہے ہیں تو ایک لاکھ تلوار چلانے والے کممل اور مسلح سیابی بیعت کرچکے ہیں۔

## حاكم كوفه (نعمان) كى مىجدىي تقرير

یخ مفید نے ارشاد میں فرمایا ہے: جب نعمان بن بشیر حاکم کوفہ کو جناب سلم بن عقبل کی کوفہ آ مدادران کے نزدیک لوگوں کا جم غفیر جمع ہوجانے کی خبر پینی ، تو بہت برہم ہوا اور تھم دیا: اعلان کیا جائے اورلوگوں کو مجد میں بلایا جائے۔لوگوں کے اجتاع میں وہ منبر بر گیا اور حدوثنا اور درود وسلام کے بعد کہا:

ا بے لوگو! اب اللہ کے بندو! اللہ سے ڈرو اور تفرقہ اور فتنہ کی طرف جلدی نہ کرو کیونکہ ان فتنوں اور تفرقوں میں مرد
مار بے جاتے ہیں، خون بہتے ہیں اور اموال لوٹے جاتے ہیں۔ جو تخص ہم سے نہ لڑے گا میں اس سے نہ لڑوں گا، کوئی خلاف
بغاوت نہ کر بے تو میں اس پر کوئی تجاوز نہ کروں گا، میں تم میں سے کسی سونے والے کوئیس جگاؤں گا اور تمہیں آپس میں لڑنے
نہیں دوں گا۔ کسی کو تہت اور بدگمانی کی بنیاد پر نہیں پکڑوں گا۔ لیکن اگر اس قدر جرائت ہوگئی کہ میرکی بیعت تو ڑتے اور اپنیا امام کی خالفت کرتے ہوتو خدا کی قتم! پھر میں تم پرائی تکوار اس قدر چلاؤں گا کہ جب تک اس تکوار کا دستہ میرے ہاتھ میں
ہوگا تکوار چلاتا رہوں گا۔ اگر تمہارے درمیان میراکوئی حامی نہیں تو ان لوگوں سے امیدوار ہوں جو حق وحقیقت کو پہچانتے ہیں
ہوگا تکوار چلاتا رہوں گا۔ اگر تمہارے درمیان میراکوئی حامی نہیں تو ان لوگوں سے امیدوار ہوں جو حق وحقیقت کو پہچانتے ہیں

عصف ورن وروى سے الماك ہوگئے۔

معتند سسم بن رہید حضری جو بنی اُمید کا حامی تھا ، اس نے نعمان سے کھا: یہ تیری تقریر بہت کمزور ہے۔ تہمیں معترب شروش بریا ہے۔ الی آگ کی ہوئی ہے کہ جس کے انگارے پھیل جا کیں گے۔

و المراطاعت خدا مل مستفعفين سے جول تو معصيت مين قوى اور غالب ہونے سے پند كرتا ہول، يہ

عجے اتر آیا اور لوگ علے گئے۔

مبداللہ بن مسلم نے ایک خط بزید کولکھا اور اس میں مسلم بن عقبل کی کوف آ مدہ لوگوں کا ہزاروں کی تعداد میں ان کی سے تربیا اور نبان کی سستی اور کمزوری کوورج کیا کہ اگر تنہیں کوف کی ضرورت ہے تو کسی کامل، سفاک حکران کی ضرورت ہے تھرکو دشن کے گزند ہے محفوظ کر سکے۔ اور اس مضمون پر مشتل دوسرا خط عمر بن سعد نے بزید کولکھا اور اس طرح کی لوگوں ۔ خعد و نکھے اور اے کوف کے حالات بتائے۔

یزید کوفہ کے حالات ہے آگاہ ہونے کے بعد اور مسلم کے کوفہ میں ورود کی اطلاع مطنے پر سخت پر بیثان تھا۔ معاویہ کا مسرحون بزید کو بہت محبوب تھا۔ اس سے مشورہ کیا کہ اب کیا کروں کہ کوفہ کے ان بھرے حالات میں حسین بن علیٰ کوفہ ہے جی اور اپنے جانے سے پہلے مسلم نے اپنے نائب کو بھیجا ہے اور کافی تعداد میں لوگوں نے بیعت کرنی ہے۔۔۔ اور

ن بت بہ کہ کوفہ کا حاکم نعمان بن بشروشن کا قلع قمع کرنے میں ناکام ہے، تواب ان حالات میں کیا کروں؟ مرحون کی عبیداللہ بن زیاد سے دو تی تھی، اُس نے کہا: اگر آپ اپنے باپ کے عہدنا ہے کو دیکھیں تو آپ کو یقین

سرون کی جیدانلد بن زیاد کو کوفه کا حاکم بنا دیں۔ وہ واحد محص ہے جو ان مشکل حالات میں کارآ مد ہوسکے اور کنرول

نید نے معاویہ والاعبدنامہ تکال کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ کوفہ اور بھر ہ کو ابن زیاد کی حکومت اور تصرف میں رکھنا کے س کے علاوہ ان دوشہروں پر کنٹرول کر کے حکومت کرنا صرف اس کا کام ہے۔

ع قرآن کو یاره یاره کرنا

نے یہ نے فورا مسلم بن عمرو با بلی کو بلایا اور ان دوشہروں کی حکومت کا کنفرول این زیاد کے پاس ہونا لکھا اور اس میں بید اس نے زید زیاد! جھے اپنے دوستوں نے کوفذ سے خبر دی ہے کہ فرزندِ عقبل کوفد میں بیعت لے رہے ہیں، اس نے حزب

السلامانوں کے عصا کے توشنے سے پہلے بہت جلدی کوفہ پہنچواورمسلم کو گرفتار کرواور قبل کردویا شہر بدر کردویا الى معيبت ال كرر رو الوكه فحريهي كوفرة في كانام تك فرل والسلام!

جب يدخط ابن زياد تابكار كے ہاتھوں ميں بہتيا تو اى وقت كوفدى طرف روائلى اوركوفدكوفورى كشرول كا نقشه بناليان دوسرے دن بھرہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ بزید نے شام سے ایک نظر ابن زیاد کی نفرت \_ لي كوفه بهيجا اوركشكر بهيج وقت قرآن سے استخارہ كيا اور يه آيت آئى: وَ اسْتَفْتُحُواْ وَ خَابَ كُلَّ جَبَّامِ عَنِيْدٍ (س ابراتیم، آیدها)''اس مبارزہ میں ہرایک فتح جاہتا ہے لیکن رسوائی ظالم جابر کی ہوتی ہے''۔

دوسری مرتبداستخارہ کیا، پھروبی آیت نگی اور تیسری مرتبداستخارہ کیا تو بھی وہی آیت نگلی تو اس ولدالزمانے قرآ اید مكڑے كلزے كرديا اوركها: اے قرآن! جب تو روزِ محشرآيا توميرى شكايت كرناكه بچھے يزيد نے كلزے كلزے كرديا ہے۔

### ابن زیاد کا بھرہ سے کوفہ کی طرف سفر

جب بزید نے بھرہ دکوفد کی حکومتیں ابن زیاد کے حوالے کردیں اور مسلم بن عقبل کے قتل کا تھم جاری کردیا تو اس کوفہ جانے سے پہلے بھرہ کونظم ونسق دیا۔ دوسری طرف اشراف بھرہ جو محبِّ اللِّ بیت ہے جن کے درمیان محط و کتابت · جاری تھی۔ان تمام خطوط کو انھوں نے چھپا لیا لیکن منذر بن جارود جس کی لڑکی بحربید ابن زیاد کے گھر میں تھی، وہ ظالم خونہ بہانے کا سوچ رہاتھا کہ یہ بحربیاس ڈرے کہ خون خرابہ زیادہ نہ ہو، امام کا دہ خط لائی جواس کے پاس تھا اور وہ سلیمان لایا تھا۔ اس معون نے سلیمان کو گرفتار کیا اور رات کوسولی پر افتا ویا اور صبح سویرے کوفد کی طرف چلا گیا۔

ببرصورت جبمسلم بن عمره بابلی قتیمه کا باپ بصره می آیا تو کوفه کی امارت کا عبد اور بزید کا ابن زیاد کے نام خطان اورسفر کا حكم ديا اورمنبر بر كيا اور بيخطبه بردها: (بيخطبه تقام ذخار من موجود ب)

المابعد! مجھےان آ وازوں سے نجات نہیں دے سکتے اور کوئی مخص میری دشمنی اور مقابلہ پر ثبات نہیں کرسکتا کہ میں اپ وشمنول کے ذوق پر زمیر قاتل ہوں۔ یزید نے مجھے کوفد کی حکومت دی ہے اور عثمان نے اپنے بھائی کوتمہارے اُوپر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ مجمع میں کوفہ جاؤں گا،خبردار ہاری مخالفت سے چے کر رہنا جس نے مخالفت کی تو اسے اور اس کے سردار کو تر کردوں گا اور گنا ہوں میں تمہارے نز دیکول کو پکڑوں گا اور زیاد کا طریقہ جاری کروں گا تا کہ نفاق اور افتر ال ختم ہوجائے۔ دوسرے دن شریک بن اعمد حارثی جوعلی کاشیعہ تھا، مسلم بن عمرو بابلی نے عبداللہ بن الحارث بن نوفل اور دیگر پانچ سو افراد کے ساتھ بھرہ سے روائلی افسیار و مداللہ نے بری تیزی سے سفر کیا کہ بھے ساتھی چھیے رہ گئے۔ پہلافنص جس \_ تیزی سے سفر کرنے کی مخالفت کی وہ شریک بن اعور حارثی تھے، اس امید سے کہ اس ملعون کا ورود کوفہ میں در سے ہوا،

کے ہے بھی جائیں۔عبیداللہ نے اپنے ساتھیوں کے حال کی طرف بالکل توجہ نہ کی بلکہ بڑی تیزی سے کوفہ کی سے کوفہ کی سے سے ہوئی تیزی سے کوفہ کی سے ہوئی ان اگر سے ہوئی تاریخ کی سے کہا: اے مہران اگر سے کہا: اے مہران اگر سے کہا تاریخ کی میں پہنچ کرایک لاکھ درہم انعام دوں گا۔

ت من ججاز کی طرح سفیدلباس اور سیاہ عمامہ با عدها۔ ایسے نچر پر سوار ہوکر اس راستہ سے کوفہ پہنچا جو صحرا اور است میں جاتھ کے است کے جب عبیداللہ شہر کے قریب پہنچا تو ذرا تو قف کیا اور رات کو تنہا کوفہ است کے بنا کہ جب عبیداللہ شہر کے قریب پہنچا تو ذرا تو قف کیا اور رات کو تنہا کوفہ است کے بنا دریا کے ساتھ داخل ہوا۔

#### قفى ورود

ی کہ جس رات عبیداللہ کوفہ میں داخل ہوا وہ مہتا بی رات تھی۔ اہل کوفہ سے سنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میں اس استان وہ انتظار میں تھے۔ جب انھوں نے ایک گروہ کو رات کو آتے ہوئے دیکھا تو سمجھے کہ امام حسین آرہے میں معدہ آئے اور استقبال کرتے رہے اور رہے کہدرہے تھے:

موح بت يابن ماسول الله ، "خوش آميدا فرزير رمول !"

تع بن بہلافض جوائن زیاد کو کوفہ میں ملا وہ ایک مورت تھی۔ جب اس کی نظر اس گروہ پر پڑی تو با واز بلند برے بیان می نظر اس گروہ پر پڑی تو با واز بلند برائی ہوان کے اور امارے شہر میں قدم رخی فرمایا ہے۔ اس آ واز نے پورے کوفہ میں بیجان میں میں میں میں میں میں میں میں اور جن گئے۔ حق کہ ابن زیاد کے نچر کی دم میں تعداد زیادہ ہوتی گئے۔ حق کہ ابن زیاد کے نچر کی دم میں تعداد نیادہ ہوتی گئے۔ وروازہ بند تھا اور چلنا رہا۔ جب قصر دارالا مارہ پر پہنچا۔ وروازہ بند تھا اور چلنا رہا۔ جب قصر دارالا مارہ پر پہنچا۔ وروازہ بند تھا اور چلنا رہا۔ جب قصر دارالا مارہ پر پہنچا۔ وروازہ بند تھا اور چلنا تھا کہ شاہ دین امام حسین علیہ السام اس میں بیر کوفہ کا امیر تھا۔ وہ لوگوں کے ڈر سے دروازہ بند کر کے بیشا تھا کہ شاہ دین امام حسین علیہ السام اس میں کا میت کوفہ کا میں میں میں میں اور جگر تھاں دارالا مارہ کی جہت پر گیا اور جوم کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور کا نہتے کا نہتے کہا:

میں میں مواہ کوفہ کا اور شاہیں خواہ تو اہ فواہ فتذ بر پانہ کریں، یزید آپ کو بیشم حوالے کرنے والانہیں۔ کی اور جگر تھیریں میں میں کے تو سے دارٹ نہیں خواہ تو اہ فتذ بر پانہ کریں، یزید آپ کو بیشم حوالے کرنے والانہیں۔ کی اور جگر تھیریں میں کی اور جگر تھیریں میں بینہ آ ہے۔ کہا بین کی اور جگر تھیں کی بیشر موالے کرنے والانہیں۔ کی اور جگر تھیریں میں بینہ آ ہے۔

معت کو کالیاں دے رہے تھے اور کہتے تھے: اے ملعون! دروازہ کھول اور فرزید رسول کو اندر آنے دے کہ وہی

ظافت كے الل يں لوگول في جس قدر اصرار كيا نعمان في معذرت كى اس وقت ابن زياد في ويكها كديدوروا ، تسر كمولے كا لہذا اس في مجبوراً اسينے چرے سے نقاب أتارى اوركها: افتح لعنك الله "وروازه كمول خداتم براحت كر ۔ ۔

خدا تیراچرہ سیاہ کرے درواز و کھول، تیرے اس طرح حکومت کرنے پرلعنت ہے۔

إدهمسلم بن عمرو باللي في آواز دى: اس اللي كوفي اليفرزيد رسول نهيل سيعبيد الله بن زياد ب- جب عبيد الله ب

سے عمامہ اتارا تو لوگوں نے پہچانا کہ بیعبداللہ بن زیادہ ہے تو دارالا مارہ کے دروازے سے واپس چلے کئے اور متقرق ہو تے۔

جب محنب حكومت پر بینے كيا تو سخت ضع ميں كہنے لگا: نعمان! تم پرلعنت موشر ميں سد كيا حالات منا ديے بيں؟

جونوگ قعر دارالا مارہ میں موجود تنے، این زیاد کے زبانی حملوں سے ڈر کر جواب میں کہا: ہمیں خرنہیں، یہ فتد کی عد نے پیدا کردیا ہے۔ ہم نے بزید کی بیعت نہیں توڑی اور کس سے عہد نہیں کیا۔

این زیاد نے کہا: میرے ہاتھ پر جو یزید کا ہاتھ ہے بیعت کروتو تمام رؤسائے کوفد نے ڈر کے مارے اس کی بیت کی۔

### عبيدالله كاكوفدك اجتاع ساخطاب

مرحوم شیخ مفید نے ارشاد بیں لکھا ہے کہ دوسرے دن میں سویرے این زیاد نے اعلان کروایا کہ لوگ جامع مبحد بیں ہی اوجا کیں تو لوگ دستہ دستہ مبحد بیں تو لوگ دستہ دستہ مبحد بیں آئے اور عبیداللہ بن زیاد کا انظار کیا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ کچھ وقت کے بعد وہ ملعون کا فرآ یہ منبر پر بیٹھا اور جمدوثنا کے بعد کہا: جمجھے برید نے کوفہ کا امیر بنا دیا ہے اور بزید کا حکم نامہ پڑھ کر سنایا گیا۔ پھرا چھے لا کی او خشخریاں دی گئیں اور پھر کہا:

اے لوگو! یزید نے جمعے والی کوفہ بنایا ہے کہ رحیت سے انساف کروں اورظلم و جور نہ کروں، ہیں مطبح اور مخلص لوگو۔ سے ان کے والدین سے بھی زیادہ مہریان ہوں اور کا لفوں اور باغیوں کو تکوار سے تیز اور تازیانہ سے زیادہ مارنے والا ہوں۔ میرا بیفام اس باخی (مسلم بن عقبل) کو پہنچا دو اور اسے کہو کہ ابن زیاد کہدر ہاہے کہ میرے خصب سے ڈروورنہ بہت جلد گرفنہ ہوجاؤ کے بہتر نے کہ کوفہ سے چلے جا دُورنہ مارے جادئے سے والسلام!

پیرمحل میں چلا گیا اور کوف کے تمام رؤسا اور امراء کو بلایا اور ان پریخی کرتے ہوئے کہا: ہرقوم کے فعال کارکنوں او خافین خارجیوں کے نام ککھیں اور ان کو پکڑ کرمیرے یاس لائیں تو وہ بری ہوگا اور اگر ان کے نام لکھ کرند دو گے تو پھر ضانت دو لعد العلمة ندكر، كا اور اكرتم في ان كو چمپايا اور على كيا تو ان كوسولى پر افكادَ ل كا اور اپنى عطائ محروم كرول كا، ان كى العد مل جمد بر حلال موكا-

مقل الی خصد میں ہے کہ ابن زیاد نے اعلان کروایا کہ پزید کی بعت پر ثابت قدم رہو۔ عنقریب شام سے ایک لشکر بہے جو تالفین کوئل اور ان کی مورتوں کوقیدی بنا لے گا۔

کوفد کے لوگ آپس میں کہنے گئے کہ ہمیں کیا کہ ہم مارے جائمیں اور نخالفت پزید کرنا جس کے پاس نزانہ اور مال ہے پیر کی بیعت کرنا جس کے پاس نہ مال مونہ خزانہ ،خواہ نخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔

# معمن متل کی احر مخارے کھرے بانی کے کم مختلی

چیکہ حضرت مسلم کو حالات کاعلم ہوا تو انھوں نے اپنی سکونت مخارکے کمرسے بانی کے کمریش نظل کردی۔اس حوالہ عسمت نے جناب بائی سے کہا: آپ نے بہت سخت کام ذے لگایا، عسمت نے جناب بائی سے کہا: آپ نے بہت سخت کام ذے لگایا، اس خوال میں وارد نہ ہو بچے ہوتے تو میں معذرت کرتا لیکن آپ جیسے بزرگوں کو جھ جیسا فخض انکار نہیں کرسکا۔ لبذا میں اور سلامتی سے میرے کھر رہے۔ لبی مسلم بانی کے کھر میں پوشیدہ ہو گئے۔ کوفہ کے شیعدان کے پاس آتے جاتے سسین اور سلامتی سے میرے کھر رہے۔ لبی مسلم نے قیام کا ادادہ کیا لیکن بانی نے کہا: جلدی نہ کرو بہتر ہے۔

چد دنوں کے بعد غلام معقل کو این زیاد نے کہا: یہ تین بڑار درہم ہیں۔ کی شیعہ کو تلاش کرو، اس کے سامنے اپنے آپ کیسے خاہر کرواور اس کو یہ رقم دو کہ بیرقم لواور دشمنالن دین کی جنگ ہیں میری مدد تبول کرو۔ جب بول کرد سے تو وہ تم سے کمنے جمیائے گا اور بہت زیادہ کوشش کر کے مسلم کی تلاش کرو کہ وہ کہاں ہیں اور ان کے ساتھی کون ہیں؟

معمل مجد من آیا، سلم بن عوجہ کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بیٹے گیا اور لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ بیٹی مسلم بن عوجہ کی طرف سے بیعت لیتا ہے۔ جب مسلم نماز سے فارغ ہوئے تو معمل نے کہا: میں شائی فض ہوں اور اہل بیت کا سے ور ذوالکا ع حمیری کے موالیوں میں سے ہوں اور پھر کہا: میں مسافر ہون اگر جھے زیارت کروا ویں اس فض کی جو سے مواحدین کی بیعت ہے رہا ہے کیوں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ کو ان سے آشنائی ہے۔ میں یہ مال وینا سے مواجع بین تو یہ مال لے کرمیری بیعت آپ لیس ورنہ بھے ان کی زیارت کروا دیں۔

مسلم بن موجد نے کہا: اس مجد میں میراانتخاب کیوں کیا ہے، مجھے اپنا ہم راز کیسے پایا ہے۔ معمل نے کہا: خیر کے آٹار اور فلاح کے اظہار، اور رشد کے انوار آپ کے چیرے میں دیکھے تو میں نے خیال کیا کہ

آب منان الل بيت من سے بير۔

مسلم بن عوہ چونکہ سادہ طبیعت کے تھے لہٰذا اس ہے کہا تیرا گمان غلانہ تھا میں بحب اہل بیت ہوں، میرا نام سلم می

عوجہ ہے، آؤخدا سے عہدو پیان کریں اور اس راز کوکی کے سامنے فاش شکرنا تا کہ بس تجیم مقصود تک پہنچاؤں۔

معقل في جموني فتم أشائي كدراز فاش ندكرون كار

مسلم بن عوجہ نے کہا: آج جاؤ کل میرے مکان پرآنا، میں تجھے مسلم بن عقبل کے پاس لے چلوں گا۔ دوسرے دی مسلم بن عوسجہ معقل کو مسلم بن عوسجہ معقل کو مسلم بن عوسجہ معقل کو مسلم بن عوسجہ معقل کے باس کے معقل حضرت مسلم بن عوسجہ معقل کے باتھوں کو چوا اسے تین ہزار درہم حوالے کیے۔

مسلم بن عقیل نے فرمایا: اس مخص سے مجھے رشد کے آثار تو نظر نہیں آرہے ہیں۔ میں خدا کی قضا پر راضی ہوں۔
قرآن لاؤ تاکداس کوشم دلاؤں، قرآن لایا گیا۔ معقل نے شم اٹھائی کرآپ کا راز فاش نہ کروں گا اور اگر سر بھی کٹ جائے قد بھی بیعت نہ تو ڑوں گا۔ اس روز شام تک وہ ہائی کے گھر رہا اور تمام حالات سے باخبر ہوگیا۔ بوقت غروب مرخص ہوگیا اور اس زیاد کو وہ مان تبدیل کریں اور ہم خان میں اور ہم خان تبدیل کریں اور ہم غافل رہیں۔

### عبدالله بن يقطر كى كرفارى اورشهادت

مرحوم شیخ مفیدعلید الرحمد ارشاد میں لکھتے ہیں: ہانی این زیاد کی حکومت سے خاکف تنے لہذا این زیاد کے پاس نہ جائے تنے اور بیاری کا بہانہ بتایا ہوا تھا۔ این زیاد نے دربار میں کہا: مالی لا اس کی تھانیگا ''کیا ہوا کہ ہانی ہمارے پاس نہیں آئے؟''

كها كيا اسامير! وه بياراور كمزوري \_

ابن زیاد نے کہا: کاش ہمیں ان کی بیاری کاعلم پہلے ہوتا تو اُن کی عیادت کرتے۔ جب عرو بن تجاج زیدی ، ہانی کے سسر نے کہا: وہ بیار ہیں تو ابن زیاد نے کہا: مجھے ان کی صحت وسلائتی کی اطلاع ہے، وہ اپنے گھر پرصفہ میں بیٹے ہیں اسر اوگ ان کے پاس آ مدودفت رکھتے ہیں۔ تم ، محمد بن اضعیف اور یکی میری طرف سے ان کی عیادت پر جاؤ تا کہ اشراف کوفد کی عظمت کاحق ادا ہو۔ اس وقت این زیاد کا درست جلدی سے آ یا اور کہا: اے امیر! ایک تازہ خبر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا: کیا ہے؟ اس نے کہا: علی اس نے کہا: علی اس سے بوجھا تم اس نے کہا: علی اللہ کی تفری کے لیے صحوا میں گیا تھا کہ ایک تیزی سے جانے والے قاصد کود یکھا ، اس سے بوجھا تم

ورے ہوتو اس نے کہا: یس مدینہ کا ہوں۔ پھی حرصہ دہاں کام تھا اب کوفہ یس والی جا رہا ہوں۔
میں سواری سے اُتراء اس کے لباس ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ یس سواری سے اُتراء اس کے لباس وسامان کی
میں دو خط اور اس مخص کو گرفتار کر کے لایا ہوں اور (مزید کارروائی کے لیے) تہمارے تھم کا انتظار ہے۔
میں پڑھا تو کھا تھا:

ميدريم إيسلم كالمرف سے سلطان جازك نام خط با

معنی میں نے آپ کے دوستوں اور شیعوں کوآپ کا مطبع پایا ہے۔ سب آپ کے آنے کی انظار میں میں ہے آنے کی انظار میں معل کے بیعت کرلی ہے اور ان کے نام لکھ لیے ہیں۔ آپ جلدی کوف آئیں۔۔ والسلام! معمد نے کھا ہے کہ یہ قاصد عبد اللہ بن معلم عمار ان زیاد نے قاصد کوطلب کیا اور پوچھا: تم کون ہو؟

مرك فام مول-

و من عار

E 79

وياع؟

عرق يك بورى في محميكا: چونكه تم مدينه جارب موتويد خط آقاً كو منجا دينا-

وجا ماسي؟

مرور کے بید دوکاموں میں سے ایک کام کرو کہ یا خط لکھنے والے کی نشان دی کروتا کدمیری گرفت سے نجات یاؤ مرائے تار موجاؤ۔

علی علی اخدا کی تم این میں اس بوڑھی ہے کم ہوں جس نے جھے خط دیا ، جھے تل ہوجانا منظور ہے۔

میں علی اور داڑھی سے پکڑ

میں کے سے کہا: جلاد کوجلدی لاؤ اور اس مظلوم غریب کے تل کا تھم دے دیا۔ جلاد آیا اور داڑھی سے پکڑ

میں کی کھڑے پر بٹھایا۔ اس مظلوم نے حسرت بھری نگا ہوں سے مکہ کی طرف دیکھا اور کہا: اگر جھے پنہ ہوتا

میں کے زیرت سے محروم ہوجاؤں گا تو کوفہ آنے سے پہلے سیر ہوکر آپ کی زیارت کرتا۔ بہر صورت جلاد نے

میں میں مرتن سے جدا کردیا اور بیدواقعہ لاذی الحجہ کو یعنی جناب مسلم کی شہادت سے تین دن پہلے رونما ہوا۔

بانی بن عروه کی گرفتاری

جب ائن زیاد صفرت مسلم کو گرفآر اور قل کرنے کے لیے کونہ آیا تو چندروز حضرت کو تلاش کیا۔ جب معقبل غلام کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ دوہ بانی کے گھر ہیں۔ ابن زیاد نے عمرو بن نجاج کو اپنی کے سسر ) جمر بن اضعیف اور اساء بن خابد کو

عدرت والمن بانی کو بلانے کا محم دیا تا کہ معلوم ہو کہ وہ جمارے در بار میں کول نیس آتے۔

منية ادشاديس كيست بين: تين فض بانى كرائ ديكما كدوه لوكون سه طاقات كررب بين انمون نيكة

مًا يمنعك من القاء الاميو "أب ويدار اميركونيس آئ"- ابن زياد آپكوبلار بائ، برروز آپكويادكرتا ب اوركهتا بكداكروه يار بي توش ميادت كي لي جاتا مول ـ

بانی نے کیا: ہاں کی دن سے عاررہا ہوں، اس لیے دربار می نیس آ سکا۔

مرو بن جاج نے کہا: بعض نے ابن زیاد کو خردی ہے کہتم بھار دیں ہو۔ ہرروز کھر میں صلہ کے بیچے بیٹر کر لوگوں کو کوستے رہتے ہیں۔ آپ امیر کی تا رائم کی کے اسباب کیوں پیدا کر رہے ہیں۔ ہائی نے لباس حضوری پہنا اور ان منافقوں کے ساتھ وارالا مارہ پہنچے۔ اچا تک خیال آیا کہ شاید میرے حالات سے ابن زیاد ہاخبر ہے اور مواخذہ کے لیے جمعے طلب کیا ہے۔ چنا مجہد سیجے ہوئے اور نہ اعمال بن اسابن خادجہ جنا مجہد نہ بیجے ہٹ سینے شے اور نہ اعمار جانے کو دل مان رہا تھا لہذا اڑے رنگ اور کا پہنے بدن سے حسان بن اسابن خادجہ ب

یابن الاخ انی والله لهنما الرجکل لَخَائث " مجھاس فنص سے ڈر ہے مجھے اجازت دو کہ بی واہی چلا جاؤں" المجھے بتاؤ کردہ مجھے کیوں بلاتا ہے اور کیا ہو چمنا چاہتا ہے؟

حسان بن اسابن خامجہ نے کہا: چھا جان! مجھے کوئی خطرہ محسوں تیں ہوتا، دل سے ایسے خیالاًت تال دیں، آپ کی جان اور مزت محفوظ ہے البتہ حسان کوتمام امور کی اطلاع نہ تی اور معلل کے ذریعے جواطلاعات ابن زیاد کو بھی تھیں وہ ان سے بہ خبر تھا۔

بانی نے ذراسکون محسوس کیا اور تقریر الی کو تبول کرتے ہوئے اسپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار بیں پہنچے مجلس این زیاد آراستھی اور اکابرین وارکان کوفی سے پُرتھی۔ جب ابن زیاد نے بانی کودیکھا تو کہا: تجھے اسپنے دو پاؤں لے آئے ہیں۔ بانی نے اس کلام سے بہت پُرا گمان کیا۔

> ائن زیاد نے قاضی شری سے کہا ہیں اس کی زندگی جاہتا ہوں اور یہ جھے آل کرنا جاہتا ہے۔ ہانی نے کہا: اے امیر! یہ کیا کہ رہے ہو؟ ہیں نے کون می خیانت کی ہے؟

ائن زیاد نے کہا: یہ جو فقند ہے جو تونے اپنے کھر میں برپا کرر کھا ہے۔مسلم بن عقل کواپنے کھر میں مہمان بنایا ہے اور ے رکی ہے اور لوگوں سے حسین کی بیعت لے رہے ہو۔ اسلحداور اشکر جمع کررہے ہو۔ کیاتم خیال کرتے ہو جمعے پھے خبر

بانی نے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ مجما اس لیے کہا: جوتو کمدرہاہاس کی مجھے خرنیس میں نے بیکام کیے ہیں اور نہ مع مرے کریں ہیں۔

اتن زیاد غضب ناک ہوا اور کہا:معقل غلام کو حاضر کرو۔ جب ہانی نے معقل کو دیکھا توسمجھ مھے کہتمام متند بریا کرنے

لنن زیاد نے کہا: تو کیا اسے جانے ہو؟

بن نے سریع کرلیا اور این باتعوں کو دیکھنے لگے۔ پھرسر بلند کیا اور کہا: اے امیر! میری بات کوفور سے سنواور قبول مجے آسان وز بین کے خدا کی متم کہ بیس فے مسلم کوخود کھر بیل ٹیس بلایا بلکدوہ خود بخو دمیرے کھر آ مجے ہیں۔انمول نعد فی تو جھے اس سے حیا مانع ہوئی کدان کی درخواست کورد کردول۔اب امیر کو اختیارہے اگر تھم کردتو آج کے بعد میری ے والی قلطی سرزدند ہوگی اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ تہاری خالفت ندکروں گا۔ اگرتم تھم دیتے ہوتو ابھی مسلم کواین رے کال دیتا ہوں تا کہ جہاں جانا جا ہیں چلے جا کیں اور میری ذمدداری ختم ہوجائے۔

تن زياد نے كہا: خدا كافتم اتم يهال سے فيس جاسكت محراس طرح كمسلم كوميرے حالے كردد - بائى نے كها: عل المحكر كرسكا كدايية مهمان كوايية باتحول تمهار يدحوال كردول-

تن زیاد نے کھاجمیں حاضر کرنا پڑے گا۔

نن نے کیا: اس کام کو محول جاؤ۔ بیشر ایس ،طریقت اور مروت سے بہت وور ہے کہ اپنی بناہ بس آئے موے فض کو بعض تمادے والے كرول كرم ان ول كردو\_

سے زیاد نے جس قدراصرار کیا اور حاضرین نے مبالد کیا۔ بانی نے الکارکردیا۔ مسلم بن عمرو بابلی نے کہا: اے امیر! ہیں۔ دیں تاکہ پس ان سے بات کرنوں۔ شاید میری بات ان کی مجھ پس آ جائے ، اس نے اجازت دی تومسلم بن عمرو و و جمد مرا اورایک طرف لے میا، جرکها: اے بھائی! آپ سے عائل کے لیے حیف ہے کداس قدر داکوہ اور جلالت عب وجودا يك فض كى وجد ابنى بلاكت كافيمله كراواوراسية الل وعيال اورقوم وقبيله كوبر بادكر دو- يوض جيم في عسدكى ہے،كى امير كے ساتھ دشتہ دارى ہے لبدا اميركى طرف سے اسے نقصان ند پنچے كا اور تبهارے انساف اور مروت سے بھی کوئی چیز کم نہ ہوگی اور مققر کوسلطان کے حوالے کرناعار نہیں بلکہ عقلا کے نزدیک امیر کی مخالفت کرنا نگ وعار ہے۔

بانی نے کہا: مید کیا خرافات ہیں جوتم بتارہے ہو۔سب سے بڑی نگ وعارتو سے کہ کسی بناہ میں موجود فض کو وقم

کے حوالے کیا جائے۔ اس نگ و عار کو کہاں لے جاؤں کہ بیس زندہ ہوں، دیکمیا ہوں اور سنتا ہوں؟ قدرت، قوت، قبیلہ ور حصرت کی جائے۔ بیج ریکتا میں بیان کو بیجی التا کی ری جائی کہ بیٹم سے جائے کی سے ایک مساجد سے ری وہ نہوں سے

جھیت کی حمایت بھی رکھتا ہوں اور پھر بھی التجا کروں کہ خود کو دہمن کے حوالے کردو۔ حاشاء و کلا، یہ کام بین نہیں کرسکا۔ ابن زیاد جناب بانی کی باتوں سے بہت غصے میں آئمیا اور آواز دی: اُذُنُوهُ مِنِّی، اسے میرے قریب لاؤ۔ جناب

ہانی کو قریب لے جایا محمیاتو اس نے کہا: مسلم بن عقل کومیرے والے کرویا قل مونے کے لیے تیار موجاؤ۔

ہانی نے کہا: اگرتم میدکام کرد کے تو ابھی تیرے دارالا مارہ کے اردگرد آگ لگ جائے گی، تلواریں تکلیں کئیں اور قل و غارت ہوگی۔

آٹھ ہزار پیدل نوگ ہیشہ ساتھ رہے تھے۔ رکندہ کے قبائل سے ان کو ۳ ہزار جوانوں کی تمایت حاصل تمی۔

ائن زیاد نے کہا: مجھے تلواروں سے ڈراتا ہے؟ پھر آ واز دی: مہران اسے پکڑو۔ مہران نے ہائی کا عصا پھینک دیا اور انہیں بالوں سے پکڑلیا۔ ابن زیاد نے ان کے ہاتھ والی تھڑی لے کر ہائی کے سراور چہرے پر بڑے زور زور سے مارتا شرورا کردیا۔ جس سے اُن کی تاک کی ہڈی ٹوٹ گئ اور خون جاری ہوگیا۔ سروپیشانی کا خون اور کوشت ان کی واڑھی اورجم پ گرنے لگا۔

جناب بانی نے ایک مخف سے تلوار مانگی لیکن اس نے نہ دی تو این زیاد نے کہا: آج تیراخون مباح ہے کیونکہ تو

خارجیوں کی راہ پر چلا ہے لہٰڈا ہانی کو کھنچا اور دارالا مارہ کے ایک کمرے میں قید کردیا اور چند محافظ اُن پر مقرر کردیے۔

اسائن خارجہ یا حسان بن اساونے کہا: اے امیر! تمہارے اشادے پرہم اے تمہارے پاس لائے ہیں اور اے کمال کی امید دلائی تھی نیز اس کے بارے تم ہے بھی بہت امچھا سنا تھا۔ جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم نے اے اس قدر ذلیل و خوار کیا اور اس کے قبل کا ارادہ کرلیا۔ یہ کون می بزرگی اور سر پرتی ہے جس پرعمل کررہے ہو؟

ابن زیاد غضب تاک ہوا اور کہا: تم کون ہو یہ باتی کرنے والے کہ بیضول باتی کرتے ہو۔ پھر آ واز دی کہ اسے سزا دو، تازیانے مارواور زندان میں ڈال دو۔غلاموں نے اسے تھسیٹ تھسیٹ کرایک کونے میں بٹھا دیا۔

الوخف كيتے ين: جب چيرى سے ابن زياد نے بانى كے سراور چيرے پر مارة اور ذخى كيا تو اس شيرول نے ايك غلام

ے وہر جی اور ابن زیاد پر تملہ کردیا۔ اس کے سر پر تلواردے ماری، تلواراس کے رہی کامدے گزر کراس کے سرش جاگی مرز فی ہوگیا۔ ابن زیاد نے نعرہ لگایا: پکڑو، پکڑو۔ معقل غلام دوڑا تو ہائی نے وہی تلوار معقل کو ماری تو اس کے سراور کلے کے بیٹروں کے جس طرح دوسرے غلاموں نے اس پر جیوم کیا لیکن ہائی نے اپنی ایمانی قوت سے تمام پر حملہ کردیا جس کو شرح سے بھروں کے کے پر جملہ کردیا ہے۔ ایک جملہ دائیں اور ایک جملہ بائیں کرے ۲۵ غلام اور ابن زیاد کے خوشامہ یوں کو شرح بھر شامہ یوں کو شرح بھر شامہ یوں کو شرح دیا۔ وہ لڑائی کررہے تھے اور کھررہ سے نے: اے اہل شقاق! اگر خاندان رمول کا ایک بچر میرے گھر ش آئے تو بیں ہوئے۔ میری جان میں جان ہاں کی جماعت کرتا رہوں گا۔ خضی قبیل جلیل حضرت سلم بن عقبل خود بھی اپنا مقام رکھتے ہیں، سبت کے میری جان میں وہ برمورت اس کے خیر وبھر اور رمول کے خاص الخاص امام حسین کے نائب بن کرآ ہے ہیں، کہت کی میاہت میں ملک کر جملہ کیا اور بھی جانے اور زخی ہوجانے کے بعد اسے قیدی بنالیا اور ہاتھوں کو بائدھ کرایک کونے میں قید کردیا۔

### وحسين كاشفى – روصنة الشهداء

طائسین کاشنی ایک طویل مقالے کے آخر میں لکھتے ہیں: ابن زیاد نے تھم دیا کہ بانی کو پانچ سوتا زیانے مارے مارے مارے میں۔ تازیانے مارے کئے تو وہ بے ہوش ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور روایت میں ہے کہ انھیں بھرے بازار میں نے گئے۔ تع سے جدا کردیا اور جمم سوئی پرائکا دیا اور سرابن زیاد کے پاس لے گئے۔

#### فی ن شهادت پررومل فی ن شهادت پررومل

مرحوم مدر الدین واعظ قودینی ریاض القدس میں لکھتے ہیں: شخ مفید نے ارشاد میں لکھا ہے: ہانی کے دربار میں کھا ہے: ہانی کے دربار میں کھتے ہیں: شخ مفید نے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہانی شہید ہو گئے تو معنی اور اس کی شہادت کے وقت عمرو بن تجاج (ہانی کے سسر) موجود نہ تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ہانی شہید ہو گئے تو معنی نے قبیلہ نہ جج کو اسلور کے ساتھ جمع کیا اور دارالا ہارہ کا محاصرہ کیا۔ تماش بین لوگ چستوں اور دیواروں پر چڑھ گئے ، تو معمود س کی چک بی چک نظر آتی تھی۔ عمروآ واز دیتا تھا کہ میں عمرو ہوں اور یہ قبیلہ نہ جج سے کوکوئی روک نہیں سکتا اور نہ تھی۔ سی کی اطاحت کرتا ہے۔

ائن زیاد کو محاصرے کاعلم ہوا تو وہ خوف زرہ ہوا اور قاضی شریج سے کہا: جاؤ اور اس قوم کے بزرگ سے کہو کہ تمہارا سرچی زعمہ ہے کی نہیں ہوا۔ بعاوت اور شورش ختم کرواور ہانی کو انہیں دکھاؤ۔

شريح مانى كے پاس آيا اور ديكھا كدوه توب رہا ہے اور كهدرما تھا: الامان! كمال ميں اقوام الل وين؟ اور امين كمال

ہیں؟ کیا میرا قبیلہ غصے سے ہلاک ہوگیا ہے۔ ہانی یہ بین کر رہا تھا جب کہ سر اور چہرے سے خون جاری تھا تو اس وہ نہ جناب ہانی کو چھت پر نہ لے جاسکا بلکہ خود چھت پر گیا۔ کہنے لگا:اے لوگو! آشوب اور فتنہ برپا نہ کرد۔ ہانی زندہ ہے۔ ہم تمہارے ٹم کو سمجھ کیا ہے اور محاصرہ کا سن لیا ہے جھے کہا ہے کہ تمہیں بتاؤں کہ ہانی زندہ ہے۔ بیس نے دیکھا ہے وہ یا کھی گھا سالم ہے۔ جس نے تمہیں اس کے تل کی خبر دی ہے وہ جھوٹا ہے۔

لوگوں نے قامنی شری کی ہاتوں پر یقین کیا اور عمرو بن تجاج نے کہا: خدا کا شکر ہے کہ وہ زعرہ ہے۔

حضرت مسلم بن عقبل نے دارالا مارہ کا محاصرہ کیا

عبداللہ حازم کہتا ہے کہ جب این زیاد کے گماشتوں نے بانی کو این زیاد کے مسامنے بیش کیا تو مسلم بن عقیل نے کھا کہا: تم ساتھ جا اور حالات کی جھے اطلاع دو۔ چنا نچہ بی نے جناب بانی کا زخی ہونا اور خبیلہ فدج کا محاصرہ اور قاضی شکا کہا ہے۔

کا تسلی سے ان کا واپس آ جانا و فیرہ سب حالات سے جناب مسلم کوآگاہ کیا۔ ادھر بانی کے بچی اور افل وحیال کا گریہ جہ ہوا۔ جب مسلم بن مقتبل نے بانی کے گھرسے میگر بید و بکا سنا تو دنیا ان پر تاریک ہوگی اور جھے کہا: جا و اور ہمارے مجوں کو بعظ بی باہر گیا اور آ واز دی تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ تھوڑے سے دفت بی کوئی چار بزار فض مسلم ہوکر آگئے۔ کوچہ وہ بند میں باہر گیا اور آ واز دی تو جن لوگوں نے بیعت کی تھی وہ تھوڑے سے دفت بی کوئی چار بزار فض مسلم ہوکر آگئے۔ کوچہ وہ بند کیا۔ وہ گروہ در گروہ در سر در ست اور علم کے تم می جنود و جیوش ، جنور وجیوش ، جنور ، ج

یا اهل الدین ایا اهل المصوایا اهل الغیر قا انهواورانقام لوری وازی این او فی بوکش کراین زیاد کو کانون کا در اور کا اور انتخام لوری آوری این اور کا دروازه برکرور کانون کل جائی کی این زیاد کو این زیاد کو این زیاد کانون کل جائی کی دور آور از این دروازه برکرور این زیاد کی می محفوظ مقام پر بی گی گیا۔ اس کے چند کماشتے فلام تقریباً اور انثر افرون کو فدیس سے ۲۰ افراد سب کانپ رہے ہے۔ دُوردُورتک لوگ تے اور انھوں نے وارالا ماره کا محاصره کیا ہوا تھا۔ پھر اور شیکریاں وارالا ماره میں کھیک

نداعدے باہرکوئی فرارکرسکتا تھا۔

بمرصورت ابن زیاد پر بدی پریشانی آ پری تنی کشر بن شہاب کو کہا: باہر جاؤ اور قبیلہ فدنج سے اسپنے حای لے کرآؤ۔

و کرنے والوں کو ڈراؤ اوران کو سلم بن عثیل سے دُور کرو۔ کیر بن شہاب قبیلہ فدنج میں اختلاف ڈالنے کے لیے باب میں سے باہر لکلا اور قبیلہ فرنج کو چاپلوی اور نرمی کی زبان سے کہا: میں تمہارا خیرخواہ ہوں، کیا تہمیں گرنہیں چاہئیں۔ زندگی کے جاب الل وحمیال سے مجت نہیں کہ اس طرح دیوائے بن کے ہو۔ تہمیں کیا ہوگیا ہے کہ یزید کے مقابل آگے ہو، اپنی کے موالی کے ہو، کی البنداوالی کو سے باؤ۔

مصری طرف سے این زیاد نے محد بن اضعف کو باہر بھیجا کہ زم زبان سے کندہ قبائل کو خاموش کرواوران کے جوش و وضغرا کرو۔ محد بن اضعف باہر آیا۔ لوگوں کو نصیحت کی اور امان کا علم میدان بھی نصب کیا اور کہا جو اس علم کے پاس معنے کا اے اس دیا جائے گا۔ مجرابن زیاد نے شب بن ربعی علی کو بنوٹیم کو الگ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد تجار بن

مرین ذی الجوش کو بھیجا کدان کو ڈراکیں۔ بدلوگ باہر آئے اورلوگوں میں بھیل کے اور بدآ وازیں دیے تھے: مالوگوا جمہیں کیا ہوگیا ہے، کیا شورشرابہ ہے، کیا فتنہ برپاکیا ہے، اسپنے سرول پر کیول خاک ڈالتے ہو، اپنے انجام

ے ووا میں یا ہو یا ہے، یا حور مرابہ ہے، یا حدیریا یا ہے، اپ مرون پر یون ما ادامے ہو، ہے اب محصر میں اور جہلا کے بیچے دیکو۔ جب ان رؤسانے نرم لجوں کے بات مانو اور جہلا کے بیچے دیکو۔ جب ان رؤسانے نرم لجوں میں اور کھانے کے اور کھا: ہم تو تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ ہم کی کی حمایت میں شور شراب

-2-100

سکس نے انہیں کہا: بیرتناشا دیکنا حمیس مہنگا پڑے گا۔ لہذا گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ فوج در فوج نظنے لکے اور آیک میس نے انہیں کہا: بیرتناشا دیکنا حمیس مہنگا پڑے گا۔ لہذا گھروں کو چلے جاؤ۔ قساد نہ کرواورا پنے الل ومیال کی جان بچاؤ۔ محمد نے نی محمارہ کے گھروں کے فرد کی علم نصب کیا اور کہا: جو اس علم کے پاس آئے گا اسے نجات ملے گی۔ انہی شام میس کے اور کہا: جو اس علم کے پاس آئے گا اسے نجات ملے گی۔ انہی شام میس کیا اور کہا: جو اس علم کے پاس آئے گا اسے نجات ملے گی۔ انہی شام میس کیا اور کہا: کو اس کے اس کی انہیں کی اس کی انہیں کی کا کہ کا انہیں کی انہیں کی انہیں کی دور انہیں کی کی انہیں کی انہیں کی کا کہ کو کی کا کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کو کہ کا کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کے کہ کی کا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کی کو کہ کو کہ کی کی کے کا کہ کو کہ کے کہ کی کو کہ کا کہ کو کو کہ ک

و بداور ما ضركو فائب كے بدلے سزادى جائے گى۔

میر صورت وہ بے وفا یکھیے بٹنا شروع ہو گئے۔ تلواروں کو غلافوں میں بند کرلیا اور گھروں کو چلے گئے۔ وہ استغفار کرتے میں پر نعنت کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو پکڑ پکڑ کرواپس گھرنے جاتے تھے اور عور ٹیں آ کراپنے بیٹوں کو لے جاتی تھیں کے تاسمے آنے والے لفکر کے خوف ہے لوگ تھبرا گئے تھے کہ کل کیا ہوگا۔ ریفٹکر تو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دےگا۔ ب رے لوگ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی گھروں کو چلے گئے۔

ميلم بن عقل كى نماز كے بعد تنها كى

ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد سلم بن عقبل ہانی کے گھر ندرہ سکے لہذا اُنہوں نے تیام کیااور تمام قبائل وطوا لغہ سنے
سے کئی ہوگئے۔ یہ لوگ غروب آفل ہے تک جوش وخروش سے رہے۔ پھر رؤسائے کوفہ درمیان میں آئے اور لوگوں کو شام سے
لیکر، ابن زیاد کی طاقت سے ڈرایا دھمکایا تو ہزول اور بے وفا لوگ واپس چلے گئے۔ شام کی نماز کے وقت جب مسلم نے فر ۔
پڑھائی خصوصاً جب نماز عشاہ سے فارغ ہوئے تو بیچھے مؤکر دیکھا کہ جو بچوم مجد میں اس قدرتھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ تی وہ
سب چلے گئے ہیں۔ صرف ۳۰ آ دی باقی رہ گئے۔ آپ اُنٹے اور مسجد سے باہر لگلے۔ باب الکندہ پنچے تو صرف دس نفر رہ گئے۔
جب باب الکندہ سے باہر لکھے تو ایک مخص بھی ساتھ نہ تھا کہ آپ کس کے گھر چلے جائیں یا دہ مسلم بن عقبل کی رہنمائی کر مسلم مسافروں کی طرح دیوار سے پشت لگا کر شعنڈی سائس لیتے ہوئے بیڑھ گئے اور کہا:

اے میرے اللہ! یہ کیا ہوگیا ہے اور میرے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہاہے؟ اس قدر کیٹر لوگ کہاں چلے گئے کوں انھول نے بے وفائی کی۔ کوفہ کی گلیوں اور کوچوں میں مسافروں اور غریبوں کی طرح چلتے رہے اور کوئی منزل یا مخصوص مقام ٹھکانے کے لیے نہتھا۔

دوسری طرف امام حسین سے دُوری بہت ازردہ کر رہی تھی کیونکہ احکامات نہ سے اور سلطان تجاز کو بھی خط لکھ چکے سے اور کو فیوں اسلام حسین کے مطابق ایک عورت اور کو فیوں کی بے وفائی طاہر ہوگئی کہ جب وہ گلیوں اس بے مقصد پھر رہے سے تو شیخ مفید کی روایت کے مطابق ایک عورت کے دروازے پر گئے۔ ابی خصف کہتا ہے کہ بہت اچھا گھر بجلل بلڈ تک، کھلامی نتا جس کے دروازے پر عورت کھڑی تھی جے طوعہ کہتے ہیں۔

ابن شہرآ شوب اپنی مناقب میں لکھتے ہیں: یہ خورت پہلے محر بن اضعت کی اُم ولد (کنیز) بھی مجراس نے اُسید معزی کے شادی کی۔ اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام بلال تھا۔ یہ بلال شور فعل کے وقت لوگوں کے ساتھ تھا اور بطور تماشائی ان میں شامل تھا، اس کی ماں اس کے انظار میں کھڑی تھی۔ کیوں کہ اس کا گھر آ تا ویر سے ہوا تھا لہٰذا ماں وروازے پر کھڑی مختطر میں محرے باس آئے تو عورت نے دُور سے سیابی دیکھے تو مسلم اس کے قریب ہوئے اور کہا: اے مقی ۔ جناب مسلم جب اس گھر کے باس آئے تو عورت نے دُور سے سیابی دیکھے تو مسلم اس کے قریب ہوئے اور کہا: اے

الى دى تو خدائم قامتى ياس يالى عالى

معت خف موكر مختدًا يانى ديا۔ جناب مسلم نے يانى بيا اور تعكان كى وجہ سے اس جكدكو يُرامن يحق موت وہاں

مری اللہ! بررات کا وقت ہے، حالات خراب ایں، اپنے کھر پلے جاؤ۔ جناب مسلم خاموش رہے اور مسلم خاموش رہے اور مسلم ع

ت کے آب میاں میں نے آپ سے کہا ہے کہ انفواور اپنے گھر چلے جاؤ کیونکہ یہاں بیٹھنا مناسب نہیں۔ کو گریے سے بحر کیا اور جواب ند دے سکے۔" روضة الواعظین'' میں ابن الفاری کی نقل کے مطابق طوعہ نے میں میں اسلامی میں الفاری کی نقل کے مطابق طوعہ نے میں تجارات بیٹھنا جائز نہیں بجھتی۔

مع سنت بی جکہ ہے اُٹے اور روتے ہوئے فرمایا: اے بی بی! میرا اس شیر میں کوئی گھر نہیں اور نہ میرے الل و معلم محے تن رات اپنے پاس بطور مہمان تغیرائے تو خدا تھے جنت میں جکہ دے گا۔

و من کیا: حمارا کیا نام ہاور کس فاعدان سے مو؟

ولا معلم بن عقب الك معندى أ ومرى اور فرمايا: يسمسلم بن عقبل مول-

۔ جب آپ و پہنانا تو گھر میں آنے کی دفوت دی اور کہا: یہ گھر آپ کا ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں۔ مستم اس کے گھر گئے۔ اس مومنہ اور صالحہ نے ایک علیحہ ہ کرے کھول دیا اور بہترین بستر بنا دیا اور کہا: آپ مستم آپ کے لیے کھانا لاؤں۔ جناب مسلم کمرے مثل لبث سے اور ٹی ٹی کھانے پینے کی اشیا لاتی رہیں اور مسلم میں اور خدا کا شکر اوا کرتی رہیں۔

و کا آپ کوننا جین جناب مسلم کے خروج کی کیفیت اور لوگول کا آپ کوننا جیوڑ دینا نیز جناب مسلم کا طوعہ کے کمر میں مہمان تھر تا جینے واقعات بہت کی تاریخی کتب ش موجود بیں لیکن ملاحسین کاشفی نے روضة الشہداء میں ایک اور کیفیت سے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں:

حد جنب باق کی گرفتاری اور باق کو ضرب وشتم کرنے کی باتیں جناب مسلم نے سنیں تو خضبناک ہوئے، اپنے

و و می شرح کے گھر پنچایا اور ایک نظر اکھا کیا۔ تمام مجانِ اہل بیت جمع ہوگئے اور وارالا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔

مے کوف کے ساتھ کی کے اعد محفوظ مقام پر چلا گیا۔ دونوں طرف سے جنگ وجدال ہوا۔ حالت یہاں تک پنچی

مے کوف کے سرید تھا لیکن این زیاد نے چال چلی اور ایکا برین کوف درمیان میں آگئے جنہوں نے لوگوں کولفکو مام

ے ڈرایا دھمکایا جس سے لوگ بدول ہو گئے۔ اور اپنی قدیم عادت کے تحت بے دفائی کی اور جناب مسلم کو جہا چھوڑ دیا کہ غروب سے پہلے سب لوگ چلے گئے۔ نماز کے بعد کوئی بھی نہ تھا۔ مسلم جمران رہ گئے کہ یہ کیا ہوگیا ہے؟ سب نے بے وفائی کی۔ مسلم سوار ہوئے کہ کوفہ سے باہر چلے جائیں۔ ادھر سعید بن احمد آئے اور کہا: سردار کہاں جاتے ہو؟

ن مایا: کوفہ سے باہر جاتا ہوں تا کہ کسی جگہ رات مرارسکوں۔ شاید بیعت کرنے والوں میں سے جھے کھے لوگ ل ماکیں۔

سعیداین احد نے کہا: خردار! تمام دروازے بند ہو بھے ہیں اور تلاش کرنے والے آپ کو تلاش کررہے ہیں۔ جناب مسلم نے فرمایا: اب کیا کروں؟

اس نے کہا: آپ میرے ساتھ آئیں تا کہ آپ کو جائے پناہ ال جائے۔ پس وہ جناب مسلم کو لے کرمحہ بن کیری سرائے میں بنچے اور اے آ واز دی کہ یہ ہیں مسلم بن عثیل ہے بن کیر پار ہند دوڑتا ہوا آ یا اور جناب مسلم کے ہاتھ پاؤل کا بوسد دیا اور کہا: یہ تنی عظیم دولت ہے جو مجھے کی ہے اور کتنی ہوی سعادت ہے جو میرے گھر میں خود چال کر آئی ہے۔ پس محمد می کیر جناب مسلم کو اپنے گھر لایا اور مناسب مقام پر بٹھایا اور زیادہ سمجے یہ ہے کہ اپنے گھر کے تہہ خانہ میں جگہ دی لیکن جاسوسوں کی طرف سے ابن زیادکو پنہ چال کیا کہ جناب مسلم میر بن کیر کے گھر ہیں۔

ابن زیاد نے اپنے بیٹے خالد کو ایک گروہ کے ساتھ بھیجا کہ محمد بن کیٹر اور اُس کے بیٹے کو گرفآ رکر کے لائیں اور جنپ مسلم کو اس کے گھر میں تلاش کریں اور جوں ہی ملیس وارالا مارہ لے آ کیں۔ خالد آیا اور محمد بن کیٹر اور اس کے بیٹے کو گرفند کرکے ابن زیاد کی طرف بھیج دیا۔ پھر گھر میں جس قدر تلاش کیا جناب مسلم کونہ پایا۔

محر بن کیر کی گرفتاری کی خبر سے اس کی قوم اکٹھی ہوگئی اور ابن زیاد نے محد بن کیر کواجازت دی کہتم باہر چلے ببہ جب کہ تمہارا بیٹا یہاں رہے اور باہر جاکرا پئی قوم کو مطمئن کرو ہے محمد بن کثیر باہر آئے، اپنی قوم کو مطمئن کیا اور ان کو واپس کردیہ۔ محمد بن کثیر واپس محمر آئے تو مسلم کی خبر لی۔ رات کو سلیمان بن ضر دخزاعی، عثار ثقفی، رقاء بن عازب اور بزرگان قوم آ۔ اور کہا:

اے بھائی! صبح اپنے بیٹے کو واپس لاؤتا کے مسلم کو لے کر کوفہ سے باہر نکل جائیں اور عرب کے قبائل ہیں جائیں ، عظیم لشکر جع کر کے امام حسین علیہ السلام کی خدمت ہیں پنچیں اور ان کے ساتھ ال کر دشمنوں کے حرب پر کمر بستہ ہوجا کی۔ ایجی چافاق کیا کہ اتفاقا عامر بن طفیل شام سے دس بڑار کا لشکر لے آیا اور مجھہ بن کثیر کو بلایا تو مجھہ بن کثیر نے اپنی قوم، لوکن ۔ اور غلاموں سے کہا: مسلح ہوکر قعر وار الا مارہ آئیں۔ یوں تقریباً ۴۰۰/۴۰ بڑار اشخاص نے دار الا مارہ کا محاصرہ کرلیا۔

جب محد بن كثيراً يا توابن زياد نے كها: كياتمبين الى جان بيارى ب يامسلم بن عقيل؟

ا اس نے جواب دیا: اے فرز نمرِ زیاد! مجروی بات کرتا ہے۔ مسلم کی جان کا خدا محافظ ہے اور میری جان حاضر ہے سے ۔ ساتھ مہم بزار مکواریں چلانے والے تیرے دارالا مارہ کے اردگر د کھڑے ہیں۔

الن زیاد نے کہا: جھے پزید کی جان کی تم کدا گرمسلم کوند دو مے تو تمہاراسرتن سے جدا کردول گا۔

عن رورت جارے جارے ہیں بال میں اس میں اس میں اس میں اور اس بھی میانیس کرسکا۔ محمد من کیرنے کہا: اے گندی عورت کے بیٹے! تیری پیجرات؟ تو میرابال بھی میانیس کرسکا۔

یین کر این زیاد کو جھٹا سالگا اور دوات اُٹھا کر جمدین کیر کی پیٹانی پردے ماری اور وہ ٹوٹ گی۔ این کیرنے تکوار لی مت زیاد پر حملہ کرنے لگا۔ کوفد کے بزرگان جو وہاں بیٹھے تھے وہ ورمیان میں ہوگئے اور تکوار اس کے ہاتھوں سے لے لی

ب محمد من كثير كى بيشانى سے خون جارى تھا۔ معقل جاسوس نے مسلم كا پية چلا ليا تھا۔ وہ بھى كمر اتھا، تكوار أشماكى اور اس

عے مر پردے ماری۔

ن زیاد تخت سے اُٹھا اور گھر چلا گیا اور غلاموں کو تھم دیا کہ اسے آل کردو۔ غلاموں نے ارادہ قبل کیالیکن محمہ بن کیر اور جے سے اور دی آ دمیوں کو مار دیا۔ آخر کسی چیز سے اٹک کرگر پڑے تو دشمن ان پر بل پڑے اور مرفض نے تلم کیا

و على من كثر شهيد موكة -

جب محد بن کثیر کے بیٹے نے دیکھا تو اس نے تکوار کھنی اور ہرسائے آنے والے کو آل کرتا گیا اور ایسی شجاعت دکھائی کے معصد دشمن نے اس کی دلیری کی تعریف کی۔ اچا تک ایک غلام نے پیچے سے پشت میں نیز مارا جو سینے سے باہرنگل کے معد جو من گرااور شہید ہوگیا تو تصر کے اندر جوش آیا اور لفکر کی شکل میں باہر لکلا اور محمد بن کثیر کی قوم پر مملد کردیا۔ یوں شدید

و موتی قرم این کثیر نے لفکر شام کو پریشان کردیا۔

تن زیاد نے تھم دیا کہتم لوگوں کی جنگ جمہ بن کیٹر اوراس کے بیٹے سے بان دونوں کے سرتن سے جدا کر کے قوم کے اس کیا۔ سلیمان بن مُر د کے ور رات کی تاریکی میں بیچے بیٹنے گئے۔ جب می ارتفاق نے بید حالت دیکھی تو بن سعد کے باس کیا۔ سلیمان بن مُر د کی تاریکی میں بینچے اور رقاء بن عازب نے کلّہ قاضی شرت میں بناہ لی جوشیوں کا اکثر بن کا تھا۔ جب مسلم نے کی زوید کے مطر میں کا اکثر بن کا مرب اور ان کے اس کے اس کیا۔ سلم کو د کھر اور کا اس کے اس کیا۔ کا مسلم کو د کھر اور کا اس کا کر کے اور کھر اور کا میں تاکہ کوفہ سے باہر جلے جا کی کہ اچا تک دو ہزار کے لئکر نے جن کا سربراہ ابن زیاد کا بیٹا تھا، نے مسلم کو د کھر لیا جب تم کون ہو؟

مسلم نے کہا: میں فزارہ قبیلہ سے موں اور اپ قبیلہ میں جاتا ہے۔

الشكرنے كها: واپس جاؤاس طرف تبهارا راستربيس.

مسلم واہی آ کے اور دارالری پہنے تو دیکھا پر این زیادوہ برار کا لئکر لے کر کھڑا تھا لبذا دہاں ہے دومری طرف مجے اور ارالری کھڑا تھا تو دہاں ہے دلیری ہے گزرے۔ جب من ہوئی اور در ڈئی پھیلی تو باب کناسہ کے حافظ نے جناب من کو دیکھا کہ گھوڑ نے پر سوار، ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، جبی تو ارجمائل کی ہوئی ہے، شجاعت اور بہادند ان کے چہرے ہے میاں ہے۔ حافظ کے دل میں خیال آیا: بیخص می مسلم بن تعمیل ہوگا۔ وہ فورا این زیاد کے پاس پہنچا اور ابن زیاد کے چار ان بہنچا در ابن زیاد کے حاجب نعمان ہے کہا: میں نے مسلم کو دیکھا کہ وہ بھرہ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نعمان بہائل مواروں ہے اس طرف تعملہ آور ہوگیا۔ جناب مسلم نے ان اوگوں کو دیکھ لیا۔ آ پ نے گھوڑ کو این لگائی تا کہ بابرنگل جا کہ لیکن ایسی گئی میں چلے گئے جو آ کے ہیں بند تھی ، اس کو چہ میں ایک ویران مبعد دیکھی تو مبعد میں آ کر ایک کو نے میں بیٹھ گے۔ حاجب آ کے لگل گیا اور مسلم کو تلا ان اور کو ایس این ذیاد کے بیٹے کے پاس گیا اور واقعہ منایا تو ابن ذیاد کے بیٹے دروازہ کا پہرہ بخت کرنے کا تھم دیا اور شہر میں اعلان کروایا کہ جوکوئی مسلم کی خبر یا مسلم کا سرالا کے گاتو اسے مالی دنیا ہے دروازہ کا پہرہ بخت کرنے کا تھم دیا اور شہر میں اعلان کروایا کہ جوکوئی مسلم کی خبر یا مسلم کا سرالا سے گاتو اسے مالی دنیا ہے وارگر کردوں گا، لوگوں نے تلاش شروع کردی۔ مسلم بن تھی کھر میں بھوکے اور بیاسے تھے۔ جب رات ہوئی تو مبعد سے باہر آ سے جبکہ نہ جانے تھے کہ کہاں جا میں۔ اسے آ پ کو کہدرہ سے تھے کہ ڈمنوں میں گرفار اور امام حسین علیہ السلام نو مدمت سے برکنار ہوں۔ کوئی ہم راز نہیں جسے غم بائوں اور شکوئی ذریعہ ہے کہ امام حسین کو درو بھرے مالات کا خط

جناب مسلم جران و پریشان اس محلہ میں چل رہے تھے، اچا تک دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت گھر کے وروازے پر بیٹی تنہیج ہاتھ تنہیج ہاتھ میں ہلارہی ہے اور ذکرالی کا وروز بان پر جاری ہے۔ اس عورت کا نام طوعہ تھا۔

جناب مسلم نے کہا: اے اللہ کی کنیز! اگر ہوسکے تو پانی پلا دے تا کہ خدا جمہیں قیامت کے دن پیاس سے بچائے۔ ش یہ عاسا ہوں۔

طوعہ نے خلوص سے جواب دیا: کیوں نہیں، وہ اس وقت اعدر کئی اور پانی کا جام بھر لائی۔مسلم نے پانی پیا اور وہاں بی بیٹھ گئے۔ چونکہ تھے مائدے تھے اور جانتے تھے کہ ہزاروں افراد آئیس تلاش کررہے ہیں کہیں گرفتار ہوجائیں گے۔

طوعدنے کہا: آج کل شہر کے حالات نزاب بیں لہذا یہاں سے اپنے کھر چلے جاؤ۔

جناب ملم نے کہا: اے میری ماں! میرا گھراور خاندان یہال نہیں۔ اگر جھے آج کی رات مہمان بنا لے تو خدامہیں

\_ (\_ , '

وعن برچما:تمهارا كيانام إوركس فبيلس مو؟

جنب ملم ف فرمایا: مجوسم دیده ظلم زده غریب سے کیا بوجستی مو؟

مویہ نے پوچھنے میں اصرار کیا تو جناب مسلم نے کہا: میں مسلم بن عقبل، امام حسین کا پچازاد ہوں۔ کوفیوں نے جھے سے پین کی ہے اور جھے آنر مائش میں ڈال دیا اور خود سیح وسالم مگروں میں چلے گئے ہیں جب کہ میں اس محلّہ میں آ میا ہول، معلوم نمیں کہ کہاں جاؤں، نیکن امام حسین کی یاد سے عافل نہیں ہوں کہان سے بیلوگ کیا کریں گے؟

مور کو جب علم ہوا کہ بیسلم بن علیل ہیں تو اُس نے جناب سلم کے باتھوں ادر پاؤں کو چو ما اور فوری طور پر گھر لے آم ہے میں پاک و پاکیزہ بستر نگا دیا اور کھانا کھلایا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر بجالائی۔

## متعمل كالرفآري

جب جناب مسلم نے تنہا اور غریب ہوجانے کے بعد ایک مومند صالحہ مورت طوعہ کے کھریناہ کی اور طوعہ نے مہمان کی سے ق حتی قرعزے عبادت اور دازونیاز ہیں مشغول ہوگئے۔

ے ووا تم نے دیکھا کے مسلم بن عقبل نے اپنی تاہمی سے س قدر فتنداور آشوب برپاکیا اور کھیراؤ ڈالا۔ الحمدالله وہ

سب لوگ مسلم کوچھوڑ کر چلے محتے ہیں۔لوگو! بین لو کہ جس نے مسلم کواپینے کھر پناہ دی وہ میری بناہ سے خارج ہے۔جس نے اس کے متعلق کوئی معلومات دیں کہ کہال اور کس مقام پر ہے، اسے بہت سا انعام دیا جائے گا۔

پھراہن زیاد نے کہا: اےلوگو! خداسے ڈرو، اپنی بیعت اوراطاعت پر قائم رہواوراپنے آپ پررم کرو۔ پھر حصین ن تمیم کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہا: تونے کوچہ و بازار اور گھروں کی صحیح طرح حلاثی نہ لی تو تیری ماں کے بین بلند کراؤں **گا ہ** تھے پر بردا حیف ہوگا کہ اگرمسلم کہیں فرار کر کیا۔ پس مسلم کو کرفنار کرواور میرے پاس لاؤ، میں تنہیں بھم دیتا ہوں کہ جس تھر یں اس کے ہونے کا گمان ہواس میں داخل ہوکر گرفآ در رواور ریے کہد کرمنبرے اُتر کمیا۔

حصین بن تمیم نے ایک گروہ کو شہر محر مے مجلوں میں، چورا ہوں میں، سربازارمقرر کیا اور خود ایک جماعت کے ساتھ ج م مرجس میں جناب مسلم کے ہونے کا امکان تھا، جا کر تفیش شروع کردی لیکن کوئی نتیجہ نہ لکلا۔ اُدھر حفزت مسلم بن عقبل معمد کے گھر راز و نیاز اور عبادت اللی میں مشغول رہے۔

صاحب روصة الواعظين نے كہا: ابن زيادكى تقريرين كراس طوعه كا بيٹا بلال اينے كھر آيا، اس كے ذہن ميں مسلم في الاش تحی کہ جو خبر دے گا اس کو انعام ملے گا۔ اس نے دات کو مال کو بہت خوش اور دوسرے کمرے ش آتے جاتے دیکھا تو کہ اسدال ! آج آپ کی حالت عجیب ہے، کمرے میں بار بارآ مدورفت ہے چہرے پرخوش کے آثار میں۔امال خیریت تو ہے طوعہ نے کہا: ہاں خیریت ہے۔

بيے في اصراد كيا كمآب أس كرے يس باربار آجارى بي، يكون؟

طوعه حقیق واقعہ بتانا جمیں جا ہی تھی لبندا وجہ بتانے سے انکاری تھی۔ بیٹے کی طرف سے اصرار اور مال کی طرف ت ا تکار ہوتا رہا۔ بالآخر طوعہ نے سمجھا کہ بتائے بغیر جارہ نہیں لبندا کہا: اے میری آئھوں کے نور اعتہیں بتاتی ہول کیکن کسی کونے ۔

اس نے کہا: بتاؤ اماں! میں کی پنیس بتاؤں گا۔

طوعہ نے کہا: میری آسمیموں کی شنڈک! بدیرز گوار جناب مسلم بن عقیل ہیں اور انھوں نے مجھ منعفہ کے گھریناہ لی ہے۔ میں نے ان کوامان دی ہے اور ان کی خدمت کر رہی ہوں تا کہ خدا مجھے اجرعظیم عطافر مائے۔

بیٹے نے سیسنا تو خاموش رہا اور بستر پر لیٹ ممیا۔ جناب مسلم بن عقبل اپنی عبادت و اطاعت کے وظائف اور از كرے كے بعد تعوز اسا آ رام كرنے كے ليے بستر پر ليك مكئے۔سارے دن كى تھكان كى وجہ سے نيند آ مگی۔سوتے ميں وكمي پریشان خواب دیکھے تو اُٹھ میٹھے افزاہیج اہام حسینؑ ہے ؤوری، اہل وعیال سے ؤوری، دنوں کی بختی اور زیانے کی 👢 👀

اورسر برتاج رکھا جائے اور بلال عدہ ترین محودے پرسوار ہوكرتمام ساہیوں كے آئے آئے طوعہ كے كھركى طرف رواندہ جب بیلشکر طوعہ کے گھر کے قریب پہنچا تو طوعہ نے لوگوں کی صدائیں اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آ وازیں سنیں تو دوڑ کر حعزیۃ

مسلم بن عقل کے پاس آئی اور انہیں اس شور فل اور کھوڑوں اور کواری آوازوں کا بتایا۔

جناب مسلم نے فرمایا: اے منعفہ! آپ پریشان شہوں وہ سب میرے طالب ہیں، وہ میری مرفاری کے لیے

ين اور پرائ آپ سے كنے لكے:

يانفسىُ تَهَيئٌ لِلْمُوت فَإِنَّهُ خَاتِمَةُ بَنِي الْمَرَ

"اے مسلم! موت کے لیے تیار ہوجاؤ، ہرزندہ نے مرنا ہے اور بن آ دم کا ایک اختیام ہے"۔

پھر جناب مسلم اپنی جکہ سے اُٹھے اور فرمایا: مادر جھے اپنا اسلحہ دو۔طوعہ نے کا بیتے ہوئے خود اُٹھا کر دی اور وومسخ غریب و تنبانے اسے اپنے سر پرسجایا، پھر زرہ پہنی ،تکوار حمائل کی اور ڈھال کو پشت پر دکھا اور پھر تکوار کو نیام سے نکال کرلہر میں

طوعے نے حرض کیا: سَیَّلِ اَکَاکَ سَنَاهَبُ لِلموَت، کیا موت کے لیے تیار بیٹے ہو۔

جناب مسلمٌ بن عقبل في فرمايا: أَجَلُ لَابُكُ مِنَ المَوتِ

پھر فرہایا: اے مادر! آپ نے مجھ پر احسان کیا اور نیکل کی ، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایج

زیاد کے سپاہیوں نے طوعہ کے گھر کا تھیراؤ کرلیا۔مسلم سلام الله علیہ طوعہ سے خدا حافظی اور تشکر کے بعد سلح ہوکر بھرے ہوئے شیر کی طرح اپنی مکوار کولہراتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے اور سپاہ این زیاد پر حملہ کردیا۔ اس وقت افتکری صحن خانہ میں وافق

مرحوم مفيدً ارشاد مي لكمي بين: جب جناب مسلم ن آتيس تلوار سے بنسلوں كى زند كيول كو يخ بدر الغ سے جد: شروع کیا اور بھو کے شیر کی طرح بھیڑوں کے مگلے شل حملہ آور ہوئے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے اور ایک حملہ میں ان تمام ب شرم ساہیوں کوطوعہ کے تھرے تکال دیا۔

ابوخف نے لکھا ہے کہ جناب مسلم نے طوعہ کی طرف توجہ کی اور فرمایا: اے امال! اخشی یہ جموا علی انا فی دا ساك مجھے ڈر ہے كدوہ مجھ برآ ب كے كھريس دوبارہ حمله كريں كے اورآ ب كے كھركى جارد يوارى كا تقترس بإمال موكا لبذ

اب میں گھرے باہرنکل کران کا مقابلہ کرتا ہوں۔

طوعد نے رو کر کہا: من آ ب پر قربان موں اگر آ ب شہید مو گئے تو میں بھی جان قربان کردوں کی اور شہید ہوجاؤں گی۔ مؤلف كہتا ہے: شجاع اور وليرلوگ كينے ميدانوں اور مقامات پر جہاں دوڑ ناء آ م بردهنا اور إدهر أدهر جانا ممكن

مَديْنَه سے مَديْنَه تک

کے۔ جگ کرتے اورا پی شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ وہ تک، بنداور چھوٹے مکانات میں شجاعت نہیں دے سکتے۔اس سے جذب سلم طوعہ کے گھر سے لگلنا چاہتے تھے۔ وہ دروازے پرآئے اوراے اکھاڑا۔ پھراس دروازے کوہاتھ پراٹھالیا۔

کھی کہ جاتا ہے کہ سلم بن عمیل کے ہازو بہت وسیع اور کندھ مضبوط تھے۔ جو مخص ان کے مقابل اور سامنے جاتا تو غیرت معمیل کے بال کھڑے ہوجاتے اور نیزوں کی طرح کپڑوں سے باہرنکل آتے اور وہ اس بفیت میں حملہ

سببے دو حملوں میں بچاس سابی فی النار والسقر ہو گئے اور باقی لومز ہوں کی طرح کہ (جب ان پر شیر حملہ کرتا ہے) مع

هوند مکان کی حبیت پرچ دھ کئی اور مسلم کو شجاعت و دلیری کی ترغیب کرتی رہی۔

جب محدین افعد نے جناب سلم کی شجاعت اور جرات کو ملاحظہ کیا تو ابن زیاد سے قاصد کے ذریعے مزید کمک جب میں در کی ا کے تن زیاد نے پانچ صدسیای اور بھیج دیئے۔ جب تازہ سیاہ آئی تو ابن زیاد کا نظرتازہ دم ہوگیا اور سلم غریب پر حملہ کویہ جناب مسلم نے خدا پر توکل کرتے ہوئے شدید حملہ شروع کیا اور ان بے غیرتوں کو کثرت سے بتہ تھ کیا نیز متفرق

تن افعد نے ابن زیاد کو پھر قاصد بھیجا کہ ادم کنی بالنخیل والرجال اے امیر! گھوڑے پرسوار اور سپائی بھیجو مستر نے کثرت ہے۔ اس کی تلوار برق رفآر، اس کا نغرہ مستر نے کثرت سے سپائی تشکل کردیتے ہیں۔ کیا کہوں اس کا ہاتھ بارش والے باول، اس کی تلوار برق رفآر، اس کا نغرہ ستے ہیں۔ س کا نیزہ وشہاب کوجلانے والا، اس کا حملہ مغوں کا قاتل، اس کی جرائت دریائے نیل کی موجوں کی طرح اور اس کے معرف دیائے دریائے نیل کی موجوں کی طرح اور اس

و این زیاد نے عمرہ ترین نظر ترتیب وے کر بھیجا گر ساتھ بی محمد بن افعد کو پیغام بھیجا کہ شکلتك اُمك معمد قومك سرح اور تجھے قوم اپنا اندرند معمد قومك سرح واحدٌ يقتل منكم هذه المقتله - تيرى ال تيرے فم يس مرے اور تجھے قوم اپنا اندرند كھے ہو كے اور تجھے تو مائل كرسكا ہے؟

محرتن افعث نے جواب دیا کداے امیر! تمہارا خیال ہے کہ کوفہ کے سی مبڑی فروش یا قالین باف سے جنگ ہے۔ معتقر اور دلیر ومظفر ہے، وہ صغدر ہے جس کو جنگی تجربہ ہے ادر وہ رسول اللہ کے خاعدان کی تلواروں میں سے ایک

هُوَ اَسَدُ ضَرِغَامُ وَسَيفُ حَسَّامِ فِي كَفِّ بَطَلِ هُمَامِ مِن آلِ خَيرِالانَامِ

''آؤانن زیاد (خو) دیکھوکہ وہ انتقام کی تنتج سلمرح واست کی خاک پر بہا تاہے'۔ این زیاد نے پانچ صد نفر مزید بھیجے اور پیغام دیا کہ اگر اس شجاع پر کامیا بی حاصل نہیں ہو سکتی تو اسے امان دے اس کے ساتھ عہدو پیان کرو کہ اب تمہارا خون کوئی نہیں بہائے گا۔ اگر اس کو امان کا دھوکہ نہ دیا تو تمہاری ساری فو جائے گی اور تم سب ہلاک ہوجاؤگے۔

یہ بات محمد بن اصحیف تک پینی تو اُس نے جارہ یہی دیکھا، لبذا فریاد کی: اے مسلم ! اے شجاع! اپنے آپ و م ح میں نہ ڈالو، جنگ بند کرو کیونکہ تم ایک آ دمی ہوکر کیا کر سکتے ہو، جب کہ ہمارے جس قدر افراد کم ہوں گے اس ہے دُق ف آ جائے گی اور بالآ خرتم گرفتار ہوجاؤ گے۔آؤ ابھی آپ کوامان دیتے ہیں اور ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں تا کہ وہ مست تقصیر کومت ف کردے اور تمہار امریلند ہوجائے۔

مسلم بن عقیل نے فرمایا: اے ملحون! مجھے این زیاد کی امان کی ضرورت نہیں۔ میر جموث ہے اور میں تیرے فریب سے انہیں آ سکتا کیونکہ کوئی سے وفا کی تو قع نہیں کی جاسکتی۔ میر فرمایا اور این زیاد کی فوج پر حملہ کردیا اور پچھ وگول کوئی اور بیا۔ تھا کردیا۔

ا طاحین کاشنی نے روضة المثهداء بیل لکھا ہے: ساو ابن زیاد جناب مسلم سے جنگ بیل تھک کے لالما ابھی ہی مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئے اور چھوں سے پھر مارنے ٹروع کردیے۔ اُنہوں نے جناب مسلم کے جسم پاک کو پھرور مد اینوں سے مار مادکر دخی کردیا۔

. جناب مسلم اپنے آپ سے کہنے لگے: اے جان! موت کے لیے تیام ہوجا کہ دشمنوں کے دفاع بی کوشش، موت ا شربت پنے اور شہادت کا لباس پہنا بھیشد کی دولت اور سفادت ہے۔

معودی اور ابوالفرج لکھتے ہیں: جب مسلم بن عقل نے دیکھا کہ ان نااہلوں اور نامردوں نے چھوں سے پھر ۔ اینٹیں مارنی شروع کردی ہیں اور پچھالوگ چھوں سے بدن مبارک مسلم برآگ مینک رہے ہیں تو فرمایا:

کیا یہ فرزندِ عقبل کا خون بہانا چاہتے ہیں؟ اے نفس! موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے پھر حملہ شروع کے کہ کہ پٹس فتم کھاتا ہوں کہ پٹس آ زاد مردوں کی طرح شہید ہوں گا۔ اگر چہموت کوایک ٹالیندیدہ زہر سمجھا جاتا ہے۔ بٹس لڑوں، قتل کروں گا اور اپنے نقصان سے ڈرنے والانہیں ہوں۔

ال شیر صفدر کی شجاعت وقوت اس حد تک تھی کہ بڑے بڑے بہادروں کوایک ہاتھ سے پکڑ کر چھوں پر بھینک دب تھے۔ بہر مال اس روز ولاوری اور بہادری کے ایسے جو ہر دکھائے کہ آج تک کسی نے الی شجاعت نہ دیکھی تھی۔ان س ز

= ق بع بر مسلمان اور باطن کافر تھے، خدانے اس قدر ہمت چھین کی کہ کوئی فض جناب مسلم کے قریب تک نہ جاتا تھا، فقط م من ہے ہوکر نیزے اور تیر مارتے تھے اور چھوں سے پھر اور اینٹیں مارتے تھے جب کہ پھولوگ چھوں سے آگ برسا سے تھے اس فیج اور بردلانہ عمل کو جاری رکھا کہ تیروں کی کثرت اور سنگ باری کی شدت نے سفیر حسین کے جسم کونڈ ھال مدیب تی نے تھک کر دیوار کی فیک لگائی اور فرمایا: اے بے حیا لعینو! پھر ایسے مار رہے ہوجیسے کفار کو مارے جاتے ہیں اس سے تھی ہو۔ میں مسلمان ہوں اور تھارے رسول کی اہل بیت سے ہوں۔ کیا اینے پیفیمر کا احتر ام اور اس کی عترت کے سوے سوک کرتے ہو۔

من احسین کاشنی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے کہ اچا تک ایک حرام ذادے نے ایک پھر مارا جو جناب مسلم کی پیشانی اور خون جاری ہوگیا تو آپ نے کہ کی طرف منہ کر کے فرمایا: یابن رسول اللہ! کیا آپ کو فبرل گئی ہے کہ آپ کے جہ نون جاری کی بیٹانی ہے ان سے خوف نہیں۔ اچا تک دومرا پھر جناب مسلم کے لیوں اور دندان مبارک پر لگا اور خون میں۔ میں اور دامن خون سے آلودہ ہوگیا۔

نرغہ ہو اس شد کے ہراول پہ یکا یک "تموارے کٹ کر گرے، لب ہائے مبارک پہلو پہ لکین برچھیاں اور چھاتی پہ ناؤک دعداں بھی شکتہ ہوئے پھر چلے یاں تک آلودہ تھی سب ریشِ مبارک جولہو سے

چھاتی نیہ ٹیکٹا تھا کہو ہر بُنِ مو سے

حعرت سلم بن عقیل بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے بکر بن عمران کے کھر کی دیوار سے فیک لگا کر کھڑے ہوگئے تاکہ معرست سلم بن عقیل بہت زیادہ زخموں کی وجہ سے بکر بن عمران کے کھر کی دیوار سے فیک لگا کر کھڑے ہوئے اور دو سے بعد شدید ہوگئے مسلم نے فورا بکر پر تکوار ماری اور اس کا سروس قدم دُور جا کر گرا۔ پھر دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہوگئے ۔۔۔۔ اے اللہ! مجھے پانی کا ایک کھونٹ مل جائے۔

ببرصورت الى تخف كے بقول كوفيوں نے ايك حيله كيا اور جناب مسلم كے راسته ميں ايك كر ها كھودا اور اسے فس و حتر ب سے دھانپ ديا۔ پھر جب جناب مسلم پر جمله كيا تو يہ حيله كرنے والے پيچے بنتے مكے اور مسلم الاتے لاتے آگے عن ، اچا تك آپ اس كر ھے ميں كر محتے ۔ وشن كے تمام سابى أو پر سے حمله آور ہو مكے اور جناب مسلم كو كر ھے سے تھے ، اچا تك آپ اس كر ھے من او عدف نے تكوار كا حمله كيا جس سے جناب مسلم كا چيره زخى ہو كيا اور لب كث مكے اور دعمان سے بہتا ب مسلم كا چيره زخى ہو كيا اور لب كث مكے اور دعمان سے بر ہو كے۔

مَدينَه س مَدينَه تك ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

گڑھے والی روایت بعض مؤرخین نے نہیں لکھی بلکدائن اشعدہ کے امان دینے کے وعدے پرمسلم چونکہ تھک مجے تعے اور جانتے تھے کہ ایک شخص پورے شہرسے کیسے مقابلہ کرسکتا ہے۔ تو پوچھا کیا واقعی امان ہے، دھوکا تو نہیں؟ اس نے کہا: ضدا

اوررسول ضامن بین اور تمام سامیوں کو کہا گواہ رہویس نے مسلم کوامان دی ہے۔

سپاہیوں نے کہا: ہم گواہ ہیں اور ہمیں قبول ہے مرعبداللہ بن سلی نے کہا: ندمیرے پاس اُونٹ ہے اور نہ فچر اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ پس فچر لایا حمیا اور زخمی اور تھے ماندے مسلم کوسوار کیا۔ رشن نے سب سے پہلے مسلم کی تکوار جھپالی اور

بھاگ گئے۔اس وقت جناب مسلم اپنی زندگی سے ماہیں ہو گئے کیونکہ نہ تکوار رہی اور نہ تکوار چلانے والے ہاتھوں میں طانت رہی حضرت روئے اور آنسو جاری ہو سے تو فرمایا: بیتہارا پہلا دھوکا ہے کہ میری تکوار چمپائی۔

محربن افعث نے كيا: مجمع امير ب كرآب كوامان طے كا-

جتاب مسلم فرمايا: من خداك علاوه كى سے امير نيس ركھتا۔ انا لله وانا اليه ماجعون!

عبدالله ملى في طعنه ديت موسئ كها: جوحكومت بنافي كا اراده ركمتا مواور حكومت كے لائے ميں اس شهر آيا موتو ده روج

نہیں اور قل ہونے سے ڈرتانیس، آٹ کے رونے کا کیا فائدہ؟

جناب مسلم نے فرمایا: اے حرام زادے! میں اپنی جان کے لیے نہیں رور ہا، شہادت ماری ورافت ہے۔ میں تو امام حسین کے لیے رور ہا ہوں جو کوفد کی طرف آ رہے ہیں۔ کیونکدان کے ساتھ پردے دار اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، جو

چدروں میں کوفد کنی والے ہیں جنہیں میں نے آنے کامشورہ دیا ہے۔

پر صفرت مسلم نے دل فکت ہوکر مجرین احدے سے فرمایا: اے اللہ کے بندے! مجھے لگتا ہے کہ ابن زیاد تیری دی گئ امان کو قبول نہیں کرے گا اور تو میری مگرانی اور حفاظت سے عاجز ہوگا۔ اس لیے ایک ضروری کام اور ابھی کوئی قاصد بھیج کرامام حسین تک میرا پیغام پیچا دے اور میری حالت انہیں بتا دے تا کہ وہ اس شیری طرف ندآ کیں کیونکہ قاصد ان کواس حد تک

ین بت یر بی ملم کوقیدی دیما ہے (وہو اسیر فی ایدی القوم)

مجرین افعدہ نے کیا: خدا کی تنم! بی ایسا ضرور کروں گا اور تم دیکھو کے کہ ابن زیاد کے پاس س طرح سفارش کرتا ہوں اور جہیں برگز عربے کیسے محفوظ رکھتا ہوں۔

مرحوم سیداین طاوس اپنی کتاب لہوف میں لکھتے ہیں: حضرت مسلم نے محد ابن احدث کی امان کو تبول ند کیا اور شدید زخمی ہونے کے باوجود جنگ کرتے رہے اور اس دوران کسی طعون نے پشت پر ایسا سخت نیز و مارا کد مند کے بل گر گئے تو ان کو گرفتار کر لہا مما۔ مرزانے اپنی کتاب ققام ذخار میں لکھا ہے کہ محمد بن اصعیف نے جناب مسلم کا پیغام ایاس بن عمل و من بنجایاجس برام حسین فرمایا:

عَلَى مَنْ مَا مَلُ وَعِنْ اللهِ نَحتَسِبُ اَنفُسَنَا وَفَسَادُ أُمَّتِنَا

معتمد ہو چا ہے وہ تو ہوگا اور میں نے اپنی شہادت کو اُمت کی بخاوت کے باوجود اللہ پر چھوڑ

مرجم على مفيد عليه الرحمه ارشاد ميس لكهية بين: حضرت مسلم بن عقبل مجوك اور بياس كي وجد عد خال موسئ اورغشي د موكل سامن أيك بانى كابرتن براجس سے برفض بانى بى سكتا تھا۔ جناب مسلم نے فرمايا: إسقُونى من هَنَا الماء مع مي يانى بادو" تومسلم بن عمرون يكارا: المسلم إية شندًا بانى بآب وزقوم بلانا جابي-

جناب مسلم في فرمايا: لعنت موتم ير، توكون موكه عترت پيغمر كويد جواب دے ماہے۔

الم فض نے كما: ميں وہ فخص موں جوئ كوجانا مول كيكن تم نہيں بہانتے۔ ميں أمت كے سامنے واضح كرر ما مول اور بعاكرر به بورين اين أولى الامركى اطاعت كردما بول اورتم مخالفت اورمعصيت كررب مو

حغرت مسلم نے فرمایا: تم کس قدر سخت دل اور کس حد تک بے حیا ہو۔

جناب فيخ مفيدارشاد من لكيت بين: چونكدكس فض في جناب مسلم كوياني ندديا تو عمرو بن حريث في اين غلام كوياني ب وَم اوروه غلام بانى كا يالد بمراايا حضرت مسلم في جب بالكومند الكاياتو إمتكى القداع دَمًا " بالدخون س وي - مسلم في است الله بل ديار دومرا بإنى كابياله ديا ميا اورآب چين كيكيكن زخمول سے خون باني ميں شامل موكيا جس و یو بیانی بھی زمین پر بہا دیا۔ جب تیسری مرتبہ پانی پینے لگے تو دندان مبارک اس پانی میں کر مے اورخون سے بیالہ المعد بملم في في فديا اور خدا كالشراداكيا-

بمرصورت اس شجاعت بدية شير كويتوطوق وزنجيرے قيدى كركے ابن زياد كے پاس لے مكے۔

ماوی کہتا ہے کہوہ دلی قوت جویس نے مسلم کی دیکھی وہ بہے کہ جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جارہا تھا، کی اور کی امت تبح تک یون نہیں دیکھی کیونکہ جب وہ ابن زیاد کے دربار میں پنچے تو اس کی ذرا بھی پروانہ کی اور ندا سے سلام کیا۔

« ت مسلم بن عقبل اور ابن زیاد کی سیخ کلامی

طریحی نے اپنی کتاب'' منتخب التاریخ'' میں لکھا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کواس ملعون ابن زیاد کے دربار میں لایا میا

تو لانے والوں نے کہا: اے مسلم ! سَلِم الامِيد ''کمامير کوسلام کرو'' حضرت نے قرمایا: اَلسَّلَامُ مَنِ اتَّبَعَ الهُدخ وَخَشِیَ عَوَاقِبَ الرَّدِی وَاَطَاعَ المُلكَ الاَعلٰی لینی مرجانہ کا بیٹا ابن زیادسلام کرنے کا الل نہیں۔سلام اس پرکیا جات بہو ہایت کے تالع ہواور عاقبت سے خاکف ہواور پس تمام باوشاہوں کے باوشاہ خداکی اطاعت کرنے والا ہوں۔

این زیاد نے اس غریب کی حالت کودیکھا ادھراپ جاہ وجلال، شان وشوکت کودیکھا تو اس انداز سلام پر قبتید لگا۔ حاجیوں کی طرف سے پیغام آیا کہ اے مسلم! این زیاد آپ سے اچھا سلوک کرنا چاہتا ہے کہ قبقید لگارہا ہے اسے کیوں امی کا سلام نیس کرتے؟

مسلم بن عقيل في فرمايا: مالي أمِيد غَير الحسين "ميراحسين كعالوه كوئى اميرنين"-

این زیاد نے کہا: اے فرز بم علی ایم اس لیے کوف آئے ہو کہ لوگوں میں اختلاف ڈال دواور مسلمانوں کا خون ہے: اور بعض کوتر جے دواور بعض کی تر دید کرو۔اس کی کیا وجہ ہے؟

جناب مسلم نے فرمایا: غدا کی تم ایس نے بیکا مائی صوابدید سے نہیں کیا بلکداس شہر کے لوگوں کا خیال ہے کہ تیہ۔
باپ زیاد نے کوفہ کے نیک اور شریف لوگوں کا قتل عام کیا اور محض چندلوگ باقی ہے اور قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں کی م کے حکومت کی اور ایک طرح شریعت اور آئین جھی کی کو اٹھا بیا۔ ان لوگوں نے جمیں جابا ہے اور اپنے مجز واکساری کا اظہار یہ جمیں خطوط کھے۔ ان خطوط میں اپنی تکالیف اور دکھوں کی دضاحت کی ہے۔ ہم یہاں اس لیے آئے تا کہ لوگوں کو عدل وانصف قائم رکھنے میں رہنمائی کریں اور کتاب خدا اور سنت ورسول پر سب لوگوں کو کمل کرائیں۔

ابن زیاد نا پاک نے کہا: اے مسلم ! تمہاری اس قدراہمیت نہیں کہاتا بڑا کام (عدل وانصاف کا تیام ، اور کتاب خد سنت رسول پڑمل ) کرسکو۔اے فاس (نعوذ ہاللہ) کیوں لوگوں کو کتاب خدا پڑمل نہ کرنے دیا حالاتکہ تم مدینہ ہیں شراب پئے تعے اور کوفہ میں امامت کرانے آگئے ہو۔

حضرت مسلم سلام الله عليه فرمايا: ال ظالم! كيا مين شراب پيتا مون؟ تو خود جانتا ہے كہ جموث بول رہا ہے اور 'ب كام كودوسروں كے ذھے لگا رہا ہے۔ جو محض مسلمانوں كے خون كى تدياں بہا رہا ہو اور نفوكِ محتر مدكومسلسل قل كرتا رہا ہو، الح والوں كو تكليفيں پہنچاتا رہا ہو اور مسلمانوں كولوشا رہا ہو اس محض سے كيا تو قع كى جاسكتى ہے كہ جموث يائدے كمان كوكى مسلمان كے تام نگائے۔ مسلمان كے تام نگائے۔

ابن زیاد نے کہا: اے فاسق (نعوذ باللہ) تمہارا دل بڑا جا ہتا تھا کہ کوفہ میں حکومت کروں اور تختِ حکومت پر جیخہ ۔ لیکن خدانے کچھے اس رتبہ سے محروم رکھا ہے۔ حعرت مسلم نے فرمایا: اے بے دین! اگر ہم خلافت کے اہل نہیں تو پھر کوئی بھی خلافت کے لائق نہیں۔ تن زیاد نے کہا: آج خلافت اور باوشائ کی لیافت پڑتید میں ہے۔تم پر پزید کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ حعرت مسلم نے فرمایا: میں صبر کروں گاختی کہ اللہ تعالی ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے اور اللہ بہترین فیصلہ

تن زیاد نے کہا: اگر میں کھے لل نہ کروں تو خدا مجھے لل کروے۔

حغرت ملم نے فرمایا: تو اسلام میں بدعت والنے کا زیادہ حق دار ہے، کیونکہ آج تک جو پھیتم نے چاہا ہے وہ کیا میے رتے رہو گے۔

ین زیاد نے دیکھا کہ سلم بن عقبل کی زبان کو خاموش نہیں کیا جاسکتا تو این زیاد نے گالی دینا اور فخش کلام کرنا اور امام ور سیر المونین علی اور حصرت عقبل کو گالیاں دینا شروع کردیں۔

## لب مسلم كي وميت

عش افی خض میں ہے کہ جب حضرت مسلم بن عقیل کو دارالا مارہ لایا گیا تو انھوں نے سلام نہ کیا تو ابن زیاد نے کہا: مسد وینہ کرداورقمل ہوجاؤ۔

جة ب مسلم كوموت كاليقين بوكميا تو فرمايا: ال فرزند زياد! تو محصة فواه مخواه مخاه الله الماية الكيار المحض أر وميرا كعرب الله و تاكدوميت كرسكول -

منادیں مرحوم شخ مفیر فرماتے ہیں: ایک محافظ نے کہا: اے مسلم! کیوں امیر کوسلام نہیں ۔ جنب مسلم نے فرمایا: جو محض مجھے قل کرنا جا ہتا ہے اسے سلام کیوں کروں۔ اگر اُس نے نیے قبل نہ کیا تو بھے سے بہت رم سنے گا۔

ئن زیاد نے کہا: مجھے اپی جان کی شم کہ تھے ضرور قتل کروں گا۔

جناب ملم نے فرمایا:ایای ب، جھے توقل کرے گا۔

ابن زیاد نے کہا: ہاں میں تخیے تل کروں گا۔

جناب مسلم في فرمايا: يس ان بانول كوچمورو، ايينكسي رشته داركو وصيت كرف وو

این زیاد نے کہا: وحیت کرلو۔

جنابِ مبلم نے دربر بول اور حقار پر نظر دوڑائی تو ان کی نظر عمر بن سعد پر پڑی اور فرمایا: یا عمو إنَّ بَدینی وَبَیْتُ قَرَابَةً وَلِی اِلَیكَ حَاجَةً اے سعد کے بیٹے! میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری ہے لہذا جھے تمہاری ضرورت ہے تم سے ن ضرور بیرحاجت پوری کر داور اسے تخفی رکھنا۔

عمر بن سعد فے ابن زیاد کی خوشامد کے لیے حصرت مسلم کی بات پر توجد ندوی بلکدا نکار کردیا اور مند پھیرلیا۔

ائن زیاد نے اپنی شقاوت کے باوجود کہا: اے احق! میتم سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اور تم اپنے پیازاد کی مزجت بوری کرنے ہو۔
یوری کرنے سے گریز کرتے ہو۔

ایک روایت کے مطابق ابن سعدنے کہا: اے امیر! میری اس سے کون می رشتہ داری ہے اور کیا دوتی ہے؟ مگر نے

سعدائی جگدے اُٹھااور دربار میں ایک الی جگد کھڑا ہوگیا جہاں سب دیکھرے تھے۔

حفرت مسلم سلام الندعليه شكت سردصورت اور زخى جسم اور خون آلود چرے سے ابن سعدى طرف متوجه بوئ الله فرمايا: جب سے شل اس شهر ميں آيا بول شل نے نان وطعام اپنى جيب سے کھايا ہے اس وجہ سے مشروض بول اور ج

قرضه سات سودرجم بالبذايرى زره على كرميرا قرضه اداكرديا

دوسری وصیت بیہ کدمیرے قبل ہونے کے بعد میرے جسم کوائن زیادے لے کر ڈن کردینا اور تیسری وصیت یہ۔
کہ کی شخص کوامام حسین کے پاس بھیج کہ اگر مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو ان کو والیس پلٹایا جائے اور وہ کوفہ ندآ کیس کیونکہ نہیں ۔
پہلے جلدی آنے کی تاکید لکھ چکا ہوں ،اب وہ آگیں کے اور شریر لوگوں ہیں گھر جا کیں گے۔

اتن سعدنے بنس کرکھا: اے امیر! کیا جانتے ہواس نے کیا وصیت کی ہے؟ بیتو بدید کہتا ہے۔

ابن زیاد نے کہا: اے سعد کے بیٹے! تم بڑے کمینے فض ہو، تخفے اس نے ایٹن بنایا ہے اور تو خیانت کر رہا ہے لیکن بھی تو خائن بھی امین ہوجا تا ہے، تم تو بہت بے مروت ہو کہ اس کے راز کو فاش کر رہے ہو، اس کے اسپنے مال ہے اس کا قرف ر کرو۔اس کے تش کے بعد اس کے جسم سے جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے لیکن حسین کے بارے میں میرانظریہ یہ ہے کہ اگر، ہمارے لیے مزاحم نہ ہوں تو ہم ان کے مزاحم نہیں ہوں گے۔

معربة مسلم بن عقبل كي شهادت

جب غش میں گراخاک یہوہ ہے کس وناچار اعدائے کیا مسلم بے کس کو مرفقار اُس زشی کے بازویس رسی باعدھ کے میکبار کوشے یہ جدا کرنے کو سر لے مکئے کفار سو کھڑے محمہ کا ہو دل بھی جکر بھی

مارا عمیا مسلم بھی ہوئے قتل پر بھی

نن زیاد نے جلاد کو بلایا کہ آؤاب مسلم کی وصیت کمل ہوگئ ہے۔اسے دارالا مارہ کی حصت برلے جاؤاور قل کردو۔ ع سے تمام دوستوں اور دشنوں کے جسموں شل لرزہ ادر رعشہ بیدا ہوگیا۔

جنب مسلم بن عقیل نے فرمایا: اے ابن زیاد! اگر تیری میرے ساتھ کوئی رشتہ داری ہوتی تو قتل نہ کرتے۔ - ريخ اعثم كوفى ميس ب كدجتاب مسلم في فرمايا: الاين زياد! أكرايية باب كابينا بوتا اورحرام زاده ندبوتا توجي ور ت نيكن تواس كابينا ہے جس كاباب معلوم نيس ، البذاتون بھھ بو كان كوقل كرنے كا حكم ديا ہے، بيس جانا مول كه - يكاباب كون مع؟ إلى سندى فرزه سندى سه كيا توقع كى جاسكتى ہے۔

تن زياد بهت غصے ميل آيا اور كها: اسے فوراً قبل كردو\_

معت الشهداء میں مُلاحسین کاشفی نے لکھا ہے: این زیاد نے آواز دی کداس دربار میں کوئی ایسافخص ہے جواس کو عن ير عائد اور قل كردر؟

مرتن حمران کے بیٹے نے کہا: اے امیر! بیکام میں کرتا ہوں کیوں کداس نے آج بی میرے باپ کوئل کیا ہے۔ ت من المغتوح ميل فدكور ب كدابن زياد في وربار سي ايك شامي جي جناب مسلم في زخى كيا تقا، بلايا اوركها: مسلم كو عيي بوا واوقل كردواورايي بكف كي آگ كو بجها دو

خمی الآمال میں محدث تی لکھتے ہیں: ابن زیاد نے بکر بن حران سے جس کومسلم نے ایک ضرب ماری تھی ، کہا: مسلم کو معہ یو ک حبیت پر لے جاؤ اور کردن اڑا دو۔

سرمورت معزت مسلم كاجوبهي ناپاك اور خبيث قاتل تها، جب است ابن زياد نے معزت كے آل كا تكم ديا تو معزت 🖚 ب ے گیا۔ اس وقت مسلم مجبر بڑھ رہے تھے، استغفار کررہے تھے اور ورووشریف کا ورد کررہے تھے اور اہلی کوفد کا ت: - شوو بھی کررہے تھے کہاے اللہ! میرے اور اس قوم کے درمیان تو فیملہ فرما کہ ہمیں اُنہوں نے دھوکہ دیا اور ہمیں

ملاحسين كاشفي روضة الشبداء مل لكصة بين: جب مسلم كوجهت ير لے محے تومسلم نے مكه كي طرف رخ كيا اور فرم السلام عليك يابن مسول الله كيامسلم كى حالت كى خرب؟

الی مخف کے مقتل میں ہے کہ سلم نے جلاد سے تمنا کی کہ مجھے دور کعت نماز کی اجازت دے دو پھر قتل کر دینا۔

اس بخت دل جلاد نے کہا: مجھے اجازت نہیں کہ تخبے نماز کی اجازت دوں تومسلم رونے لگے۔

مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ ابن زیاد نے کہا: کہال ہے وہ مخص جس کومسلم نے زخی کیا ہے تو کیر بن میں آ گیا۔ ابن زیاد نے کہا:مسلم کو چیت پر لے جاؤ، اور آل کردو۔ وہ پلید جناب مسلم کو چیت پر لے گیا اور قتل کردیا اور حضر

کے جسد پاک کوچیت سے نیچ زمین پرگرادیا جبکہ سرلے کرابن زیاد کے پاس آ عمیالیکن وہ ڈرر ہاتھا اوراس کے جسم میں ع

مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ابن زیا دنے کہا: اس طرح خاکف کیوں ہواور کانپ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا: جب میں مسلم کوئل کر رہا تھا تو ایک سیاہ پوٹل اور خضینا ک فخض کو ذیکھا جومیرے سامنے کھڑا تھا اور جس

نے الگیوں کو دانتوں کے درمیان رکھا ہوا تھا، أسے دیکھ کرمیرے اُوپر خوف طاری ہو گیا۔

ابن زیاد نے کہا: یہ کوئی چرنہیں تھی جو تخفی خیال آیا اے ذہن سے نکال دو۔

مسعودی نے مروج الذہب میں لکھا ہے: جب بکر بن حمران حجیت سے اثر کرابن زیاد کے بیاس آیا تو ابن زید۔

پوچھا جمل کردیا؟ اس نے کہا: ہاں۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ جب تم حصت پر لے مسحے تومسلم کیا کہتا تھا؟ کیا اُس نے <del>مست</del>ی

نہیں مانگی؟

اس نے کہا: نہیں! بلکہ تحبیر، تنبیع اور استغفار پڑھ رہا تھا۔ جب میں گردن اڑانے لگا تو دھی ول سے اس نے کہ ۔ الله! میرے اور اس قوم کے درمیان خود فیصلہ فرما کہ جنہوں نے ہم سے دھوکہ کیا اور ہمیں ذکیل کردیا۔ اے امیر ابن زیاد مست

مناجات كرد بے تھے جب ميں فيضرب ماري تو كاوكر ثابت ند مولى-مسلم نے فر ایا: اب تو بس کرو۔ میں نے کہا: نہیں اور پر تلوار کی ضرب ماری جس سے وہ قل ہو مجے۔

مانی بن عروه کی شہاوت

جناب مسلم کوشہید کرنے کے بعدجم کو کل میں مجینک دیا حمیا اور سر ابن زیاد کے باس پہنچا دیا حمیا۔ اس کے جد ملعون، بإنى بن عروه كے متعلق سوینے لگا ادر اسے قل كا پخته اراده كرليا- مرحوم مفید نے ارشاد میں لکھا ہے کہ مجمد بن اشعث نے کہا: اے امیر! جناب ہانی کا مقام اور مرتبہ ومنزلت اشراف اور سیم کوفہ میں معروف اور مشہور ہے۔ وہ ایک بزرگوار اور بڑے قبیلہ وعشیرہ والے ہیں اور تمام لوگ جانتے ہیں کہ میں انہیں " پ کے دربار میں لایا ہوں اور اس کو میں نے بناہ دی تھی۔لہذا میری تمنا ہے کہ ہانی کو بخش دو اور اس کے قبیلہ کومیرا دشمن نہ

ابن زیاد نے وعدہ کیا کہ میں آئیس بخش دوں گالیکن بعد میں اس نے وعدے کی خلاف ورزی کی اور سم دیا کہ ہانی کو اس نے وعدہ کیا کہ ہانی کو بازار کے چورا ہے پر لے جاؤ اور قن کروتا کہ وہ اور تمام اہل کوفہ جان لیس کے بیان کے قبیلہ اور عثیرہ سے کوئی ڈرئیس۔ جب جلاداس بوڑھے، نجیف اور روڈن خمیر کوزندان سے باہر لایا اور گوسفند اور کی منڈی میں لے گیا تو ہائی نے جلاد سے بوچھا: مجھے کدھر لے جا رہے ہواور کیا اراوہ ہے؟ اس وقت ہائی فریاد سے تھے اور اہلی شہرسے مدد ما مگ رہے تھے اور کہ درہے تھے کہ اے نہ جج قبیلہ والو! کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سننے کے اور اہلی شہرسے مدد ما مگ رہے تھے اور کہ درہے تھے کہ اے نہ جج قبیلہ والو! کہاں ہو؟ کیا کوئی میری فریاد سننے کے بیس ہے نہائی نے اس قدر فریادی کر کے تی نہ کی کو پکارالیکن ان کی فریاد ری کی نے نہ کی ۔ ہائی اپنی حست اور سے بند تو ڑتے ہوئے غصے سے کانچنہ گئے اور آ واز لگاتے تھے کہ اے بے غیر تو! تنجر یا تموار یا عصا مجھے ہے۔ نہیں پھر گرفار کرلیا ور بازووں کو باندھ کر بازار میں بڑھا دیا۔

ابن زیاد کے ایک برصورت غلام رشید نے ہائی پرتکوار تانی اور ہائی کو کہا: اپنی گردن لمبی اور سیدهی کرو تا کہ تکوار سے

بی بی نے کہا: میں اس قدر تی نہیں ہوں کہ اپنے قتل میں تعاون کروں۔ اس برصورت غلام نے تکوار چلائی کیکن مقصد اسے نہ ہورکا۔ ہانی نے قاضی الحاجات کی درگاہ کی طرف توجہ کی اور عرض کیا:

إِلَى الله المعاد اللهم الى محمتك واخوانِكَ

ت اس غلام نے دوسری ضرب لگائی اور انھیں مسلم بن عقیل کے ساتھ ملحق کردیا اور سرابن زیاد کے پاس لے کیا۔ پھر مقرب بی ڈے پاؤں میں رسیاں باندھ کر اُن کی لاشوں رتمام کلیوں اور کوچوں میں کھسینا کمیا۔

جزووں نے نرت مسلم و ہان کولوٹ لیا۔ مسلم کی تلوار اور زرہ محد بن افعد ، لے حمیا حالانکہ مسلم نے بعیت کی تھی ۔ نہ ررہ تر کر بیقرض ان روجائے لیکن ابن شعب نے کہا: منتقل کا لباس اور اسلحہ ہی تل کی موجاتا ہے اور اگریں اسلم ۔ ۔ ۔ کرتا تو اور کا فی شخص کرنے تھا جو مسلم کو گرفتار کرسکتا۔ ہیں نے آلی محد سے شرکون کی مجراس نے زرہ انارکا اور

تكوارا شاتى۔

الی تحف نے لکھا ہے کہ جب لوگوں نے اس اہانت کو دیکھا تو ایک دوسرے کو طامت کرے تے ہوئے اکٹے ہوئے۔ محوز دن پر سوار ہوئے اور بازاروں میں آ مکے اور این زیاد کے بدمعاشوں اوراد باشوں سے جھڑا اور مسلم و ہائی کے جنازے جر اور قبران سے لے جاکر انہیں عسل دیا، کفن دیا اور فن کردیا۔

مسلم بن عقیل کا خروج ۸ ذوالحجہ کو ہوا اور اُسی دن امام عالی مقام نے مکہ چیوڑا اور کوفہ کی طرف روانہ ہوگئے آنہ۔ 9 ذوالحجہ کو آپ کوشہید کیا گیا۔ مرحوم شاہزادہ فرہادنے اپنی کتاب تمقام میں تکھا ہے کہ جب سلم اور ہافی دونو شہید ہو محق ان دونوں کے سریزید کی طرف بھیج دیے گئے اور سلم کے لاشے کو دردازے پر اٹکایا گیا۔ یہ پہلا ہاشی سرتھا جس ہویزید کے ہاں: عاممیا اور پہلاجم تھا جس کوسولی پر اٹکایا گیا۔

ملم ، باق كيسريزيد كوبهيمنا

ہ ، فلفقوح میں ذکر ہے کہ جب مسلم اور ہافی کوشہید کیا گیا تو ان کے جسموں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا اور ان کے مرول کوشام بھیج دیا گیا۔ان کے ساتھ پزید کو ایک خط بھی ارسال کیا گیا جس میں لکھاتھا:

بم الله الرحمن الرحيم!

اس خدا کی حمد و قاہم جس نے امیر شام کا حق و شنوں سے وصول کرلیا اور و شمنوں کے لیے کافی ہوا۔ امیر کی خدمت میں عرض ہے کہ مسلم بن عقبل کوفد آئے تے امر ، آن نے ان کی میز انی کی ، انھوں نے لوگوں سے امام حسین کی بیعت لی ، شی فی عرض ہے کہ مسلم بن عقبل کوفد آئے تے امر ، آن نے ان کی میز انی کی ، انھوں نے لوگوں سے امام حسین کی بیعت لی ، شی نے بڑی چالا کی اور ہوشیاری سے ایخ ایج افود کے اس جا ایک ہور نے بیات کے اور مطبح میں کے ساتھ (جو آ ب کے تھے۔ اور مطبع میں) آ بی کی طرف بھیج دیے ہیں ۔۔ والسلام!

جب بدونوں محض خط اور سروں کے ساتھ بزید کے پاس پہنچ اور بزید نے خط پڑھا تو کہا: ان دونوں سروں کو دمشتہ کے درواز ہ پراٹکا دو۔ پھر درج ذیل خط ابن زیاد کی طرف بھیجا:

ا مابعد! تمہارا خط اور مسلم و ہانی کے سر پہنئی مکئے ہیں، بہت خوتی ہوئی کہتم نے وہ کام کیا جو میرے دل کی خواہش تھے۔ ح تم نے کیا بہت اچھا کیا اور میری مراد پوری کردی جو سر لانے والے تھے ان کوتمہاری خواہش کے مطابق دو، دو ہزار در بھ کردیے ہیں۔ بیخش ہوکرآپ کی طرف آ رہے ہیں۔

مت - ب كدسين بن على كمه الكل حك بي اور عراق جارب بي البذابيت احتياط كرو، تمام راستول بر و تقر و حرکت برکڑی نظرر کھواور جس فخف کوفتہ کر سمجھوا ہے قبل کردویا قیدین ڈال دو۔ نیز حسین بن علی کے عواورتمام تفاصیل لکھ كرميميت رجوتا كريس ان كے حالات سے مطلع رجوں \_\_\_ والسلام!

جب تی جوا ایمی سید والا بچوں یہ عجب حادثہ تقدیر نے ڈالا تحت نه تيمون كا رما يوهي والا تع نف سے سينون بي كليج يه و بالا کیسوبھی پریشان تنے کرتے بھی پھٹے تنے

خورشدے مند كرد يتيى سے أفے تے و معد الله عبد الله على الله على المراكب بي تحى - تمن بيول ك نام عبدالله عبيدالله اورمحمد عفر بيتنول زمان

و المعامل المعامل المعادد المعادد المعادد المعامل المعادد كالنفيل حال بعد من ذكركيا جائ

و اسے بارے میں صاحبانِ تاریخ ومقاتل میں اِختلاف ہے۔

معید ، یک سال کی قید کے بعد فرات کے کتارے حارث ملعون کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور ینظریہ جناب

المحمدة اشبداوش ب- الم

ع مدوق وغیرہ لکھتے ہیں: بیدونوں شفرادے حضرت امام حسین کے ساتھ تھے اور امام اور اصحاب کی ب سال مے بعد انہیں نہر فرات کے کنار نے آل کروادیا۔

معت فی نظر الآمال میں یمی قول اختیار کیا ہے ادرای پراکتفا کیا ہے۔

و من الله الله الله الله الله كاب رياض القدى على لكهة بين: دوشنراد ، جونبرفرات برقل كيه مك علا ۔ اس ایس سے بھے جوشام غریبال لشکر بزید کے ہاتھ سے بھاگ نکلے تتے اور وہ کوفدیم گرفتار ہو گئے - \_ \_ \_ \_ ووائن زياد ك ياس لايا كيا- اوريه شهادت كا واقعه كياره يا باره محرم كو موا- ان كوقيدى نبيس بنايا

 $\Diamond$ 

## كيا اوراس يرچد قرائن موجود إي-

یدواقدال لیے درست اور قابل تقدیق ہے کہ این زیاد جھے ماہ تک بھرہ میں حاکم رہا اور جھے ماہ کوفہ میں حکومت کوت رہا۔ اگر این زیاد شام ند کمیا ہواور بھرہ میں ہوتو پھر این جوزی بید کھتا ہے کہ این زیاد امام حسین کی شہادت کے بحد شام ہاہ ہے۔ اور بیزید کے خواص، دوستوں اور ہم بیالہ، ہم نوالہ شرابوں میں شامل ہوگیا۔ اس کی آ واز خوبصورت تھی لہذا بیزید اور اس کے دوستوں کے لیے گانے گاتا تھا۔

دوسری بات بیر ہے کدام زین العابدین علیدالسلام کی شان سے بیابید ہے کدوہ شام سے عظمت و کرامت کے مقد والی آ کیل اور کوفہ میں پہنچیں یا کوفہ سے گزریں اور ان دوشنم اووں کو زعدان سے آزاد کرائے بغیر مدینہ چلے جا کیں۔ بت بہت جمیب ہے۔

تیمری بات بہ ہے کہ بیشفرادے فرماتے ہیں: مَحنُ مِن دُرِّیتهِ مَبیك ''اے ظالم! ہم تیرے نی كی دُرے مُر سے ہیں'' كيونكداولا وجعفر جناب زمنب كي وجہ سے (جومبدالله كي زوجة تحس) دُريت وَفير بوسكتے ہیں۔

## طفلان مسلم کے بارے میں بیج صدوق کا نظریہ

طفلان ملم كاواقعه دوطرح نقل مواب:

- ا شیخ صدوق کا بیان اپنی امالی میں ﴿ طاحسین کا تنی کا بیان اپنی کتاب ''روصته الشهداء'' میں جومضبور ہے۔ہم ہوں دونوں بیانوں کوذکر کرتے ہیں تا کہ زیادہ اواب ماصل ہو۔
- نظریے بیخ صدوق: جناب محدث فی نے ختی الآمال على الحی صدوق کے بیان کو بول نقل کیا ہے کہ بیٹ صدوق ۔
  اپی سند سے روایت بیان کی ہے کہ اہل کوفد نے ایک بزرگ سے لہا ہے کہ جب امام حسین شہید ہوگئے قو میدان کر بلا ہے مسلم کے دوشترادوں کو گرفی رکر کے ایمن زیاد کے پاس لایا گیا۔ این زیاد معنون نے زعمان کے داروفہ کو بلایا اور کہا: ان دو بھر کو زغمان میں ڈال دو اور ان پر مختی کرو، ان کو اچھا کھانا اور شخشی پانی برگر ند دینا۔ اس نے ایسا بی بھیا۔ وہ مظلم بچ ہے زعمان کی بھی دوروکر زعمی بسر کرتے رہے۔ دن کو وزہ رکھتے سے اور رات کو بوکی ایک ایک روفی اور کرم بد نے مان کی بھی دوروکر زعمی بسر کرتے رہے۔ دن کو وزہ رکھتے سے اور رات کو بوکی ایک ایک دوئی اور کرم بد سے موجومت کی طرف سے ملتے سے مانظار کر لیتے سے ۔ یہ مدت کے سال ہوگی تو ایک بھائی نے دوسرے ہے کہا:

ہاری زعمان کی مدت بہت لمی ہوگئ ہے اس طرح تو ہم نیدخانے میں مرجا کیں گے اور ہمارے جم اس قید قسم میں معمود میں م می فتم ہوجا کیں گے ، لہذا اپنا تعارف کراکیں شاید داروغہ ہمارے بال پر رحم کرے۔ جب شام کے وقت داروخہ کھانا ہے

ت ، و جهوف شفراد عف كها: ال يزرك! كياآب معزت محملي الله عليه وآلدوهم كويجانع بن؟

الله يكانيكون ووقو مرك في ين-

ع نے کھا: کیا جعفر بن ابی طالب کو جانتے ہو؟

۔ نے کہا: ہاں! پیچانتا ہوں جعفر تو وہ شخصیت ہیں کہ خدائے جنت میں ان کو دویڑ مطا کیے ہیں تا کہ طائکہ کے ساتھ ۔ برا۔

ع نے كها: كيا حضرت على بن انى طالب كوجانے مو؟

- ين كها: بان! ان كوكيسے ندر يجانو وه تو مير سامام بين-

عربی نے کہا: اے ہزرگوارا ہم تہارے پینبری حرب و دُریت ہیں۔ ہم مسلم بن محتل کے بیٹے ہیں اور تہارے مسلم بن محتل کے بیٹے ہیں اور تہارے مسلم بن اس قد میں اس قی نے یہ بات تی تو مسلم بن اور اور باوں کو بوسد وے کر کہنے لگا: اے دُریت پینبر محرصطلی ایمری جان تم پر قربان، ابھی زیمان کا است میں پر گر پڑا اور باوں کو بوسد وے کر کہنے لگا: اے دُریت پینبر محرصطلی ایمری جان تم پر قربان، ابھی زیمان کا اور ان کو زیمان سے تکال کرایک میں جان جانا جا ہو چلے جاؤ۔ جب رات ہوگی تو داروف کھانا الیا، بچل کو دیا اور ان کو زیمان سے تکال کرایک ہوئے۔ آیا اور کہا: میری آئھوں کے نور انتہارے دشن بہت زیادہ ہیں، دشمنوں سے بچتے رہنا، دات کوسٹر کرنا اور دن کو ہے۔ یہ کرنی تھی۔ و کورٹ کورٹ کے مکان پر پہنچ۔ وہ پوڑی حورت کے کرن ہون کو بیٹری کو کہنے ایک پوڑی کے مکان پر پہنچ۔ وہ پوڑی حورت کے کہن کر بہت تھک کے شے البذا آنہوں نے اس مقام پر آ رام کرنے کو فنیت جانا۔ پر کورٹ حورت سے کہا: اے دادر ایم دوجوٹے بیچاس شہر میں مسافر ہیں، کوئی منزل نہیں، ہم پر مہر یائی فرما تا کہ دون ہم رہا کی میں تہارے پاس آ رام کرکیں جب میں ہوگ تو ہم اپنسٹر پر چلے جائیں گے۔

معیف نے کہا: اے میری آئھوں کے نور! آپ کون ہیں کہ جھے آپ سے عطری خوشبو محسوں ہورہی ہوالی خوشبو میں ۔ تر ہم بھی نیس سوٹمی ۔ شترادوں نے کہا: ہم تمہارے نی کی عشرت ہیں اور ابن زیاد کے زیمان سے بھاگ کرآئے ہیں۔ بیری مورت نے کہا: اے میری آئھوں کے نور! میرا واباد ایک فاس اور خبیث فنص ہے جو کر بلاکی جنگ میں موجود موف ہے کہ وہ میرے کھرآئے اور تمہیں میرے کھر دیکھے تو تمہیں کہیں تعلیف ندی نیجائے۔

 132

18

چیوٹے شنمادے نے بڑے شنمادے سے کہا: اسے بھائی! آج ہماری اس کی رات ہے اورسکون ہے۔ ہم ب دوسرے کے ملے میں بائیس ڈال کر آیک دوسرے کی خوشبوئسوں کرتے ہیں حتی کہموت ہمارے درسیان جدائی ڈال دے کہل ان شنم اودل نے آیک دوسرے کے ملے میں بائیس ڈال دیں اورسو گئے۔

رات کا پچر حصہ گزراتو اس پوڑھی کا واباد گھر آن پہنچا اور درواز ہ کھنگھٹایا۔ پوڑھی نے پوچھا: کون؟ اس ضبیث۔ میں ہوں۔ پوڑھی نے پوچھا: کون؟ اس ضبیث۔ میں ہوں۔ پوڑھی نے پوچھا: اس وقت تک کہاں تے؟ اس نے کہا: جلدی درواز ہ کھولو ورنہ تھکان سے ہمل مرجاؤل گا۔ مو نے پوچھا: بیر تھکان کیوں ہے؟ اس نے کہا: عبیداللہ کے زیمان سے مسلم کے دو نیچ لکل سے ہیں۔ امیر کوف کی طرف ت اعلان ہوا ہے کہ جوشس ان شیخرادول کے سرلائے گا اسے دو ہزار درہم انعام دیا جائے گا۔ میں اس انعام کے لائے میں ون انہیں اور اُدھر تلاش کرتا رہا ہول لیکن مجھے ان بچول کا سراغ نہل سکا۔

عورت نے اسے نصیحت کی: الے فخص! اس خیال کو ذہن سے نکال دوادر پیفیمر کی دشمنی سے پر ہیز کرو-

اس تھیجت کا اس خبیث پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ اُلٹا غصے سے کہنے لگا کہ عورت تو ان شغرادوں کی جمایت کیوں کر رہی۔ شاید تمہارے پاس اُن کی کوئی اطلاع ہے۔ اُٹھو ہم دونوں امیر عبیداللہ کے پاس چلتے ہیں، دہ تمہیں بلا رہا ہے۔ اس مسمح بوڑھی نے کہا: امیر کو جمعہ سے کیا کام، ہیں ایک بوڑھی عورت ہوں اور اس محرا ہیں رہتی ہوں۔

ب منبیث نے کہا: وروازہ کھولو تا کہ یس اندر داخل ہول اور یکھ وقت آرام کر کے دویارہ ان کی عاش من نے

جاؤں۔ عورت نے دروازہ کھولا اور اسے کھانا دیا۔ وہ کھانا کھا کر بستر پرسوگیا۔ اس نے شنم ادوں کی نیند کے دوران میں من ۔ سانسوں کے چلنے کو مسوس کیا تو مشتعل اُونٹ کی طرح اُٹھا اور غصے سے آ وازیں نکالنے لگا۔ دات کی تاریکی میں شنم اوول ۔ سانسوں کی آ واز کی طرف جانے کے لیے دیوار اور زمن کے سہارے سے چانا کمیا چی کہ اس کانجس ہاتھ چھوٹے ہے ۔

کے بالوں تک جا پہنچا۔ مظلوم شفرادے نے کہا: تو کون ہے؟ اُس نے کہا: میں تو صاحب مکان ہوں تم کون ہو؟

چو فے بچے نے برے بھائی کواٹھایا جس کا ڈرتھا وہی ہوا ہے۔

بازو یہ چھوٹے کے پڑا دسید جھاکار تو کون ہے کہنے لگا وہ چونک کے اِک بار جمنوا کے کہا اس نے کہ میں گھر کا ہول مخار تب بھائی کو چونکا کے یہ بولا وہ دل فگار

جس بات کا دھڑکا تھا وہ آفت کی گھڑی ہے کیا سوتے ہو اُٹھو کہ اجل سرید کھڑی ہے محر شنرادوں نے کہا: ہم سے سے تنا دیں تو ہمیں تکلیف تو نہیں دے گا؟اس نے کہا: ہاں نہیں دول گا۔

انموں نے کہا: ہم سے بتا کیں تو خدا اور رسول کی امان میں موں مے؟ اس نے کہا: ہاں۔

انحول نے کہا: تو خدا درسول کواس امان پر کواہ بناتا ہے؟ اس نے کہا: ہاں۔

جب اس خبیث سے امان کا اقر ار کرالیا تو بتایا کہ اے شنج : ہم پیغبر کی عترت ہیں اور ابن زیاد کے زندان سے بھاگ کے تیں۔ اس نے کہا: تم موت سے بھا گئے رہے لیکن موت کے چنگل میں آ مچنے۔خدا کی حمد ہے کہ جس نے مجھے تمہارے کچھ ٹی وکامیا بی عطا فرمائی ہے۔ پھر اس ملعون نے اسی وقت ان کے بازوؤں کو مضبوطی سے باندھ دیا اور وہ شنم ادے اس

جب می ہوئی تو اس ملعون نے اپنے غلام کو تھم دیا کہ ان شنرادوں کو نبر فرات کے کنارے لے جاکر قل کردو۔ غلام ہے ۔ آ کے تھم کے مطابق شنرادوں کو نبر فرات کے کنارے لے گیا۔ لیکن جب اس کو پند چلا کہ یہ شنرادے عترت پی فبر ہیں ہے۔ آ کے مطابق شنرادوں کو نبر فرات میں چھلا تک لگادی اور دوسرے کنارے سے نکل گیا۔

حارث خبیث نے اپنے بیٹے کو محم دیا کہ ان شخرادوں کو آل کردولین اس نے بھی باپ کے محم کی خالفت کی اور غلام کی سے مرفرات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملحون نے بید دیکھا کہ ان مظلوم شخرادوں کو آل کرنے کے لیے خود مرکزات کے دوسرے کنارے پر چلا گیا۔ جب اس ملحون کو تکوار اہراتے دیکھا تو ان کی آئے کھوں میں آنووں کا نہ بند مد کے بات اس ملحون کو تکوار ایمیں گرفار کر کے بازار میں بچے دو اور ہماری قبت سے فاکدہ میں متن نہ کہا اور انھوں نے کہا: اے بزرگوار! ہمیں گرفار کر کے بازار میں بچے دو اور ہماری قبت سے فاکدہ اور میں تکل نہ کرداور جغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنادشن نہ بناؤ۔

اس نے کہا: اس کے علاوہ کوئی چارہ ہیں کہ میں تمہیں قل کردوں اور تمہارے سراً تا رکر عبیداللہ ابن زیاد کے پاس لے ل حددو برار درہم انعام لوں۔

شمرادوں نے کہا: اے شیخ ا ہماری پیغیرے قرابت اور رشتہ داری کا خیال کرو۔

اس نے کہا: تم رسول کے کوئی قریبی رشتہ دار نہیں ہو۔

انعول نے کہا: ہمیں زئدہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤتا کدوہ جو تھم دے اس برعمل ہو۔

س نے کہا: میں تمہارا خون بہا کرعبیداللدائن زیاد کا قرب حاصل کروں گا۔

شمرادول نے فرمایا: جارے چھوٹے س اور جارے بچپن پر بی رحم کھاؤ۔

س نے کہا: خدانے میرے دل میں رحم پیدائی نہیں کیا۔ شیزادوں نے آخری فریاد کی کداے محص! اگر تونے ہمیں قل

 $\langle\!\langle\rangle$ 

ى كرنا بي تو جميس اس قدرمبلت ويدوي كه جم نماز يوه سكيس-

اس نے كہا: اگر نماز حميس كوئى فاكدود يق ہے تو پڑھ لو۔ پس طفلان مسلم نے چار چار ركعت نماز پڑمى پحرآ سكت طرف سر اُٹھا كراللہ تعالى كے حضور فريادكى: ياحى يا قيومر ياحليم يا احكم الحاكمين جمارے اور اس كے ورم ال تو اُ فعال ف

فیملہ فرما۔ اس وقت اس ملحون نے بڑے شنمرادے پر ملوار مینچی اور اس مظلوم شنمرادے کا سرتن سے جدا کردیا اور سرکوالیک و مط

میں رکھ لیا۔ جب جھوٹے شغرادے نے بید منظر دیکھا تو اسپے خون آلود بھائی کی گردن سے لیٹ کیا اور کھا: میں اسپے بھائ خون سے خضاب کرتا ہوں تا کدای حالت میں جاکررسول خداسے طول۔

اس ملون نے کہا: ایمی تھے ہی اپنے ہمائی سے ملی کرتا ہوں۔ پھراس نے چھوٹے شنرادے کی گردن پر آلوار ہدیم تن سے جدا کردیا اور مرکوثو کری میں رکھودیا، جب کہ دونوں کے پاک جسموں کو پانی میں ڈال دیا۔ پھران شنرادوں کے مرحد کے کر این زیاد کے باس آیا، جب دارالا مارہ کے دروازہ پر پہنچا اور عبیداللہ بن زیاد کے سامنے سرر کھاتہ عبیداللہ ملحون کو بیٹا تھا اور ایک چیزی اس کے باتھ میں تھی جو نبی اس کی نظران دوشتم ادول کے پاک اور نورانی سروں پر پڑی تو تین دفعہ میں کسی بیٹا تھا اور ایک اور نورانی سروں پر پڑی تو تین دفعہ کسی بیٹا تھا اور بیٹا۔ پھران شنم ادول کے قاتل سے خطاب کر کے کہا تو بر باد ہوجائے ان کو کہال سے خلاش کیا ہے۔

اس نے کہا: یہ ہماری ایک بودھی مورت کے مہمان تھے۔ این زیاد کو یہ جواب نا گوارگز را اور کہا: اے ملحون! تو نے

ا سے جارہ ہواری ایک بوری ورت سے جہان سے کے مہان ہونے کا بھی لحاظ میں رکھا۔

اس نے کھا: میں نے مہمان کا مجی کوئی لحاظ فیس رکھا۔

این زیاد نے کہا: جب تو انس قل کرنے والا تھا انھوں نے کوئی ہات کی؟

اس ملون نے شخرادوں کی ہریات اس کو بتائی حتیٰ کہ اس نے کیا: ان شخرادوں کی آخری کلام بیتی کہ جمیس مہلے ہم مماز پر ولیں اور انھوں نے قماز سے فارخ ہونے کے بعد بارگاو الی بیس بیفریادی کہ اے انظم الحاکمین! ہمارے اور جم کے درمیان تو خود بی فیصله فرما۔

عبیداللہ نے کہا: اے لوگو! اسم الیا کمین کا تھم ہے کہتم میں کون ایسافض ہے جو ابھی اُٹھے اور اس فاسق و فاجر فضی عب کردے۔ ایک شای فخض اُٹھا اور کہا: اے امیر! میکام میرے حوالے کردد۔ عبیداللہ نے کہا: اے شامی! اس فخص کو وہاں ۔ جاؤجہاں اس نے ان شخرادوں کو آل کیا ہے، اور وہیں آل کر کے اس کے نجس خون کو ان کے پاک خون سے مخلوط نہ ہوئے ہ

اورسر جدا کر کے جلدی جلدی عمرے یاس لے آتا۔

اس شامی نے ایبای کیا اور اس کے سرکونیز و پر اُٹھا کر ابن زیاد کی طرف آفے لگا۔ جب کوف کے بچوں نے اس ملھون کے سرکونیز و پر اور تیر مارنے سکے اور بھی کہتے تھے کہ یہ محکر ہے ڈربت و تغیر کا۔

یہ اور ق ادی کے مطابق نہیں ہے کیونکہ مورضین نے لکھا ہے کہ شہادت امام سین کے بعد ابن زیادشام جلا کیا معدد ہے جو اور قطعاً ایک سال کوفہ میں ندر ہا۔ البذا ہماری نظر میں بیخ صدوق والی روایت قالمی معدد ہے۔ معدد ہے۔

قرز عمان مسلم کے بارے میں مُلاحسین کاشق کی روایت

دوطفل حسیس بھامے ہیں کل قاضی کے گھرسے کر لیجو گرفار ، جو آلکیس اوھر سے خورشید سے ماتھے ہیں تو لیٹے ہوئے سرسے خورشید سے ماتھے ہیں جو لیٹے ہوئے سرسے گورشید سے ماتھے ہیں جو کی ڈلٹیس بر دوش پڑی ہیں ۔

آکھیس کہیں آبُو کی بھی آکھوں سے بدی ہیں ۔

آکھیس کہیں آبُو کی بھی آکھوں سے بدی ہیں

وہ لکھتے ہیں: بعض جاسوسوں نے این زیاد کو اطلاع دی کہ مسلم کے دو بیٹے اس شریل چھیے ہوئے ہیں جن کے مصل کے علیہ ا معرب جائد کی طرح جیکتے ہیں۔ ابن زیاد نے تھم دیا کہ مسلم بن عقبل کے بیٹے، جس کے گھریش پوشیدہ ہیں اوروہ جھے نہ معربے تو میں اس گھر کو جاہ کردوں گا اور جس نے ان کو اپنے گھریس چھیایا اُسے ذلیل کردوں گا۔

اس وقت طفلان مسلم قاضی شری کے گرتے کیونکہ مسلم نے جنگ کے دن ان کوقاض کے گر پہنچا دیا تھا اور ان کی است ورگرانی کی بہت تا کید کی میں شہادت مسلم کے بعد جب این زیاد کا بیا اطلان ہوا تو شری نے ان بچل کو اپنے پال اور عیں بچل پر نگاہ پڑی تو بے اختیار اُو ٹی آ واز سے رونے لگا۔ چونکہ اس وقت تک دونوں شخرادے اپنے باپ کی معت سے آگاوئیں ہے، ابندا قاضی کے دونے سے ان کوئیک ہوا اور پو چھا: اسے قاضی! ہمیں دیکھ کر گربیشروع کردیا اور میں جو ہوئیا ہے، ہمارے دلوں کوتمادا گربید مروح کردہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

شری نے کہا: اے شیرادوا دنیا بی برخوش کے ساتھ فم بھی ہوتا ہے۔ تہنیت کے ساتھ تعزیت ہوتی ہے، زعگ کے مسلم کے خوالد انتقال کر گئے ہیں، ان کی مقدس روح کا شہباز شہادت کے یکرول سے ریاض معت کی طرف پرواز کر گیا ہے۔ خدا تہمیں صرح ہیل اور ایر جزیل عطافر مائے۔

جب طفلان مسلم فے بیسنا تو دونوں آما تک باپ کی شہادت کاس کر بے موش موسیح، کافی دیر کے بعد موش میں

آئے تو اپنے عماموں کوسرے اُتارا اور سرول میں مٹی ڈال کر، پریٹان حال ہوکر قاضی شری سے کہتے تھے کہ اے قاضی! یہ ا ی قیامت بحری خبر سنا دی ہے اور واغر تبالا، واغر تبالا کے بین کرتے تھے۔

قامنی نے کہا: اب رونے اور فریاد کرنے کا وقت نہیں کیونکہ عبیداللہ کے جاسوں تمہیں تلاش کر رہے ہیں اور اعلان

8 کی سے جا۔ اب روئے اور سریا و سرے 8 وقت دیں میونلہ تعبیدالند نے جاسوں مہیں محال سررہے ہیں اور اعلا رہے ہیں کہ جس محر میں طفلانِ مسلم یائے گئے اس محر کو تباہ اور محر والوں کو ذلیل کر دیا جائے گا۔

من ال شهر مين محبت والمل بيت مين منهم مول اوروشن ميرے حال احوال كي تحقيق مين كي موع بين، جمع تها،

جانوں اور اپنی جان کا بہت خطرہ ہے، لبندا میں نے سوچا ہے کہ میں تمہیں کی کے حوالے کردوں جو تمہیں مدینہ پنچا دے۔ شغرادے این زیاد کے خوف کی وجہ سے باپ کی شہادت پر خاموش ہو گئے اور قامنی نے ہر ایک بچے کو پچاس دینار زادِر،

اوراپنے بیٹے اسد کے حوالے کرتے ہوئے کہا: میں نے سناہے کہ حراقین دروازے سے ایک کارواں آج مدینہ کوروانہ ہو۔ والا ہے، ان بچوں کواس کارواں میں پہنچا دواور کسی قابل اعماق مخص کے حوالہ کردوتا کہ بیہ بیچے مدینہ پہنچ جا کیں۔

اسد نے رات کی تاریکی میں ان طفلانِ مسلم کوساتھ لیا، عراقین دردازے سے باہر لایا لیکن انسوں مدانسوں کے

کاروال وہال سے کوئ کرچکا تھا اور کاروال جاتا ہوا دُور سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں سے کہا: وہ دیکھو قاقلہ جا رہا ہے جلدی کرودوڑتے جادُ اس کاروال سے جاملو۔طفلانِ مسلم اس کاروال کے پیچیے بھامتے کے اور اسدواپس کمرچلا کیا۔

بلاق مرودور کے جاوال کاروال سے جانگو۔ مطلان مسم اس کاروال نے بیٹیے بھانے کئے اور اسدوایس کمر چلا گیا۔ طفلانِ مسلم نے اس کاروال کے نقوشِ قدم پر پکھ دریو تو سفر جاری رکھائیکن بہت جلدی وہ کارواں آئموں سے عالمہ۔

موکیا اس لیے شنراوے چلتے چلتے راہ کم کربیٹے کداجا تک ابن زیاد کے جاسوسوں نے ان شنرادوں کو پالیا، جب انحوں \_

پہانا کہ طفلانِ مسلم بیں تو ان کو گرفآر کرلیا اور اُنہیں این زیاد کے دربار میں لے آئے۔ این زیاد نے ان کوزیران میں ڈائے، عظم دیا۔ پھر یزید کو تطالعا کہ مسلم کے دو بیٹے جن کی عمریں سات اور آٹھ سال ہیں، کو گرفآر کر کے میں نے قید کیا مواجد

اب ان کے بازے تبہارے علم نامے کا انتظار ہے کہ ان کوئل کردوں یا چھوڑ دوں یا پھر تبہاری طرف بھیج دوں۔ قاصد خطہ

من آیا جب تمام لوگ نیند میں خاموش ہو گئے تو ان کوزندان سے نکالا اور قادسیہ کے رائے پر لایا، اپنی ایک انکوشی ان کودی کہا: یہ پُرامن راستہ ہے اس پر چلے جاؤ، قادسیہ بی کی مرمرے بھائی کے پاس چلے جانا، میری یہ انگوشی اسے دکھانا تا کہ وہ تمہیہ

مدیند کانی کابندوبست کردے۔

فرز عدان مسلم نے معکور کو دعا دی اور راہتے پر چل نکے لیکن تقدیر ہر شے پر غالب ہے۔ تقدیر کے فیصلوں کو کوئی روّ۔

ست پس خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ بیدویتیم مسافر جلد از جلد باپ سے پہتی ہوجائیں اس لیے راستہ کم ہوگیا۔ ساری رات چلت نیس جب منح کی روشی ہوئی تو دیکھا ابھی وہی کوفہ کے درود بوار ہیں۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا: بھائی ابھی ہے یہ من شہر کے درو دیوار میں پھررہے ہیں خدا نہ کرے کہ ہمیں پھرکوئی گرفتار کرلے۔ اس لیے ایک مجودوں کے باغ میں ہے گئے۔

جب ظہرین کی نماز کا وقت آیا، ایک عبثی کنیزاس چشمہ یانی بھرنے آئی۔ وہ پانی بی دوخوبصورت بچوں کے عس تجربان ہوگئی۔ کنیز نے درخت پر دیکھا تو دوخوبصورت بچے نظر آئے۔ پانی کا برتن اُس کے ہاتھوں سے گر پڑا اور سے سے خاطب ہوکر کہا: آپ کون ایں اور یہاں اس درخت پر کیوں چھچے ہوئے ہیں؟

نحوں نے بتایا کہ ہم یتیم ہیں اور بینی کا دکھ برداشت کرنے والے ہیں۔ ہم غزدہ، یتیم اور خربت کے دکھ وجسلنے یہ یہ۔ ہمارا باب مارا حمیا ہے، ہم راستہ م کر بیٹے اور اس جگہ کو پناہ گاہ بھے کر بیٹے ہیں۔

كترف يوجيما: تمهاراباپكون تما؟ جب انحول في باپ كاسنا تو زاروقطار روف كي-

ئنرنے کہا: میرا خیال ہے کہ تم مسلم بن عقل کے بیٹے ہو۔

خوں نے روکے کہا: اے کنیز اتم انہیں جانی ہو؟ تم ان سے محبت رکھتی ہویا وشمنی؟

کیز نے کہا: میں تمہارے خاعدان کی محب ہوں اور میری مالکہ مجھی جہ اہل بیت ہے۔ تم میرے ساتھ آؤ تا کہ تہمیں کے بت لے جاؤں، ڈرونیس اور نہ پریشان ہو، میں کوئی دھوکا نہیں کردی۔ پس شفرادے اس کے ساتھ جل پڑے اور کنیر سے تھے کے برآئے ، کنیر جلدی سے اعدائی اور مالکہ کو بشارت دی کہ ہمارے دروازے پر سلم کے دو بچے آئے ہیں۔ فرقی میں اس کنیر کو آزاد کردیا اور نکھے پاؤل دوڑتی ہوئی فرز عمانِ مسلم کے پاس آئی اور ان کے پاؤل پر گر پڑی۔ فرقی میں اس کنیر کو آزاد کردیا اور شخراووں کی مظلومیت پرخوب کرید کیا۔ وہ شغرادوں کو بار بار چوتی تھی اور آبیا۔ بیس کی طرح بیار کرتی تھی۔ اے مال کے مسافر اور مظلوم بیٹو! وہ فض ہلاک ہوجائے جس نے تمہارے اور تمہارے اور تمہارے اور تمہارے کو بین جدمیان جدائی ڈال دی اور اہل بیت سے بخض اور کینہ کا اظہار کیا۔ پھران کو گھر لے آئی۔ کھانا کھانا اور کنیز سے کہا:

ین کہتا ہے کہ مفکور نے چونکہ خدا کی رضا مندی کے لیے ان دویتیم اور خریب شنرادوں کو زعران سے نکالا نما لہٰذا من م تعربی پرخیراین زیادکو پہنچ گئی، این زیاد مفکور کو لایا اور کہا: تو نے فرز عدان مسلم سے کیاسلوک کیا؟ اس نے کہا: ان کوخدا کی مسلم سے کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا: ان کوخدا کی مسلم سے مزین اور پہندیدہ کردار سے آباد کیا ہے۔

ابن زیادنے کہا: تھے میراخوف ندتھا؟

مشكور نے كها: جوخدات فررتا ہے وه كسى سے بيس فررتا؟

ابن زیاد نے کہا: تہمیں کس چیزنے سیکام کرنے پر آ مادہ کیا ہے؟

مفکور نے کہا: اے ظالم و بدکردار! تم نے ان کے باپ کوفل کردیا، اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوسکتا ہے۔ تو نے ہوت چھوٹے چھوٹے معصوم شنم ادون کو باپ کی شہادت کے دکھ سے دکھی کرکے پابتدِ سلاسل کردیا اور زعدان میں ڈال دیا اور عر نے سیدکوئین، سردار تھلین محضرت محدرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی خاطر آئییں رہا کیا ہے اور اس رہائی پررس

> الله کی شفاعت کا طلبگار ہوں جبکہ تو اس عظمت اور دولت سے محروم ہے۔ ابن زیاد خفسب ٹاک ہوا اور کھا: ابھی سختے اس کام کا حرہ مچکھا تا ہوں۔

مككور نے كها: ال عمل كے بدلے ميں ميرى جان بزار مرتبة قربان مونے كوتيار ہے۔

این زیاد نے جلاد سے کہا: اسے آل کردواور آل سے پہلے پانچ صد تازیانے مارو پھر آل کروینا۔ جلاد نے این زیاد کے مکم کی انتاع کی۔ جب پہلا تازیانہ مارا تو متکور نے پڑھا: ہم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ جب دوسرا تازیانہ مارا تو متکور نے کہا: الی احمیر حتل معاف فرمانا۔ جب جی تھا تازیانہ مارا تو متکور نے کہا: الی احمیرے کنا و معاف فرمانا۔ جب جی تھا تازیانہ مارا تو متکور نے کہا: الی احمیرے کنا و معافر نے کہا: الی اجمید کے کہا: الی اجمید کی اولاد کی محبت میں مارا جا رہا ہے۔ جب پانچواں تازیانہ مارا تو متکور نے کہا: جمید کی بیت کے ساتھ محدور فرمانا اور پیر متکور خاموش ہوگیا اور کوئی آ واز نہ نکالی حتی کہ پانچ سوتازیانے جب لگ چے تو ایک مرت اس کولیں اور کہا: جمید کی بیت کے سوتازیانے جب لگ چے تو ایک مرت اس کا میں کولیں اور کہا: جمید یانی وے دو۔

تن زیادنے کہا: اے جلاد!اسے پائی دے دواور کردن اڑا دو۔

عمرو بن حارث اُنھاء اس نے سفارش کی اور محکور کواپنے گھر اُنھا کر لے میا اور اس کا علاج کرنے کا ارادہ کیا۔ مقعد نے آ تکھیں کھولیں اور کہا: جھے حوش کوڑ کا پانی مل چکا ہے۔ بیر کہا اور اس کی روح پرواز کرگئے۔

راوی بیان کرتا ہے کہ مومنہ کیزان دونوں کم س شخرادوں کو گھر لائی، صاف پاک بستر پر بٹھایا، کھانا کھلایا اور دات بیار سے بستر پرسلا دیا اور پھراپنے کمرے میں بیٹے گئی۔ کافی دیر بعداس کا شو ہر تھکا ماعدہ گھر آیا۔ بیوی نے پوچھا: اب تک کھ سے؟ اس نے کہا: میں جب میں کوفد کے امیر کے دربار میں گیا تو منادی عمادے رہا تھا: داروفہ نے مسلم کے بچوں کو قید آزاد کردیا ہے لہٰذا جو تھن ان کی خبر لائے گا امیر کوفد اسے گھوڑا، عمدہ لباس اور کانی مقدار میں مال بطور انعام دے گا۔ بڑے ادھراُدھر تلاش کے لیے لگے، میں مجی سارا دن آئیں حلاش کرتا رہا اور ان کی حلاش میں اس قدر گھوڑا دوڑایا کہ گھوڑا مرکے ا

. عدل مل كركم بنجا مول-

مورت نے کہا: اے خض! تجے خوف خدائیں! تجے رسول خدا کے کمرانے سے کدل دشنی ہوگی ہے؟ اس خض نے کہا: اے مورت! خاموش، این زیاد نے کھوڑے، لباس اور مالی انعام کا دعدہ کیا ہے کہ جوسلم کے بجول کو لیتے ہیں گرفار کرکے لے جائے اُسے بیسب چھودیا جائے گا۔

مورت نے کہا: تو کتنا بد بخت ہے کہ ان دویتیموں کو گرفآ دکر کے تلواد کے حوالے کردے بدتو دنیا کے بدلے دین اللہ ا

اس فض نے کہا: بھے ان ہاتوں سے کہا فرض؟ اگر کھانے کو بھے ہے تو لے آتا کہ کھانا کھاؤں۔ حورت کھانا لا کی تواب میں ان ہو تینوں میں سے بڑا بھائی محد نیندے آشا اور میں ایرا ہیم سے کہا: اے براورا آشو یہ میں بھی آل کرنا چاہی جیں۔ میں نے ابھی خواب میں بابا کو دیکھا کہ عدد میں جناب مصطفی صلی اندوایہ والہ وسلم ، حضرت علی مرضی ، حضرت فاطمۃ الز براء ، امام حسن مجتبی کے ساتھ سرکررہ سے میں جناب مصطفی صلی اندوایہ والہ وسلم ، حضرت علی مرضی ، حضرت فاطمۃ الز براء ، امام حسن مجتبی کے ساتھ سرکررہ سے ایک جناب رسالت مآب کی نظر مبارک مجھ پر اور تم پر پڑی تو حضرت نے ہمارے بابامسلم سے بھی کہا: اے مسلم! آم سے دومصوم بھی کو فالموں کے درمیان کوں جھوڑ دیا ہے؟ بابا نے ہماری طرف دیکھا اور عرض کیا: اے اللہ کے نی ! وہ کے حدم ہاں مختبی والے ہیں۔

جب چھوٹے فنم اوے نے بیٹواب سٹاتو کھا: بھائی! ہیں نے بھی بھی تھا ہے۔ لی دونوں بھائیوں نے ایک جب چھوٹے فنم اوے نے بیٹوں نے ایک جب کی کرون ہیں بائیس ڈال کررونا شروع کیا اور بابا بابا کرنا شروع کیا۔ استے دکھی بین کیے کہ ان کے رونے کی آ واز نے مصد کا کم کو بیدار کردیا، اس نے اپنی بیوی سے سخت لیج میں پوچھا: بیک کے دونے کی آ واز آ ربی ہے؟ ہمارے کھر میں کھی ہے دورہے ہیں؟

بے باری مورت خاموش رہی۔ حارث نے پھر آ واز دی اور کہا: اے حورت! اُٹھواور چراغ جلاؤ تا کدرونے والوں کا

ید مومند بے جاری پریشان تھی کداب کیا کرے۔ ابھی خاموث تھی کہ حارث اپنے بستر سے خود اُٹھا، چراخ جلایا اور اس فرے میں آیا جہاں بچے مورہے تھے۔ دیکھا تو دونوں شخراوے ایک دوسرے کے گلے میں بائیں ڈال کر بابا بابا کردہے ہیں۔ حارث نے ٹیر کیچے میں پوچھا: تم کون ہو؟

على في ممام بن عقيل كور المرايد بي المرايد بم مسلم بن عقيل ك فرزى بي -

حارث نے کہا: عجیب بات ہے میں چنگلول میں کل سارا ون خاک چھانا رہا اورتم میرے گھر میں ہو۔ میں نے ز تمہاری تلاش میں تھکان پرداشت کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑ ابھی ضائع کردیا ہے۔ جب بچوں نے بیسنا تو خاموش ہو گئے اور ا بن سر جما لیے۔ بیسنگ دل بے وحم ان بیموں کے رخساروں پر طمانچے مارنے لگا۔ پھر دونوں کے سر کے بالوں کو با عد هااد، بابرآ كر كمرك كومففل كرديا\_اس مومنه عورت في بهت منت اجت كى اور شوبرك پاؤل برگر بردى، بوسد ديا، فريادكى كه يه ظلم نه کرد۔ وه مسلم کے بیتیم فرزند ہیں، میرے مہمان ہیں لیکن حارث نے بخی سے کھا: اے عورت! خاموش ہوجا اور اپنی زبان بندكرك ورند برنقصان كي خود ذمددار موكى عورت خاموش موكى\_

جب صبح جوئي تو وه سنگ دل اورسياه باطن مخض أمخا، مكوار اور دُهال المحائي، ان دويتيمول كواپيخ آ مے لگايا اور نهر فرات ك كنارى بركى ميا-اس كى مومند يوى برجند يا ينجيد يجهد دورتى آئى اورآ ، وفرياد كرتى رى كيكن اس ظالم نے كوئى فريادند سی - بیوی اس کی تکوار کے خوف سے پیچیے ہٹ جاتی تھی اور پھر دوڑتی تھی۔ جب وہ فرات کے کنارے پہنچے تو ظالم نے تکوہ نکالی اورائیے غلام کو برہند مکوار دی اور کہا: ان دونوں (بچوں) کے مرتن سے جدا کر دو۔غلام نے مکوار کو بند کیا اور کہا: کس کا دل ہے کہ ان بے گنا ہوں کوئٹ کرے؟

حارث نے غلام کوگانی دی اور کہا جو کچھ میں کہدرہا ہوں اس پرعمل کرو۔غلام نے کہا: مجھےرسول پاک کی اوج سے شرم آتی ہے کہ ان کے خاندان کوئل کروں مئیں ان کوئل نہیں کرسکا۔

حارث نے کہا: اے غلام! اگر تو انہیں قتل نہیں کرے گا تو میں تھنے قتل کردوں گا۔

غلام نے کہا: اگر تو جھے تل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں تھے تیرے ارادے سے پہلے تل کردوں گا۔

چونکہ حارث تجربہ کارتھا لبندا اس نے بردی سرعت سے غلام کے سرکو بالوں سے پکڑ لیا۔ غلام نے اس کی ڈاڑھی میں مضبوطی سے ہاتھ ڈال دیا اور اپنی طرف تھینچا، حارث گر پڑا۔غلام نے ارادہ کیا کہ اس کے منہ کوزخی کرے لیکن حارث زور لگا رہا تھا کہ غلام کے ہاتھ سے تکوار تھنے لے۔ غلام نے تکوار کو نیام سے نکالا اور اپنے مالک حارث پر حملہ کر دیا۔ حارث ن و مال سے وارکورد کیا اور اپنی تکوار سے فلام کے دائیں یا زو پر ضرب لگائی، غلام نے بائیں ہاتھ سے حارث کے کر بان کو پکڑ اور اس سے ایسا الجھا کہ حادث دوسرا وار نہ کرسکا۔ بیدوٹوں آپس میں از رہے تھے کہ حارث کی مومنہ بیوی اور بیٹا پہنچ گئے۔ حارث كابيثا دوڑا اورغلام كو پكڑا اور يتھے تھينچا اور كها: بايا تهميں شرم نبيس آتى كەبىيغلام توميرے بمائى كامقام ركھتا ہے، ہم ن ایک مال کا دودھ بیا ہے، اُس سے کیا جا ہے ہو؟

حارث نے کوئی جواب شددیا اور موار نکال کر غلام پر تمله کردیا اور وہ قتل ہو گیا۔

منے نے کہا: سجان اللہ! میں نے تھو سے زیادہ سخت ول فخص نہیں دیکھا ہے تم بہت بڑے ظالم ہو۔

حارث نے کہا: بیٹا زبان درازی مت کرو، بیکوارلواوران دو بچوں کے سرتن سے جدا کردو\_

بیٹے نے کہا: خدا کی تتم! میں ایسانہیں کروں گا اور نتھے بھی یہ کام نہ کرنے دوں گا۔ حارث کی بیوی بھی حارث کو بھی چیں دے ربی تھی کہ بیکام نہ کرواوران بے گناہوں کا خون نہ بہاؤ۔ نیز آئیس زیرہ ابن زیاد کے پاس لے جاؤ اور اپنا افعام کی کرو۔

حارث نے کہا: کوفہ کے اکثر لوگ اس خاندان کے محت ہیں، اگر ان کو کوفہ لے جاؤں تو وہ انہیں مجھ سے چھین لیں معری محنت منائع ہوجائے گی۔ پھراس نے خود سے ملوار نکالی اور شنم ادول کے اُوپر بلند کی۔اس دفت شنم ادے رو کریہ تے تھے:اے ضعیف! ہماری بیسی ،غربی اور بچینے پر رحم کراور ہماری بے کسی اور وطن سے دُوری کا احساس کر۔

مارث نے ان بچوں کی کوئی فریاد نہ تی پھر آ گے بڑھا تا کہ ایک کو پکڑے اور قل کردے۔عورت حارث سے لیٹ گئ نے بے رحم! خداسے ڈر قیامت کے دن سے خوف کھا اور ان معصوموں کوفل نہ کر۔

مارث غفیناک ہوا اور اپنی بیوی پر تکوار سے وار کیا، وہ زخی ہوگئی۔لیکن جب اس کے بیٹے نے دیکھا کہ اس کی مال اے بور حارث اس پر دوسری ضرب لگانا چاہتا ہے تو وہ دوڑا اور اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر کہا: بابا! ہوش کرو اور غصے کی کے تعتما کرو۔

مارث نے تلوارے بیٹے پروارکردیا اورایک بی ضرب سے بیٹے کوئل کردیا۔ جب بیوی نے اپنے بیٹے کوئڑ پتے دیکھا معاق ہوگئ البتدنٹی ہونے کی وجہ سے کھڑی نہ ہو کتی تھی۔ پھر بھی آہ و فریاد کر ربی تھی۔ پھر وہ سنگدل بچوں کے قریب ایکھیں نے فرمایا: اے فخص ہمیں ابن زیاد کے پاس زیمہ لے چل اور ہمارے بارے جو دہ کے اس پڑمل کرنا۔

س ظالم نے کہا: تمہارا یہ بہانہ ہے تا کہ کوف کے لوگ تمہیں جھے سے چھین لیں اور میں ابن زیاد کے انعام سے محروم

شم ادوں نے کہا: اگر تیری مراد مال دنیا ہے تو پھر ہمارے سرکے بال اُتار لے اور ہمیں چ دے۔ لیکن حارث ملعون علی وجہ سے اعرصا ہوگیا تھا، کہنے لگانہیں بلکہ میں تہمیں ابھی قتل کرتا ہوں۔

شفرادول نے کہا: تو ہارے بھین اور کمزوری اور غربت پر رحم نہیں کرتا۔

س المون نے كما: ميرے ول يس رحم ب عى نبيس۔

شفرادوں نے کہا: پھر ہمیں اس قدر اجازت دے کہ ہم وضوکر کے دور کعت تماز اوا کرلیں۔

ال المعون في كها: خدا كاتم إاس كى محى اجازت نبيس بـ

شخرادول في فرمايا: جس خدا كانام ليابياي كالمجده كرنا جاج بير-

ال نے کہا: اس تجدے کی بھی اجازت نیس ہے۔

شنرادوں نے فرمایا: بیکون می دشنی ہے اور یہ کیما بھٹ ہے جو تو ہم پر ظاہر کررہا ہے۔ اب جس طرح تو جا ہے آ۔ مارا کوئی نامرنیں ہے۔

مورت احوال بزبان شاعر:

نامرد نے حملہ کیا گوار اُٹھا کر سردکھ دیا چھوٹے نے وہی جلد بوھا کر تب ہاتھ سے چھوٹے کو بوا بھائی بٹا کر با بیٹا بیٹ نے دو دم سر کو جمکا کر تكوار چيکتي تقي تو بث جاتا تھا بھائي چردوڑ کے بھائی سے لیٹ جاتا تھا بھائی

اس مارث جس شفرادے وقل کرنے کا ارادہ کرتا دومرا کہتا: پہلے جھے آل کر کیونکہ میں اپنے بھائی کوخون میں رائ برداشت نیس کرسکا۔ ببرصورت ملعون نے بڑے ہمائی محرکا سرتن سے جدا کیا اور بدن یاک کودریائے فرات میں مجیک دی،

اورسر کو کنارے پر رکم دیا۔ چھوٹا شنم ادہ ایراجیم دوڑا اورائے بھائی کے سرکولیا، اس کے مند پر مندر کے کراور روکر کہنے لگا: اے بھائی کی جان! جلدی ند کروشی ابھی آ رہا ہوں۔ حارث نے سر تھنے میں ڈال دیا اور دوسرے بچے کا سرجدا کیا، بدن کووریا می

ڈالا، اس وقت زین اور آسان سے ہائے ہائے کی آ واز آئی، آسانی فرشتوں نے آ و وفریاد کی کہ دونوجوان بے جرم و خط

مالتوغربت مل علم عشهيد كي جارب يل-

حادث دونون شنرادول کے سرجدا کر کے اپنے تو یرے یس ڈال کر کھوڑے پرسوار ہوا اور کوفد کی طرف جا تا کہ ای نیادے انعام لے۔ ابن زیاد کا دربار ایمی لگائی تھا کہ اس حارث ملحون نے وہ سروں والا تو یم و ابن زیاد کے سامنے رکھا۔

ابن زیادنے یو چما کہ اس تورے (تھیلے) میں کیا ہے؟

اس نے کہا: تمہارے دشمنوں کے مریں کہ بن نے تیز تاوارے ان کے مرتن سے جدا کیے بی اور تمہارے انعام کے حصول کے لیے تہارے یاس تخدلایا ہوں۔

ابن زیاد نے تھم دیا کدان سرول کودهو کرایک خوبصورت طشت میں چیش کیا جائے تکد پیچان سکوں کرس کے سر ہیں۔ جنب سرول کو دھوکر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا اور اس نے ان شخرادوں کے چرول کو دیکھا کہ چودویں کے جاند کی طرح جیکتے

و بعديد كرين؟

حث نے کھا مسلم بن عقبر لمرسے فرز عرول کے۔

تد نبدكي آ كمول سے بافتيار آنو جارى موسكة اور الل وربار يمى ان شخرادوں كى حالت بررونے لكے۔ ابن تن معد مارث تونے أن كوكمال سے كرفاركيا؟

و نے کھا: اے امیر! میں نے ان کو بہت الماش کیا، دوڑتے دوڑتے میرا محورًا مرکیا مگر بیخود بخو دمیرے محرمهمان

جب مجعان کی کمریس موجودگی کاعلم مواتویس نے ان کو باعدہ دیا اور میج مورے فرات کے کنارے لے کیا۔ ور وی کرتے رہے لیکن میں نے ذرا مجررحم ند کیا اور ان کو قل کر کے ان کے ابدان کو فرات میں ڈال دیا اور سر معوس لے آیا ہوں۔

عن زاد نے کہا: اے لین استھے خوف خدا بھی لائ نیس جوا اور خدا کے انتقام کا بھی نیب سوچا۔ تھے ان کے گلابی ۔ حد حمرین ذلنوں پردح ندآ یا۔ پس نے پزیدکو تعالکھا ہے کہ فرزندان سنٹم کوٹس نے گرفآد کرلیا ہے، لہٰڈا اگرتم تھم کرو تو مستعج دول \_ اگر بزید جھے تھم دے کدان کوشام بھی دوتو میں کیا کروں گا؟ تونے انہیں زعرہ میرے حوالد کیول ند کیا؟ ت نے کیا: یس ورتا تھا کہ کوفد کے لوگ جھے ان بچے کوچین لیں مے اور یس انعام سے محروم ہوجاؤں گا۔ ت زاد نے کہا: ان کو کسی محفوظ مقام پر پابند کرے مجھے اطلاع کردیتا تا کہ ش اینے آ دی مجیج کران کوفنی طور پراینے

حدث خاموش ہوگیا اور ابن زیاد نے این درباریوں کی طرف دیکھا تو ایک محت اہل بیت محض مقاتل پرنظر بردی۔ و نیادان من عقیده کوجات تحالبدااے بلایا اور کہا:اس حارث کو گرفار کرے ای مقام پرنے جاؤجہ ساس نے المحمد الم كون كا ب، ال حادث كوذات اورخوارى تر اور ان شغرادول كرول كرم ول كوبعى لے جاؤ، جهال ان ك مع وہاں ان سروں کو بھی ڈال دو۔

ت كى بهت خوش موا اور حارث كوكر فآركر كے باہر لايا جب كدائي جمر از دوستوں سے بير كهدر باتھا كدخدا كى تىم! اگر دیت زیاد جھے تمام بادشای مجی دے دیتا تو اس قدرخوشی شہوتی جو اس خض کے قل کرنے کے عظم پرخوشی ہو لی ہے۔ متر مقاتل نے حارث کے ہاتھ اپس پشت با عرصے، سرکو برجند کرکے بازار شل لایا اور شخرادوں کے سروں کو بھی ظاہر معن کیا کہ میخض ان بجوں کا قاتل ہے۔لوگوں کا ایک جوم اس پرلعنت کرنے نگا۔کوڑا کرکٹ اس پر ڈانے نگا۔لوگ

اس پر ڈیٹرے اور پھر برسانے کیے۔ پھر مقاتل اس حارث کواس مقام پر لے گیا جہاں شنم اووں کو آل کیا گیا تھا۔ وہاں مقت

نے دیکھا کدایک عورت زخی حالت میں بڑی ہے اور ایک خوبصورت جوان کی لاش موجود ہے اور ایک غلام کی لاش بھی کمے ،

مل بن پڑی ہے اور وہ زخی عورت اس نو جوان متول اور ان ووشنم اوول کی مظلومیت بیان کرکر کے رور بی تھی۔

مقاتل نے بوجھا: اے عورت تو کون ہے؟

عورت نے کہا: میں اس بدبخت (حارث) کی یوی ہوں، میں اے ان شخرادوں کے آل کرنے ہے روکن ربی دیے

جوان بیٹا اورغلام بھی میرے ساتھی تھے۔لیکن اس ظالم نے میرے بیٹے اور غلام کوفل کردیا اور جھے زخی کردیا۔المحدللہ!اب

نے ان دومظلوم شنم ادول کی فریادیں من کی ہیں۔ پھراس نے اپنے شو ہر کی طرف و کچھ کر کہا: اے ملعون! ونیا کے لالچ شرستو

بن عمل کے فرز شروں کو بے گناہ قبل کیا اور اس ناحق خون سے دین بھی ضائع کردیا۔ پس حارث نے مقاتل سے کہا: و کے چھوڑ دے یس کہیں جہب جاتا ہوں اور اس کے بدلے تجے دی برار دینار نقذی دیتا ہوں۔

مقاتل نے کہا: اگرتمام عالم کا مال تیرا ہوادرتو مجھے بیسارا مال دینا جاہے پھر بھی نہیں چھوڑ دں گا۔ چونکہ تو \_

شنراذوں بررم نہیں کیا اس لیے میں تھے برکوئی رم نہیں کروں گا اور تھے ابھی قتل کروں گا اوراس کے موض خدا ہے عقیمہ پیپ حاصل کرنے کی توقع رکھتا ہوں۔

لیل مقاتل سواری سے اُترا۔ جوں عی فرزندان مسلم کے خون پرنظر پڑی تو ان کی مظلومیت پر زار وقطار روئے کے 💂

شنرادوں کے یاک خون کواسیے سراور چرے پرلگایا اور دعا کی:

خدایا! ان شخرادوں کے یاک خون کے صدیتے میرے گناہ معاف فرما۔ پھران شخرادوں کے رخساروں پر بوت م

اورانالله وانااليدراجعون يرهكرمرون كونمرفرات كحوال كيا

راوی کہتا ہے کہ شنمرادہ کی کرامت ہے کہ ال شنمرادول کے بدن یا ک سطح آب برطا ہر ہوئے اور ہرمرایے بت

متصل ہو کمیااور ایک دوسرے کے محلے میں بائیس ڈال کریانی میں خائب ہو گئے۔

ایک اور روایت میں ہے کہ شخراد سے دوبارہ یانی کی سطح پر ظاہر ہوئے اور ساحل پرایک قبر بنائی گئ اور اس متر ف دفن كرديا كيا اورآج تك ان كى قبرين زيارت كاه يى موكى ين

چرمقائل نے اینے غلاموں سے کہا: پہلے حارث کے ہاتھ کاٹ دو، پھر یاؤں کاٹو، پھر دونوں کان کا ٹو، م

ا تھیں نکا واور پھر پیٹ کو بھاڑ دو۔ پس مقاتل کے غلاموں نے ایسا بی کیا اور پھر کائے ہوئے تمام اعصاء کو سے ۔ مين ركه كراك ك أوير پقر بائده ديا اورات دريائ فرات من ذال ديا جبات دريا من ذالا تو دريا كي موجي \_ (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145) (145)

قصی اور بین باراییا ہوا تو لوگوں نے کہا: پانی اسے قبول نہیں کرتا۔ لہٰذا ایک گڑھا کھودا اور اس گڑھے میں اسے مصر میں پھر اور خس و خاشاک ڈال کر بھر دیا لیکن زمین کوزلزلد آیا اور اس نے اس نجس لاشے کو باہر پھینک دیا اور کے بیا تب لوگوں نے کہا: زمین بھی اس ملعون کو قبول نہیں کرتی۔

على وسن مجوروں كے باغ ميں محتے اور وہاں سے خشك لكڑياں انتھى كرلائے اور ان لكڑيوں كو آگ لگا دى اور اس كست اس ملعون كو ڈال دياء يوں وہ جتما جاتا را كھ ہوكيا اور اس كى را كھ كو ہوا ميں اڑا ديا كيا۔ پھر دو تابوت بنائے كئے كئے اور غلام كى لاشوں كو أو پر ركھا كيا اور شہر ميں لے آئے اور باب بنی خزيمہ پران كے خون آلود كپڑوں سميت سے بنے اور غلام كى لاشوں كو أو پر ركھا كيا اور شہر ميں ليا شيدہ ہوكر) كرتے رہے۔

\*....\*

نویر فصل

# حضرت امام حسین کی مکہ معظمہ سے عراق روانگی

نعبے میں بھی اک ون نہ ملا شاہ کو آرام کونے سے چلے آتے تھے آتے محروشام اعدا نے گزرنے نہ دیے جج کے بھی ایام کھولا پسر فاطمۃ نے باندھ کے احرام عازم طرف راہ الٰہی ہوئے حضرت

تھی ہشتم ذا الحبہ کہ رائی ہوئے حضرت مرحوم مفیدًا بنی کتاب''ارشاد' میں تکھتے ہیں: جناب سلتم بن عمیل نے بروزمنگل ۸ ذی الحبہ ۲۰ ہجری کو کوف تر آیا

اور 9 ذی الحجه کوشهید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی اُسی روز قیام مسلم کمدسے عراق کی طرف روانہ ہوئے اس حضرت کا مکد میں تو قف جار ماہ اور جارون بنتا ہے کیونکہ سوشعبان کو حضرت مکد میں وارد ہوئے تھے اور ۸ ذی الحجه کو کمہ سے

نكلے اور مكه ميں توقف كيا۔اس طولاني مدت ميں جاز اور بھرہ كے لوگ آپ كے كاروال ميں شامل ہو كئے۔

روایت میں ہے کہ روز ترویہ (۸زی الحجہ) مدینہ کا والی عمرو بن سعید بن عاص اموی مکہ میں اپنے لشکر کے سر 🗷

ہوا۔ یزید کی طرف سے اسے عکم نامہ ملاتھا کہ حضرت امام حسین کوائ جج کے دوران میں قتل کراد ہے، لہذا امام حسین ۔ و خدا کے احرّ ام میں کعبہ میں خونِ ناطق جاری نہ ہو، اس دن مکہ کوچھوڑ تا پیند فر مایا۔ خیال ہے کہ بیر دایت صحیح نہیں۔ چہ ج

روایت آئندہ ذکر ہوگی۔ سامت آئندہ نے میں میں اسلام

جن اشخاص نے حضرت امام حسین کو مکہ سے نکلنے اور کوفہ جانے سے روکا

ماری تحقیق کے مطابق ایسے دس اشخاص کے نام یہ ہیں:

عبداللہ بن مطیح: تاریخ ابی مخت میں ہے کہ حضرت امام حسین کوفد کی طرف سفر کے دوران ایک چشمہ ہا۔ و اس کی عبداللہ بن مطیع سے ملا قات ہوئی جو پہنے وہاں پر موجود تھا، جول بی اس کی نظر امام پر پڑی وہ امام کے ہا۔ عرض کرنے لگا اے فرزندِ رمول خدا! میرے ماں باب آ بٹ پر قربان ہول، آ بٹ کیسے اس راستے پر آ رہے ہیں؟

ے کا اس حسین نے فرمایا: معادید کی موت کے بعد اہلی عراق نے مجھے خطوط لکھ کراپی طرف آنے کی جونے

۔۔ میدکی غاصب اور جابر حکومت کے خلاف قیام کیا جائے تو میں مدینہ سے مکہ اور اب مکہ سے کوفہ کی ط ۔ ماز م

سے ننہ بن مطبع نے عرض کیا: فرزندرسول ! میں آ ب کورسول خدا کی عظمت اور عرب کے احترام کی قتم دیا ہوں کہ ہ ہے ہت جاکیں کیونکہ اگر بن أمیدے حکومت لینے کا ارادہ ہے تو بنی أمید تما آپ کولل كر كے چھوڑیں كے اور اگر ت یہ ہوگیا تو آپ کے بعد کسی مخص کی اہمیت باقی نہ ہوگی۔اسلام، قریش اور عربوں کی ہمیشہ تو تین ہوتی رہے گی ، سبرا ` ہے کہ آپ ایسا کوئی قدم نداٹھا کیں ، کوفیہ نہ جا کیں اور بنی امیہ سے الجھاؤ پیدا نہ کریں۔

و برا بن عبدالقد انصاری جابر بزرگ صحاب رسول سے بیں اور ان کے خصائص میں سے کہ انھول نے بانی آئمہ تر ریارت کی اور ہرامام کے علم سے استفادہ کیا۔ جب امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں جاتے تھے تو امام محمد ب سرم جابر کے احرّ ام میں کھڑے ہوجاتے اور صدر مجلس پر بٹھاتے تھے۔

و نب المناقب من حسين بن عصفور بحراني لكھتے ہيں: حصرت جابر كو جونبى امام كے سفر كرنے كاعلم مواتو فورا خدمت ے وخر بوئے اور نہایت اوب واحر ام سے عرض کیا: میں قربان جاؤں فرزندِ رسول پر، اس وقت آ پ روئے زمین پر i ۔ بوال بی اور دوسطون می سے ایک سبط ہیں۔ میری مخلصاندرائے یہ ہے کد آپ کی بہتری ای میں ہے کد فی ب بمنوں سے مصالحت كرليس جس طرح آب كے بھائى امام حسن في معاويد سے ملح كر لي تھى۔

 ت نے جوابا فرمایا: اے جابڑا جو آپ سمجھ رہے ہی وہ تو ظاہر ہے لیکن حقیقت ِ حال کا آپ کو علم نہیں ، جو سلم من نے کی وہ حکم خدا سے تھی اور جو کچھ میں کررہا ہوں تو وہ بھی حکم خدا سے کررہا ہوں۔ آگر چاہتے ہوتو میرے جد ، معند ن ابھی زیارت کرلواوران سے بوچھلو، تا کہ آپ کو یقین ہوجائے کہ جو پچھ میں کررہا ہول یہی حکم خدا ہے۔ ت ، محسين في فاشار إلى السَّمَا قد فُتِحت "آسان كي طرف اشاره كيا اور دروازهَ فلك كل ميا" - سب ت تم فیاء، پھر حضرت علی مرتضلی ، پھر حضرت امام حسن ، ان کے بعد حضرت جعفر اور حمز ہ سیدالشبد اء سلام التد مليم آسان

ب ند کہتے ہیں) میں جران ہوا اور چونک گیا۔ اس وقت رسول گرامی نے میری طرف د کھ کر فرمایا: اے برا التجھے \_ سرتما تھا كدميرے صنين كے معاملات ميں معترض نه بوتا كيونكه جو كھيديرتے ہيں حكم خدا سے كرتے ہيں: اب ير أسعاديه كامقام ديكهنا جاست مو؟ كيايزيد كامقام اورمير ف سنين كامقام ديكمنا جاستيمو؟

۔ کتے ہیں: اس کے بعد میں نے دیکھا کہ رسول گرامی نے زمین پر پاؤن مارا اور زمین پر بہت برواشگاف ہوگیا جو

ایک دریا تک جا پہنچا، پھراس دریا ہے سات دریا اور نکلے، ان کے بعد جہنم تھا اور اس جہنم کے درمیان مکیں نے من 🕶 دیکھا: ولید بن مغیرہ، ابوجہل، معاویہ، مزید، ان چاروں کوشیطانوں کی مدرکرنے والوں کے ساتھ ایک علی زنجیر ش م

ترين عذاب دياجار باتحاب پھررسول خدانے فرمایا: جابر اب أور ديكھو۔ جابر كہتا ہے كديس نے سركو بلند كيا اور ديكھا كه آسان كے مدم

کھے ہیں، میں نے بہشت،حور وتصور، غلان کودیکھا۔ پینیبرا کرم نے امام حسین سے فرمایا: وَلَکِ ی اَلْجِعَفْنِي ''بیٹام ہے ، آؤ'۔ پس دیکھا کہ امام حسین رسول اللہ کے پاس آئے۔ پھر دونوں نے آسان کی طرف عروج کیا اور جنت میں ایم

اعلی علیین کے مقام پر جلوہ افروز ہو گئے۔ چر لحطے کے بعدرسول کرامی اورامام حسین واپس آ مکئے۔

رسول گرائ کے ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ تھا اور جھے فرمایا: اے جابرا فلکا وَلَدِی مَعِی هُوَ هلانا، بدمرے ہیں اور میرے ساتھ ہی رہیں گے، البذاجو پھے میرتے ہیں یا تھم دیتے ہیں اسے بلاجون وچرا قبول کرواورسر سلیم خم رہ

جابر بیان کرتے ہیں: جب می مجزؤ امام نے ویا تو میں نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، آپ وہی کریں جوانعی

فرمایا ہے اور وہاں جائیں جہاں کا انھوں نے تھم دیا ہے، میری کیا مجال ہے! پس حضرت سے وواع کیا اور امام حسمت جاليسوي برحامر جوئے۔

﴿ عبدالله بن عمر: عبدالله في كوفه جاني سے روكنے كے ليے كئي ولائل بيان كيے ليكن امام في سب روكنا كرديه بالآخر عبدالله في كها: اكرآب في ضرور جانا بي تو ذرا مجھے رسول الله كى بوسدگاه پر بوسد دے لينے ديں ، كم

چلا جاؤں۔

الم حسين في كل اورسينے سے اپنا بيرائن جنايا اور فرمايا: اے عبداللہ! سيفبر ميرے سينے كوبہت چومتے تھے۔ بن عرا مے بوحا اور اس نے امام حسین کے دل اور سینے کا بوسرایا۔

﴿ عمر بن عبدالرحمان بن حارث بن مشام مخزومی مدنی: ابوخض نے اس سے روایت بیان کی ہے کہ اہلِ مرز امام حسین کوایسے خطوط کھے جن میں کوفہ آنے کی دعوت دی، میں بھی مکہ میں تھا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔مہ وجروثنا کے بعد میں نے عرض کیا: ایک درخواست کرنے آیا موں اور یہی میری مخلصاند نفیحت ہے، آگر آپ اجازت، عرض کروں ورندزبان بندر کھوں۔

حفرت امام نے اجازت دی کہ بتاؤ کیا نصیحت ہے، جھے امید ہے کہمہاری رائے پندیدہ ہوگی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ عراق جانا جاہتے ہیں تو میں آپ سے مخلصانہ طور پر گزادش کرتا 🛪 🌊

ہے شمری طرف جارہے ہیں جس کے نوگ درہم و دینار کے غلام ہیں اس لیے خطرہ ہے کہ درہم و دینار کے بدلے آپ ا کے ۔ یں۔جولوگ آپ کواب دعوت دے رہے ہیں وہی لوگ آپ پر آلوار کھنچیں گے۔

معیت امام حسین نے فرمایا: اے بھائی! تمہارا شکرید! خدا تھے بڑائے خبر دے میں جانتا ہوں کہ تو صرف مجھے نقیعت کے اسے بھائی انتہادہ شکرید! خدا تھے بڑائے خبر دے میں نے جوکام کیا یا ترک کیا تو نتیجہ وی نکلا جوتم ہے۔ بیکن میں سب بچھ جانتے ہوئے وی کروں کا جومیرے اللہ کی مشیت اور رسول اللہ کا تھم ہے۔

۔ چی مبداللہ بن جعفر بن ابی طالب: مقل الحسین میں ابوضف بیان کرتے ہیں: امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ است میں ایک میں ایک خدمت میں است میں ایک خدمت میں میں میرا بین طرف ہرگز نہ جاتا اور میرا مخلصانداور براوراندم شورہ ہے کہ ایک علی میں بیت کے گرانے کے اُجڑنے کے آثار دیکے رہا ہوں اور اگر خدا نواستہ آپ شہید ہو کے تو زمین برتار کی چھا

مع سعد كرآب بورى كائنات كے محروموں كى اميداور بناہ كاہ بيں۔ ميں خود بھى جلدى آرہا ہوں آپ كمد جانے كى

ا کے مبداللہ ابن عباس المقتل الحسین میں الوقف بیان کرتے ہیں اور انھوں نے ریاض القدی سے نقل کیا ہے کہ مسین نے مکہ چھوڑنے اور کوفہ جانے کی تیاری کی تو عبداللہ بن عباس آئے اور کافی دلائل پیش کے اور عرض کیا:

مسین نے مکہ چھوڑنے اور کوفہ جانے کی تیاری کی تو عبداللہ بن عباس آئے اور کافی دلائل پیش کے اور عرض کیا:

مسین کے بیا میں میں کو ترمین کو ترک کیا اور عراق کو دار الخلافہ بنایا جس کا متیجہ آ یا کے سامنے ہے اور اہلی کوفہ

ویر۔ اُنہوں نے آپ کے بھائی حسن سے کیا سلوک کیا، خیمے کولوٹا، زخم لگائے، دشمن کے حوالے کیا، لہذا آپ ان میں میں میں میں میں میں میں میں اور ان کی کی باعث پر اعتاد کرنا غلط ہے۔

حرت المام حسین نے ابن عباس کو خاموش کرنے کی خاطر فرمایا: اسے میرے چھازاد! مسلم بن عقیل نے مجھے خط لکھا تھ برا اور دیگر اہل کوفد کے خطوط بھی آئے بیں کہ بین جلدی وہاں پہنچوں تا کہ لوگوں کی

ا الحد اوراگران کے پاس ندی بی اتو خدا کو کیا جواب دول گا؟ حد عباس نے عرض کیا: یس ابھی کوفہ میں بزید کے والی کے پاس تھا اس کی حکومت مضبوط ہے اور وہ سب آپ کے

۔ سرکونی آپ کو بلانے میں سیچ بیں تو پہلے اپنے حاکم کوشہرے کالیں اور مسلم بن عقبل کے ہاتھ میں کورزی دیں۔ پھر

آب کادہاں جانا مناسب لگتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو آپ کو ایک بوے بزیدی لفکرے جنگ کرنا ہوگی اور کو مدرگار نہ ہوگا۔ پھر بے یارومددگار مارے جائیں گے۔

حضرت نے فرمایا: اس کے بارے میں کل جواب دوں گا۔

ابن عبال حضرت امام حسينً سے رخصت ہوكر ملے مكئے حضرت امام حسين نے جب اس معاملہ ميں قرآن . استخاره كيا توبيآ يت آلى: كُلَّ نَفْس ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُوْرً كُمُ يَوْمَ الْقِيلَةِ

میرے ناناً نے جوخواب میں فرمایا ہے نیز بیقر آنی تھم دونوں میری شہادت کی تائید کرتے ہیں، لہنرااس کے مدہ

عارهٔ کارئیس۔

جب دوسرے دن ابن عباس حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: کوفد کی طرف سفر کے ب کیا فیصلہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا: اے میرے چھاڑاد! میراعراق کی طرف سفر کرنے کا پختہ ارادہ ہے کیونکہ خداو تدستان پہنچیا

ا بن عبال في عرض كيا: قربان جاؤل، اگر سفر كا اراده پخته ہے تو پھر مملكت يمن چلے جائيں، كيول كه وہ برى اللہ عریض مملکت ہاوروہاں قبیلہ بعدان آباد ہے جوآ پ کے باپ کے شیعہ ہیں اور وہ آپ کے بھی محب اور دوست ہوں ۔

جب دہاں ساکن ہوجا ئیں تو مملکت کے اطراف میں اپنے وفود مجیج کرا پی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے گا۔ دہار نے آ ب كا ايك لفكر بن جائے كا اور پر جہاں قيام كرما جا بيں قيام كرليا۔

حضرت نے فرایا: اے ابن عبال"! مجھے آپ کی خالص محبت کا احساس ہے لیکن میں کوفہ کی طرف سفر کرنے 'وسے ارادہ کرچکا ہول اور کی صورت میں بیدارادہ نہ ٹوٹے گا کیونکہ اس سفرعراق میں چھا بیے اَسرار میں جنہیں ظاہر کرنا ضروری نے

اور میں وہ سب جانتا ہوں جواس سفر میں مجھے در پیش ہے کیوں کدا بے جدبزر گوار اور باباعلی سے من چکا ہوں۔ ناناً کے اس واضح فرمان کا کیا جواب دول گا جب انھول نے فرمایا: اُخُوج اِلِّی العوّاق،اے میرے چھاڑاد، سے

منتقبل کے حالات سب معلوم ہیں، تمام کی عمریں جمارے سامنے ہیں لہذا اس معالمے میں زیادہ گفتگونہ کریں اور اس سفرے رو کنے کا اصرار شکریں کیونکہ بیمعاملہ میراذاتی مسکنیں بلکہ الہی رضامندی ای سفر میں ہے اور ناناً کے دین کی بقائی میں نے

جناب عبدالله بن عبال في عرض كيا: أكريجي آب كااراده إدراس من تبديلي نامكن بوقو خداراعورتول اوري

کواپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ بیآ پ کے لیے پریشانی اور فرض گرانی کا باعث بنیں گے۔

حضرت فرمايا: ابن عبال إعورتول كوكهال حيورون ان كوكس كي سروكرون؟ هُنَّ وَدَايع سَسُولُ اللهِ وم

ست فینی ''یدرسول کی امانتیں ہیں، بہتر ہے کدید میرے ساتھ رہیں اور یہ بھی جھے سے جدانہیں ہونے جاہتیں۔ - محمد واقد کی اور ﴿ زرارہ بن صالح: لہوف اور قرب الاسناد جیسی کتب میں معتبر روایت ہے: جب خامس آ ل عبا کے نوفہ جانے کاعلم ہوا تو دو محض جو محتب اہلی بیت شے اور کوفی تھے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کے سے بے کہ کے قبلۂ عالم! کوفہ جانا مناسب نہیں۔

خ ف فى آسان كى طرف اشاره كيا، آسانوں كے درواز كل محكے فرشتوں كے اس قدر الشكرز مين برآ ناشروع في تر مى كات بر ہوگئى، ان كى تعداد صرف خدا ہى جانتا ہے، وہ تمام امام كے سامنے غلاموں كى طرح كھڑ ہے ہو كئے اور كى تر مى كام كى منتظر تھے۔ جب ان دونوں نے امام كام جورہ ديكھا تو ان كے ہوش اُڑ مكے اور حصرت كى تدرت مارى كے ہوش اُڑ مكے اور حصرت كى تدرت موسكے ۔

بر حسین علیه السلام نے فرمایا: لَولَا تَقَام بُ الاشیاء هبوط الاجر لَقَاتَلتُهم بهؤلاء ''اگر مجھے وقت مہلت دیتا میں کے ذریع اپنے وشمنوں سے جنگ کرتا اور مجھے کوفہ کے کی شخص کی ضرورت ہی نہ ہوتی لیکن اب میری زندگی ختم میں ہے نبذا خود قبرستان کی طرف جا رہا ہوں۔

وَكِن اَعلَم عِلمًا اَن هُنَاكَ مَصرِعى وَمصَرعَ اَصحابِى لا ينجو منهم الا وَلدِى على على عَنن سب الحجى طرح جانتا ہول كرميرے اور ميرے اصحاب كي قل گاہ وہال ہے، ميرے سب محاب اور ہاشى جوان سوائے على ين حسين كے مارے جائيں كے اور يهى ميرے بعد امام ہول مي،

ن عرو بن سعید: بید بید یا والی تھا۔ تاریخ اعثم کوئی علی ہے کہ جب اے امام حسین علیہ السلام کے مکم منظمہ ہے مور بر امام حسین کا خطاکھا جس کامضمون بیتھا: اے فرزید رسول! بجھے ہے۔ آپ کو اس فر بی طرف جانا چاہتے ہیں۔ علی نے آپ کا اس طرف جانا آپ کے لیے مناسب نہیں سمجھا بلکہ اس سے رہے کے فردی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس معالمے علی آپ کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں۔ اس لیے اپنے ویے خط دے کر آپ کی فدمت عیں بھیجا ہے تا کہ ان کے ساتھ مدینہ آجا کیں اور اپنے نانا کے پاس رہیں۔ اپنے ویے جہ مقام سے زیادہ فرائس اور پُرسکون رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے پر آپ پر بہت زیادہ احسان بھی میں اور اس بات پر اللہ گواہ، وکیل اور کُسکون رہیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے پر آپ پر بہت زیادہ احسان بھی میں اور اس بات پر اللہ گواہ، وکیل اور کُسکون رہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں آنے پر آپ پر بہت زیادہ احسان بھی

حدیت امام حسین نے اس کے خط کا یوں جواب دیا: امابعد! اے وہ مخص جولوگوں کو ہدایت اور اعمال صالحہ کی طرف

دعوت دیے ہیں، یہ نعیک ہے۔ تم نے خرخوائی کی ہے اور خلصا ندھیمت کی ہے۔ اس وامان اور احمان کا وعدہ کی ہے۔ اس وامان اور احمان کا وعدہ کی ہم بہترین شہر شل ساکن رہنے کا مشورہ دیا لیکن یہ جان او کہ خدا کی امان ہم امان سے بہتر اور اچھی ہے۔ جو شخص خدا ہے نہ تقویٰ ندر کھتا ہو، اسے کوئی امان نہیں۔ میں تبہارے اور اپنے لیے رضائے خدا چاہتا ہوں کہ جزائے خیر عطا ہو موجود مرحوم شخ مفید علیہ الرحمہ اور بعض دیگر مورشین نے بیدوایت کی ہے کہ عمرو نے اپنے بھائی کی کو ایک گروہ کی ۔ میں اس لیے مکہ بھیجا تا کہ امام سین کا راستہ روکیں اور امام کوفہ نہ جا سیس اور حضرت مکہ بیس ہی اُرکے رہیں۔ یکی افکر کے مام سین کا راستہ روکیں اور امام کوفہ نہ جا سیس اور حضرت مکہ بیس ہی اُرکے رہیں۔ یکی افکر کے جاتے ہو؟"

امیر کا سم ہے کہ واپس چلے جاؤ۔ کیا کوفہ کا کوئی مالک اور وارث بیل؟ ہم آپ کو بھی یہاں ہے قدم نہیں الوا۔ یا گے۔ ا کے۔ ابن نما تو یہاں تک بیان کرتے ہیں: اس بے حیانے امام کو بے شری ہے کہا: اے حسین ! کیا خدا ہے نہیں ڈرت ہے قدر جمعیت کے ساتھ جی نہیں کرتے۔ آپ خانہ خدا کو چھوڈ کر جارہے ہو، لوگوں کے عقائد کو کمزور کررہے ہو، آپ کو بیسے میں کرنا تھا جو آپ خانہ خدا کو چھوڈ کر، کررہے ہو۔ آپ اگراپیا کریں گے تو دوسرے لوگ کیا کریں، کیوں اُمد ہے ہے۔ اختان ف اور تفرقہ ڈال رہے ہو۔

حضرت امام حسين في يبلي توبدى زى سے فرمايا:

لینی اے قوم! تمہارا خیال ہے کہ بش مکہ عی بش ربول تا کہتمہارا مقصد پورا ہو اور میرا خون بہانے پر فات سا احترام ختم کردو۔ بش نے ۲۵ جج کے بیں، جمۃ الاسلام کا قیام کیا ہے، لیکن اس مرتبدان ایام بش یہاں تخبر نا حرام ہجمتا ہیں۔ کسی کومیرے اس معالمے پر بحث کرنے کی اجازت نہیں۔ بیفر مایا اور اینے راستے پر چل پڑے۔

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: یکی کے لئکرنے امام کی سواری کوردکا تو بی ہاشم کے جوان خضبناک ہوگئے اور آلوار یہ سے نیزے سید سے کر لیے۔ نیز اس لئکر پر حملہ کردیا ، لڑائی ہوتی رہی ، بہت شوروغل تھا اور عورتوں اور بھوں کے رونے کی تربی سائی دیتی تھیں۔

مه حب ریاض القدس نے منتخب شیخ فخرالدین سے نقل کیا ہے کہ جب سلطان العاثنتین حضرت امام حسین علیہ السلام التسفر بانده كركوف جانے كاعزم كياتو راست مسطر ماح امام كى خدمت مين آئے اور كما: قبله كوف جانے كا اراده ہے؟ ق = بان! طرماح في عرض كيا: على قربان جاؤن، آبٌ نه جائين آبٌ كوفه والون سے دموكا نه كهائيل كونكه الل عصرے باز ہیں۔ خدا کی تتم! اگر آ بِ" ان کے پاس مے تو دہ آ پ کوئل کردیں مے اور مجھے یہ بھی ڈرہے کہ کوفہ پیننچے ت كاكام تمام كردين اور دنيا ايك شفق ومهربان امام سي محروم موجائ من آب كى رعايا مول اور رعايا برآب ات بجب بالبدامير ياس اجاء نامي محكم بناه كاه يس آجائين اوراس بناه كاه كي آس باس ماري قباكل ساكن

ا \_ فرنع رسول اس پناه گاه میں آج تک دشمن کی طرف سے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا اور ہم نے جمعی ذات نہیں مستم اورطور کے لشکر بھی آ جا کیں تو وہ ہر گز نقصان نہیں پہنچا کتے۔ میں قربان جاؤں میرے قبائل آپ کے محافظ ا معرقام ك تمام آب كى خدمت كوعبادت بحف والے بين - آب كا جارے پاس سكونت اختيار كرنا جارے ليے بہت

◄ بدامام حسين عليه السلام نے حسرت بحرى شخدى سائس في اور طرماح كي طرف و كيدكر فرمايا: اے طرماح! تم كون و میں ہو، میرے داستے ہر طرف سے بند ہیں، البذا تمباری پیش کش بھل کرتا نامکن ہے۔ تمباری وموت خلوص کی وسين سے قدركرتا مول كيكن اب اس قدر وقت نہيں رہا۔ البتداس قدر جان لوكه:

ن بيني وبين القوم مواعدة اكزان اخلفها

معمرے اور اس قوم (کوفیوں) کے درمیان ایک معاہدہ ہوچکا ہے، لہذا میں اس کی مخالفت نہیں

يك كوف جاتا مون اكر معالمه ميري مرضى كے مطابق مواتو خدا كاشكر اداكرون كاكيونكه وي كارساز باور اكر معالمه و و مشش كرول كا كدورجه شهادت پرفائز موجاؤل\_

جر واقعہ کوشنخ فخرالدین طریکی نے مکداور مدینہ کے درمیان کسی منزل کا لکھا ہے حالانکہ اجاء اورسلنی دو پہاڑ ایک ت قبائل ہیں اور قبیلہ کے ان پرآباد ہیں۔ یہ بہاڑ کوفد کے اس قدر قریب ہیں کہ ان لوگوں کی خوراک کوفد ہے آتی ع بارخ طبری،معانی الاخبار وغیرہ میں امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت تقل ہوئی: جب شب عاشور میرے بابا نے اپنے اسحاب کونھیوت وموعظہ فرمایا اور خیام کو ایک دوسرے ہے متصل کرنے کا تکم دے دیا اور ایک تنہا کمرے سر سبح کے لیے جانے لگے تو ایک مختص جس کوطر ماح کہتے تھے وہ آیا، اُونٹ سے اُٹر ا اور اُونٹ کا زانو بائدھ کرامام کی خدمت حاضر ہوا اور حضرت کوامن کے مقام پر لے جانے کی چیش کش کی۔

صاحب ِ فتوح كامقاله (اعثم كوني كا ترجمه)

صاحب فتوح لکھتے ہیں: عمرو بن سعیدانعاص نے مدیندے امام کو بدخط لکھا:

ا مابعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ عراق جاتا جا جے ہیں اس ارادہ سے باز آ جا ئیں۔ بیقرین مصلحت نہیں سخت بن عقیل کو کوفہ میں لوگوں نے قتل کردیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ آپ سے بھی ایسا سلوک نہ کیا جائے اس لیے صرف خط نہیں صا اپنے بھائی کی کوساتھ بھیجا ہے کہ اس کے ساتھ مدیند آ جا کیں تا کہ آپ اور ائب بیت امان میں رہیں اور ہم آپ سے اورا حسان کرسکیں۔

امام حسین علیدالسلام نے اس کے جواب میں لکھا:

امابعد! جوش لوگوں کو عبادتِ خدا اور سنت محمصطفی کی طُرف دعوت دیتا ہے اس سے کوئی اختلاف نہیں، نہیں۔ مربانی کہ امان واحسان کا وعدہ کیا۔ لیکن میہ جان لو کہ بہترین امان واحسان خدا کی امان واحسان ہے۔ جوشض خون نہ تہ ہوتو وہ و نیا اور آخرت میں امان نہ پائے گا۔ میں جھے سے بیتو قع رکھتا ہوں کہ ایسا کام کرد جورضائے خداوندی کا باعث ہوتے جزادے سے والسلام!

اس اٹنا میں بزید کی طرف سے اہل مدینہ کو ایک منظوم خط آیا جس میں ہرشم کی بات تکھی تھی ، امام حسین کا بھے تھا سے ذکر کیا گیا تھا اور اپنی رشتہ داری کا بھی اس میں اشارہ کیا تھا بلکہ خامس آل عباً کے فضائل، اخلاق اور مند ت تذکرہ بھی تھا اور اس میں جنگ کی گرمی کو شنڈ اکرنے اور امام حسین سے موافقت کی تاکید کی گئی تھی۔

جب اہلی مدینہ نے میہ خط پڑھا تو یہ خط ایک معتد مخض کے ذریعے امام حسینؑ کو بھیجا۔ جوں ہی وہ خط امام حسیہ۔ سامنے آیا تو پزید کے اشعار کے جواب میں قرآن کی آیت مبارک لکھ کر بھیج دی:

بسم الله الرحمٰن الرحيم؛ فَإِن كَنَّابُوكَ فَقُل لِي عَملِي وَلَكُم عَملُكُم اَنتُم بَرِئُيونَ مِمَّا اَعمَل وَاَنَا بَرِئُ مِمَّا تَعمَنُونَ

"الروه تحقے جھلائيں تو ان كوكهدود كدميراعمل بيرے ليے اور تبہارے اعمال تبهارے ليے، تم

م م عل سے بری الذمداور میں تمبارے تمام اعمال سے بیزار جول'-

#### تر مرف آغاز

حدث حفرت مسلم بن عقبل آٹھ ذی الحجہ کوشہیر ہوئے ، اُس دن اہام حسین علیہ السلام نے عُمر ہ مفردہ کے اعمال کے ۔ مُدوعراق کے لیے چھوڑ اللبت مکہ چھوڑ نے سے پہلے حضرت اہام حسین نے دوکام کیے :

ب وردانگیز خطبه دیاجس میں اپنی شهادت کی طرف اشاره کیا۔

ب نن باشم كوايك خط لكھا۔

ئه - بمسيد بن طاؤس وغيره نے لکھا ہے کہ جب حضرت مکہ کوچھوڑ نا چاہتے تھے تو اپنے اصحاب ادر محبول اور اہل بیت

حمد لِله وَمَاشَاءَ اللهُ وَلَا قُوَّة إلاَّ بِاللهِ وَصَلَّى الله على رَسُولِهِ

عمر وتعریف خدا کے لیے، قوت کا مالک وہی ہے اللہ کا درود وسلام ہوا ہے رسول پڑ'۔

خُمُّ المَوتُ عَلَى وُلِد الدَمَ مَخَطَّ القَلادَة عَلَى جيدِ الفَتَاة

منی آ دم پرموت اینے حتی ہے جوان الرکوں کے ملے میں ہار ہوتا ہے"۔

وَمَا أُولَهِنِي إِلَى إِسَلافِي إِشْتَيَاقَ يَعَقُوبِ إِلَى يُوسفُ

ع بجھے شوق ہے کہ میں اپنے بزرگواروں لیقوب و یوسف سے جاملول'۔

وَخُيِّرَ لِى مصرعُ أَنَا الاقيه كَايِّنَى باَوصَلِى تَتَقَطَّعُها عَسَلانَ الفَلواةِ بَينِ النَّواويس وَكُوَكُلا

میرے لیے اس زمین کا انتخاب کیا گیا ہے جہاں میرا پیکر گرے گا لہذا مجھے وہاں پینچنا ہے اور میں اور میں کو اور می و یا دیکھ رہا ہوں کہ صحرائی بھیٹر یے میرے جسم کے ایک ایک بند کو جدا کر دہے ہیں اور میرے جسم کو فوج رہے ہیں جو سرزمین نو اولیں اور کر بلا کے درمیان ہے''۔

رِ مَحِيصَ عَن يَومِ خُطَّ بِالقَلَمِ

" معقرر دن سے کوئی فراز نہیں کرسکتا جولوح محفوظ سے لکھا جاچکا ہے"۔

زَفَء اللهِ وَرَضَانَا أَهِلَ البّيت

" م الل بيت الله كي رضا بركمل طور برراضي بين".

رسول کی قرابت کا لحاظ رکھنے والے نہیں ہیں حالانکہ رسول کی آنکھیں قریبوں سے ٹھنڈی ہوتی ہیں اور خدا ان سے وعدہ پورا کرتا ہے۔

مَن كَانَ بَاذِلًا فِينَا مَهجَتَهُ وَمَوطِّنَا عَلَى لِقَاء الله نَفسَهُ فلَيَرحِلُ مَعَنَا فَانِّى سَاحِلُ مصبحًا إِن شَاءَ الله

' جو خص ہاری راہ میں جان قربان کرنا جاہتا ہے اور خود کو خدا کی ملاقات کے لیے آمادہ یا تا ہے تو وہ ہارے سراتھ آئے۔ ہم مجمع یہاں سے روانہ ہورہ ہیں'۔

#### ب: اين خائدان كى طرف خطالكموانا:

وسائل الشیعد مل شنخ کلین سے روایت ہے: جب ججاز کے بادشاہ (حقیق) نے مکہ سے عراق کی طرف سز کرنے ا اعلان کیا تو فرمایا کہ کاغذاور دوات لاؤ۔ تو کاغذو دوات لانے کے بعد اپنے خائدان کی طرف بین خطالکھوایا:

بسم الله الرحلن الرحيم ، من الحسين بن على الى بنى هاشم امابعد! فَإِنَّهُ مَن لَحِقَ استشهد وَمَن تَخَلَّفَ عَنِّى لَم يَبلُغ الفَتح – والسلام

"آپ مل سے جو فض مجھ سے محق موجائے وہ شہید موجائے گا۔ اور جو فض مجھ سے محق مونے سے بازر ماتو بھی اس کو کامیانی ندموگی"۔

اس خط کے کلینے کے بعد فرمایا کہ سامان سفر تیار کریں اور وہ اٹھخاص جن کا نام محصّب آ ل محرّ میں ثبت ہے سات**ے وہی۔** اور حق کی راہ میں شہادت حاصل کریں۔

محمد بن جریر طبری کی تاریخ میں ہے کہ کیر جمعیت حضرت کے ساتھ سلطنت کے شوق میں روانہ ہونے پر تیار تی سے بعض میں ا بعض لوگ عشق و ارادت سے امام حسین کے ہم رکاب تھے۔ جو اشخاص بغیر سمی لالج و ہوں کے بلکہ ہونے امام سے عشر میں ارادت کے ساتھ جارہے تھے وہ درج ذیل ہیں:

جناب جعفر بن علی ﴿ عثان بن علی ﴿ عربن علی ﴿ ابو يكر بن علی ﴿ عبدالله بن علی ﴿ وَمِر بن علی ﴿ ابد هجم بن علی

[ صغرت عباس بن على ان درج بالا سات افراد كے ساتھ امام كے سامنے بيش موك:

- مام حن عليه السلام كے پانچ بينے ،سنركالباس پہنے ساتھ جانے كو حاضر ہو محتے اور أن پانچ كے نام ورج ذيل بين:

ت حسن بن حسن ﴿ قَاسَم بن حسن ﴿ جناب احمد بن حسن ﴿ عبدالله بن حسن ﴿ ابو يمر بن حسن ﴿ علم بن حسن ﴿ الله و علم كل اولا و عسله كل اولا و ﴿ الله و الله و

یے چمدہ تازہ جوان تے اور ایک دوس سے خوبصورت تے۔

ے مہم حسین کے دو بیٹے جن دونوں کے نام علی تصالبتہ القاب مختلف تنے: ﴿ امام زین العابدین ﴿ جناب علی اکبر جب عالیہ مکرمہ، ثانی زہراء ، دختر بادشاہ عرب وجم نے دولیز خانہ میں قدم رکھا تو جناب قسر بنی ہاشم نے تکوار نکالی اور حمد سے مدی :

غُضُّوًا اَبُصَارَ كُم وَظَاءَ هَوُسُكُمُ

معلوكوا آئميس بند كرلواورسريني كرلو، كونكه ناني زبراه بابرآ ربي بين "\_

و میں نے اسپنے چہرے دیواروں کی طرف کرلیے اور سروں کو پنچے جمکا لیا، ٹانی زہراتہ باہر آئیں، جوہی بی بی کی نظر اور کی جواندوں پر پڑی، جو دونوں طرف سے قطار بنا کر کھڑے تھے، تو شاو حرب وجم کی بیٹی پر گریہ طاری ہو کیا۔ قاسم معد بین پر کری رکھی ، علی اکبر دوڑے اور پالان کا پروہ پکڑا۔ حضرت عباسؓ نے زانوخم کیا، امام حسینؓ نے بہن کو بخل معد بور بدی عزت واحر ام سے سوار کیا۔

سب شمل النظی کے راقم نے لکھا ہے کہ مکہ یس کوئی البیافنص ندہوگا جو والئی مکہ (امام حسین ) کے مکہ چھوڑ نے پر محرون اللہ بیت اللہ امام کی مفارقت پر رور ہا تھا اور خانہ کعبہ کیوں ندروتا کیونکہ حسین اس رات خانہ کعبہ کو چھوڑ کر معید بیت اللہ امام کی مفارقت پر رور ہا تھا اور خانہ کعبہ کوئمی حالانکہ معزت امام حسین اسی رات اور دن سے عشق محلی خانہ کعبہ کی طرف آ رہے تھے اور اپنے قدوم میمنت نہروم سے کعبہ، رکن و مقام کومشرف فرماتے تھے لیکن کو کہا ہور اس کھبہ، رکن و مقام کومشرف فرماتے تھے لیکن کے سال مال وقوف عرفہ اور مناسک ج ممل کرنا ناممکن ہوگیا اور اس ڈرسے کہ ان کا خون ناحق بیت اللہ کی دیوار کے میں جائے، جے اور بیت اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ معزت تو فرزید مکہ تھے اور معزت کے مد قے ہی حلیم اور زمزم کے حال کہا تھا

# کی کاروان مقام عقیم پر

جب المحسين عليه السلام كاكاروال مكه سے لكل كروادي عليم من پنچاتو يهال دو واقعے مؤرفين فال كيے بين:

اں وادی میں پُر شکوہ کاروانِ حسین پہنچا تو جناب عبداللہ بن جعفر کے دو بیٹے عون اور جعفر امام کی خد ت حاضر ہوئے اور باپ کا عریضہ پیش کیا، اور اس عریضہ میں جناب عبداللہ نے امام سے درخواست کی تھی کہ میں آ رو عمر میرے آئے تک یہاں تو قف فرما کیں۔ تھوڑی ویر کے بعد جناب عبداللہ بن جعفر والٹی حرمین شریفین عمر بن سعید سے اس کے بھائی جگئی بن سعید کے ساتھ امام کے باس بہنچا۔ انھوں نے امان نامددیا اور حضرت سے دائیں بلٹنے کو کہ۔ سمجا علیدالسلام نے ایان نامددیا ور حضرت سے دائیں بلٹنے کو کہ۔ سمجا علیدالسلام نے این کے امان ناسے کو ٹھکرا دیا اور فرمایا: مجھے بیٹی ہراکرم کے اس سفر پر مامور فرمایا ہے۔

انوارالعلویہ میں ہے کہ عبداللہ بن جعفر تو امام کے ساتھ عاز مِ سفر ہو گئے، چونکہ عبداللہ کی نظر بہت کمزور ہوئی آ امام انھیں ساتھ لے جانے کو رامنی نہ ہوئے۔ جب عبداللہ مایوں ہوئے تو اپنے دو بیٹے امام کے ساتھ روانہ نے مط نیابت میں حضرت کے تھم سے جہاد کر کے جان قربان کردیں۔

سید بن طاؤس لکھتے ہیں: وادی معتبم میں ایک یمنی کاروال جو بہت سارے تحفے تحالف اور ہدایہ بزید اند ح خدمت میں لے جانا جاہتا تھا، موجود تھا۔

حضرت امام حسين نے بوجھا: يد مداياكس كے ليے جن؟

ساربان نے کہا: قربان جاؤں! یمن کے والی بھر بن بیار نے اپنے زمانے کے امام یزید بن معاویہ کی طرف سے حصرت نے جب بیت تو تھم دیا کہ ان ہوایا کو اس کاروال سے وصول کریں اور اپنے استعال میں ۔ آپ زمانے کا امام اور قطب عالم امکان تو حصرت خود تھے، مسلمانوں کے امور میں تصرف کا اختیار بھی حضرت کے بہ بدایا عطیات اور قیمتی لباس تھے جو گئ اُوٹوں پر لدے ہوئے تھے۔ پھر حضرت نے ان سے کہا کہ اگر ہمارے رہوں تو ہم تمہارے تمام اُوٹ کرایہ پر لے جا کیں گے اور اگر عواق نہیں چلتے تو واپس ہوجا کی اور یہاں ہے وہ تہمیں ادا کردیتے ہیں۔ پس بچھ شتر بان تو امام کے ساتھ عواق کی طرف چلے گئے اور اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس جلے گئے اور اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس جلے گئے اور اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کے حوا۔ ۔ ۔ یہ نوگ واپس چلے گئے در اُوٹوں کو امام کی خواب کی خواب کے دور اُوٹوں کو ان کی خواب کر دور کے در اُوٹوں کو ان کی خواب کی خواب کی خواب کی خواب کے در اُوٹوں کو ایس کے دور اُوٹوں کو ایس کی خواب کی دور اُوٹوں کو ایس کے دیں کی کو دور کی دور کو دائے کی دور اُوٹوں کو ان کے دور اُوٹوں کو دور کو دائے کو دور کی دور کو دور کی دور کی دور کی دور کو دور کو دور کی دور کو دور کی دور کو دور ک

وادی صفاح میں فرزوق سے ملاقات

تاریخ کائل میں ہے کہ وادی معظیم سے سفر کر کے جب امام علیہ السلام کا کارواں وادی صفاح میں پہنچا ہے ۔ اپنے خیمے میں آرام فرما تھے تو مشہور شاعر فرز دق بن غالب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فرز دق سے منقول سے منتول س ساٹھ ہجری کو اپنی مال کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گیا، جب مکہ پہنچا تو دیکھا حضرت امام حسین مکہ سے آرہ ہے۔

#### مَا يُنَّه سا مَديَّنَه تك

تر س ما ضربوا اور عرض کیا: میرے مال باب آپ پر قربان ہوجائیں، غدا آپ کو دہ سب پچھ عطا کرے جو

مو، یہ کیا وجہ ہے کہ مناسک جج اوانہیں کیے اور مکد کوچھوڑ دیا ہے؟

م من طلدی مکه کونه چھوڑ تا تو مجھے گر قار کر لیتے ، پھر پوچھا: تم کون ہو؟

ع برض كيا: ايك عرب بول-

عدے نادہ انھوں نے مجھ سے پچھند بوچھا، البتہ ميد بوچھا كدكوفداوركوفدوالول كى كوئى خبر ہے تو مجھے دو؟

و مرض کیا: آپ نے ایک مطلع فخص سے سوال کیا ہے توسنیں: کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی

۔ ئے خون کی بیای ہیں اور ہوتا وہی ہے جومنظور خدا ہوتا ہے۔

ت فرمایا تم نے سے کہا ہے کہ تمام اُمور خداکی قدرت میں ہیں اور جردن اس کی اپنی شان ہے: کُلُّ يَومِ هُوَ فِي

کر تند ہے رے مقصود کے موافق ہوتو نعمت الی پر شکر خدا داجب ہوجاتا ہے اور اگر قضا ہمارے خلاف ہوتو پر ہیزگار تبت یہ لے کومبر کرنا چاہیے کہ حدے نہ گزرنے پائے اور مشکلات کی پروانہ کرے۔

عرض کیا: ہاں، خدااس کا محافظ اور ناصر ہو۔ پھر میں نے مناسک جج کے متعلق چند مسائل پوچھے اور خدا عافظی

ع حد مرے ول میں خیال آیا کہ میں نے غلط کیا اور بچھے امام کی خدمت میں رہنا چاہیے تھا۔ شہادت حاصل علائے تے جد میرے ول میں خیال آیا کہ میں نے امام حسین کا حال ہو چھا تو بچھے جو ب ملا: اللاقک قُتِلَ الحسین۔ عید مذخار میں حاج فرہا و میرز ا لکھتے ہیں: محمد بن طلحہ شافعی مطالب السول میں فرز دق کی امام سے ملاقات منزل عید نے ترق ہیں اور سید بن طاؤوں نے منزل زبالہ پر لکھی ہے۔ فرز دق نے امام پر سلام کیا اور حضرت کے ہاتھ کو سے باتھ کو

حت نے پوچھا: ابوفراس کہاں ہے آ رہے ہو؟ اس نے کہا: کوفد سے دھرت نے فرمایا: کوفیوں کی کیا خبر رکھتے ہے۔ حضرت نے کہوں؟ امام نے فرمایا: میراارادہ تو یہی ہے کہ پچ سنوں۔

معی کیا: لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں،لیکن ان کی تلواریں بنی اُمید کی نفرت میں چلتی ہیں۔البتہ نفرت اور ان کرف سے ہے۔ دین دار کم ہیں اور قضا کے فیصلے اپنے ہیں۔

۔ شنے قرمایا: ہاں! سچ کہالوگ درہم و دیتار کے بندے ہیں، وین کو کھلونا سمجھا ہے تا کہ صرف معاش کا گزراوقات

موتارم فابرأم ملمان بي تيكن امتحان موجائ تو بحرناكام بير-

عرض کیا: آپ کوفہ کیوں جاتے ہیں اگر چہ انھوں نے آپ کے سفیر مسلم بن عقبل کوئل کردیا ہے؟ روس نہ نہ روسان میں جو جو میں میں میں میں میں مسلم کر فی روس ہو جو ہے۔

امام نے فرمایا: مسلم رحمیون سے پوست ہو گئے، شہید ہو گئے جو مسلم کا فریفر تھا اس نے حق اوا کردیا استما انجی اپنا فریضہ اوا کرنا ہے۔

امام حسين كا وادى ذات عرق ميس قيام

دوسری منزل مقاح سے کوچ کر کے بہت جلدی سفر کرتے جا رہے تھے اور کی طرف بھی توجہ نہ کرتے تھے گیا فات موت نامی دادی منزل مقاح سے کوفہ جانے سے فات موت نامی دادی ہنچے۔ یہاں تو تف کے دوران میں پھے لوگ خدمت میں حاضر ہوئے، بعض نے کوفہ جانے سے کہ است کی دادی ہیں ہے ایک بشر بن غالب تھا۔ بیرحراق سے مکہ آ رہا تھا۔ جب حضرت امام کے اسماکہ دوح واتی جارہے ہیں تو خدمت واقدس میں حاضر ہوا۔ امام نے کو فیوں کے احوال پوچھے تو بشر بن غالب نے حدب کو میہ بشارت دی اور حرض کیا: اے فرز عبر رسول ! اہل کوفہ کو اس وقت میں نے چھوڑ اسے جب ان کے دل کھل آپ کے لیے کہا ہے کہا ہے

امام نے فرمایا: صَدَق اَخو اَسَد "اسدى مِمائى نے كَ كَها جـ" ـ خداكرے كماييا موليكن إِنَّ الله يَفعَل الله وَيَحكُم مَا يُويد ، يعنى وي موتا ہے جواللہ جا الله عالم الله على الله على

راقم الحروف كرا هي ايشرين عالب كى اس منول بر طاقات الل تاريخ بس مشهور بي كين فيخ صدوق بيسى في الم

حضرت امام حسين كا وادى ثعلبيه مين خواب ويكمنا

صاحب معالی السلطین لکھتے ہیں: وادی ذات عرق سے سفر کرتے ہوئے ظہر کے وقت منزل تعلید پرامام میہ فید نول اجلال فرمایا۔ حضرت نے اپنے زانو پر سرر کھ کرتھوڑی دیر کے لیے سکون کیا اور حضرت کو تھوڑی کی نیز نیز میداد ہوئے اور فرمایا کہ یس نے ہاتھ نیبی کو دیکھا جو کہدرہا ہے کہ آپ سفر کررہے ہیں اور موت آپ کو بہت تا ہے میشت کی طرف لے جا رہی ہے۔ ہروایت ابی خضن: امام نے إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ مَا جِعُون پِرْحا۔ جول بی بے کم و معرب علی اکر جلدی سے آئے اور عرض کیا: اے بایا جان! کلد استرجاع کیوں پڑھا ہے، خدا کمی آپ کو دکھ نہ میں مید معی و سالم دیمے۔

و نے فرمایا: بیٹا! ابھی آ کی گئی تھی کہ ایک سوار کو دیکھا جویہ کہدر ہاتھا کہ بیگروہ سفر کرر ہا ہے حالا تکدموت ان کو بہت

عن اكبر في عرض كيا: بابا! كياجم فق برنيس؟

و نے فرمایا: کون نہیں بینا! خدا کا تھم! ہم حق پر ہیں۔

🕶 ئى اكبرنے عرض كيا: تو پر ہميں موت سے كيا خوف ہے؟

🕶 ئے فرمایا: بیٹا! خدا آپ کو جزائے خمر دے۔

ج ب انی جھف لکھتے ہیں: امام علیہ السلام کے تعلیبہ میں نزول کے بعد ایک تصرانی اپنی والدہ نے ساتھ امام علیہ السلام ات تیں حاضر ہوا اور دونوں نے اسلام قبول کیا۔

مدحب معالى السبطين لكصة بين بينصراني فخص وبب بن عبدالله بن حباب كلبي ب-

م عيد السلام نے اپنے صحابہ كے ساتھ رات كزارى - صبح سويرايك كوفى فخض ابو برہ از دى امام عليد السلام كى خدمت

في موروض كيا: احفرزيد رسول إكياوجه بكرم خدااور حرم جداظهر سے مندمور ليا بع؟

معظیالسلام نے فرمایا: افسوں ہے تم پراے ابوہری از دی، بنی اُمیہ نے میراسب کچھ چھین لیا ہے، صبط کرلیا اور میں مسطے میں عزت و آبر وکو خطرے میں ڈالا، میں نے صبر کیا۔ اب وہ میرا خون بہانا چاہتا ہے تو ش نے حرم جداور حرم مند نہ تاکہ حرمین کی عظمت میرے خون سے پامال نہ ہوجائے۔

خد کہ تم ابنی اُمیدکا میں طالم گروہ مجھے قبل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ذلت کا لباس پہنائے گا اور ان پر ایک تیز دھار معہ کرے گا اور ایسے فض کو ان پر مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل وخوار کرے گاحتیٰ کہ بیتوم سباہے بھی زیادہ ذلیل ورسوا

ت استول پرابن زیاد کے گماشتوں کا پہرہ

ت یہ میں ہے کہ جب ولید بن عقبہ کوامام حسین علیہ السلام کے مکہ سے کوفد کی طرف سنر کرنے کاعلم ہوا تو اس نے ابن م عقب دورا سے امام حسین سے جنگ کرنے سے روکا نیز خبر دار کیا کہ اگر تیرے ہاتھ امام حسین کے خون سے آلودہ ہوئے سے سے تب ہر خاص و عام کی نظر میں ملعون قرار پائے گا۔

تن زید نے اس خط کے مندرجات پر توجہ بی ندکی اور حمین بن نمیر تھی جو اس کے خصوصی بہا بیون کا سالا رتھا، کو بلایا

اور اسے ایک لشکر دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کیا اور اسے تا کید کی کہ تمام راستبوں کو بند کردو تا کہ کوئی فض کوفہ شر 👫 ہو۔ سکہ۔۔

حصین بن نمیر جوائن زیاد کی دستگاہ کے رذیل افراد میں سے تھا،تھم نامہ ملتے ہی گشکر لے کرکوفہ سے باہرآیا اور علم

تھم سے راستے بند کرنے کا منصوبہ ہنایا، اور ہر راستہ پر سپاہیوں کے ایک گروہ کومقرر کردیا اور تاکید کی ان راستول سے مخص کوفہ میں داخل ندہونے پائے۔

حضرت امام حسین کا وادی حاجر میں پہنچ کراہل کوفہ کو خط بھیجنا اور خط لے جانے والے مختص کی گرفت ت

حضرت امام علیہ السلام تعلید کے بعد تیزی سے سفر کرتے ہوئے منزل حاجر پر وارد ہوئے۔ بیروسیع وعریض و علی جونجد کی زمینوں سے متعلق ہے، اس میں ٹیلے اور کہرائیاں ہیں، آیک طرف پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے داس میں معہد

خيره لگاما گها-

سیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں: یہاں سے امام علیہ السلام نے کوفیوں کے نام ایک خط تحریر فرمایا اور اپنی مہرانگا سا قیس بن مسھر صیداوی یا عبداللہ بن یقطر کو تھم دیا کہ یہ خط کوفہ پنچا کمیں اور اہل کوفہ کی نظروں کے سامنے لا کمی اور تھا

تك حضرت مسلم بن عقبل كي شهادت كي خبر كاروان حسيني تك نه پنجي تقي -

# خط لكصنے كى وجداورمضمون خط

خط لکھنے کا سبب میدتھا کہ 12 روز پہلے جناب مسلم بن محتیل نے ایک خط حضرت امام علیہ السلام کولکھا تھا اور سے خط ظاہر کیا کہ اہل کوفہ اطاعت اور بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں۔ای طرح کچھ دیگر کوفیوں نے خطوط کھے جن میں ۔ خط

کہ ایک لاکھ شمشیرزن کا نظر آ ب کی نفرت کے لیے موجود ہے البذا آ ب کوفہ کے شیعوں کے پاس جلدی پنجیس «. ع

امام عليه السلام نے كوفيوں كے نام تحرير فرمايا اس كامتن بيتھا:

بہم اللہ الرحمٰن الرحم ..... من الحسين بن على الى اخوانه من المومنين والمسلمين سلام على مرے باس مسلم بن عقبل كا خط آيا جس عن انھول نے آپ لوگوں كے حن اور اسلام كى لفرت كے ہے ۔

ے۔ میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ آپ کو اس نظریہ پر قائم رکھے۔ میں ۸ ذوالحجہ کو مکہ سے تمہاری طرف عازم

اور جب میرایہ قاصد پنچے تو آپس میں ٹل بیٹھ کرائی رائے پختہ کرلو کیونکہ میں انتی چند دنوں میں تمہارے پاس پنچے ہ والسلام عیکم ورحمتہ ہے۔

م منيته تك

معرفی و بروایت عبداللہ خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا، جب قادسہ پنچا تو حصین بن نمیر کے اس کے برایا اور این نمیر کے پاس لائے۔ حصین نے پوچھاتم کون ہوا در اس طرف کول اور کیے آئے ہو؟ میں اپنی سکی فی میں المومین علی علیه السلام "میں امیر المومین علی کشیدوں میں اس المومین علی میں امیر المومین علی کشیدوں میں اس المومین علی میں امیر المومین علی میں امیر المومین علی میں امیر المومین علی میں اس المومین علی علیہ السلام "میں امیر المومین علی علیہ السلام "میں امیر المومین علی میں امیر المومین علی میں امیر المومین علی علیہ السلام "میں امیر المومین علی میں اس المومین علی میں امیر المومین علی میں اس المومین علی علیہ السلام "میں المومین علی میں المومین میں المو

مے نے پوچھا: بدخط کس کس کے نام پر ہے؟

۔ نہ سے جوان نے کمال شجاعت ہے کہا کہ پہنط ان لوگوں کے نام ہے کہ جن کے نام میں بھی نہیں بتاؤں گا۔ سعی نے اے این زیاد کے دربار میں بھیج دیا۔ قیس کو خیال آیا کہ خط ممکن ہے ابن زیاد کوئل جائے لہذا کاغذ کے ۔ کے منہ میں ڈالا اورنگل کیا۔

۔ ماؤوں لکھتے ہیں: اس پر ابن زیاد بہت غضب ناک ہوا کہتم نے کاغذ کو کوں چاڑاہے؟ پھر تھم دیا کہ اس کا اس سے یہ عنی ناک کا فائد کو کوں چاڑاہے؟ پھر تھم دیا کہ اس کا اس سے بیار کہ خدا کی فتم! اس وقت تک تہمیں نہیں ہے۔ بعنی ناک کان وغیرہ کاٹ ویئے جا کیں۔ پھر بھی اس سنگدل نے کہا کہ خدا کی فتم! اس وقت تک تہمیں نہیں ہے۔ کہ تم ان لوگوں کے نام نہیں بتاؤ سے جن کے نام امام صین نے خط کھا ہے یا اس کے بدلے سزایہ ہوگ کہ اس سے میں آکر فاطمہ زہرا ہے کے بیٹے اور شوہر پر تیم اکرو ورنہ میں تمہارے کلاے کردوں گا۔

سے نے کہا کہ جہاں تک ناموں کا تعلق ہے وہ کبی نہ بناؤں گا۔ البتہ میز پر جاکر تجمع عام میں تقریر کرنا قبول کرنا است ریاد نے تھم دیا تو لوگ مجد میں جمع ہو مجھے ۔ قیس کو منبر پر لایا گیا۔ اس نے پہلے حمد خدا اور تعریب مصطفیٰ ک، پیدن وراولا دعلی پر درود وصلوات پر حمنا شروع کردیا اور بزید، این زیاد اور آل اُمیہ پر ایونت کرنے کے بعد فرایا:

۔ بیر حسین کا تمہاری طرف قاصد ہوں، وہ فلال مقام پر آ چکے ہیں، آپ کو اطلاع دینے آیا ہوں۔ اگر ان کی منظم دیا منظم جب ہوتو جلدی کرواوران کی خدمت ہیں پہنچواور اطاعت کا حق ادا کردو۔ جب سے بات ابن زیاد کو پیٹی تو تھم دیا

۔ تھ پاؤں باندھ کردارالا مارہ کی جہت سے نیچ گرادو۔ فَتَکَسَّرت عِظَامَهُ جس سے ان کے جم کی تمام بڑیاں ہے۔ سے جب کقیں امام حین کی غربت پر گریہ کررہے تھے۔

ئے منھی عبدالملک بن عمر آگے بڑھا اور اس آزاد و شجاع مرد کا سرایک کان سے دومرے کان تک کاٹ دیا۔ لوگ اس ۔ منطعن کررہے تھے اور کہدرہے تھے: اے ملعون! بیرابھی خود بخو دموت کی آغوش میں جارہا تھا کیول اس کو آل

- كاخون البيخ ذه ليا-

ے کہا: میرا خیال تھا کہاہے تکلیف نہ ہواور جلدی موت آ جائے۔

مرحوم سيد ابن طاؤوس في لكها ب: جب ان كى شهادت كى خبر امام حسين عليه السلام كولمى تو حضرت

آ نسو بهائے اور آسان کی طرف سراٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا: ٱللَّهُمَّ اجعَل لَنَا وَلِشِيعَتِنَا مَنزِلًا كَرِيمًا وَاجمَعَ بَينَنَا وَبَينَهُمْ فِي مُستَقرِّ رَحمَتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَلِايْر

"اے میرے اللہ! ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل قرار دے اور ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے ٹھکانے میں جمع کردے تو ہرشے پر قادر ہے''۔

حضرت امام حسين كى الكي منزل برعبدالله بن مطيح سے ملاقات

الذل

شیخ مفیدعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں: امام علیہ السلام حاجر سے سفر کر کے احراب کے پانیوں کے پاس مہنچے، اک عبدالله بن مطبع حضرت امام کی طرف متوجه بوا که حضرت امام حسین تو عراق کی طرف عازم سفر بین اس لیے حاض بھا سلام کے بعد عرض کرنے لگا: میرے ماں باب آ ب برقربان موں ، کیا وجہ سے کہ عراق کی طرف قدم رنج فرمایا ہے؟

الم عليه السلام نے فرمايا: جب سے معاومير مراہم حب سے اہل كوفه جھے خطوط لكھ رہے ہيں، مسلسل وفود سے اور کوفد آنے کی دعوت دے رہے ہیں تا کدان کی ہدایت کروں ، اس لیے کوفد جا رہا ہوں۔

عبدالله بن مطبع في عرض كيا: آپ كوخدا كى تم إكوف جائے كا ارادہ ترك كرديس كيونك آپ كا و إل جا: ہ تک حرمت کا باعث ہوگا۔ اگر آ پ کے کوفہ جانے کا مقصد اپنے تن کا مطالبہ ہے تو خدا کی تنم ! بنی اُمیدا پ کو اپنا تن

مے بلکو آل کردیں مے اور اگر آپ جیسی شخصیت آل ہوگئ تو اسلام، عرب اور قریش کی حرمت یا مال ہوجا ان کی علاقہ عد بعض روایات میں ہے کہ عبداللہ بن مطبع نے عرض کیا: اے فرزید رسول 4 آپ مکہ فی بھی انٹرز نف رکھیں او معمد

: = iet the telenoco = to in the کے سروار ہیں۔

حصرت المام في فرمايا: جوتو يخ تجاليد في أور في مع ليكن يني صوت من فواد كراكما بول ما كريان المستنفي التنكوم ورند برق انسان كامرجانا باطلاند زعد كى سے بہتر ہاور الكو يَجْها وكا موقع اللَّهِ بيتيد خص جاوك اللَّ اللَّ تَعْبِ اللَّهِ بِيَادِ

ي العيدالملك الدعرة كم يدعد اوراس أواور في والا يني المنظم المعالمة للديم يولي حد في المنظم المعالمة ا المُونَ المَالِيْنَ فَي عَلَى الحَقِيُّ الطَّي عِنْ النَّحَيْوَةِ عَلَيْ النَّحِيوَةِ فَي العَرْبِ اللَّهِ فَي العَرْبِ فَي العَرْبِ اللَّهِ فَي العَرْبُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَقِ اللَّهِ فَي العَرْبُ اللَّهُ فَي العَرْبُ اللَّهِ فَي الْعَرْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي العَرْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي العَلَيْقِ اللَّهِ فَي العَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فِي العَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ فَي العَالِمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِي اللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلُواللَّهِ عَلَيْلِمِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِي الْعَلَى الْعَلَالِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلَيْلِ اللَّهِ عَلْمِ الْ

و : فان اسيخ ذ سه ساليا ـ ا تريب دراد المنام و المكاتب الأخ الفاران الم

"باطل پرزنده رہے سے حق پرموت آتا بہتر ہے اور عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے"۔

### ابت امام حسین کی آئندہ منزل پرزُمیر بن قین سے ملاقات

حعرت امام حاجر کی منزل سے سفر کر کے احراب کے پانیوں سے ہوتے ہوئے ذرود نامی منزل پر بہنچ تو یہاں نزول

من مفیدعلیه الرحمه ارشاد میں فرماتے ہیں: قبیله فزاره اور بجیله کے ایک کروه نے بیان کیا ہے کہ ہم زُہیر بن قین بجل ا۔ یہ وقت عمانی تھا) کے ساتھ سفر مکہ کے لیے روال تھے۔مناسکِ حج ادا کر کے جلدی جلدی واپس سفر کررہے تھے کہ ور بر حفرت امام حسین کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ہم چاہتے تھے کہ ہماری ملاقات حفرت امام حسین سے نہ ہونے

و - لیے ہمیشہ ان کے کارواں سے آ مے بیچھے اپنا پڑاؤ رکھتے تھے لیکن اس منزل ذرود پر مجبوراً ہمیں بھی خیمے لگانے بم این خیے میں بیٹھے تھے، دسترخوان لگایا اور کھانا کھانے لگے کہ اجا تک امام حسین علیہ السلام کا قاصد خیمہ کے

ے برآیا اور سلام کے بعد کہنے لگا کہ حصرت امام حسین درود وسلام کے بعد زُہیر بن قین کو یاد کررہے ہیں۔ ہم یہ سنتے

ي م خاموش ہو محے اور سر جھكا ليے۔ لقے ہمارے ہاتھوں سے كرنے لگے۔ زُبير كى بيوى ديلم جو پشتِ بردہ من بيشى ت بیغام اور جماری خاموثی کوئ اور د مکیدر بی تقی تو اسے غصر آیا اور شد لہجہ سے اپ شو ہر ( زُہیر ) کو یوں مخاطب کیا:

جان الله! ميد كيا مطلب ہے، تمهيں شرم نہيں آتى اور پيغبر ً سے شرمندہ نہيں ہوتے كه فرزند پيغبر قاصد بھيج كرتمهيں ہے ۔ تم سوچ رہے ہو کیوں ان کو ملنے ہیں جاتے؟ اُٹھواور جاؤ جو تھم وہ دیں اس کی قتیل کرواور بھی کوتا ہی شہر کا اور شہی

ت شیردل خاتون کی بات کا زُہیر پر بردا اثر ہوا، وہ اُٹھے اور اہام حسین کے خیام کی طرف روانہ ہو گئے۔ زُہیر ایک : حروف بہادر، جنگوں میں فاتح و غالب، صاحب قبیلہ اور صاحب شمشیر تھے۔ جب امام کے خیمے کے قریب پہنچ تو

ہماست، ہاشمی شہامت اور فاطمی فطرت جوانوں جو گیارہ سال سے بیس سال تک کے تھے ، نے زُمیر کا استقبال کیا اور امام و مینچایا۔ زُہیر جب اندر داخل ہوئے تو ان کی نظر ملکوتی جمان اور پُرسکون دل کے مالک امام کے چہرے پر بڑی جو

و مندلگائے خدا سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ زُہیر نے سلام کیا، حضرت نے جواب دیا۔ بیٹھنے کوفر مایا، احوال پری

مد حب روصنة الشهداء نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے زُہیر سے فرمایا: اے زُہیر! کیا تمہارا اب بھی ذوق ہے کہ

مَدنِنَه ع مَدنِنَه تك

﴿ مَد

عبت اللی میں جہاد کرواور اپنی تلوار کے پانی سے فساد کی آگ کو خاموش کرو، نیز شمع شہادت کے گرو پروانہ وار پروازی

حبت ہی میں بہاد رواز واپ لیے کھول دو؟ یعنی میری نصرت میں کمرجمت باندھواور ولایت کے دامن سے متمسک سے

تا که دنیاوآ خرت میں میری همراہی نصیب ہو۔ .

زُہیرنے امام سین علیہ السلام کے کلام کو بغور سنا اور سوچنے لگا: اب عقل ونفس کے درمیان جنگ وجدل شرمہ مطا ہے۔ عقل کہتی تھی کہ امام کی اطاعت کرو۔ نفس کہتا ہے: کیول جان اور مقام ضائع کرتے ہواور و نیاوی رنگینیول ت

ہوتے ہو؟

کافی سوچ بچار اورنفس وعمل کی جنگ کے بعد رحمانی جذبہ نے جنگ اور شیطانی وسوسوں سے نجات دی اور جا۔ چہرے برآ ہت آ ہت رونق آ نا شروع ہوگئ۔ بالآخر اُس کا چہرہ منور ہوگیا۔ اُس نے سربلند کیا اور عرض کیا:

ا بعزیز بیغیر اے فاطبہ کے نورچیم ایس آپ کی راہ میں جان، مال، عیال، فرزند بھی کو قربان کرنے کے بہت

ہوں، البتہ شرط یک ہے کہ جوخود آپ نے مقرر فرمائی ہے کہ آخرت میں آپ کی ہمرای نصیب ہو۔ کانی عرصہ سے ۔ یکی کی تو قع تقی آج دل کی آرز و پوری ہوری ہے۔ پھر ڈ ہیرا پنے خیمے میں گئے لیکن بہت خوش خوش اور سرور تھے۔ نو کروں م

کہ خیمے اُ کھاڑے جائیں اور سامان اکٹھا کیا جائے اور امام حسین کے کارواں کے ساتھ کمحق ہوجائیں۔اپنے دوستور سے جو جوفتص بہشت کا شوق رکھتا ہے وہ میرے ساتھ آئے میں جا رہا ہوں اور جوفتص شہادت سے تھبراتا ہے وہ مجھ سے

ہوجائے۔ زُہیر کے اکثر دوست شہادت سے منہ موڑ کر کوفہ چلے گئے۔ بعض تاریخوں میں ہے کہ اس کا چیازاد بھائی سلیمان بن مضارب ابن قیس اس کے ساتھ رہا اور وہ امام سے

میں شامل ہو مجئے اور روز عاشورہ نماز ظہر کے بعد شہید ہوئے۔

س م ہوتے اور روز میں بیان فرماتے ہیں: زُہیرنے اپنی ہمسر کو طلاق وے کرآ زاد کردیا۔

صاحب روضة الشهداء كابيان بكذر بيرني افي يوى سے كها: اسى يوى! اس مال و دولت سے جس قد الله

صاحب روستہ ہدا ہوں ہیں ہے ساتھ کوفہ چلی جا، کیونکہ میں فرزندِ علیٰ کی غلامی میں جارہا ہوں اور جب تک جان ہے۔ م ہے اُٹھا نے اور اپنے بھائی کے ساتھ کوفہ چلی جا، کیونکہ میں فرزندِ علیٰ کی غلامی میں جارہا ہوں اور جب تک جان ہے۔ قدموں سے سرنہیں اٹھاؤں گا۔

بیوی نے بیسنا تو زارو تطاررونے کی پھر عرض کیا: اے مرد! بے وفائی نہ کرو، اس راہ کو یس نے تہارے ب

ے اب فرز تیرعلیٰ کی غلامی میں جا رہے ہوتو مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں دفترِ علیٰ کی غلامی کرتی رہوں گی تو اس کھر کا = س اوٹیں اس گھر کی کنیز ہوں گی \_ پس دونوں نے اولا دِرسول کی خدمت گزاری کے لیے کمر ہمت یا ندھی اور بتول کی انہ ۔ ﴿

وردونوں جہانوں میں کامیاب ہوئے۔

# و معلبیه: جناب مسلم بن عقبل کی شهادت کی اطلاع

صاحب ارشاد نے عبداللہ بن سلیمان اسدی اور منذر بن مشمعل اسدی سے روایت کی ہے کہ انھوں نے کہا ہے کہ اسے کہ اسمال جم سے فارغ ہوئے تو بہت تیزی سے واپس آ رہے تھے اور اس جلدی کی وجہ بھی امام حسین سے کمتی ہونا ہی تھا محترب کا انجام دیکھیں۔

سفر کرتے ہوئے تعلیہ کے قریب امام حسین علیہ السلام کے کاردواں سے آسلے۔ جب ہم نے جاہا کہ حضرت کے ہوئی تو اپنا ہو ہوئمی تواجا تک ہم نے کوفہ کی جانب سے ایک سوار آتا ہوا دیکھ لیا، جب اس نے امام حسین کے کارداں کو دیکھا تو اپنا قدمہ الما۔

حعرت امام حسین نے تھوڑا سا توقف کیا کہ شاید اس شخص سے ملاقات ہوجائے لیکن جب اس نے راستہ بدلا تو ہم معود کیا کہ معلوم کریں کہ بیشخص کون ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ اس کے پاس ضرور کوفہ کی تازہ خبر ہوگ ۔ پس گھوڑے اے اور اس کے پاس پہنچے سلام کیا اور پوچھا کہ کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا: بنی اسد سے ہوں۔ ہم نے کہا ایس اسدی ہیں، پھر اس سے نام پوچھا اور اپنا نام بتایا اور پھر اس سے کوفہ کی تازہ خبریں پوچھیں۔

حغرت نے ایک مرتبہ ہمارے اطراف اور پھراپنے امحاب کی طرف دیکھ کرفرمایا کہ بٹل اپنے اصحاب سے کوئی چیز محک رکھتا،سب کے سامنے خبر دو۔ پھر ہم نے وہ دردناک خبر بتائی تو اس خبر سے امام بہت دکھی ہوئے اور دیر تک بار بار محق نے لِلَیدِ سٰجِعُون سحمة الله علیهما خدارحمت کرے مسلم اور ہافی پر۔

ہ ہم نے عرض کیا: اے فرزندِ رسول ! اگر اہلی کوفہ آپ کے خلاف نہ بھی ہوں تو بھی آپ کے حامی بھی نہیں ہو سکتے ، کے گزارش ہے کہ کوفہ کی طرف سنر کرنے کو ترک کردیں اور واپس چلے جائیں۔ حصرت امام علیه السلام نے عقیل کی اولا د کی طرف توجہ کی اور پوچھا:مسلم تو شہید ہو مکتے ہیں تم واپس چلے جے ہے۔ کوئی مصلحت دیکھتے ہو؟

انھوں نے عرض کیا: خدا کی قتم! ہم واپس نہیں جا ئیں ہے جب تک کہ سلم کا بدلہ نہ لے لیں یا شہادت کا وہ شہر : سلایں مادھ :

پئیں جو مسلم اور ہائی نے پیا ہے۔

پھر امام علیہ السلام نے ہماری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اس ونت ظلم کے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی خیروخو بی نہیں ہم سمجھ گئے کہ حضرت سفر کوفہ پر عازم ہیں۔عرض کیا: جو خدا کی طرف سے بہتر ہو وہ آپ کو فعیب ہو۔

اصحاب نے عرض کیا: آب کا کام اور نام مسلم بن عقبل سے جدا ہے، آب جب کوف جائیں مے تو لوگ جلد ز

كى طرف رُخ كريں مے حضرت چونكه انجام سے واقف تھے لہذا فاموش رہے۔

ی و سید این طاؤوں نے لہوف میں بیان فرمایا ہے کہ جب مسلم بن عقبل کی شہادت کی اطلاع ملی تو امام نعر زار وقطار رویئے اور فرمایا:

خدار حمت کرے مسلم اور ہانی پر وہ جنت رضوان میں پہنچ گئے، جوان کا فریضہ تھا ادا کر گئے۔اب ہم نے اپن<sup>و</sup> مع مرین کے مصدر کی مصر میں کے ذور مصر اللہ میں م

کرنا ہے۔ پھر دنیا کی بے وفائی اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل چنداشعار پڑھے۔

شخ عباس تی صاحب نتی الآمال میں بعض مؤرضین نے قل کرتے ہیں: حضرت مسلم بن عقبل کی ایک تیرہ سے بھی جوامام حسین کی بیٹیوں کے ساتھ وزندگی گزارتی تھی اور دن رات ان کے ساتھ رہتی تھی۔ جب امام حسین کو جناب مسلم نت کی شہادت کی خبر پیچی تو پر دہ داروں کے پاس آئے، جناب مسلم کی بٹی کو بلایا اور کود میں بٹھا کر بہت بیار اور نوازش کے۔۔

ں جہوت کی برچی و پردہ داروں معنے فی اسے : بمالیو ہم ان یا، ا اس بچی نے معمول سے بوھ کرنوازش محسوس کی تو دختر مسلم نے عرض کیا:

اے فرزھِ رسول ! آج آ ب ميرے ساتھ اليا بيار كررہے بيں جويلتم اور بے سہارا بچوں سے كيا جاتا ہے۔ يم

خیرے تو ہیں؟ کیامیرے بابا شہید ہو گھے؟

حضرت کے پاس جواب دینے کی طاقت نہ تھی مگر صبر نہ کرسکے اور باواز بلند روتے ہوئے فرمایا: اے بے نہا پریشان نہ ہو اگر مسلم نہیں تو میں تمہاراباپ ہوں اور میری بہن تمہاری ماں ہیں، میری بیٹیاں تمہاری بہنیں اور مے سے تمہارے بھائی ہیں۔

*- سين* 

جنابِ مسلم کی بیٹی کی فریاد نکلی اور وہ زار وقطار رونے گئی۔ مسلم کے چھوٹے چھوٹے ہیٹوں بننے سروں سے تد سے ا دیئے اور ہائے ہائے کرتے ہوئے بہن کے ملے لگ گئے۔ جب چھوٹے بچے روئیں تو کوئی بڑا پہیے صبر کرسکتا ہے۔

مَدنِنَه عَم مَدنِنَه تَك الله مَدنِنَه عَلَى

تر ، تم شروع ہو گیا اور امام حسین نے مسلم بن عقبل کی شہادت سے سب سے زیادہ وکھی ہوئے۔ علی نیس:

اتماز مجھے آج وہی ہے نظر آتا جس طرح تیموں پہ کوئی رخم ہے کھاتا

س بیار پہ دل ہے مرا مکڑے ہوا جاتا میں کھاتو ہے کہ دل سینے میں تسکین نہیں پاتا

کونے سے بڑی دور سز کر مجے بابا

کیوں آپ نہیں کہتے ہیں کیا مر مھے بابا

مستم کی شہادت کی اطلاع کہاں کمی؟

مدب معالی اسطین لکھتے ہیں: اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ صاحب نفس مہموم لکھتے ہیں: منزل زرود سے کوچ

ت جدا کی اسدی مخص نے خبر دی کہ بیجے، جناب مسلم اور ہانی کی لاشوں کو کلیوں میں تھیدٹ رہے تھے تو امام نے اِنَّا \* نیچ مرجعُون پڑھا۔

مرین طاؤی ابوف میں لکھتے ہیں: مزل زبالہ پرامام علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی اطلاع ملی۔اس خبر کے

یدیں ماوی برا میں ہے۔ اور معزات ساتھ چھوڑ کر چلے مجے اور حضرت کے ساتھ آپ کے خالص سحابہ باتی رہ ا

: من حبیب السیر میں ہے کہ جب امام علیہ السلام منزل زبالہ پر پنچے تو کوفہ سے ایک قاصد عمر بن سعید بن ابی وقاص \_ معزت امام حسین کے پاس آیا۔ اس خط میں عمر بن سعید نے مسلم بن عقیل اور ہائی بن عروہ کی شہادت کی اطلاع

ر من المنظم من شهادت کی طرف اشاره بھی تھا۔ منس بن منظم کی شہادت کی طرف اشاره بھی تھا۔

مدسب ارشاد تحرير كت بين: جب امام عليد السلام منزل تعليد سے فكے اور زبالد بنج تو وہاں عبد الله يقطر كى شہادت كا كارت يدن كربهت روئے اور فرمايا:

اللَّهُمَّ اجعَل لَنَا وَلِشِيعَتِنَا مَنزِلا كَرِيمًا وَاجمَع بَينَنَا وَبَينَهُم فِي مُستَقرِّ مَحمَتِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيءٍ قَلِايْر

"اے میرے اللہ! ہمارے اور ہمارے شیعوں کے لیے ایک کریم منزل بنا جہاں ہمیں اور ان کو اپنی رحمت کے ستعقر میں جمع کردے"۔

مَديْنَه عِم مَديْنَه ثك

170

 $\langle \! \rangle$ 

پھر حضرت نے ایک تحریر پڑھی جس میں اپنے اصحاب سے خطاب تھا اور تحریر بیتھی کہ ہمیں مسلم بن عقبل، یہ اور عبداللہ بن مقبل کی وردناک شہادتوں کی اطلاع مل چکی ہے۔ تم میں سے جو بھی ہمیں چھوڑ کر کہیں جانا چاہے، جہ سر

ہم اُس سے ناراض نہیں ہیں۔

اس تقریر کے بعد کافی لوگ فیمع ہدایت و امامت سے دُور ہونے سکے اور دائیں یا ئیں جانے سکے حتی کہ ، اصحاب باقی نیچ جو مدیندسے چلے تنے اور پچھ لوگ ساتھ ملحق ہونے والے باقی رہے جب کہ صاحب عقد الفریدر آم کہ حصرت مسلم کی شہادت کی خبر منزل شراف پر ملی تھی۔

#### منزل معلبيه كے واقعات

اس منزل پر تین مشہور واقعات پیش آئے: حضرت مسلم بن عقبل سلام الله علیہ و ہانی بن عروہ کی وروناک خیر شد ب ما حاصوب حدوائق المانس (واعظ قرو نی) شخ مفید کی ارشاد سے نقل کرتے ہیں: بی اسد کے دوفخص عبدالله بن سے منزر بن مشمعل نج پر گئے۔ جب مناسک نج اوا کرتے لیے تو جمیں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کا شوق تو: ۔ ج منزر بن مشمعل نج پر گئے۔ جب مناسک نج اوا کرتے لیے تو جمیں امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہونے کا شوق تو: ۔ ج انجام کیا ہونا ہے؟ انبذا ہم جلدی واپس آئے، تیزی سے سز کررہے تھے کہ منزل زود پر کاروان حسین کے قریب ہے ۔ ایک فضی کوفہ سے آئے اور کوفہ کی خرسنائے (فیز ایسے امام حسین کو ویکھا تو راستہ بدل لیا۔ امام حسین چاہتے تھے کہ وہ فنے سے قریب آئے اور کوفہ کی خبرسنائے (فیز ایسے امام نہان سے کسی حال ہیں منٹیس موڑ تا جاہے)۔ ہم وونوں اس فنجے۔ بوچھا: کون سافیلہ ہے؟ کہا: اسدی۔ ہم نے کہا: بہت اور کوفہ کی تازہ خبر تا و نوگ کا نام بتاؤ۔ اس ۔ م فوہ کہا نام بتاؤ۔ اس ۔ م فوہ کہا: کوفہ کی تازہ خبر بتا و وہ ہمیں بچپان گیا۔ ہم نے نود و یکھا ہے کہمسلم بن عیل اور ہائی بن عروہ کرتے و اس نے کہا: کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، میں نے خود و یکھا ہے کہمسلم بن عیل اور ہائی بن عروہ کرتے و کہا گوئہ کہا: کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، میں نے خود و یکھا ہے کہمسلم بن عیل اور ہائی بن عروہ کرتے ہے۔ ترایشہ کہا کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، میں نے خود و یکھا ہے کہمسلم بن عیل اور ہائی بن عروہ کرتے ہے۔ ترایشہ کہا کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، میں نے خود و یکھا ہے کہمسلم بن اور ہائی بن عروہ کرتے ہے۔ ترایشہ کہا کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں، میں نے فود و یکھا ہے کہمسلم بن اور ہائی بن عروہ کرتے کہا کوفہ کو اس کے ترایک کو باعد کر باز ار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ دونوں کے یاؤں کو باعد کر باز ار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ دونوں کے یاؤں کو باعد کر باز ار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ دونوں کے یاؤں کو باعد کی باز ار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ دونوں کے یاؤں کو باعد کو کر باز ار میں پھرایا جا رہا تھا، یہ دونوں کے یاؤں کو باعد کی دونوں کے بات کر اور کو کر باز ار میں کو باعد کی دونوں کے یاؤں کو باعد کی دونوں کے بات کی دونوں کے دونوں کے دونوں کے دونوں کے بات کی دونو

م ایس امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضرت کے صحابہ اور بنی ہاشم کے جوان سب حضرت کے تھر بعض مکھ میں متصرف بعض بیشٹر کر الکھما امرین کی زیارت کی در سریتھ

تے، بعض کھڑے تے اور بعض بیٹھ کر الکیم امامت کی زیارت کر رہے تھے۔ ہم نے عرض کیا:عِند منا خَبَر اِن شِنتَ حَدثناكَ علانية اَو اِن شِنتَ سرًّا ''ہمارے پاس اَيَّ

اگراجازت و ين سب كسامن بتاوي ورند تنهائي من بتاكين"-

ے بیق حضرت ؓ نے اصحاب ٔ درحاری طرف و مکھ کر فرمایا کہ میرے اور میری اس جماعت کے درمیان کوڈ مَدينَهُ سَ مَدينَهُ تَكُ ﴿ كُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

و بے تنہائی اغیار سے ہوتی ہے اپنوں سے نہیں اور میں جانتا ہوں لہذا سب کے سامنے بتا دو۔

م نے عرض کیا: مولاً! جوکل عصر کے وقت ایک سوار کوفہ ہے آ رہا تھا اور اس نے راستہ تبدیل کرلیا تھا۔ ہم اس کے عصر تے ۔ ۔ س سے کوفہ کے تازہ مالات پو چھے۔ وہ اسدی مختص ہارا جانا بہچاتا اور سچا آ دمی تھا۔ اس نے کہا کہ فرزند پیغیر

ے یں کیادہ اپنی زندگی سے بیزار ہو بچکے ہیں کہ چلتے تیرول شمشیروں میں جارے ہیں۔خدا کی شم اِسلم بن عقبل

۔ وشہید کردیے محے، اُن کے پاؤں میں رسال باندھ کر بازاروں میں پھرایا گیا۔

عديث فرمايا:إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيهِ مَاجِعُون مَحمةُ الله عَلَيهمَا آبٌ زاروقطارروت تصاور بارباريكمم

ر خے۔

سے عرض کیا: جب سے طالات ہیں تو بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس جاکیں اور اپنے اہل بیت کو ساتھ لے معرف کیا : جب سے طالات ہیں تو بہتر ہے کہ آپ کے وشن ہیں۔

مح اسلام کلین نے منزل تعلید کا دوسرا واقع نقل کیا ہے کہ ایک مخص امام علید السلام کی خدمت میں آیا اور حضرت کو ا سے روکا۔ امام حسین نے فرمایا: اگر مدیند میرے پاس آتا تو اپنے گھر جبر کُل کے آنے جانے کا مقام دکھاتا اور

ہے۔ کو تا کہ جرئیل امین کس طرح میرے نانا رسول پر دحی لاتے تھے۔ حالانکہ دوعلم ومعرفت کے جیشے جو ہمارے گھر یہ ۔ ہیں جانتے ہیں تو کیا ہم نہیں جانتے؟ ہرگز ایسانہیں ہے بلکہ ہم اللہ کے قضا وقد رکوبھی جانتے ہیں اور تم نہیں

ت نے میری تقدیر بنائی ہے میں اُسے جانتا ہوں اور اُس کے پیچھے جار ہا ہوں۔

نب اواقعہ وہب بن عبداللہ کلبی کالمحق ہونا ہے۔ وہب ایک عیسائی، شجاع اور بلند قامت محض تھا، اس کا گھر اس صحرا ۔ جب امام حسین علیہالسلام کا کاروال یہال پہنچا تو اس وقت وہب صحرا کی طرف کمیا ہوا تھا۔ امام حسین کی برکت سے

یے کے زویک پانی کا چشمہ لکا جس کا پانی بہت صاف اور میٹھا تھا۔

ب جب صحرات والی آیا اور اس چشے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ اُس نے اپنی مال قمرے پوچھا کہ بداس قدر ب نے چشمہ کہاں سے آیا؟ مال نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے ایک عظیم خض اس خیمہ سے گزرا، احوال پری کی، تمہارا پوچھا تو نے رانام ونسب بتایا۔ انھوں نے فرمایا: جب وہ والی آئے تواسے ہمارے پاس بھیجنا۔ اس عظیم شخصیت کے پاس نیزہ

الله ين و وزين بر مارا تواس جكد يانى كا چشمد ظاهر بوكيا جوتم ديكه رب مو-

بب كے اندر اس شخصيت كو پانے كا وجدان بيدا ہوا۔ كہا: امال! به خدا كا احسان ب، ايس تحف كى غلامى دونوں ر ن شاعى ہے، أنفوهم اپنے آپكوان كے پاس حاضر كريں اور ان كے ساتھدره كران كى خدمت كريں۔ پس اپنا خيمہ ا کھاڑا اور سامانِ سفر باندھ کرچل پڑے تا کہ امام حسین کے کارواں سے ایک ہوسکیں۔ جب وہب امام کے پاس پہنچ ، حسو کے کے پاؤں پرگر پڑا اور صدقی خلوص سے مسلمان ہوگیا۔ نیز حضرت کے ہمرکاب ہوگیا حی کہ کربلا پہنچے، اس سرزمین شر جسے فاطم پسلام اللہ علیہا کے عزیز کی نصرت میں شہادت حاصل کی۔

منزل زباله کے واقعات

صاحب ارشاد فرماتے ہیں: جب امام نے منزل تعلیہ سے روائی کا تھم دیا تو جوانوں اور غلاموں سے فرب سے زیادہ سے زیادہ بیانی مجراو ۔ تمام کا رواں نے اضافی پانی مجرایا، خود بھی سیر ہوکر پیا۔ ظروف اور مشکوں کو پُر کیے مصلحہ بھو گئے ۔ چلتے چلتے منزل زبالہ پر پنچے، امجی آ رام نہیں کیا تھا کہ عبداللہ بن مقطر کی دردناک شہادت کی اطلاع امام کو جہ گئی کہ جب عبداللہ گرفتار ہوگئے تو بری ذات کے ساتھ ابن زیاد کے فوجیوں نے آئیں ابن زیاد کے سامنے چشر یا کہ کون نے پہلے تھم دیا کہ اس کا مثلہ کیا جائے پھر گردن کا فی جائے۔ اس دردناک خبر کا اثر تھا کہ اس منزل پر کہار جی کہ کون نے پہلے تھم دیا کہ اس کا مثلہ کیا جائے پھر گردن کا فی جائے۔ اس دردناک خبر کا اثر تھا کہ اس منزل پر کہار جی کہار جی کہار کی گئی تھا کہ اس منزل پر بروایت صاحب السفاء وہ کاغذ آور خط عمر بن سعد کی طرف سے امام کو پیچا (جس میں جناب سلم نے عمر بن سعد کو وصیت کہ تھی) اور سین حضرت مسلم بن عقبل، حضرت ہائی بن عروہ اور عبداللہ یقظر کی شہادتوں کے ہولناک جزئیات بھی کھی تھیں۔

امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھنے کے بعد اصحاب میں سہ خطبہ بیان فرمایا۔ ابی تحف کا بیان ہے کہ پہلے صفح الیک بیان کی پھر رسول اللہ کی تعریف کی اور پھر فرمایا:

يَاآيُهَا النَّاسِ اَنَا جَمَعُتُكم عَلَى اَنَّ العَرَاقَ لِى وَقَد جَائنى بخبر فَظِيم مِن اَمرِ مُسلمٍ بن عقيل وَهَانِي بن عُروة وَقَد خذلنا وشيعتِنا

المنان المين ووقي المراحة المين في ال خيال سي تمهين جمع كيا كدع ال ميراب ليكن الجمي حفزات مسلم اور بافق كى المعلق المراق ميراب ليكن الجمي حفزات مسلم اور بافق كى المعلق المين المين

پيٽرفير مايا جي . د ڏالڏارني ' خند

ن الله الله الله الله الله المستخرّ على حرّ الاسِنَّةِ وَحَدِّ السُيُوفِ وَإِلَّا فلينصرِف فَلَيسَ مِن اَمرِي شيئًا من النال المسار (من تم من سے جوفض تيرونكوارك حرارت اور تيزى كو برداشت كرسكا ہے وہ مارے ساتھ چا ہے اور جو بیاطاقت نہیں رکھتا جہاں جانا جاہے وہ چلا جائے۔ مجھے سوائے شہادت کے اوہ کچھ نہ \_"<u>6</u>\_

س تقریر کے بعد وہ لوگ جو دنیاوی مقام اور منعب کے لا کچ میں حصرت کے ساتھ آ رہے متعے، اپنی آرزوؤں کے ے ہے بایس ہو گئے تو لذا جعلوا يتفرَّقُونَ يَبِينًا وَشِمَالًا فِي الاودية، "كافى لوگ بيمون سے باہر نظے اور ب كس واديول من متقرق موسكة" باقى صرف تلعل الوك في محك جن كابدف مرف اورهرف أواجب الاطاعت امام كى

ت اغياد كے چلے جائے اور اخيار كے باتى رو جائے كے بعد جب امنحاب تے امام مطاوم كى فر بنت اور جن كى ديكمى تو بت سعم من عقبل کی شهادت کا بهاند بنا کرزاروقطار روئے مگے اور اس قدر ول سور کرتیے کمیا کرد اور دوست و دمن من کر دوتا بديده وارول مين اس قدركريد مواكرة تسوول كاسيلاب جارى مؤكل مون عوالي الان عدركريد مواكرة الموادية والمراجي وارول من الم

المراع المناه المناع المناه المناه المناه المناه المناه المناع المناه ال الوت امام حسین کا کارواں قصر بین مقامل پر اور عبیداللہ بن حربتھی کی امام ہے ملاقات معرب اللہ میں کا کارواں قصر بین مقامل پر اور عبیداللہ بن حربتھی کی امام ہے ملاقات مساجب روجهة البيد بوكيج بين وهزت حول الدائية والرائية على في الله المعالية المعالية الله الله الله المعالية المعالمة المعالمة المعالية الم ما الأنور ميران بسكان يد بدكر بي سام أن كالفاريد وفي مع في الما يورية المع والمنافعة والمرادة المعالية الما الم و جواب ولا الماك معدالله عن يعلمه جوكوفر كويز ركان إورمشور زماني ملكواور زماني كوشوا وارتبارة 

(2)411、11、11年1日上午1日上午港港したるとの日日はんかし حين اين ما الحارر الاس على المراكب في المراكب المراكب المراكب المركب الم - الله الله الله الله المراه و واد الداكر وشول عن الله عن كوش كروت به بنا قاب تيد ادراكرال جاديل

مے شردت نعیب ہوگئ تو میاور انعام البی ہے۔

، عيدالله نهاية المن الم كف شهاب نيت بي كلامون كرفيدا ينكب إلى المراي المراي المراي المراي الراي الراي المراي الم ن کے قاتول میں شار موجاؤں۔ メルショウでいいなもとなったかい ニューニュー 

TENNIS COMMENTS

الم على السلام في اى كقيلة كي عن من وق كوا من يال في كي لي بعيار عالى في سلام كالعام

اے جاج! یہ جان لوکہ اہل کوفہ دنیا کے لا کچ عل خاندان نبوت کی محبت سے منحرف ہو گئے ہیں اور این زیاد ک بیت

كريك بيں اور فانی چيزوں كو باتی رہنے والی نعتوں كے بريكس چن ليا ہے۔ ميں ندكوفيوں سے لڑنے كی طاقت ركھتا ہور - ية

ان کی ہمایت کی استطاعت ہے، میں تو خاموش ہوں۔

جاج واپس امام علید السلام کے پاس آئے اور حال بتایا۔ اس وقت امام حسین خود بنفس نفیس اُسٹھے اور عبیداللہ ان -ك ياس على مع عبيداللد في تعظيم كى ،حفزت كوا جهي مقام ير بشمايا اورخود حفرت كى خدمت ميس كفرا موكيا-

الم حسين نے فرمايا: تيرے شهر كے معروف لوگول نے مجھے خطوط لكھے، قاصد بھيج كه ہم تمام تمہارے مدذكار، اعوار سے

انسار ہیں، ہماری طرف جلدی آؤ تا کہ ہم آ ب کے قدموں پر جانیں قربان کردیں۔ اب میں نے سنا ہے کہ اُنہوں ۔ م

ہدایت کوچھوڑ کر صلالت اور گمراہی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں۔

آپ جانتے ہیں: اے عبیداللہ بن ترا جو کھا جھا ایما کرے گا اس کی بڑا اور سزا ضرور ملے گی۔ آج میں تھے نے

ر العرت کے لیے بلاتا ہوں، اگر قبول کرو مے تو قیاست کے دن تاتا کے پاس تمہارا شکریدادا کرول گا۔

عبيدالله نے عرض كيا: ميں جانتا ہوں كہ جو محض بھي آ يا كى اتباع كرے كا تو آخرت ميں كافي عمده اور عالى مقدمي

فائز ہوگالیکن چونکہ کوفیوں نے آپ سے وشمنی کی ٹھان لی ہے اور سوائے آپ کے چند امحاب نے کوفدیس آپ کا مام

مددگارکوئی نہیں۔میرا غالب ممان مدے کہ آپ شکست کھائیں کے کیونکہ یزیدی فٹکر بہت زیادہ تعداد میں ہے۔ میں ایک خض ہوں جھ ایک کی نفرت سے کیا ہوگا، جھے معاف کریں میں آپ کی مالی نفرت کرسکتا ہوں، ووقع ۔

کرلیں۔خداک قتم! بدوہ محور اوے رہا ہوں کہ آج تک جس جانور کے پیچے پڑا ہے اسے مغلوب کیا ہے اور جو مخص م

یتھیے ، ملاس گھوڑے کی تیز رفناری کی وجہ سے میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ میری تکوار صارم ہے، بہت کم لوگوں کے : کہا

ممرامید ہے کہ آپ میرے بیاتھے قبول فرما کر جھ پراحیان فرمائیں گے۔ ، ہوکر اُٹے اور فرمایا کہ میں تیرے محور ہے اور کوار کی لائج میں تیرے یاس نہیں آیا بلکہ تجھ سے معد

- اجوتونے قبول نہیں کی۔ مجھے کسی ایسے خص کے مال کی ضرورت نہیں جو جان دیے سے وعلی

،عبيدالله بن مُرجعني التي تعمير يربهت شرمنده موا اورافسوس كيا اوراس دهَ وفي

بخ میں مسطور ہیں۔

م كەجىغىت اما عبداللەلچسىين منز<u>ل زىالىي سەروان موكى - :</u>

(175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175) (175)

و سی زبالہ سے روائلی کے وقت امام نے تمام اصحاب کو تا کید کی کہ جس قدر برتن اور مخلیں ہیں، پانی سے بھرلو۔ اللہ بیٹی لے کروادی عقبہ میں پنچے تو وہاں قبیلہ بن عکرمہ کا ایک بوڑھا مخص عمرو بن لوذان امام کی خدمت میں معامی اللہ و من کیا: آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا: کوف۔

ا ن موض كيا: اعد فرزير رسول ! آب كوخداك التم إيهال سے واليس علي جاكي اور كوف يل شرجاكي ورن

- یں آپ کا استقبال کریں گے۔

2- مداسلام نے فرمایا: است صعف! جوتم بتا رہے ہواور خبر دے رہے ہو جھ پر کوئی بات مخفی نہیں لیکن ہر الله کا اور شم کار اللہ سے اللی تقدیرات واقع ہونے والی ہیں اور یس جانتا ہوں۔ پھر فرمایا: غدا کی تتم! بیسفاک اور ستم کار میں نہیں چھوڑیں سے حتی کہ میرے پُرخون دل کوائدر سے تھینج لیس اور میری شہادت کے بعد حق تعالی ان پرایسا اللہ کے کہ جب ذلیل ترین جماعت ہوں گے۔

يه ت من ابن قولوميني كي روايت

- ب كتاب كامل الزيادات من ابن عبدربه كى سند سے امام جعفر صادق عليه السلام سے روايت نقل كرتے ہيں:

خ صَعَد الحُسين على عقبة البطن قال الاصحابه؛ إنِّي لَا أَيَانِي إِلَّا مَقْتُولًا ، قَالُوا وَمَا هِي؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا وَمَ الْمَنَامِ قَالُوا وَمَا هِي؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا تَبَهَانِي الْمَنَامِ قَالُوا وَمَا هِي؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا تَبَهَّنِي الْمُنَامِ قَالُوا وَمَا هِي؟ قَالَ مَايتُ كَلَابًا تَبَهَّنِي الْمُنَامِ اللهُ عَلَى كَلَابًا اللهُ اللهُ عَلَى كَلَابًا اللهُ اللهُ عَلَى كَلَابًا اللهُ اللهُ عَلَى كَلْبِ اللهُ عَلَى اللهُ ا

"جب امام حسین وادی عقبہ کی بلندی پر مینچ تو اپنے اصحاب سے فرمایا: میں تو اپنے آپ کومقول : بیب امام حسین وادی عقبہ کی بلندی پر مینچ تو اپنے اصحاب نے خواب میں یہی ویکھا ہے۔ صحابہ نے مرض کیا: خواب کس طرح ویکھا ہے؟ حضرت نے فرمایا: میں نے خواب ویکھا کہ پچھ کتے کا ث رہ بیل اوران سے موذی ترین کا اُبلق اور مبروس ہے '۔

جی یہ یت کوصاحب ققام ذخارتقل کرنے کے بعد بیان کرتے ہیں: منزل عقبہ کے بعد منزل شراف کوعبد مناف کے ایک متعبد کا ا کے محسین نے اپنے سعادت مند تو توں سے مشرف فرمایا۔اور ابن عبدر النی کتاب'' العقد الفرید' میں رقمطراز

ن سعم بن على ك شهادت كى اطلاع منزل شراف برآ كى تمى-

6

امام حسين كى حربن يزيدرياحى سےملاقات

صاحب منتبی الآمال بیان کرتے ہیں: جب امام حسین وادئ عقبہ سے روانہ ہوئے تو پھرمنزل شراف پروہ، جب سحری کا دفت ہوا تو تھم فر ہایا کہ یانی زیادہ سے زیادہ اُٹھالو۔منزلِ شراف کی طرف جارہے تھے کہ ظہر کے نزدیکے

کے ایک صحابی نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔

حضرت نے بھی تكبير بلندكي اور يوچھا كدكيا ديكھاہے؟

صحابی نے عرض کیا: مجھے محجوروں کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ پچھ سحابہ نے عرض کیا: خدا کی فتم اس علاقہ مع

کے درخت نہیں ہے۔

حضرتٌ نے فر مایا:غور ہے دیکھوکیا دیکھتے ہو؟

صحابہ نے کہا: خدا کی تتم! ہمیں تو گھوڑوں کی گر دنیں نظر آ رہی ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں بھی بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ جب معلوم ہوگیا کہ نشکر آ رہا ہے تو اپنی بائیں طرف واقع فط

طرف امام نے میلان فرمایا کیونکہ اگر جنگ کرنا پڑی تو ایک طرف پہاڑ کی پناہ ہوگی اور پہاڑ کی طرف بشت کر 🕰

آ سان ہوجائے گا۔ پس بہاڑ کے دامن میں خیمے لگا دیئے گئے۔تھوڑی دیر کے بعد مُر بن ریاحی ایک ہزار کالشمر۔

بہنج گیا۔اس شدید گری میں فرزید رسول نے اس کے لشکر کے سامنے اپنے جوانوں کی قطار کھڑی کردی اور تمام

کرصف بستہ ہو گئے لیکن جب منبع جود و کرم امام حسین نے کشکر ٹر کے ساہیوں کی تفتی اور پیاس دیکھی تو اپنے تر می صحاب كوتكم ديا كدان تمام كشكريوس كوياني بلايا جائ، ان كوياني بلايا كيا، چران كي كهوروس كوياني بلايا كيا-

جانوروں کی عادت ہے کہ پانی پینے وقت تین جار مرتبہ سرکواٹھاتے ہیں اور سرینچ کرکے بانی پیتے :\_

سامنے رکھتے ہوئے جانوروں کو یانی سیر ہوکر بلایا گیا۔

ئر کے نشکر کا ایک مخص علی بن طعان محار بی کہتا ہے: میں خر کے نشکر کا آخری سیابی تھا جوسب سے آخر 🖚

کہ بچا۔ پیاس کا اس قدرغلبہ تھا کہ جب امام حسین نے میری اور میرے گھوڑے کی بیاس کی وجہ سے زبوں و 🛥

أيخ الداوية، من امامٌ كم مطلب كونه تجهد كاء اس ليه كر فرمايا: يابن الاخ أنخ الجمك "الي ميربر

روتا کہ یانی بازیا جائے''۔ اور جھے فرمایا کہتم بھی یانی ہو۔ جب میں نے یانی بیٹا جاہا تو یانی مشک محکم مسلک

آ ہے نے فرمایا: مشک کا منداییے مند میں رکھو (پیاس کا اس قدر غلبہ تھا کد مشک سے یانی پینا بھی پیشکی

ی درے کی دجہ سے کچھ بھی نہ سمجھا تو خودایا م بنفس نفیس اُشھے اور مشک کا منہ بھرے منہ بیں ڈال کر جھے بیراب کیا۔

یدوان بیں ٹر اہام حسین سے فدا کرات کرتا رہا۔ جب نماز ظہر کا دفت ہوا تو امام نے تجان بن مروق سے فرمایا ہے و یہ مریز بنطین اور عبا اور سے دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور ایک خطبہ بیان کیا، جس بی پہلے یہ مریز کا کی ۔ پھر فرمایا: اے لوگو! بیس خود بخو تباری طرف نہیں آیا بلکہ تمہارے بے دربے خطوط اور وفود کی دوحت پر سے منطوط بیں لکھا کہ جمارا کوئی امام نہیں، آئی میں جماری امامت کراکی شاید کہ خدا جمیں آپ کے صدقے تن اور ہے۔ نہیں کھوا کہ جمارا کوئی امام نہیں، آئی میں جماری امامت کراکی شاید کہ خدا جمیں آپ کے صدقے تن اور ہو سے منہ کر میں سامان سفر با عمدہ کر تبارے پاس آیا ہوں۔ اگر تم اپنے دعدے پر قائم ربوتو اپنے عہد کو پورا سے منتن کرو۔ اور اگر تم وعدوں سے مخرف ہوگئے ہواور میرے آئے کو ناپ ندکر تے ہوتو بیس واپس چلا جا تا ہوں۔ سے مناز کر حال کا درجواب نہ دیا۔ پس حضرت نے مؤذن سے فرمایا کہ اقامت نماز پر حول گا۔ پس حسرت نے مؤذن سے فرمایا کہ ایس جمل کی آپ کی اقتدا بیس نماز پر حول گا۔ پس سے کہا کہ تم بھی آپ کی اقتدا بیس نماز پر حول گا۔ پس سے کہا کہ تم بھی آپ کی قاقدا بیس نماز پر حول گا۔ پس

ب تی تری تنی بظکر والے سیابیوں نے اپنے اپنے محور وں کی نگامیں پکڑیں اور ان کے سائے میں بیٹے رہے۔ جب تقد سے تو حضرت نے تھم دیا کہ روائل کے لیے تیاری کریں اور منادی نے نماز عصر کی ندا کی۔ نماز ظہر کی طرح عصر بھی

لہ ۔ مقدام میں دونوں لشکروں نے پڑھی۔نماز کے بعد سلام کے بعد امام نے لشکر حرکو یوں خطبہ دیا: ۔ و گوا تمہارے اندرخوف خدا ہے اور اہل حق کے حق کو پہچاہتے ہوتو خداتم سے زیادہ راضی اورخوشنور ہوگا۔اور ہم

ہے ۔ بیت میں اور ہم اس ناحق گروہ (نی اُمیہ) سے زیادہ حکومت کرنے کے اہل ہیں۔ بدلوگ تبہارے درمیان ظلم و نے ترتے ہیں۔ اگر مگرای اور جہالت تبہارے اعدر رائخ ہوچکی ہے اور تبہارا نظریہ جو خطوط میں تکھا تھا تبدیل ہوچکا

عد ن نبيس، يس وايس چلا جاتا مول-

نے جواباً عرض کیا: خدا کی تنم! مجھےان خطوط اور وفو د جنہوں نے آپ کو دعوت دی، کی کوئی خبر نہیں ہے۔ معت نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ تھیلا یا خورجین لاؤجس میں خطوط ہیں۔ وہ تھیلا لایا اور خطوط کو زمین پر

۔ ے مَبا: میں ان میں سے نہیں ہول جنہوں نے آپ کو خط لکھے اور اب تو مجھے مامور کیا گیا ہے کہ آپ سے جدا نہ المہ ب وفد میں ابن زیاد کے پاس لے جاؤ۔

حت کے چھرے پر غصے کے آ ٹارنمودار ہوئے اور فرمایا کہ تمہاری موت تمہاری اس فکرے زیادہ نزد یک ہے۔ پھر

اپتے اصحاب کو تھم دیا کہ سوار ہوجا کیں اور سامان سفر باندھ کر چلیں۔ پس عورتوں کو سوار کیا تھیا اور سامان سفر باندھ ک ہونے گئے تو امام نے فرمایا: ہم واپس جاتے ہیں۔ جب امام کالشکر واپس جانے لگا تو تحر اور اس کے لشکرنے والیحا 8 ، روک لیا اور واپسی کے رائے کو ہند کردیا۔

حضرت نے تر سے فرمایا: تکلکتات اُمُّکَ مَا تُدیدا ''تیری ماں تیرے ثم میں روئے تو اب ہم سے کیا جا ہتا ہے۔ تر نے کہا: اگر آپ کے علاوہ کوئی محض میری ماں کا نام لیٹا تو میں بھی اس کی ماں کا ضرور تذکرہ کرتا، کیکن آپ ماں کے بارے سوائے تعظیم و تحریم کے کوئی لفظ زیان پڑیس لاسکتا۔

حفرت نے فرمایا: ابتم جاہتے کیا ہوہم تو واپس جاتے ہیں؟

ئر نے کہا: میراارادہ ہے کہ آپ کوعبیداللہ بن زیاد کے پاس لیے جاؤں۔

حضرت نے فرمایا: میں تیری موافقت نہیں کرتا۔

خرنے کہا: میں بھی آ ب کو کی صورت چھوڑنے کو تیار نہیں۔

اس موضوع پر کافی گفتگو ہوتی رہی ، بالآخر نر نے کہا کہ میں آپ سے جنگ کرنے پر مامور نہیں ہوں بلکہ سے کہ آپ کو ای کہ آپ کو اکیلا نہ چھوڑوں اور آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو کوفہ لے جاؤ۔اب آپ کوفہ جانے سے انکار کرتے تھے

ں استہ اختیار کریں جو نہ کوفہ کو جائے اور نہ ہی مدینہ کو واپس جائے تا کہ میں ابن زیاد کو خط لکھ کرصورت حار۔ کرسکوں ممکن ہے کہ کوئی اچھی صورت نکل آئے تا کہ میں آپ جیسی بزرگوار ہتی سے جنگ کرنے سے نج جاؤن۔

ا مام حسین قادسیہ اور غذیب کے راہتے سے مؤکر ذرا بائمیں طرف میلان کر کے روانہ ہوگئے اور تُربھی لشکر ؟ کے ہمراہ روانہ ہو گیا۔ راسنہ میں کوفہ سے آنے والے چار مختص آئے جواماتم کے لشکر میں شامل ہو گئے؟ بیرلوگ ؟ فی طریاح بن عدی اور بیختم بن عبداللہ تتے اور ایک مزید خض تھا۔

طر ماح بن عدى اور مجمع بن عبدالله تقے اور ايک مزيد خض تھا۔ خر نے کہا كہ بيرالي كوفہ ميں ان كو ميں اپنى قيد ميں لاتا ہوں يا كوفہ بھيج ديتا ہوں۔

حریے بہا کہ بیابی توقہ ہیں ان نویں مہی حیدیں لاما ہوں یا وقعہ جا دیا۔ حضرت نے فرمایا: بیرمیرے انصار ہیں، بیان لوگوں کی طرح ہیں جومد پینہ سے میرے ساتھ آ رہے

مطرت امام مین سے ان ہارہ اسے واسے ہوا ہوں سے وصد سے حالات پر مصور ہو گئی ہیں میر اللہ سے ان ہمر فی ہے۔ کے اشراف کو بہت بڑی بڑی رشوتیں دی گئی جیں اور وہ انھول نے خوش ہوکر کی جیں اور اپنی تجوریاں مجر فی ہے۔ ہے جھم رنے پر متفق ہو مجے ہیں لیکن باتی عام لوگوں کے دلوں میں آٹ کی محبت تو ہے لیکن تلوادیں بی اُمید کی حامی ہیں۔ حضرت امامؓ نے بوجھا کہ میرے قاصد قیس بن مسھر کے بارے کوئی خبر معلوم ہے؟

موں نے کہا کہ حقیق بن نمیر نے انہیں گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس بھیجا۔ ابن زیاد نے انہیں تھم دیا کہ جمع عام جے بہ ب اور آپ کے باب پر تیما کریں اور بنی اُمیہ پر درود وسلام بھیجیں لیکن جب وہ منبر پر گئے تو آپ اور آپ کے ب درود وسلام پڑھا اور بنی اُمیہ پر لعنت کی اور تیما بھیجا۔ پھر لوگوں کو آپ کی نفرت کی طرف بلایا اور لوگوں کو آپ ت نے کی خوشخری دی۔ ای وجہ سے ابن زیاد نے تھم دیا کہ اسے دارالا مارہ کی جھیت سے گرایا جائے تا کہ ختم ہوجائے۔ منہ یہ حال من کر بہت روئے اور آپ کے بے اختیار آنسو بہدر ہے تھے۔ پھر بہتے آنسوؤں سے امام نے یہ آیہ ۔

> جسم الله الرحمٰن الرحيم! فَونَهُمُ مَّنُ قَصٰى نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَّنُ يَّنْتَظِرُ وَ مَا بَتَّالُوْا تَنْهِيلُلا

> "مومنین سے پھھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ نبھا دیا اور پھھ انظار میں ہیں لیکن تبدیل نہیں موسکتے"۔

> سهم اجعل لنا ولهم الجنة نُزُلًا وَاجمَع بَينَنَا وَبَينَهُم فِي مُستَقَرِ سَحمَتِكَ وَغائب منخوس ثوابك

#### و مسین کی ملاقات کے بارے میں مختف نظریات

۔ مسین اور خرکی ملاقات کے بارے مخلف آ را ہیں۔ اہل تاریخ نے گونا گوں اقوال نقل کیے ہیں لیکن اہل فن کے معمود کی ہیں جن کو اہل فات کے جو اہل منبر حصرات خرکے دویے کونقل کرتے ہیں، البتہ دیگر نظر بیات بھی ہیں جن کو اہل تاریخ نے ذکر کیا ہے۔ عمریات ملاحظہ موں:

۔ جنس نے کہا ہے کہ جب امام حسین نے منزل رہیمیہ پرنزول اجلال کیا اور خیمہ لگایا تو ابن زیاد کے خفی گماشتوں معرف کی کا مشتوں کے حق دی کہ اس وقت امام حسین کوفہ کے نزدیک منزل رہیمیہ بی خیمہ زن ہیں۔ ابن زیاد مکہ سے کوفہ کی طرف سے سے آگاہ تھا کیکن رہیمیہ بیل پہنچ جانے کو فہ جانیا تھا اس لیے تو اس نے پہلے حسین بن نمیر کوایک لشکر دے کر مدینہ سے دیا تاکہ اس مارے داستے کی حفاظت ہو۔ قادسیہ سے خفان تک ارتطقطانیہ

ے قادسیہ تک نظر کو پھیلا دیا تھا اور یہ کماشے اس قدر سخت حفاظت کرتے رہے کہ سی مخص کی کوفہ میں واخل ہونے کہ وا نہ تھ ۔ بہر حال جب ابن زیاد کو امام حسین کے منزل رہیمیہ پر پہنچ جانے کی اطلاع ملی تو وہ بہت غضب تاک ہوا اور خست کی کمان میں ایک ہزار کا جرار نظر دے کرامام کے راستہ پر بھیجا اور اس کو تاکید کی کہ حضرت سے جدانہ ہوتا اور ان کو و۔

تر یافشکر لے کر حضرت امام حسین کی تلاش میں صحوامی لکلا۔ ادھرامام نے کوفد کی طرف سفر شروع کیا ہوا تھ۔ ا میں بنی عکرمہ کے مخص سے امام نے کوفد کے حالات پو چھے تو اس نے بتایا کہ این زیاد نے آپ کی تلاش میں کئی لختر مو

مل پھيلا دي جين اور آپ خود تيروشمشير كى طرف جارہ جين - اپني جان اور ان خوبصورت توجوانوں كے حال پر نمند

بہتر ہدہے کہ حرم خدا اور حرم رسول کو لے کرلوٹ ہو کئیں کیونکہ آپ تھطعی طور پر جان لیس کہ کوفیوں کے اقوال قابل اج بھے ان لوگوں نے پہلے آپ کے پچاز اوسلم کی بیعت کی ، پھر انہیں شہید کردیا اور اب لشکر شام آپ کے ساتھ جنگ کر لیا

ليے لکلا ہوا ہے۔

حضرت نے فرمایا: خدا آپ کو جزائے خیر دے،تم نے نصیحت کردی۔اس نے پھر بھی واپس لوٹ جانے پرام نے امام نے فرماما: اپ شیخ امیر بے دکھوں کو نہ چھیٹن میں حہال بھی جاؤں تیں پششیر استقبال کریں حرکتو مگاہ کو، مکر

تب أمام نے فرمایا: اے شخ اِ میرے دکھوں کو نہ چھیڑ، میں جہاں بھی جاؤں تیروشمشیر استقبال کریں گے تو ظاہر کو دیکھد. میں باطن کی خبر رکھتا ہوں۔ پس تو اس قدر جان نے کہ بیقوم اس وقت تک جھے نیس چھوڑے گی جب تک کہ میرا پُر خرج

میرے پہلوکو چیر کرنہ ٹکال لیں۔

في صدوق لكمة بين خركمتا ب كرجب بن قصر دارالا ماره سے باہر لكلا تو جمعے بيچے سے آواز سائى و يت تحى

اِبشو بِالدَّخير ، اے رُر اِ مجھے بشارت ہو، نیکی اور اچھائی کی۔ بدآ واز تین مرتبدآئی: دائیں بائیں دیکھاکسی کوند دیکھ ت آپ سے کھا: میں فرزیر رسول کولل کرنے جارہا ہوں اور پہشت کی بشارت یہ کیسے ہوسکتا ہے؟

صاحب کاب بدا کا بیان ہے کہ رئر بن بزیدریا حی کوعبیداللد این زیاد نے امام کے داستے پر بھیجا تھا۔

آ ووسری رائے میہ ہے کہ جب امام حسین کا کارواں قادسیہ سے تین میل کے فاصلے برتھا کہ تمر بن سعد ملعون کے

بن بزید ریاحی کو جومشہور شجاع تھا اور باطنا شیعہ علی دمحت خاندانِ اہلِ بیت تھا لیکن اپی اس محبت کو نفی رکھتا تھا۔ انسم کے راستے پر بھیجائز نے لشکر کا ضروری سامان حاصل کر کے قادسیہ سے حرکت کی اور امام کی طرف روانہ ہوا۔ جب انسان

خدمت میں پہنچا تو عرض کیا: اے فر زعدِ رسول ! آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟

الم عليه السلام في فرمايا: من كوفه جاربا مول ـ

واپس مولی خدا کی آتھوں کی تھٹڈک! بہتری اور مصلحت اس میں ہے کہ آپ یہاں ہی سے واپس کے آپ یہاں ہی سے واپس کے ایک ا تے یہ کھٹکہ عمر بن سعد ابن زیاد کی طرف سے چار ہزار سوار کا لشکر آ رہا ہے جو آپ کو گرفتار کرلے میں معرف کا ہوگا۔

یے جرق اس قدر جمعیت اور سامان کے ساتھ کس طرح والیس پلٹا جاسکا ہے۔

قریدن جاؤں یہاں ایک ورمیانی راستہ جس قدر کوفہ کے قریب آگئے جی، مصلحت بہی ہے اُس مینی راستہ سے والیس جا ئیں ور نہ جس مامور ہوں کہ آپ گوگر فقار کروں اور عمر بن سعد کے حوالے و نہ یہ کے حوالے کردے۔ (میرے ہاتھ ٹوٹ جا کی اور اندھا ہوجاؤں) جس قربان جاؤں آپ میں تی جانوں پر دم کرتے ہوئے والیس چلے جا کیں۔ اگر والیس جاتا ہے تو راستوں کو چھوڑ کر بے راہ ہے و آلے گا اور حالات بہت قراب ہوجا کیں گے۔

ف کیا کدراستوں سے بٹ کر بیابانوں بی سفر کرتا ہوں ادر امام نے اپنے کارواں کو محرابی بداہ

و من ساب من يتريكيا بكراس كے بعد رُحفرت امام حسين سے جدا ہوگيا اور اپن ديكرممروفيات

ب جوبعض او گول نے سیدمرتضی سے تقل کیا ہے کہ اُنہوں نے اپنی کتاب تنزیدالانبیاء میں فر مایا کہ کی سے جوبعض او گول نے سیدمرتضی سے تقل کیا ہے کہ درخت کو تدمدیند واپس جانے وے اور نہ میں میں سے میں میں ہوسکتے ہیں۔

عد کرمدیندواپس لوشامکن نیس اور کوفدی بیرجانے نہیں دیے تو مجوراً شام کی راہ لی تا کہ بزید کے مسئے سے تھے کہ بزیدہ شقاوت اور دعوائے حکومت کے باوجود جھے پر ابن زیاد سے زیادہ مہریان ہوگا، اور مسئے مسئے میں معدملتون سے ملاقات ہوگی اور اس نے امام پر مسئے میں معدملتون سے ملاقات ہوگی اور اس نے امام پر مسئے میں جو کے جو مگہ آج من را دیا کا فرور ہے۔

مسين ان رائے بير ہے كدان تيوں آ را كا كوئى قابل اعماد مدرك نہيں اور ديگر شوابد سے بھى مناسب نہيں مائىل مائى ال مائى تصرف معلومات كے لينقل كيا بيں۔ ہم ان كى تصديق نہيں كرتے۔ (نظريد ووضيح ہے جومشہور اور منزل قطقطانيه يرينج كرامام كاصحابه سيد بعت أمحالينا

روضة الشبداء ميں ہے كداماً م حسين عليه السلام منزل ثعلبيه سے كوچ كر كے جب منزل قطقطانيه پر سيجية،

اصحاب سے فرمایا میں نے تم سے بیعت کا قلادہ اٹھا لیا ہے ،تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ کیونکہ کوفیوں نے ہم ہے

وفائی کی ہے اور مسمم بن عقیل کوشہید کرویا ہے، اس میں راضی موں، جو جانا جاہے جاسکتا ہے۔

کچھاوگ جووفا کی راہ میں ثابت قدم نہ تھے تو اُنہوں نے حضرت کا ساتھ چھوڑ دیا اور امام علیہ السلام ایے ا

بھائیوں، قریبی رشتہ داروں اور چند خلص ساتھیوں کے ساتھ ہاتی رہ مکئے۔

امام عليدالسلام نے چرفرمايا: اے مير عظم ساتميو! من تهارے ليے كوئى مجورى تيس مول جہيں مى ب جہاں جانا جاہو چلے جاؤ۔ اب موقع ہے کہ جہاں جانا جاہو جاسکتے ہوورنداییا وفت بھی آئے گا کہ چھوڑ کر جانے کہ

جب ان لوگوں نے یہ جملے سے تو ان حق کے وفاداروں، اہل بیت کے خدمت گزاروں نے اپنی خلوص معا زبانوں کو حرکت وے کر عرض کیا: ہماری ایک جان ٹیس ہزار جانیں بھی ہوں تو آ پ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو ج

آج جوفض آ پ کوچھوڑ کر جائے گاکل بروز قیامت خدا اوررسول کوکیا جواب دےگا؟ اور آ پ کے یاس کیے آئے ا

اے فرزندِ رسول ! ہم س کے اعتاد برا ب کی ولایت کا دامن چھوڑیں اور آ ب کی خدمت اور مملوکیت میں جما

کی ہادشاہی ہے، وہ اور کہال سے ملے گی بلکہ ہم تو اس ملک کے باشندے ہیں جس کے سلطان آپ ہیں اور ہو ف آب کی میں ماری میں۔ اسے فرند وسول ! ہم نے حقیقاً آپ کو پہوان لیا ہے اور ہرمیدان خلوص میں آپ کی حمایت کاعلم لہرائیر سے

حق شناس آپ کی اجاع میں پنہاں ہے۔ ہم نے بے وفائی اور وعدہ فننی کی عادت کو (جوکسی آکین مردت میں بد کی

ا بنے آپ سے دور بھا دیا ہے۔ اگر آپ ہمیں جموز دیں، اور ہماری طازمت کو مخرا دیں تو بھی ہم آپ سے جہ ع

کے۔ اگرآ پ دروازے سے دُور کردیں کے تو ہم دیوار ہے آ جا ئیں گے۔ آپ کا وجود حق تعالی کی نعت عظلی ہے ہے نے بیانست دی ہے تو نعب اللی کی شکر گزاری یمی ہے کہ جب تک زندہ ہیں، اس نعب اللی کو اسینے ماتھوں سے و نے بیا

اورائي مرارادت اور مقيدت من جمكائ رميس

مخلص محابدان جملات سے امام حسین علیہ السلام کو اپنی وفا کا یقین دلا رہے تھے اور زاروقطار روبھی رہے تے ك چېرے سے آ نسوموسال دهار بارش كى طرح بهدر بے تھے۔

معد كاروان مستى كاتعاقب

جمین بعثم کونی کے ترجے میں بیان ہے کہ جب خر کے تشکر سے امام حسین کی ملاقات ہوئی تو امام نے خر سے بوچھا

ا الماد و تعرت کے لیے آئے ہویا ہم سے جنگ کرنے آئے ہو؟ ویزیری محمد میلاندہ میں انتہاں محمد کا ایک ا

ع کے کہ جھے عبیداللہ ابن زیاد نے آپ سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔

ع ت نے جب جُل كا سنا تو ب ساخت كها: الاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

ہد نہ نہ تمرکا وقت ہوا تو حضرت نے جاج بن مسروق سے اذان کا فر مایا ، اذان ہوئی اور امام حسین نے تر سے فرمایا معرب کونماز پڑھاؤاور میں اپنے اصحاب کو یاتم بھی میری افتداء میں نماز پڑھو میے؟

و نے کہا: ہم آپ ہی کی افتداء کریں گے۔

و الا مت كى اور امام حسين في دونول تشكرول كونماز برهائى - جب نماز سے فارغ موسے تو الشے اور تواركو الركو كار كو كر أسے تكيير بنايا اور ايك خطيد ديا - پہلے حمو خدا اور تعربات مصطفل كى ، كار فرمايا:

۔ وگوا بیس تم سے معذرت کرنے کے لیے کمڑانیس ہوا ہوں اور بیں اس شہر کی طرف آیا ہوں تو اس لیے کہ معروف لوگ معروت نے جے جن بیں استدعائتی کہ آپ جلدی آئیں اور جمیں ہدایت کریں اور میرے پاس کوفہ کے معروف لوگ فید کی صورت میں آتے رہے اور بھی کہتے تھے کہ ہمارا امام نہیں ، جلدی کوفہ آئیں۔ جب آپ آئیں کے تو خدا

میں فتم کروے گا۔ اگرتم اس قول اور وعدے پر قائم ہوتو میں اس پرآیا ہوں۔ اگرتم احتاد ولاؤ تو میں تہارے شہر میراگراینے قول اور مہد سے مخرف ہو مجے ہواور آنے کو تا پسند کرتے ہوتو میں کوفیزیس آتا اور واپس مکہ چلا جاتا

مع المراد المراد المراد المراد الماد المور المورد المراد المراد

و نے کہا: مجھے خیمہ میں لے جاؤ، خیمہ میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ امام حسین سامنے کھڑے ہے۔ دوسرے لوگ بھی مستھے۔ موسے لوگ بھی مستھے۔ موش کے فام کھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی تھی۔ اس حالت میں آیک فیض کوفہ سے عبیداللہ ابن زیاد کا خط خر کے نام مستعمون ساتھا:

جب میراید عط پڑھ لے تو حسین این علی اور ان کے اصحاب کی بوں حفاظت کرنا کدان سے دُور ند مونا اور اُکیل ور نے آنا ہے۔ عط کے قاصد کو میں نے عکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور جب تک تم میرے قرمان پر ممل سے ، تر سے جدائیں موگا۔ نہیں کرتا جس سے حسین ناراض ہوجا ئیں۔ بی اس مسئلہ بیں پریشان ہوں۔ تُر کے اسخاب بیں سے ایک محض ابوالمعقاء نے عبیداللہ بن زیاد کے قاصد سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں نے

كام لائے ہو؟

اس نے جواب دیا: میں نے تو اپنے امام کی اطاعت کی ہے اور اس کی بیعت کی وفا کی ہے اور اپنے امیر کا خد ہے۔ نام لایا ہوں۔

ابوالشعثاء نے کہا: خدا کی حتم! اگر تو نے اس امام (عبیداللہ بن زیاد) کی اطاعت کی ہے تو خدا کی نافر مانی کہ ہے ا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈانا ہے اور اپنی و نیا و آخرت میں فساد مجر دیا ہے اور دوزخ کی آگ اپنے اُوپر ڈال لی ہے۔ ج اس امام کی حیثیت انلہ نے قرآن میں میر بیان کی ہے:

وَ جَعَلْنَهُمُ اَلِمَّةً يَّلُعُونَ إِلَى النَّاسِ وَ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصَرُّونَ ۞ (سورة تقعس، آيه ٣) "مدى المروق حلكون كجيم كاطرف لا تعريف قاوم كالسائل كالكرب مع معه

'' وہ بھی امام ہیں جولوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن اس کا کوئی مدد گار نہ ہوگا''۔ کی سبت میں متم سر سند میں میں میں میں میں میں میں اسلام کی میں میں اسلام کا کوئی مدد گار نہ ہوگا''۔

اُمیہ) جوتمہارے شہریں امارت اور ولایت کررہاہے ہم اس سے کی درجے بہتر ہیں۔ اگر تمہارے اعروخوف خدا ہو اور ہمارے حق کو پیچانو تو خداتم سے راضی ہوگا اور اگر ہمارے کوفہ میں آ۔

کرتے ہو (لینی خطوط اور دفود کے ذریعے آنے کا وعدہ سے وفانہیں کرتے) تو کوئی حرج نہیں تہمیں میں اور کوئی تمیہ دینا صرف اثنا کجواور واضح کہدو تو میں امجی واپس کمہ چلا جاتا ہوں۔

حُرُ آ گے آیا اور کہا: آپ نے دومرتبہ خطوط اور وفود کا ذکر زبانِ مبارک سے کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ جھے الر نہیں کہ کس قوم نے خطوط لکھے اور کس قبیلہ کے دفود آتے رہے۔

امام حسین علیہ السلام نے اپنے غلام عقبہ بن سمعان سے فرمایا کہ وہ خطوط کا تعمیلالا و کہ وہ خطوط کا بحرا تعمیلال پر پلٹ دیا۔لشکر تر کے معروف لوگ آئے ،خطوط کے عنوان دیکھے اور تر نے بھی دیکھے، اس کے بعد تر نے کہا: ہم اس نہیں ہیں جنوں نے خط لکھے ہیں اور عبیداللہ بن زیاد نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم آپ کو اس کے سامنے پیش کریں۔ عدر من كتمين المعي تك مطلب عي تجينيس آيا اور پر فرمايا كداينا كاروال تياركروهم چلتے بين

نے رسول اگر کسی اور نے میری مان کا تام لیا ہوتا تو اسے تلوار سے جواب دیتا لیکن آپ کی مال مستحت سے سامنے میں کچونیں کہ سکتا۔ البتہ اب میں آپ کو ضرورائن زیاد کے پاس نے کر جاؤں گا۔

۔ نے میں تمیاری بات کو نہ سوچتا ہوں اور نہ تمہار بر ساتھ آتا ہوں پھرتم کیا کرو سے؟

۔ نے میں میری اور میرے اصحاب کی جان جاتی ۔ بتو آسان ہے لیکن آپ کو این زیاد کے پاس

موس نے فرمایا: اے تر! اپنے نشکر سے اکیلا باہر آ جا اور میں بھی اپنے نشکر سے باہر آتا ہوں اور آیک تے بے بے آگرتم نے بھے قل کردیا تو تمہارا مقصد پورا ہوجائے گا اور اگر میں نے تمہیں قل کردیا تو لوگوں کو

عدد مل ہوجائے گی۔

مرود این زیاد نے بھے آپ کے ساتھ جنگ کرنے نہیں بھیجا بلکہ کہا ہے کہ آپ سے جدانہ ہول یہاں معروب ایسان کام میں نہاں کام میں نے زیاد کے سامنے چیش کردوں۔ خدا کی تم! میں بید نہیں کرتا کہ الیمی سخت بات کہوں یا ایسا کام سے بیر عشر ہوجا کیں ، لیکن کیا کروں مامور ہوں اور مامور معذور ہوتا ہے۔

جید من (بنی اُمیہ) کی بیعت کرچکا ہوں اور ان کے عم سے آپ کے سامنے آگیا ہوں۔ بی بیات محصد و اور جنوں کو آپ کے جدامجد کی شفاعت کی احتیاج ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ ایک حرکت کروں جو آپ من بے تو دنیا اور آخرت بیل خمارہ پانے والوں بیل سے ہوں گا۔ اگر آپ کوعبید اللہ کے پاس نے من بے تو دنیا وسیج ہے کمی اور مقام پرسکونت اختیار کرلوں گا اور بیاس سے بہتر ہے کہ بروز قیامت سے مت سے محروم ہوجاؤں۔

۔ مدیے کے علاوہ کسی غیر معروف رائے سے صحراؤں میں سفر جاری رکھیں۔ میں این زیاد کو لکھوں گا کہ سے سے سے علاوہ کسی ان سے ملاقات فیس ہوگئ تا کہ جیرہ آپ کے جدامجد کی شفاعت کی امید باقی

رہے۔ میں آپ کوخدا کی حتم دیتا ہوں کہ آپ اپنے اُوپر رحم کریں اور کوفد نہ جائیں۔امام حسین نے فرمایا: اے وُ اِ جانے ہو کہ وہ مجھ قل کردیں مے اس لیے بار بار کوفہ جانے سے رو کتا ہے؟

رُ نے کہا: ہاں، اے فرز نیر رسول ! اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں بھی ذرا بھر شبزیں کہ مکہ جانے میں آپ ! ليے سعاوت ہوگی۔

امام حسین نے اپنے کاروال سے فرمایا کہتم میں سے کوئی ایسافض ہے کہ جواس معروف شاہراہ (جو کوف کو ب ر کے علاوہ کوئی راستہ جانتا ہو؟

طرماح بن عدى في كها: اعفرند رسول إش دومرا راسته جان مول ـ

ا مام حسین علید السلام نے فرمایا: تم آ مے آ مے چلے اور ہماری رہبری کروتا کہ ہم تنہارے بتائے ہوئے رائے ہم

طرماح آمے آمے روانہ ہوا، امام حسین اور اہل بیت و امھاب اس کے بیعیے چلتے رہے۔ دوسرے دن طر، ت كاروال كومنزلِ عذيب بر كبنجا ديا۔ وہال كاروال نے بڑاؤ ڈالاتو اجا تك ديكھا كەئر اپنے للتكر كے ساتھواس منزل برآت

الم محسن في وجما كه جارك ييجة في كاكياسب

خرنے مرض کیا: کل جول ہی اُس مقام ہے آپ چلے تو عبیداللہ کا خط آھیا جس میں اس فے جھے برولی اور کھو

کے طعنے دیے اور سرزنش کی کہ امام حسین کو کیول چھوڑ دیا ہے اور ان کومیرے پاس کیول ہیں لایا۔

اس وقت امام حسين فرمايا: اب مجور وجميس نيوى جات يس

خرنے کہا: میں نہیں جانے دوں گاء اب میرے سرے پانی فکل کمیا ہے۔ بیعبداللہ ابن زیاد کا جاسوں میرے ساتھ

ہے جے اس نے تھم دیا ہے کہ حر کے ساتھ رہنا تا کہ جو کھے بیں (حر) کھوں یا کروں تو ہرروز کی خبر این زیاد کو دیتا رہے۔

امحاب حسین سے زہیر بن قین بکل نے کہا: اے فرزہ رسول اس قوم سے بات ندکریں، ان سے جنگ کرتے تھ كيول كدجارے ليے ال لوكول سے جنگ كرنا آسان ہے جب تك دوسر الشكر فيس آتا۔

ا مام حسین نے فرمایا: اے ڈہیرا آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا اگریہ جنگ کریں تو پھروہ ہے

میں ہم بھی ازیں مے۔اس وقت مصلحت میں ہے کہ کربلا جائیں کی فکہ فرات وہاں سے قریب ہے بلکہ کربلا سے نہرفرات متص ہے۔اگر انعوں نے ہم سے جنگ کی تو ہم ضرور جنگ کریں مے اور خداسے مدداور تھرت طلب کریں مے۔اس کے بعد ، م

مع ويتب اي مقام بربير محد

ورقم لیا اور اشراف کوفد کی ایک جماعت کوجن سے امام کو دوئی اور اتباع کی توقع تھی، اس

مع مسين بن على بن ابي طالب : ابي سليمان بن خروه ميتب بن نخبه رفاعه بن شداد، عبدالله بن وال و الما المار الله الله الله المارية المحتمر الله الم عمر الله و المحتاج المعرام المار المار المار المحتاج ووزنے والا ہو۔سنب تغیرے خلاف ہوں اورلوگوں بظلم كرتا ہو، كنا موں كى تروت كرتا ہو، مع ور مختار کواچھا سمجے اور اس کے کردار پر احتراض نہ کرے تو وہ مخض اس کامستن ہے کہ جہنم کی م واس گروہ نے ہمارے حق کو خصب کیا ہوا ہے اور بیلوگ مقصر ہیں اور ابلیس کے تالع ہیں۔ عب حدال كوحرام مجما اورحرام كوحلال مجما ہے۔ ميں اپنے جد امجد رسول الله كى جانشينى كا دوسروں سے المسلم عرتب نے خلوط لکھے، وفود بہیج، پیغام بہیج وہ تمام بھول مجے ہو۔ اگر اپنے قول کو وفائیں کرتے ے جیدیں ہے کوں کہ میرے باباء بھائی اور چھا زادسلم سے بی چوکیا ہے۔

وی ہے جو تہارے قول سے دھوکا کھا جائے اور تہاری بات پراھما وکرے۔

والسلام على نَفسِهِ وَسَيَغنِي اللَّهُ عَلَيكُم - والسلام

مع ترت مبرانا كرقين بن مسحر صيداوي كوديا كه كوفد كے معروف لوگوں كو جا كر پہنچا دو۔ إدهر قيس خط كے كر معتب و معرمیداللد بن زیاد نے کوفد کی طرف آنے والے تمام راستوں پر جاسوس مقرر کرر کھے تھے تاکہ

و را اس کے قاصدوں کو گوار کیا جاسکے۔

المستعم فر کے مصن بن نمیر کے ساتھیوں نے اُسے کرانا دکرایا۔ قیس حمین کے ڈرسے خطا کو کلزے کلڑے کرک منیدے دربار میں پیش کیا گیا تو اس سے تعیش شروع مولی۔

م و جو : تم كون او؟

عن على خالب كشيعون على سالك مول-

عد خلاک مجا ارکما کون کیا ہے؟

المعتب المستح على كمضمون كالمنت في المستع اور فدان لوكول كاعلم موجن ك نام ده خطاتها-

. يعرض في لكما تما؟

قیںنے کھا: امام حسین نے۔

ابن زیاد بولا: کن لوگوں کے نام خط لکھا تھا؟

قیں: الل کوفد کی ایک جماعت کے نام جنہیں میں نہیں جانا۔

ابن زیاد کو بہت عصد آیا اور حم کھائی کہ بی سختے اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک بیانہ بتائے کہ خط کن لوگول کے نام تھا؟ ورند منبر پر جا کر حضرت علی اور ان کی اولا دکو گالیاں دینا ہوں گی۔ ان دد کاموں سے ایک ضرور کرنا ہوگا ورنہ تھے کلڑے کلائے کردوں گا۔

قیں نے کہا: میں اس جماعت کوئیں جامتا جس کے نام خط لکھا گیا البتدلعن کرنا آسان ہے بیں منبر پر جا کرگا ہٰہ۔ کے لیے تیار ہوں۔

ابن زیاد نے عکم دیا: اسے جامع مبحد مل لے جاؤتا کہ منبر پرلوگوں کے سامنے علی اور ان کی اولاد پر تر آ ۔۔۔ مولک سنس قیس کو مبحد میں لایا گیا، لوگ جمع ہوگئے جب مبحد بحر گی تو قیس کو منبر پرسواد کیا گیا۔ قیس نے اپنے خطبہ شر پست کی جمد اور رسول اور اہلِ بیت رسول پر درود و سلام بھیجا۔ بھر حصرت امیر الموشین علی اور حسینین شریفین اور تمام اہل یت نواکھوں درودو سلام بھیج اور پھر عبیداللہ، اس کے باپ زیاد پر اور نی اُمیہ پر لعنت بھیجنی شروع کی۔ جب سر ہوکر نی سی العنت کرلی تو لوگوں کو امام حسین کا بیغام دیا کہ وہ کوفہ کے قریب بھیج بیں۔ جمعے انھوں نے تم سک اطلاع دینے کے بیجا ہے۔ بھرامام حسین کی بیعت پر اُبھارا اور تحریص کی۔

جب قیس کی تقریرا بن زیاد کو بنائی گئی تو اُس نے کہا کہ اسے فوراً میرے سامنے چیش کرو۔ قیس کے ہاتھ پاؤر ، ۔ اے ابن زیاد کے سامنے چیش کیا گیا تو اس نے تھم دیا کہ اسے دارالا مارہ کی جہت سے نیچے بازار جس گرا دو۔

قیس بن مسحر صیدادی کو بندھے ہاتھوں میںت سے بازار میں گرایا گیا جس سے جسم کے اعضاء اور ہڈیاں ہے۔ ہو گئیں اور قیس درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ جب بی خبرا مام حسین کو پیٹی تو بے ساختہ روے اور زبانِ مبارک پر بار ب باری ہوا: إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اِلْهِ مِ ہٰجِعُون ا ٓ ہے فرماتے تھے کہ خدا رحمت کرے قیس پر، اپنی ذمہ داری پوری کردی۔

امام حسین علیہ السلام کے محابہ میں سے حلال بن نافع نے کہا: اسے فرزید رسول ! آپ کے جدامجہ جناب مرصلی اللہ علیہ واللہ میں سے حلال بن نافع نے کہا: اسے فرزید رسول ! آپ کے جدامجہ جناب مرصلی اللہ علیہ وا کہ وکئی منافق تھے۔
اپ آپ کو دوست ظاہر کرتے تھے اور دل میں دھنی رکھتے تھے۔ آپ کے والد صغرت علی سے ایسا ہوتا رہا، بعض لوگ ۔ ۔ ا نفرت کرتے تھے اور علی کے موافق جلتے تھے اور بعض لوگ فالف تھے لہذا جن لوگوں نے آپ سے دھوکا کیا، دعد ا مَدِينَه سِ مَدِينَه تُك ﴿ كُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ الْكُلُّ

ت نے زمن میں مشرق ومغرب میں جہاں بھی جائیں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ سے بھی جدانہ ہوں کے اور پہ سے تر ۔ ہارا دوست وہ ہے جو آ پ کا دوست ہے اور ہارا دیمن وی ہے جو آ پ کا دیمن ہے۔

مصن عليه السلام في أسے دعائے خير دى۔ چرايے بيون، جمائيون اور ديگر اللي بيت كو بلايا، سبكواي

تعدين كے چرول كوروتى أتكمول سے ديكما اور فرمايا:

ے تد! ہم تیرے پیمبر کی عترت ہیں، ان نوگوں نے ہمیں اپنے محرول سے نکال دیا ہے۔ ہمیں اپنے جدامجد کے عج رويا باوري أميهمين قل ظلم اور قيد كرنے من كوئى كرنيس افعار ب\_مير الله! ظالموں سے مارا انقام عدد ابھی چلواور کربلا پہنچو، اس امام کے حکم سے بروز بدھ دہاں سے رواند ہوئے اور بروز جعرات امحرم الاحش

محسن نے اپنے امحاب سے بوچھا کہ کر بالا یمی ہے؟

- \_ نے کھا: یکی ارض کر بلاہے۔

مصن نے فرمایا: ہال بدزین زمین کرب بھی ہے اور زمین بلا بھی ہے۔ یہی جارے جوانول کے شہید ہونے، و فع نے کی جگہ ہے۔ یہاں بی جارے خون بہائے جا کیں گے۔

عَى فرات كے ايك كنارے برسامان أتارا اور فيم لكائے۔ بھائيوں اور پنجازادول نے ہرايك نے ابنا فيمدلكايا۔ ورمیان میں تعااور امحاب کے خیمے اردگرد تھے۔ جب خیموں میں ستانے کیے اور امام سین اپنی کوار صاف معتق و ابوذرغفاري كاغلام جواب امام حسين كي خدمت مين تعااور امام حسين بيداشعار پرهرب تھ:

يًا دَهُو أُفٍ لك مِن خُلِيلِ كُم لَكَ بالاشَرَاق وَالاصيل مِن طالبٍ وصاحب قتيلٍ ما اقرب الوَعد من الرّحيل تى بھى اشعار جناب زينب اور أم كلوم نے سے تو يو چھا: اے بھائى! يكس كے دكى شعر يال يعنى بيكون برھ وہاہے

مع نے نے فر مایا بنہیں میں جہال بھی جلا جاؤں گا بدلوگ جھے قل کردیں گے۔

ئے زینب سلام الشعلیہانے رو کر فرمایا: اے کاش! میں فوت ہوگئ ہوتی اور آج کا دن نہ دیکھتی۔ میں نے ناتا کی و ما اباعل کی زخی پیشانی دیمی، ال زہرام کا زخی پہلو پر ہاتھ رکھا دیکھا، بھائی حسن کے جنازے پر تیر بھی

د کیلیکن سب پرصبر کرتی رہی کیونکہ حسین زندہ تھے لیکن آج وہ دن ہے کہ حسین جھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہے۔ ﴿ \*\* ماہ مان اللّٰ ماہ کہ کھا ماہ میں کہ تی تھیں اور تا الرحیین کا وال کی عن تیں رو تی تھیں ا

ہاس دنیا فانی پر، بی بی و کھ بھرے بین کرتی تھیں اور تمام حینی کاروال کی عور تیں روتی تھیں۔ (مترجم: ٢محرم کوحسین کے سامنے جی بھر کرروری تھیں کیونکہ جانتی تھی کدامام حسین کے بعد ہمیں رونے بھی کی سے جھ

حضرت أم كلوم في يون بين كيا: وامحمدا واعليا بعدك يا ابا عبدالله

عرب ام موم سے یون بن میا والعاصد، واحدی بعدات یا اب عبدالسد

زمین و آسان میں ہرزندہ نے ایک دن موت کا ذا نقہ چکھنا ہے۔ ہر چیز فانی ہے۔ کُلُّ شَبی ۽ هَالِكُ اِلَّا وَجِهُ ُ ف

تمام چیزوں کواپی کمال قدرت سے پیدا کیا اور اپنی مشیت وارادہ سے تم کردےگا۔

اے میری بہنو! ناناً، باباً ، مال ، بحالی جو مجھ سے بہتر تھے سب چلے مسکے اور قبروں میں فن ہو گئے۔اے بہنو مع کلوم اور نینٹ! جب مجھے قتل کیا جائے تو گریبان جاک نہ کرنا، اور ایسا کلمہ نہ کہنا جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ای ا

بھی کر ہلا پینچ کمیا۔ امامؓ کے خیام کے سامنے اپنے خیمے لگائے اور ابن زیاد کو امام حسینؓ کے کر بلا پینچنے کی اطلاع دی۔ جم جواب میں عبیداللہ بن زیاد نے امام حسینؓ کے نام بیخط لکھا:

ا مابعد! اے حسین ! میں نے سنا ہے کہ کربلا کے نزدیک پڑاؤ ڈال رکھا ہے۔ جھے بزید کا تھم آیا ہے ۔ حس آرام سے نہ سوؤں اور نہ اچھا کھانا کھاؤں جب تک آپ کو خدا کے پاس نہ بھیج دوں یا آپ بزید کے تھم پر رامنی میں اس کی بیعت کرلو۔ والسلام!

جب بینط امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچا تو پڑھ کر پھینک دیا اور فرمایا: وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہو کن 🚅 نارائٹگی پر مخلوق کی رضا کومقدم سمجھے۔

عبدالله ابن زیاد کے قاصد نے اس خط کا جواب جابا تو امام حسین علیہ انسام نے فرمایا: بدخط قابلی جواب خیصے وَقَد حَقَّت علیه کلمة العذاب، قاصد چلاگیا اور جوامام حسینؓ سے سنا تھا عبیدالله بن زیاد کوجا کے بتایا۔ عبد سنس

اس نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ ہر حال ہیں حسین بن علی کوئل کرنا ہے۔تم میں سے کون ہے جو اس خدمت کرے اور اس کوئل کردے، اس کے بدلے جس شہر کی ولایت اور حکمرانی چاہے، میں وہ ویتا ہوں۔

کی نے جواب نہ دیا تو اُس نے عمر بن سعد کو دیکھا کہ تھے زے اور اس کے مضافات کی تمام جا ۔ جلدی میرے پاس آ جاؤ۔ عمر سعد آیا، این زیاد نے کہا: کوئی فخص امام حسین سے جنگ کرنے کو پندئیس کرت ۔ بہ بوگا اور اگر جمیں امام حسین کی طرف سے فارغ کردے تو زے کی حکومت تھے ٹل جائے گی۔

و تیا اور کہنے لگا: اے امیر! اگر جھے امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے معاف کردوتو تمہارا برا

ت كرك يكي اس كام سائن شرط برمعافى مل سكتى بكرت كى جا كيركسى اوركود دواورتم غاند شين المسكن كاركود عند دواورتم غاند شين المسكن كار المسكن كونس كركا-

مع مع محمد مهلت و ساتا كه ميس سوج كرفيملد كرون - ابن زياد ف كها: سوج لو-

وستوں اور قربیوں سے اس بارے میں مشورہ کیا لیکن کی مخص نے امام حسین کوئل کرکے جا گیر مسئلہ میں اسے خوف خدا ورسول دلایا۔

علی میں کی بہن کا سوتیلا (بھائی) تھا، نے کہا کہ امام حسین سے جنگ نہ کرنا ہیے بہت بڑا گناہ ہے۔خدا کی سے بہتر ہے کہ خوانِ حسین اپنی گردن پر لے کراس جہان سے جائے۔

ے کہ: اے امیر تونے انعام کا اعلان کیا، امام حسین کی بات کرنے سے پہلے، میں بہت خوش تھا اور میں ۔ بوری اب اگر انعام واپس کرلے تو میں بہت شرمندہ ہوں گا۔اے ابن زیاد! جھے پرمہر بانی فرما اور

ہیں۔ بودی۔اب الرائعام واپس لرکے تو بس بہت سرمندہ کے ہماف کردےاور جا کیرزے بھی جھے دے دے۔

معری کے ایکی بزرگ جماعت موجود ہے جیسے اسابن خارجہ، محمد بن اضعث ، کثیر بن شہاب وغیرہ ان میں سے معری کے ایک برک معمین کے قبل کا کام سونپ دے تو وہ خوشی خوشی قبول کریں گے بلکہ تیرا احسان سمجھیں سے اور مجھے امام حسین

نے کہ کوفہ کے معروف جھے گنوا تا ہے، ہیں خودان سب کو دیکھ رہا ہوں، اگر میرا دل امام حسین سے فارغ میں خوجہ دوست ہوگا ورندر کے ولایت کو بھول جا اور گھر میں خاموثی سے بیٹھ جا تا کہ تجھے کہیں بھی مجبور کر کے

علی میں میں کونکہ ابن زیاد کا غصہ زیادہ ہو چکا تھا۔ ابن زیاد نے کہا: اگر اہام حسین کے ساتھ جنگ کے لیے نسیر محرق تعمیل نہیں کرتے ہوتو پھر اس کے لیے تیار ہوجاؤ کہ ہم تیری گردن اڑا دیں اور تیرا گھر لوٹ لیں۔ ۔ یہ نوبت یہاں تک آئیٹی ہے تواب وہی کروں گا جوامیر کیے گا۔ ائن زیاد نے اس کی تعریف کی ، انعام دیا اور چار بڑار کا گشکر دے کر زے کی ولایت دینے کا وعدہ کیا اور وہ بد بخت تم زے کی ولایت کی محبت میں اس کام پر آمادہ ہوگیا اور گشکر لے کر امام حسین کے ساتھ جنگ کے نیے آگیا جب کہ نہیں۔ آسان نے تعجب کیا اور اس پر ہنس رہے تھے بلکہ لعنت کر رہے تھے کہ اس فائی ونیا کے لائج میں نہ خوف خدا ہے اور نہ بر خدا سے شرم بلکہ بے باک طور پر اس عمل کو تبول کرلیا ہے حالا تکہ بید دنیا جب تک ہے ملائکہ مقربین اور انبیا مرسلین کی حصا جاری رہے گی۔ وہ ملعون سے بھی نہ سوچنا تھا کہ کہاں اور کدھر جارہا ہے۔

ابن زیاد نے کہا کہ حسین بن علی اور اصحاب کوفرات سے دُور کر کے ایک محوض پانی نہیں دینا۔ عمر بن سعد نے کہ د ایسا علی کروں گا۔

## کیا عمر بن سعدامام حسین کا قاتل ہے؟

کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام ہے روایت ہے: میرے جدامجد وہ رسول ہیں جن کوخدانے غیب کاعلم دیے ہے۔ انبی ہی کو منتخب کیا ہے۔

خرائج راوندی میں جناب امام رضاعلیہ السلام سے روایت ہے : حصرت نے فرمایا: رسول خدا اللہ کے نزدیک نتیب میں اور ہم بیں اور ہم اسی کے اہل بیت میں جسے خدائے اپنے غیب پران کو مطلع کرنے کے لیے چنا ہے، اس لیے اس نے ہمیں عم میں اور اور قیامت تک کے علم کی تعلیم دی۔

جیسے آیت کریمہ علیمُ الْغَیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلَی غَیْبِهِ اَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ اَرْتَضْی مِنَ ۖ مَّسُولِ (سورهُ جن تر ٢٤-٢٤) اور علی مِن مسُولٍ ہیں۔ایک مقام پرخودامیرالموشین نے فرمایا: یس مرتضٰی موں اور میں مِن رسول موں۔

اس آیت کے موافق کافی احادیث ہیں جن کامضمون سی ہے کہ جو خدانے چاہا اپناعلم غیب رسول پاک سلی مدھیے۔ وآلہ وسلم اور اہل بیت کوعطا فرمایا ہے اس لیے تو زیارت جامعہ کے الفاظ کی جیں: وَاسْ تَضَاکم لِغَیبِه، یعنی خدان و بیت کوائے غیب کے لیے چن لیا ہے۔

ایک ردایت مجالس مدوق بی اص بی بن نبات ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے خطبہ بی فرہایا: سَلُونِی قَبِلَ اَن تَفقِدُ ونِی فَوَاللَّهِ لَا تَستُلُونِی عَن شَیءٍ مَضْی وَلَا عَن شَیءٍ یَکُونُ اِلَّا تَبَاتُكم بِهٖ

"جھ سے جو بوچمنا چاہتے ہو بوچولومرے اُٹھ جانے سے پہلے جو بھی پوچھو کے ماضی یاستعبل

كے بارے ميں، ميں تمہيں بتاؤں كا"۔

جب يكى جمله حضرت على في فرمايا تو سعد بن ابى وقاص ابنى جكد سے أشا اور عرض كيا: امير المونين ! مجمع بناؤ كه معمر وروازمی کے بال کتنے ہیں؟

عیم ربانی کے خزید دار جناب علی نے بول جواب می فرمایا: خداک قتم اتم نے مجھ سے وہ مسئلہ بوچھا ہے جس کی خبر مجھے ف نے دی تھی کہتو میں سوال کرے گاور جواب من کہ تیری ڈاڑھی اور سر کے ہر بال کی جج (جڑ) میں شیطان بیٹھا ہے۔ ضا کی قتم! تیرے گھریس ایک سے کا بچدہ جومیرے بیٹے حسین بن علی کا قاتل ہے (اس وقت عمر بن سعد اس قدر ا مع اپنے باپ کے دو ہاتھوں کے درمیان حرکت کرتا تھا۔ پھروہ بچہ بڑا ہوا اور زیانے کا معروف کتابنا جے دنیا نے دیکھا ع تداس پر لعنت جاری ہے۔

ي اور حديث من ب: عربن سعد لعيد الله عليه ،حضرت على عليه السلام كى خدمت من آيا تو علوم اللي كي تخفيف ف ہے ، جایت کے مرکز کوفر مایا: اے عمر! اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب بہشت و دوزخ کے درمیان حیران کھڑ اہوگا اور ے بہنم کی آگ کواختیار کرے گا۔اس ملعون نے عرض کیا: معاذ اللہ! میں ایسا تبھی نہ کروں گا۔امام علیٰ نے فرمایا: تو -8-1-8-

تن مسعود سے ایک روایت ہے: ایک دن چندلوگوں کے ساتھ رسول خدا کی خدمت میں بیٹے تھے کہ اچا یک چند ہ تے ، ان شل عمر بن سعد بھی تھا۔ جوں ہی حضرت کی نظر ابن سعد تعین پر بڑی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل کمیا اور

م نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کو کیا ہوگیا ہے کدرنگ تبدیل ہوگیا ہے؟ فرمایا کہ ہم اہل بیت میں کہ خدانے مے دنیا کے بجائے آخرت پسند کی۔

> وَ إِنِّي ذَكُوتُ مَا يُلقَٰى اَهلُ بَيتِي مِن بَعدِي مِن قَتلٍ وَضَربٍ وَشَتْمٍ و سَب " مجع وہ وقت یاد آ میا ہے جومیرے بعدمیری الل بیٹ پر آئے گا، میری الل بیٹ قتل ہوگی، مریس کھائے گی، تب وشتم سے گی'۔

ن كے حقوق جين ليے جائيں مے ، كھرول سے فكال دى جائے كى ، شهر بدر موكى ، اسلام ميں سب سے پہلے جوسر بلند ا نغره پرمیرے فرزند حسین کا سر ہوگا اور بیا اطلاع بھے جرئیل نے رب جلیل سے ون ہے۔

مديث من ب: جب خاتم الانبياء ميهملات بيان فرمار ب تصقو سيدمظلوم امام حسينٌ وہاں موجود تھے اور اپنے مر كا

 $\langle \! \langle \! \rangle \! \rangle$ 

نوك نيزه پر بلندمونا خودايخ كانول سيس ليا اور فرمايا:

يَا جَدَّاه من يَقتُلُنِي مِن أُمَّتِكَ "جدامجدا جمعة بيكى أمت يكون فض آل كركا".

رسول پاک نے فرمایا: اے میرے فرز عد مجھے بد بخت ترین خلق قتل کرے گا اور ہاتھ سے عمر بن سعد کی طرف

فرمایا۔ای دن سے امحاب کی بیدعادت بھی کہ یہ جب عمر بن سعد مسجد بیں آتا اور امحاب کی نظریں اس پر پڑنی تو س**ید کے** 

هَذَا قَاتِلُ الحُسَين اور جب بمي يقى القلب المحسين ك باس أنا توعرض كرنا:

يا أَبَا عبدالله إنَّ لِي قَومِنَا أَنَاسًا سُفَها وَيَزعبون إِنِّي قَتلتَك

" المارى قوم شى كھاليے كم متل بين جو كيتے بين: شي آب كول كروں كا"\_

حفرت جواب من فرمات:

وَاللَّهِ إِنَّهُم لَيسُوا سُفَهَاءِ وَلٰكِنَّهُم أَنَاسٌ عُلِبًا

خدا کی منم ایدلوگ کم عقل اور جالل نیس بلک بیاتو عالم بین جو کهدر ب بین کرتو میرا قاتل ب" ـ

نہ بزید کی وہ جھا رہی، نہ زیاد کا وہ ستم رہا جورہا تو نام حسین کا جے زندہ رکمتی ہے کربلا

آ خرت می*ل عمر بن سعد برعذ*اب

عبدالخالق یز دی مرحوم نے اپنی کتاب'' بیت الاحزان'' میں بحارالانوارے بیروایت نقل کی ہے کہ جب این ز ہے۔ کی درجیوں میں سے سے کیا ہے چھ کے اس میں میں میں میں جس کی میں کا میں اور ایک نقل کی ہے کہ جب این ز ہے۔

قوم كوامام حمين سے جنگ كے ليے جمع كرليا، جو ، ك بزار سوار تعى، تو أخيل كها: اَيُّهَا النَّاس مَن مِنكُم يَتَوَلَّى قَتَلَ الحُسَينِ وَلَهُ وَلاَيَةُ أَيِّ بَلَيِ شَاءَ "الوكو! جوض امام حسن كول كرك

بيه المدس من وسلم يلوي على المسين وله وريد الم بين ماء ورود او الاهم من ول رميد السي جس شركي مكومت جائي الموقع على المسين وله وريد المي بيني ملاء مورد الوسال المام من ول رميد

جب کی خف نے ائن زیاد کے سوال کا جواب ندویا تو عمرین سعد کو بلایا اور کہا: تم اس الشکر کے سربراہ بن کرا، منت کو آ کو آل کردو۔ عمر نے پہلے تو الکارکیا کہ جمعے اس کام سے معاف رکھو۔ لیکن جب ابن زیاد نے کہا: یس نے معاف کرد بر سے خط والیس کردے جس پر تھے تر سے کی حکومت ملنا طے یائی ہے۔

عمرین سعدنے کیا: جھے آج رات مہلت دے دوتا کہ فورو گلر کرسکوں۔ ابن زیاد نے مہلت دی۔عمر گھر آئمیں،

قوم، بھائیوں اور دوستوں سے اس بارے بھی مھورہ کیا جس کا کس نے اس کام بھی مسلحت نددیمی۔

ا میں ہو، کوئی نیا کام تبیں کرتے۔ حرکت واضطراب میں ہو، کوئی نیا کام کرنے کا ارادہ ہے؟

مرنے کہا ایک افکر کا سریراہ بنا ہوں جس نے امام حسین سے جنگ کرنی ہے۔ وَإِنَّهَا قَتلُهُ عِندِی کَامِلَةِ اَکِل اَو سے "اور تحقیقا میرے نزدیک حسین کا قتل روٹی کا ایک لقہ کھانے یا پانی کے ایک کھونٹ کو آسانی سے پینے کی طرح سع - تِق کے بدلے جمعے زے کے علاقہ کی بہت بری حکومت کے گا۔

آ نے کہا: ہائے افسوں تم پراے عمر بن سعد! کہ جناب امام حسین فرندہ پیغیر کوئل کرنے پر تیار ہو؟ تف ہے تم پر مسدد تن پر کیا حق کو اس قدر پست بحد لیا ہے اور ہدائے کو باطل سمجھا ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ کس کے ساتھ جنگ کرے مسلم تا واجعُونَ!

آ نے کہا: اے ممر! خدا کی تنم! اگر تمام دنیا اور چو بھوائ جس ہے وہ سب بھو جھے دے دیا جائے کہ حضرت استیں منیا کہ حضرت میں ہے دو اسب بھو جھے دے دیا جائے کہ حضرت میں منیا تعدید وہ لیے اور تو امام حسین فرزعہ میں منیا تعدید وہ اور تو امام حسین فرزعہ میں کہا ہوا ہے۔ رنے کا ادادہ کرچکا ہے اور تو بروز محشر رسول پاک کو کیا جواب دے گا؟ جب وہ پوچمیں کے کہ تو نے میرے بیٹے کہید میری آئھوں کی شند کی اور دل کے میوے برظم کیا۔

ے مر! آج جمارے زمانے میں امام حسین کا مقام اپنے جدِ امجدرسول اللہ کے مقام کی طرح ہے۔ان کی اطاعت مجدوبات ہے۔ واجب تھی۔ مجد بہوبات کی اطاعت کرنا واجب تھی۔

ے مر بن سعد! تو اس وقت بہشت اور دوزخ کے درمیان کمڑا ہے کس اپنے لیے دہ رائد امتیار کرجو ترے لیے معاج کا باعث ہو۔ اے عراضدا کی تم ایش گوائی دیتا ہوں کہ اگر ان سے لڑائی کر کے انہیں کم آگر دویا ان کے کی میت تھوڑے دن زعرہ رہوگے۔

مد بریخت نے کہا: اَفْدِالمَوتِ تُنْخُوفُونِي '' کیاتم مجھموت سے ڈراتے ہو؟' میں جب امام حسین کول کردوں گا تو

م - ما مالك، سردار اور عنار كاربن جاؤل كا اور جميع حكومت رّب مل جائے گى-

حب کال علیہ الزحمٰن نے کہا: اے عمر! سنو! میں ایک میچ حدیث تنہیں سناتا ہوں اگر اس حدیث کوغور سے سنو کے صد سمت ہوجائے گی۔

نه معینت نے کھا: وہ کون ی صدیث ہے؟

و مليدالرحمد في كها: ش تهاد باب ك ساتحد شام كي طرف سفركرد با تعاكد ميرا أونث قاف سع جدا موكيا اور

راستہ کم ہوگیا۔ میں صحراؤں میں پریشان بھرتا رہا اور پیاس سے عرصال ہوگیا کداچا تک دیرراہب نظر آیا تو میں اس کی م چل دیا اوراپنے اُونٹ سے اُتر آیا۔ میں دیر کے پاس پہنچ کیا کہ شاید یہاں پھر پانی مل جائے۔ راہب نے اُوپر سے جہ ک کر دیکھا اور کہا: کیا جا ہے ہو؟ میں نے کہا: پیاسا ہوں۔

راہب نے کہا کدتو ای پیغیر کی اُمت کا فرد ہے جوالیک دوسرے کو آل کرتے ہیں اور دنیا کی عبت ہیں کتور کی مجا تعلمہ آور ہوتے ہو؟

مل نے اس کے جواب میں کہا کہ میں تو پیغیر آخرائز مال کی اُمت مرحوم ہے ہوں۔

راہب نے کہا: افسوں ہے تم پر بروز قیامت تمام اُمتوں سے شریر اُمت تم ہو گے، کیونکہ تم نے پیغبری عترت ہم ا زیادتی اور ان کوفل کیا ہوگا نیز ان کو گھر دل سے نکال باہر کیا ہوگا، انہیں شہر بدر کیا ہوگا۔ میں نے اپنی کتب میں پڑھ ہے کا اپنے تیٹیمر کے بیٹے کوفل کروں کے اور ان کی عورتوں کو امیر کرد کے اور ان کے اموال لوٹ لو کے۔

میں نے کہا: اے راہب! آیا ہم اس قدر فتیج (قتل حسین )عمل بھی بجالا کیں مے؟

راہب نے کہا: ہاں اور جان لو جب تم سے بیٹنج اور یُرا کام صادر ہوگا تو تمام آسان، زیبن، دریا، پہاڑ، محرا، نے صحرائی حیوانات، پرندوں اور جرشے کی آ واز آئے گی اور بیتمام چیزیں قاتل فرزید رسول پر لعنت کرتی ہوں گی۔ ہی قاتل زیبن پر بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہے گا۔ چرا کیے شخص فلاہر ہوگا جو امام حسین علیہ انسلام کے خون کا بدلہ لے گا، وہ جرا مخض کو قتل کردے گا اس کی روح بہت میں محض کو قتل کردے گا اس کی روح بہت میں جن میں جل جا بات گی۔

پھر راہب نے بھے سے کہا: میں تھیے امام حسین کے قاتل کے ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ خدا کی تنم! اگر میں اس وقت سے رہا تو اپنی جان اس مظلوم پر قربان کردوں گا اور اس پر آنے والی مصیبتوں کے آگے اپنا سینہ حاضر کروں گا تا کہ تیرو کوار پھنے جھ پر ہوادران کے نازنین بدن پر زخم نہ گئے۔

بھ پر ہواوران سے ارین بدن پر رم نہ سے۔ میں نے کہا: اے راہب! میں تو خدا کی پناہ چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا جھے ان قاتلین میں سے نہ ہونے دے راہب نے کہا: اگر تو قاتل نہیں تو تیری قوم کا کوئی مخص قاتل ہوگا اور اس ملعون کے لیے اللہ کی طرف ہے تماہ جسے نصف عذاب ہے اس قاتل کا عذاب، فرعون، ہامان کے عذاب سے بہت زیادہ ہے۔ پھر راہب نے اپنے دیر کا دروازہ نو بند کیا اور خود اندر جا کرعبادت خدا میں مشغول ہوگیا اور جھے پائی دینے پر رضامند نہ ہوا۔ کافی وقت گزرجانے کے بعد ، مالیوں ہوگیا کہ بیراہب جھے پانی نہیں دے گا لہذا اپنے اُونٹ پر سوار ہوکر اپنے قافلہ سے ل گیا۔ تمارے باب سعدنے مجھے ہوچھا: اے کال! اب تک کہال تھے؟ اور در کیول کردی ہے؟

میں نے دیرراہب میں اپنی تمام گفتگو اور راہب کے سلوک کا قصد سنا دیا۔ تمہارے باپ نے کہا: جھے بھی تھے سے پہلے کے نہ ہے گزرنا پڑا تو راہب نے بھی بات کی۔ پس اے عمر بن سعد! تمہارے باپ سعد کو بھی اس راہب نے خبر دی تھی کہ جو

۔ بیت رون پر میرور بہت ہی ہے۔ اس کے جمیشہ تمہارا باپ اس سے ڈرتا رہا کہ وہ ان بزرگوار کا قاتل ہو۔ کے بیتر رسول اللہ کے فرزند کا قاتل ہے وہ تم ہو۔ اس لیے جمیشہ تمہارا باپ اس سے ڈرتا رہا کہ وہ ان بزرگوار کا قاتل ہو۔

كال نے كها: اے عراجمہيں تقييحت كرتا موں اور تمهيں اس خيال سے دُور بھاگ جانے كى وصيت كرتا موں جوتم اپنے

التي ترس الم الموارند خير الدينيا والآخرة.

ے عمر ا خردار ، امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے بھی گھرسے ندنگانا ورنداہل جہنم کا آ دھا عذاب تم پر ہوگا۔

۔ ہوی کہتا ہے کہ کامل کی عمر بن سعد کو اس قد رختی ہے نصیحت کرنے کی خبر ابن زیاد تک پہنچ گئی۔ اس ملعون نے کامل کو

ہ - ۔ س کی زبان کاٹ دی۔ پس وہ مظلوم ایک دن یا نصف دن زندہ رہا۔ پھراس کی روح شریف تفسِ عضری سے پرواز ۔

المعرارة م كاخبارك مد چزسامة تى بكدام حسين كا قاتل عربن سعد بـ

ای می کم کی ایک روایت کتاب نتخب اور قبرعذاب میں ہے کہ ایک دن حضرت علی کے سامنے عمر بن سعد آگیا۔عمر علی می ایک روایت کتاب نتخب اور قبرعذاب میں ہے کہ ایک دن حضرت نے اس سے فرمایا: یابن سعدا کیف تکون إذا قُست مُقَامًا تُخَیِّرُ فِیهِ بَینَ الجَنَّةِ وَالنَّاسِ مَعَامُ لَا تُحَیِّرُ ابوگا جوجہُم اور جنت کے درمیان میت بنظست النَّاس ''اے ابن سعد! اس دن کیا کرے گا کہ جب ایسے مقام پر کمڑا ہوگا جوجہُم اور جنت کے درمیان

· قِم ایک طرف جانے کا اختیار ہوگا اور تو اپنے لیے جہنم کوچن لے گا''۔

صاحب کتاب بندا کابیان ہے کہ بیردوایت اس وقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب ابن زیاد نے عمر بن سعد کو

بناكه يا امام حسين كوتل كردي ما حكومت زے كا تھم نامدوالي كردے۔

# وسین کے لیے ابن زیاد کی محفل

جب ابن زیاد کواطلاع ملی که حفزت امام حسین علیه السلام کا کاروال کوفد کے نزدیک بینی گیا ہے اور کوفد بھی کسی وقت ی سرکتا ہے تو اس نے غضب تاک ہوکر اپنے مشیروں، فوجیوں اور وزیروں کو وربار بھی بلایا تاکہ مشورہ کرسکے اور تمام یور کے سامنے سے اعلان بھی کردیا کہ مَن یَّاتِینِی بِوَاْسِ الحُسَینِ فَلَهُ الجَایِزَةَ العظمیٰ وَاُعطِیهِ وَلَایَة الوای منین "دینی جوفض حسین کا سرلائے گا اسے عظیم انعام دیا جائے گا اور سات سال کے لیے زے کی حکومت بھی اسے

م حدم دی جائے گئا۔

وامن من ماتی شدر کھو۔

تمام دربار بول مل سے ایک عمر بن سعد اُنھا اور اسے کہا: یہ کام میں کروں گالیکن اے امیر! مجھے اس کام کی تی نے۔
لیے ایک ماہ کی مہلت دے دے تا کہ اپنی پند کا سامان جنگ تیار کرسکوں۔ ابن زیاد نے کہا کہ اگر تو ایک ماہ جنگ و : فی ا ڈالے گا تو دشن ہم پر پہلے حملہ آ ور ہوجائے گا، لہٰ دا دشن کومہلت دیتا جا ترخیس بلکہ بخل کی چک کی لہر آ نا فانا ہوتی ہے۔ عمر بن سعد نے کہا: ایک ماہ مہلت نہیں دیتا تو ایک رات مہلت دے۔

ائن زیاد خوش ہوا اور کہا: ایک رات مہلت میں کوئی حرج نہیں۔ محفل برخاست ہوگئی، جمخص کمر چلا کیا لیکن کے دل اس کام سے پریشان اور مضطرب تھے کہ ابن سعد ظالم نے کس طرح فرزید رسول سے جنگ کوچن لیا ہے۔ مربع کیا، اسلحہ اور دیگر سامان جنگ طلب کیا، تمام آلات حرب اکٹھے کیے، اپنے مختلف کھوڑے جمع کیے اور بردی تیزی ہے۔ میں داخل ہوا تو دربان آیا اور کہا کہ پچھلوگ دروازے پرجمع میں وہ اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے تھے۔ مہاجرین اور انعمار کی اولا دسے ہیں۔

عمر سعد اپنی مخصوص مند پر بیشد کمیا اور اُن کو اعد را نے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی ایک گروہ روتا ہوا یہ عظم سعد نے بوجھا: جمہیں کیا ہوا ہے؟ عمر سعد نے بوجھا: جمہیں کیا ہوا ہے؟

انبوں نے کہا: نہیں، ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ تو نے امام حسین کوتل کرنے پر کمریا معطیہ اور ان سے جنگ کا ادادہ ہے۔ واکبوک سادِس الدِسلام جبکہ تیرا باپ تو اسلام قبول کرنے والوں میں ہے تو سیاک کی خدمت میں ہمیشہ کمریستہ رہتا تھا اور اسلام کی ترویج میں اس قدر کوشش کی کہ آج تک فہ کور ہے۔ اور اسلام کی ترویج میں فرزید رسول کوتل کرنے کا ادادہ کرچکا ہے۔ آج ہمارے ذیب رسول میں موت آئی اور تو رَب کی حکومت کے لائی میں فرزید رسول کوتل کرنے کا ادادہ کرچکا ہے۔ آج ہمارے ذیب بی تی تو نشانی ہے اور زہرا و کا ایک بی تو میٹا ہے اور تمام عالم کا وہ امیر ہے۔ اس قدر عظیم شخصیت کے بر رہے کی طرح تن پر رامنی ہوگیا۔ اس کام کے ادادے سے تو ہرکرہ اور دنیا کی اُمید کو ختم نہ کرہ اور ہمیشہ کے لیے یہ د

عمر بن سعد نے کہا: کسٹ افعل فلِك "آپ روئیں نہیں مطمئن رہیں میں بدكام برگز نہیں كروں كا ۔: آپ كو عاقل مجمتا موں تو میں كيے بدكام كرسكا موں اور اسلام میں میرے باپ سعد كی خدمات كى ہے كم نہيں ؟ بهادرى بھى كى برخنى نہیں ۔جنگوں میں بھى كى نے ميرى پشت نہيں ديكمى اور جھے كمى فكست نہيں موئى۔

مہاجرین وانسارنے کہا:تم جو کہدرہ ہوسی ہیں لیکن میں بھی بتا کہ بیا فرزعد رسول سے جنگ کرے گا بنے۔ سے لڑنے کامعم ارادہ کر بچکے ہویا نہیں؟اس تم کی بہت باتیں کیں اور روتے رہے۔ مرنے اپناسر جمکالیا اور امام حسین کے بارے بی سوچے لگا کہ امام حسین کوئل کر کے حکومت زیلول یا حکومت سے دی بی قبل نہ کروں۔ کافی دیر کے بعد سر اُٹھا کر کہا کہ حقیقت میہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی تعییت کو آسے کے سواکوئی جارہ نہیں۔ بیس نے آئکھوں سے تمہاری بت کو قبول کرلیا ہے۔

مد مس عمر بن سعد نے مہاجرین وانسار کی اولا دوں کی آسلی خاطر کے لیے کہا کہ میں نے تمہاری بات قبول کرلی ہے۔ معین شرایخ ای معم ارادہ پرتھا جووہ کرچکا تھا کہ رے کی حکومت لوں گا۔ بیابھی تنفی نہ رہے کہ عمر سعد کی طرف سے آل معین وقبول کرنے کے یہ کیفیت مشہور تول کے خلاف ہے کیونکہ صاحبانِ تاریخ وثفیل نے لکھا ہے کہ قبل امام کی عمر سعد معین جو بیش نلاہر کی۔

# و بارے میں مشہور نظریہ

جب اما مسین علیہ السلام کر بلا میں وارد ہو بھے تھے تو ائن زیاد نے ائن سعد کوامام حسین سے جنگ کے لیے بھیجا اور 
کے بدان حکومت آے دیے کا وعدہ کیا۔ ائن سعد کوفہ سے باہر آیا اور خفیہ طور پر اپنے اشکر کو مرتب کیا اور دربار ابن سعد کوفہ سے باہر آیا اور خفیہ طور پر اپنے اشکر کو مرتب کیا اور دربار ابن کے سعت سے این زیاد نے جرے دربار میں بڑے بڑے سردارول کے سامنے بید ستار کھا لیکن کی نے ہامی نہ جری تو ابن زیاد مست سعد کو بلایا اور کہا کہ پہلے کر بلا جاؤ اور امام حسین کا سرچدا کر کے لاؤاور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔

تن سعد نے ابتداء میں انکار کیا لیکن جسب این زیاد نے کہا کہ اگر امام حسین کوئل کرنے نہیں جاتے قو زے کی است کا مهد نامدوالی کردو۔

عمر بن سعد جو برصورت بی حکومت و آے کا مثلاثی تھا اور اس مقصد کے لیے گرے سے گرا کام بھی کرنے کوآ مادہ تھا، س نے این زیاد کے جواب بیں کہا کہ جھے ایک رات کی مہلت دوتا کرسوچ سجھ کر فیصلہ کرسکوں۔ این زیاد نے تجول کیا سب رات کی مہلت دے دی۔

مر گھر آیا اپنے دوستوں اور براوری سے مشورہ کیا تو ہر ایک نے اسے روکا۔ اس رات وہ جا گا رہا اور سوچا رہا کہ اسے ر اور براہ کول کروں یا زے کی حکومت کے حرے لوں۔ اگر جگر گوشرز ہراہ کول کروں تو ہمیشہ کی سعادت سے محروم اور اسے عرض بوں گا، البتہ اس کے بدلے حکومت زے جو حرصہ دراز سے میری خواہش تھی بل جائے گی یا حکومت زے اور است کو چھوڑ دوں اور بید خیانت نہ کروں اور اپنے آپ کو جہنم کے شعلوں کے حوالے نہ کروں۔ وہ ساری رات جیران میں رہا۔ می ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اس نے پوچھا: کیا فیصلہ کیا ہے؟ این سعد نے کھا: اے امیر! تم نے پہلے جمعہ میں رہا۔ می ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ اس نے پوچھا: کیا فیصلہ کیا ہے؟ این سعد نے کھا: اے امیر! تم نے پہلے جمعہ

 $\langle\!\langle \rangle$ 

سے حکومت آپ کا عہد کیا ہے، یہ بات لوگوں کومعلوم ہے کیونکہ انہوں نے جمعے مبار کیاد دی ہے اور اب کہتے ہو کہ ہے ۔ جاؤ اور پیٹیبر کے فرزند کوفل کرو ورنہ حکومت سے معزول ہو۔ اشراف کوفہ ٹیں ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹی ان زیادہ بہادر نہیں ہوں للذا جمعے کر بلانہ مجمعیجو اور میرا جانا لازی نہیں کسی اور کو بھیج کر امام حسین کا کام تمام کروا دو۔ پس میر ق سے گزارش ہے جیسے پہلے قول ہو چکا ہے کہ بٹس زے کی طرف جاؤں اور وہاں حکومت کے کاموں میں مشغول ہو ہو ہو کسی اور کو بھیج کر امام حسین کو شہید کرا دو۔

ابن زیاد نے کہا: اشراف کوفد میں سے میں کسی کو کر بلا بھینے کے لیے جھے تہارے مشورے کی ضرورت نیسیا بارے میں تجھ سے مصلحت نہیں پوچھی ۔خلامہ بیہ ہے کہ اگر کر بلانہیں جاتے تو حکومت زے قطعانہیں مل سکتی۔

ابن سعد حکومت رّے کو دل ہے نہیں نکال سکتا تھا، لہذا کہا: اے ابن زیاد جیسے تیرا تھم ہے میں وہی کروں کا سیجی حسین حسین کوئل کروں گا۔

تاریخ این اعثم کوفی کے ترجمہ یک لکھا ہے جو سابقہ سطور یس ذکر ہوا ہے۔ مرحوم کاشفی روصنہ الشہداء یس قط بیں کہ جب این زیاد کا قاصدا مام حسین کی خدمت سے واپس کیا اور اس نے بتایا کہ امام نے تمہارے خط کو پڑھ کر پیجے اور فرمایا ہے کہ بیخط اس قابل نہیں کہ جواب لکھا جائے۔

ائن زیاد نے عمر بن سعد کو بلایا اور کہا کہ بل نے سنا ہے کہ تیجے کافی عرصہ سے حکومت رّے کی خواہش ہے ، وجہ وسیح وسیج ولایت ہے اور اموال بہت ہیں، بس چاہتا ہوں کہ حکومت رّے اور طبرستان تیرے نام پر لکھے دوں، اور تیری آ نے سیک پورا کردوں۔

عمر بن سعد نے منت ساجت کی ، ائن زیاد نے تھم دیا کہ حکومت آے اور ولایت طبرستان کا تھم نامد تھو اور دنے فیم بیان پیناؤ۔ اُسے حکومت آے کا تھم نامدل گیا۔ فیتی لباس زیب تن کرایا گیا اور زرین گھوڑے پرسوار کیا گیا۔ فیتی لباس زیب تن کرایا گیا اور زرین گھوڑے پرسوار کیا گیا۔ فیلان نیاد نے کہا: اے عمر سعد! میں جہیں ایک بڑے لئکر کی سید سالاری دے دہا ہوں ، تم حکومت آے کے والی ہواور ۵۰ میں میں دیتا ہوں۔ بیسب کچھاس شرط برہے کہ پہلے کر بلا جاؤ اور حین سے یا بزید کی بیعت کروالاؤیا اس کا سرجدا کردے میں جاکر عمراین سعد نے کہا: اے امیر بیکام بہت بڑا ہے، بغیرسویے سمجھے نیس کرسکا۔ جمعے اجازت دے میں جاکر عمراین سعد نے کہا: اے امیر بیکام بہت بڑا ہے، بغیرسویے سمجھے نیس کرسکا۔ جمعے اجازت دے میں جاکر

معب اوراسين رشنه دارون سے محورہ كراون تاكه فيصله مح كرسكون-

ائن زیاد نے کہا: جاؤ اور مشورہ کر کے جلدی مجھے بناؤ۔

عمر سعد قیمتی لباس بہنے اور قیمتی محورے پر سوار ، حکومت زے کا پروانہ ہاتھ میں لیے ہوئے کھر آیا۔ جب اولا دنے اس احد می دیکھا تو کہا: بیگھوڑا اور شاہی لباس کہاں سے ملے ہیں؟ اور جو پروانہ ہاتھ میں ہے بیکیا ہے؟

لتن سعد نے كها كدا بيۋ! اب جارى طرف الى دولت نے زُخ كرليا ہے جس كى انتها نہيں، اب جارا بخت أجرا جس کوز دال نہیں موگا۔ جان لو کہ ابن زیاد نے اپنے ایک لشکر کی سالاری مجھے دی ہےاور طبرستان کی ولایت بھی دینے کا ے وعدہ کیا ہے اور بیسب کھاس شرط پرہے کدیں جاکرامام حسین سے جنگ کروں۔

جب بوے بیٹے نے بیسنا تو کہا: هیهات هیهات هیهات ''باے افسوس! بلنے افسوس! باے افسوس!'' برکون ک مری ہے جوتم نے سوچی ہے رید کیا بے سود معاملہ ہے؟ بیر جانتے ہو کہ کس سے جنگ کرنی ہے؟ اور کس خاندان کی وشنی کے م و نده لى ب مديد عفرت امام حسين جناب سيدالانبياء حضرت محمصطفي كي جكر كوشه اورعلي مرتضى كي آئهول كا نوراور مذیراء کے دل کا میوہ ہیں۔ تمہاراباب سعد بن وقاص تو ان کے جدامجد پر جان قربان کرتا تھا اور تم ان کو قل کرنے کا ارادہ

عديكام ندكرنا،خوف خداكرواورروز قيامت كى شرمسارى بيج، پيغېرگوبروز قيامت كياجواب دو مي؟ تم نے خود تمن خط امام حسین کو لکھے تھے اور ان کو کوف آنے کی وعوت دی تھی۔ انہوں نے تمہاری وعوت قبول کی اور

عد كرت رين كے بركزيكام ندكرنا، بركز ندكرنا۔

مرسعدنے بوے بینے سے مند پھیرلیا اور چھوٹے لڑکے سے پوچھا کہ تیری دائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو برے . ے کہا ہے وہ سچ ہے کین ہے ادھار اور جو ابن زیاد دے رہاہے وہ نفتر ہے اور کو کی عقل مند نفتد کو اُدھار پرنہیں چھوڑ تا گادر و براهماركرن كونيس محور تا .

مرسعد (لعنتی) نے کہا: بیٹائم ٹھیک کہتے ہو۔ہم نے ابھی دنیا اختیار کی ہے جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ بعد مرسعدابن زیاد کے پاس کیا اور کہا کہ امام حسین سے جنگ کرنا تول ہے۔

تت زیاداس بات پر بہت خوش موا اور أے پانچ بزار كالشكر دیا كدكر بلا جاؤ۔ جب كوفدے بابرلشكر آيا تو ايك فشكرى مع من الن معد اكيا تو فرزه رسولي كماته جنك كرف كوجار الم

نن سعد نے کھا: ہاں! اگر چدونیا میں حسین سے جنگ ذلت اور رسوائی کا اور آخرت میں جہنم جانے کا سبب ہے لیکن

ر اے کی حکومت بھی ذوق اور عیش وسرور کا سبب ہے۔

مجررومنة الشهداء من م كه حزوبن مغيره في جوعرسعد كا بعانجا تها، جب ديكها كداس كا مامول امام حسين \_

جنگ كامعم عزم كي موت بواپ مامول كي پاس آكر كين لكانتم كيون اس جنگ كى طرف جارب موجو بهت:

ہے۔اور قطع رحم کو بھی مطرم ہے۔ بدوموکا اور بے وفائی کی مشہوری کا سبب ہے۔تم بدکام کرنے کیوں جارہے ہو؟

عرسعدنے کہا: اے سیٹے! اگر بیکام نہ کرول تو حکومت سے محروم رہوں گا۔

حزہ نے کہا: خدا کی منم کہ حکومت کوئرک کرے دنیا جھوڑ دینااس سے بہتر ہے کہ تمہاری گردن پرخون حسین ،۔

ابن سعد نے بہت لمی فکر کی اور اراوہ کیا کہ جنگ کو چھوڑ دول لیکن دنیا کی محبت نے اس کی بصیرت پر پردہ ذیں۔

وہ مرای کے کنویں میں گر ممیا اور پانچ ہزار کا لفکر لے کر کر بلا پہنچ میا۔

مرحوم واعظ قزوینی نے ریاض القدس میں امائی کی روایت کھی ہے کہ ابن زیاد نے ایک پخت بھم نامہ اپنے ہنتے : ککھا کہ میں نے تمام لٹکروں کا امپر عمر بن سعد کو بنایا ہے اور کمی فخص کو اجازت نہیں کہ عمر بن سعد کی مخالفت کرے ہ

سب اس کی بات کوسنواور اطاعت کرو، یکی تمباراسید سالار ہے۔

این زیاد کے فکر کا امام حسین کے کاروال کو مدینہ جانے سے روکنا

پہلے ذکر ہوچکا ہے کہ امام حسین کا کاروال وادی عقبہ سے گزرا اور منزل شراف پر وارد ہوا تو رات گزار نے سے سے حری کے دفت جب امام حسین نے اپنے کاروال کا حکم دیا کہ یہال سے پانی زیادہ بحرلیں اور پھر روانہ ہوجا کیں تو مع ، عطے کرتے ہوئے وقع نوال کی نے اچا تک تجبیر کہہ دی۔ جب اس کی آ واز امام نے کی تو اللہ اکبر کہا اور پھر پو جب کیوں کمی ہے؟

اس نے عرض کیا: قربان جاؤں کوف کے باغ نظر آ رہے ہیں، میں خوش ہوا ہوں کہ کوفہ کافج محتے ہیں ،اس لیے کمیر یہ

دومروں نے کہا: ہم کئ مرتبداس راستے سے گزرے ہیں یہاں پر باغ نہیں ہے۔

حفرت نے پوچھا: پس تم کیا دیکورہے ہو؟

انہوں نے عرض کیا: خدا کی فتم! ہمیں تو محور وں کی گرونیں نظر آ رہیں۔

حفرت نے فرمایا: میں بھی یمی د مکھ رہا ہوں، یہ باغ نہیں انتکر ابن زیاد آ رہا ہے۔ اگر یہ دعمن کا انتکر ہے -

جنگ کرے گا تو ہمیں ایک پناہ گاہ کی ضرورت ہے۔

کے می بی نے مرض کیا: بدوائیں جانب بہاڑ کے دائن ہی بناہ گاہ ہے۔ بدئر کانظر تھا۔ امام نے نماز ظہر پڑھا کر اوسی می کا انظر تھا۔ امام نے نماز ظہر پڑھا کر اسلام کی تہائے ورون کو سیعے تھے تھے ہیں اپنا گھر چھوڑ کر تمہارے بلانے پر اسلام کی تہائے ورون کی ہے۔ یہ بوں۔ اور اب اگر تمہاری رائے بدل کئی ہے اور میرا کوفہ میں ورود نا پند کرتے ہوتو ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم اپنے کے سے نے جلے جاتے ہیں۔

هرِحُر مَاموش ربااوركوني بعي جمله معرضه زبان برندلايا-

چرنماز عمر کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا کہ خدا سے ڈرو، تن اور اہل تن کو پیچانو۔ ہم میغیر کے اہل بیت ہیں اور افس فی سے مامت اور خلافت کے زیادہ اہل ہیں۔ اگرتم اپنے وعدہ سے منحرف ہو بچے ہوتو میرا وعدہ پورا ہوگیا، اور اب میرا میں دن میں واپس چلا جاتا ہوں۔

تر نے مرض کیا: اے فرنعدِ رسول ! خدا کی تم ! ش ان غدار اور مکار کوفیوں سے نہیں ہوں جنہوں نے آپ کو دعوت محمد کھے اور وفود بیمجے۔

ہم نے فرمایا: کُر اگر چرتم نے نہ خط لکھا ہے اور نہ پکھ پتا ہے لیکن جو باتی لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان بل وہ لوگ ہے ۔ جنوں نے خطوط کو دیکھا تو کہا:

اللہ جی جنوں نے خطوط کھے۔ پھر خطوط والی خورجین زبین پر بھیر دی۔ جب کُر نے اس کثرت سے خطوط کو دیکھا تو کہا:

اللہ تر سے ان پر جن لوگوں نے آپ کے ساتھ دموکہ اور فریب کیا۔ بیس قربان جاؤں ، اس بیس میری کوئی تقیم زئیس ہے۔

اللہ تد زیاد نے بھیجا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں تا کہ آپ کو این زیاد کے پاس لے چلوں۔

حرت نے فرمایا: اَلْمَوتُ اَدنی اِلَیكَ مِن فَلِكَ وَ وَلِكَ وَ وَلِكَ وَ وَمَهارے اس ارادے سے پہلے موت قریب ہے ''۔ یے فرملیا اور اُٹھ کھڑے ہوئے ، پھر آزردہ خاطر اور آ فقع حال اپنے کاروال سے فرمایا: چلو، اس سے آ کے جاتا ہے۔ محسب نے سامان پاعد حا اور مورتوں اور بچ ں کوسوار کیا ، سب سوار ہو گئے۔ امام حسین نے تھم دیا: اِنْصَرِفُوا اِلَی المَدِیدنه پیرے وَنْ این ارادہ سے منحرف ہو گئے اور ہمارا کوفہ ش آٹا ان کو تا پہند ہے، تو واپس مدینہ چلو، ہم اسپنے کھروں ش آباد

مَ ذَهَبُوا لِينصَرِفُوا حَالَ القَومِ بَينَهُم وَبَينَ الانصراف

جب کاروان سین یکھیے کومڑنے لگا تو تر کے لشکرنے راستہ روک لیا۔ بنی ہاشم نے باواز بلند کہا: کاروال کوک نے روکا تے میں امام حسین کی آواز بلند ہوئی: شکلتك اُمُلْكَ مَا تُرِيدُ ''تمہاری مال تمہارے ثم میں روئے، اب ہم سے کیا ہے۔ حسم علی ہمیں وطن نیس جانے دیتے۔ کیوں زہرائر کی اولا دکوڑلاتے ہو؟'' ئر آ کے بڑھا اور عرض کیا: یابن رسول اللہ! جوآ پ جمھے دشام دی، آپ کو اختیار ہے لیکن میں یہ دشتام نہیں \_ سکتہ-میری ایک عرض ہے۔

امام نے فرمایا: بتاؤ تمہیں کیا جا ہے؟ کس لیے کارواں کوروکا ہے؟

مر نے کہا: میں جاہتا ہوں کہ آ پ کے ساتھ رہوں تا کہ آپ کو این زیاد کے پاس لے جاؤں۔

امام ففرایا: خدا کی ملم ایکام بھی نہیں ہوسکا اور ندکوئی ایسا کرسکا ہے۔

ر نے کہا: خدا کی تنم! پھر میں بھی آ ب سے جدانہیں ہوں گا کیونکہ میں جنگ پر مامورٹییں ہوں، آ ب سے جھو کے کرنائیکن اگر آ ب کو ابن زیاد کے پاس ندلے جاؤں تو فرض کی ادائیگی میں مقصر ہوں گا اور آ پ کوفد کی طرف جائے کئے۔

گا کہ ابن زیاد کا کیا تھم آتا ہے تا کہ میں آپ کے سامنے بھی شرمندہ ند ہوں اور ابن زیاد کا مقصر بھی ند بول۔

پھر خرنے امام کو ایک راستد بتایا کداس پر رواند ہوجائیں۔ بیدندکوفہ جائے گا اور ندمدینہ جائے گا۔

حضرت نے بی راستداختیار کیا۔ قادسید کی بائیں جانب سے اورغدیب سے گزرے تو پوچھا کتم میں سے کوئی ۔ اس مشہور راستہ کے علاوہ غیر معروف صحرائی راستہ کو جاتا ہو؟

طرماح آ کے بردھا اور عرض کیا: اے فرز در رسول ! پس غیر معروف راستوں کو اچھی طرح جانتا ہوں۔

حفرت نے فرمایا: تم آ کے آ کے چلو، ہم تمبارے بیچے آ رہے ہیں۔

طرمات آ مے چت رہا اور حمین کاروال غم زدہ داوں سے پیچے چت رہا۔ اس مقام پر چار حض امام حمین کے ستھ ، بوگئے۔ بلال بن نافع مرادی، عمروالصید اوی، سعید بن ابی ذر غِفاری، عبیدالله فرقی تھے۔ ان کے بعد کسی مقام پر حبیب مظاہراسدی، مسلم بن عوجہ، عابس بن سیب شاکری بھی امام کے ناصرین میں شامل ہوگئے۔

جب چار مخص امام کے ساتھ شامل ہونے گئے تو تُرنے روکالیکن جب امام نے ذراشد کیجے سے جمڑ کا تو اُنہیں۔ ۔ دیا۔امام نے ان سے کوفد کے احوال پو چھے اور حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور قیس بن مسہر کی شہادت کا احوال ب جس پرامام حسینؓ زاروقطار رونے گئے اور تمام اصحاب بھی روتے رہے۔

## جن اشخاص پر جمت تمام کی اور ان کو دعوت حق دی

ا پنی قوم اور اصحاب کو بول وعوت دی جو الله کی ملاقات جا ہتا ہے ہمارے ساتھ چلے، میں کل منح جا رہا ہول

هٔ وآسے)۔

مبرحتہ بن عباس ،عبداللہ بن همر،عبداللہ بن زمیر: ان نتیوں نے کوئی عذر شرعی پیش کیا اور امام کے ساتھ نہ آئے۔ مبرحتہ بن جعفر: ان کی نظر کمزور تقی ، ان کوخود امام نے مکہ سے واپس بھیجا اور انہوں نے اپنے دو بیٹے محمہ وعون ساتھ بھیجے۔

يه تن قين : يه پہلے عثاني تے جب دعوت ملى تو تبول كى اور غلامى كاحق اداكيا۔

ه بمه بن مسلم: اپنی بیشی کا بهانه بنا کراهام کی وقوت کی طرف ند آیا بلکه کوفه چلا حمیار

تخرخرین یزیدریاحی: جن کو پانی پلانا، ان کے محور وں کو پانی پلایا، انہوں نے حضرت کے پیچیے نماز پڑھی، ان کو دعوت حق منی، اس وقت ان سے کسی نے امام حسین کی طرف آنے کا دم نہ مجرالیکن منج عاشور کر اور اس کے ساتھ ،۳ فوجیوں نے محسین کے لشکر میں شمولیت افتیار کرلی۔

مرتن سعد: وتحديم كى دات سے دى محرم كى دات تك امام حسين أسے طوت ميں سمجھاتے رہے ليكن اس نے جہنم بى حميد كائمى۔

نَّهُ سد: حبیب بن مظاہر امام کا پینام لے کرنوی محم کی رات تک ان کے پاس مکے۔ اُن میں سے کافی لوگ تیار ہوئے تین این سعد کے لفکرنے ان کوامام حسین تک نہ آنے دیا۔

در عاشور: ميدان يس استقافه كرنا اور مدوطلب كرنا - جب سب شهيد بو ي عضد: هل من ناصر ينصرنا هل من معين يعيننا

ت استقاشا جواب معنوى دنيا من جارنفر اورطابرى دنيامي يانج نفرن ديار

معنوی عالم میں مہلا جواب کوخود خداوندقدوں نے فرمایا: لبیك یاحسین دومرا جواب: تمام آسانوں کے فرشتے مبلا کے کروئین کی ارواح نے کیا۔ چوتھا مبلا کے کروئین کی ارواح نے کیا۔ چوتھا مجتوب کی میاں میا کم کے فردات، مجروات اور غیر مجروات، عالم علوی و اسفلی کے سارے کو بینات یعنی زبان سے مجتوب کی بین کے سارے کو بینات یعنی زبان سے مجد البیك یاحسین لبیك یاحسین۔

نظری عالم میں پہلا جواب: امام سجاد علیہ السلام کہ باوجود بیاری اور تکلیف کے استفاقہ سننے پر فرمایا: پھوپھی امال! المامہ تعوار دو، بابا تصرت طلب فرمارہے ہیں۔

سرا جواب حفرت شخرادہ علی اصغر جو چھے ماہ کے تھے، نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا اور پھراپنے بابا کی سے بدیا کی فتح کا اعلان کردیا۔

(مترجم: يدانظ اعلان ميرى طرف سے ب ماحب كاب فينيس لكما اور ملى في اس ليے اكما ب ك جن مي امخر في اس ليے اكما ب ك جن مي امخر في اس في الكما ب ك جن مت امخر في است كل من است بيا با كي فتح كا اعلان إول كرديا كدا بيداتو كتنا كزور ب كداتى بوز محت فوج الشكر، نيزول، تكوارول اور سب سے بيز م كم كوڑول اور أوثول كو مارے جانے والے مد شعبہ المن تير سے جمح مسلم كى كردن نيس جما سكا، تو مير سے باباكى كردن كيے جما سكتا ہے)

تیسرا جواب: امام حسن کے ایک صاحبز ادے نام عبداللہ تھا، گیارہ سال کے تتے ادر بچا کا استفافہ سننے پر پہندہ کے کچڑنے کے باوجود میدان میں پہنچے اور شہید ہوکر نفرت کی۔

چوتھا جواب: جناب عبداللہ بن حسین ، ایک محدد پہلے پیدا ہونے والا بچہ بھی استخاص کروائی کے ہاتھوں پرسرت میدان میں آ کیا اور اوْان وا قامت سنتے سنتے بابا کی تعرت کی۔

یا نجوال جواب: حضرت نصب کبری بھی استفاقہ کے وقت نصرت امام کے لیے آئیں جبکہ امام حسین کے بدن رَبِّ جگہ سالم نہتی ۔ تفصیلی تذکرہ بعد میں کیا جائے گا۔

ورود کر بلا اورشب عاشورتک کے واقعات

کاروال حمینی غیرمعروف راستہ سے کر بلا آرہا تھا کہ عذیب الجانات کے مقام پر ٹر بن بر بر کوابن زیاد ملعون ہے کہ پنچا جس ش اُس نے ٹرکی طامت کی اور فدمت کی کرتو حضرت اہام حمین سے کیوں نرمی کا برتاؤ کر رہاہے ، ان پر ٹنی کہ بنیں کرتا۔ جب یہ خط ملا تو ٹر خوفزدہ ہو گیا اور اس کے بعد ذرائنی کرتا شروع کردی۔ بھی کارواں کو روک ویتا بھی ہے نہ اجازت دیتا ، سواروں اور مخدرات عصمت اور بچوں کی سواریوں کو بھی اوھر اور بھی اُدھر چلنے کا تھا۔ اور اپنے افقید سے این کو چلئے نہیں دیتا تھا۔ اور اپنے افقید سے ان کو چلئے نہیں دیتا تھا۔ اس طرح پریشانی سے چلتے چلتے کاروان حمینی ایک بخبر، بے آب و گیاہ زمین پر پہنچا تو چونکہ ٹر او نہ سے نہوں کی اور ان کے کارواں کو بے آب و گیاہ بیابان میں روک لے ، اس لیے ٹر نے اس وادی میں ۔۔۔ لیا۔ اگر چہ امام نے اصرار کیا کہ جمیں آگے جانے و رہتا کہ نیڈوا یا عاضر یہ میں پڑاؤ ڈالیس لیکن ٹر نے اجازت نہ دی اور اور ہو این دیاد دے جمہ پر جاسوں مقرد کر دکھ جی جی جو بیں جو میرے دو سے اور اعمال پر نظر دکھے ہوئے ہیں اور ای قسم کی زمین میں ۔۔ اس درے کا بھے تھم ہوا ہے لیڈا آگے نیس جانے دوں گا۔

اس زمین پرآتے بی تمام کاروان حمینی کے داوں ش بیب طاری ہوگی۔ اہام حمین نے بوجھا کہ ما اسم هذاہ الارض ؟" اس سرز مین کا نام کیا ہے؟"؛ مَدينَه عِهِ مَدينَه تَكُ ﴿ الْأَنْ الْ

و کها کمیا: کربلار

انم نے فرمایا: پس سواریاں بھا دو، ینچ اُتر آؤ، یبی مری آخری منزل ہے۔ مارے مردول کے محوروں سے ، 3 میں مقام ہے اور ہمارا خون اس جگہ پر بھایا جائے گا۔ ہماری قبریں یہاں بنیں گی، بدوی خاک اورز من ہے جس کا

كاروان منيتى الى سواريول سے أتر آيا اور حُرنے بھى مقاتل ميں ڈيرہ جماليا۔

# العد ك نزديك الياعقل من ورود كربلا كالمنظر

جب خامس آل عباً كا كورُ ازمين كربلا يريكي توقدم آعے نه برحاياء أكر چدام حسين في كور عكو آمے چلنے ك و سين كور عد في الك قدم محى آ كے نه برحايا- امام في كور التبديل كيا تو اس في محى قدم نه بنايا- فكم يكل ت فَوسًا فَرسًا حَتَّى مَرِكِبَ سِنتَةِ أَفْرَاسِ حضرت في محم مورث من جمال كي جب كى فرم نه برهايا تو ليت نے اسحاب سے ہوچھا: اُگُ مَوضَعِ هَذِه " برزين كون ك ہے؟"

محاب نے عرض کیا: عاضریہ۔

حدرة نے پوچھا: كوكى اور نام بھى ہے؟ محابے كہا: شطى الفرات \_ پر فرمايا: كوئى اور نام بھى ہے؟ عرض كيا كيا: - يو بي كتي إلى-

س وقت حطرت في فرمايا: اب مشكل آسان موكى ب-

فَتَنَفَّسَ الصُّعَلَاء وَبُكُى بُكَاءً ا شَدِيدًا قَالَ وَاللَّهِ آمضَ كَربِ و بَلَاءٍ وَاللَّهِ هُيهنَا يُقتَلُ الرِجَالِ وَاللَّهِ تَرَمَّلَ النِّسوانِ هيهنَا وَاللهِ تُنْبَحُ الاطفَالَ وَهيهانًا وَاللَّهُ تَهتِكُ الحريم فانزِلُوا بِنَايًا كِرَامِ فَلهيهُنَا مَحَلٌ قُبُورِنَا

" إلى امام في ول يُدورو ب مروآه في اور بلندآ واز ب روية ، يمرفر مايا: خدا كالتم إ كرب وبلا والی یمی زمین ہے جہال وکھ اورمصیبتیں ہول گی۔ خدا کی فتم! ہمارے جوان يبيل مارے جاكيں مرخدا كاتم إ جارى عورتنى يبيل بوه مول كى -خداكىتم إ بمارے چمو في چمو في بحول كويبيل ذی کیا جائے گا۔ خدا کی منم! ہاری خرمت اور تعظیم کا پردہ سیس اُترے گا۔ پس میرے جوال مردو! اور شرفا کے وار او! یہال اُتر آؤ کیونکدی ماری قبرول کا مقام ہے'۔

# مَدَيَّنَّهُ عَم مَدينَه ثك

پھرامام حسین علیہ السلام محورث سے اُترے، جوں ہی امام کے قدم اس زمین پر پڑے تو خاک کر بلاکار مگھ۔ اور پچھ غبار اُڑا جو حفزت کے چہرۂ مبارک پر اور بالوں میں بیٹھ کمیا۔ روایت مغید کے مطابق حفزت امام حسین کا َ ورود بروز جعرات محرم الحرام ۲۱ جمری ہے۔

## روز ورود کربلا ۲۰ محرم کے واقعات

ہماری محقیق کے مطابق ورود کربلا کے دن چھدورج ذیل واقعات موسے:

کتاب بھی بیں شخ طریحی نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی قبر مطبر کے مقام کے اردگر د جگہ کو اہل ننو ۔ میں عاضر میں سے ۱۰ ہزار درہم میں خریدا اور خرید کر ان کو اس شرط پر عطیہ کردی کہ وہ اماری شہادت کے بعد اماری زیارت \_\_\_\_ اسے والوں کی اماری قبر مطبر کی طرف رہنمائی کریں گے اور ان کو تین دن مہمان رکھیں گے۔

سی شکول شخ بہائی سے طاہر ہوتا ہے کہ بیر واقعہ المحرم کا ہے اور کہا گیا ہے کہ اطراف قبر کو ۲۰ ہزار ورہم میں ایس سے بہر سینے میں اور کہا گیا ہے۔ سیسے خرید اور اس شرط پر ان کوز مین والی کر دی کر میں رزائر میں کی مفراز کر جانبہ تعرب دیمیر ایس کرو

غاضر بیه سے خرید اور اس شرط پران کوزیش واپس کردی کدمیرے زائزین کی رہنمان کرنا اور تین ون مہمان رکھنا۔

صاحب کتاب بداکا بیان ہے، جو مجد اپنے حرم کے لیے امام نے خریدی وہ چارمیل مراح ہے (مترجم: ساڑھ به کلومیش) جو آپ کی اولاداور آپ کے محول پر طلال اور دوسروں پر حرام ہے۔ بید معلوم ہوا کدمیل کی مسافت روئے زمین بت کی دید کی اعبائی مقدار ہوتی تھی جے چار ہزار ہاتھ معین کیا گیا ہے۔

﴿ كَتَابِ مَهِ الاحزان مِين ہے كہ جب حضرت امام حسين عليه السلام كر بلا ميں وارو ہوئے تو حضرت سيدہ زين بور ا خدمت ميں آئيں اور عرض كيا كه برادريد وادى بہت وحشت ناك، وردناك اور جولناك ہے، جس وقت سے ہم يہاں ہتے

سلامت میں ہیں اور مرب میں کہ براور میہ وادی بہت و ست ما ت ، وردہ ک اور ہورتا ک ہے ، بس وقت سے ،م یہاں ہ . بیں ،میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جارہا ہے۔ میں میرے دل پر وحشت کا بوجھ زیادہ ہوتا جارہا ہے۔

امام علیه السلام نے فرمایا: بهن ابابا کے زمانہ میں بابا اور بھائی کے ساتھ جب صفین جارہے تھے اور الی زمین ہے ہو
تو ہم کہاں اُترے اور آ رام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بھائی حسن کی کود میں تھا۔ آپ پچے دیرسوئے، میں بابا کے سرے قربے
بیٹھا تھا کہ وہ اچا تک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے گئے۔ بھائی نے اس قدر شدید گریہ کی وجہ پوچھی۔ بابا نے فرمایا: می ۔
خواب میں دیکھا ہے کہ کویا اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس خونی وریا میں فوطی کھار ہا ہے اور اُنھی فوطوں ۔
دوران میں استخافہ بھی کر رہا ہے اور کوئی اس کی عدد کے لیے نہیں آتا۔ پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فربایا: اے اباعبداللہ مولئاک واقعہ کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی اور کیا کرد گے؟

تـ بـ موش كيا: من مبركرون كا اور الله كي رضاير داضي ربون كايه

ت سيد نتن طاوس لبوف من لكھتے ہيں كہ جب حضرت امام حسين كاير شكوه كارداں پر بلا زمين كر بلا پر پہنچا اور اس زمين

م . مسين كي طرف بين مك - اصحاب اورغلامول في خيام لكاف شروع كردي- حضرت امام الى مكوار صاف كرد ب

است ب سے اپنے پروردگار سے مناجات کررہے تھے۔ آپ زمانے کی بے وفائی کا شکوہ ان اشعار میں کررہے تھے۔

يد هرافٍ لك من خليل كم لك بالاشراق والاصيل من طالب وصاحب قتيل والدهر لا يقنعُ بالبدييل

ونما الامر الى الجليل وكل حي سالك سبيلي

اجنی اے زمانے! تھے پر تُف عے کرتو مُرا دوست ہے، میں اور شام میں حق کے طالبوں اور اسپنے

استوں کو قل کردیا ہے۔ زمانہ عوض قبول نہیں کرتا۔ پس تمام امور خدا کے حوالے ہیں اور ہرزندہ میری طررع جانے والا ہے'۔

ر كبتا ہے كەحفرت زينب عليهاالسلام نے جب بياشعار سے تو بھائى كى خدمت ميں عرض كيا: بھائى الى باتيں تو وہ نسسے ہے آل كا يقين ہوجائے۔

\* ت نفر مایا: ہال بہن! (مجھے یقین ہے)

ب نين ني عرض كيا: الم اليكالي برى معيب ب كرسين الى موت كى خرجه درر بير

ي من سنة ى تمام مستورات مين كرييشروع موكميا اوراپي چېرول پر فرط غم سے طمانچ مارنے لكيس اور كريبال جاك

ح تعليا مخدره أم كلوم بارباري ين كرتى تى وامحمدا، واعليا، وا امى نهداء واحسنا واحسيناه!

ين على م كدامام حسين في بهن كوتسلى ديت موع فرمايا: ميرى بهنو! الله سے كيے محك وعدے دل ميل يادر كھو

المست كم ساكن بعى فانى بين، زين كرساكن بعى فانى بين، تمام كلوقات فنا بونے والى ب

ب قرمایا: بہن اُم کلوم ایکن نینب اور فاطمہ!اے رہاب! بدخیال کرنا کہ میرے ونیا سے جانے کے بعد گریبان ۔ : مورالی کوئی بات ندکرنا جوخداکی ناراضگی کا باعث ہو۔

سن نانا رسول على على المال زبرام زخى ببلو سے رخصت موسي، باباعلى زخى بييثانى سے دنيا سے مي، بمائى حس

### مَديْنَه ع مَديْنَه تك

زہر سے شہید ہوئے جس طرح تم نے سیلے مبرکیا، اب بھی مبرکر لیا۔

﴿ جلاء العيون ميں علام مجلسى بيان فرماتے ہيں كہ جب خامس آل عباً زمين كربلا ميں وارو ہوے تنظمان ولا اور ايك فتح و بليغ خطبه ويا اور خطبہ كے بعد فرمايا: اے ميرے دوستو! قلا نَزَلَ ميل تَرُونَ وَأَنَّ اللَّهُ فَيَا قَلْ تَغَيَّرُت وَتَنَكَّرُت " مارے بيحالات ہو گئے جوتم و كيورہ ويا ہم سے مند يج قلى بيرون و أَنَّ اللَّهُ فَيَا قَلْ اَنْكُر بِي وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

پس جو شخص خدا، رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو دنیا سے مندموڑ لے اور پروردگار کی مرقت منت شخصی میں جو شوق پیدا کرے کیونکہ راوح تن میں شہادت سعادت ابدی کی روایت ہے اور ظالموں کے ساتھ موشین کا زند یکھنے۔ معاصلہ محت اور مشقت کے اور کیونیس ۔

حضرت امام حسين کے ایک عاش زُہر بن قین کیل نے عرض کیا: اے فرزید رسول اسبعنا مَقَدَ اَ اللّٰ اَللّٰ اللّٰ اَللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الل

کہا: اے فرزیدِ رسولؓ! آپؓ کے جدّ امجد، بابا اور بھائی ہمیشہ آتھی مشکلات اور مصائب میں مبتلا رہے اور ' نے۔ رنج دیکھے، میں قربان جاؤں، مکاروں اور دھوکے بازوں نے الیی بدعہدی کی ہے اور بیعت توڑی ہے جے ہے ۔ رہے تو انہوں نے اینا نقصان اٹھایا۔

خدا کی قتم! ہم پروردگار کے پاس جانے میں سُست رونہیں بلکہ ہم تو خالص نیت اور رائخ عزم ہے۔ نوکر بنے میں لبندا آپ کے دوستوں کے دوست اور آپ کے دشمنوں کے دشمن میں۔

اے فرزید رسول ! خدا کی فتم ! لَقَد مَنَّ اللَّهُ عَلَینَا اَن نُقَدِّلَ بَینَ یکی بِکَ وَتَقطَّعَ فِیكَ تَحَد جَلَّاكَ شَفِیعُنَا یَومَ المَعَادِ ''یہ خدا کا ہمارے اُوپر احسان ہے کہ آپ کی راہ میں جان قربان کرنا نعیب قدموں میں کلڑے کلڑے ہوجا کیں گے اور قیامت کے دور آپ کے نانا ہمارے شفیح ہوں گے''۔

ان جاثاروں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور حضرت امام حسین نے ان کے لیے دعائے خمر قرمائی۔ شمراین آ شوب لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے ثُمَّ نَظَرَ إِلَيهِم فَبَكْلى سَاعَةً "اپ اصحاب كے جذبات سے تو 🔊 دمریک روتے رہے"۔

اورکوئی نہ جانا تھا کہکون سی چیز نے ول نازنین پر اثر کیا ہوا کہ ایک گھنشہ روتے رہے اور باربار روتے رہے اور نے سے کوئی وقفہ نہ ہوا۔ پھر حضرت نے آسان کی طرف چہرہ بلند کیا اور حق سجانۂ سے مناجات شروع کیں اور بدایے دمی نمذ میں مناجات تھی کرمجوں کے دل کباب ہو گئے اور آئیمیں بے اختیار برسے لگ گئیں۔

ٱللَّهُمَّ إِنَّا عِترَةٌ نَبِيِّكَ مُحَمَّدا وَقَد أَخرَجنَا وَطَرَدنَا وَأَنهَعَجنَا عَن حَرَمِ جَيِّنا وَقَعَلَت بَنُو أُمَيَّة عَلَينَا ٱللَّهُمَّ فَخُللَنَا بِحَقِّنَا وَانصُرنَا عَلَى القَومِ الظَّالِمِينَ

بارالها! ہم تیرے پیفیر کی عترت ہیں، ہمیں وطن سے نکال دیا گیا ہے اور ہم محراو ل میں زندگی گزار رہے ہیں جب کہ نی اُمیدکو ہمارے مقام پر پٹھا دیا ہے اور ہم پر طرح طرح کے ظلم وستم روا رکھے جا رہے ہیں۔اے خدایا! ہماراحق ان سے چھین لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما''۔

@ بحارالانوار مي علام يجلس عليه الرحمد في امام باقر عليه السلام كى روايت نقل كى ب كدامام في قرمايا: جب مير ب و رباجی وارد ہوئے تو اینے بھائی محد حنفید اور دیگرین ہاشم کو مدینہ میں خط لکھا اور اس میں اپنی گرفتاری کے بارے اشارہ

## يم الدالرحن الرحيم

من الحسين بن على الى محمد بن على ومن قبله من بنى هاشم ، امابعد! فكان الدنيالم تكن والآخرة لم تزّل والسلام

" ہم نے دنیا کو ایسا بنا دیا ہے کہ اس سے پہلے الی شرقی اور آخرت کو دائم اور باقی جانتے ہیں البذا ہم نے ونیا ہے آ تکھیں بند کر کے آخرت کو اختیار کرلیا ہے"۔

علامہ اس نے مناقب سے نقل کیا ہے کہ ورود کر بلا کے بعد حُر نے ابن زیاد کوامام کے ورود کی اطلاع دی تو ابن زیاد \_ كي خط الم حسين ك نام يول لكما:

"ا حسين إجمع بية چلا ب كرم كربلا كافي محكة جو، مجمع يزيد ن كلها ب كديل اس وفت تك زم بسر برنه سوول اور َ سُدِه كَى رونى نه كھاؤل جب تك تهبين قلّ نه كرلول يا چُرتم يزيد كى بيعت كرلو- والسلام!"

### مَدنِنَه ع مَدنِنَه تک

تیز و تندسوار یہ خط کر بلا لایا اور محضرامام سے اجازت طلب کی منی کہ عبیداللہ کا قاصد خط لایا ہے؟ امانہ سے مد

دی۔قاصد نے خط خدمت امام میں چیش کیا۔امام نے خط پڑھا تو اس کے مضمون میں موجود رکیک جملات کی ہوے ۔

زمین پر پھینک دیا اور فرمایا کہ وہ قوم بھی کامیاب نہیں ہوسکتی جو خلوق کی رضامندی کے لیے خدا کو ناراض کردے۔

قاصد نے جواب نامد کا مطالبہ کیا تو فرمایا: اس فتم کا خط جواب کے قابل نہیں البتہ لکھنے والا عذاب خدا کاستن ہے

قاصد ابن زیاد کے پاس آیا اور تمام حال سایا۔ ابن زیاد کو بہت غصر آیا اور فوری طور پر عمر بن سعد ہے کہا '۔ نے

نے ، فرزیدِ فاطمہ نے میرے خط کی کیسے تو ہین کی ہے، لہذا تنہیں کشکر دیا ہے جاؤ اور اس سے جنگ کرو۔ پھر ہرروز 🗽

الشكر جنگ كے ليے بھيجار ہا۔ البت تمام الشكر ابن زيادى تعداد، كيفيت سياه كاتذكره آينده آئ كا۔

## وقائع روزسوم محرم

ابن زیاد کا قاصد واپس پہنچا تو اس نے ابن زیاد کو اُس کے خط کے بارے امام حسین کا رویہ بتایا تو وہ بہت آگ

ہو گیا۔ جامع مسجد کوفہ آیا،منبر پر تقریر کی اور لوگوں کو امام حسین کے ساتھ جنگ پر براہیختہ کیا۔ لوگ فوج ور فوج 🛚 🗧

كرنے اور ابن زياد سے دنيا حاصل كرنے كى خاطر جمع ہو مك اور ايك جراد لشكر آمادہ ہوكيا۔

ا بی مخصف نے لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے دس علم دس سرداروں کے نام مرتب کیے اور ان کو کر بلا میں فرزتہ ۔ کے ساتھ جنگ کرنے بھیجتا رہا۔

- 🔷 پېلاعكم عمر بن سعد كا تفاكه چار بزارسوار د به كركر بلا كي طرف روانه كيا\_
  - 🔷 🛚 دوسراعكُم عروة بن قيس كا تها جس كالشكر دو بزارسوار كا تها\_
  - 🕏 تيسراعكم سنان بن إنس كا تقاجس كالشكر جيار بزار سوار پرمشمثل تھا۔
- ا چوتھاعکم قعقاع فہری کے بیٹے کے لیے خص تھا جس کا انگر بیار ہزار سوار کا تھا۔
  - ا نچال علم خولی کودیا گیا جس کے ساتھ تین ہزار سلے افراد تھے۔
  - 💠 چیٹانلم فقع کے لیے خاص تھا جس کے ساتھ تین ہزار سلح افراد تھے۔
  - 🧇 ساتوال علم حمین بن نمیرغدار کو دیا جس کے یاس آٹھ ہزار سوار تھے۔
    - 🗞 🧗 تھوال علم ابوقدار بابلی کودیا کمیاجس کے ساتھونو ہزار سوار تھے۔
- انوال علم عامر بن مريمه كوديا كيا است جھے بزارك فشكر برسردارى حاصل تمى۔

بسوال علم هبث بن ربعي بليدكوديا كما اوراسة دك مرارك فشكر كاسردار بنايا كميا-

یے محتر سم مرم سے کربلا میں آنا شروع ہوئے اور ۹ محرم کی عصر تک رہے۔ جب تمام نظر وارد کربلا ہو محتے تو زمین کربلا میں میں مالی نہ تھی اور نظر یوں نے تمام بیابان کو پُر کردیا تھا۔ البتہ بیا شکر باری باری کربلا آتے رہے۔ اس حوالے سے میں تعداد سے برارتقی اور ترکے لئکر کوساتھ شامل کیا جائے تو ۵۳ بڑار تعداد بن جاتی ہے۔

لعد كوفد سے نظنے كى ترتيب صاحب معالى السطين كنزديك

جن کتب میں ہے کہ این سعد کے کوفد ہے آنے کے بعد پہلا مخض جو کوفد سے لکلا وہ شمر ذی الجوثن ہے جو کوفد سے آپ سے میں مشہور سے ہے کہ بید ملعون و محرم کو کر بلا میں وارد ہوا۔ اور بعض نے سے ککھا ہے کہ سے محرم کو نظر لے کر کر بلا وارد ہوا۔

- سحرم س کر بلا آیا، مجروا پس آ میا اور مجرم کو نظر لے کر کر بلا وارد ہوا۔

جرمودة بن قیس جار ہزار کالشکر لے کر کوفہ سے نکلا۔ اس کے بعد سنان این انس جار ہزار سپائی لے کر لکلا۔ اس کے سے تن نمیر چار ہزار لشکری لے کر، اس کے بعد فلان مازنی تمن میں میں میں میں ہوئی تین میں ایک میں ہوئی تین ہزار کالشکر لے کر کوفہ سے لکلا۔

#### التر تعداد

ت بن میں ابن سعد کے لشکر کی تعداد میں اختلاف ہے:

: سخ التواريخ ميں ہے كه بقول سبط بن الجوزي چھ ہزار نفر تقى \_

م جو سیدائن طاؤس نے لہوف میں ، اعثم کوفی اور علامہ کبلسی نے محمد بن ابی طالب سے روایت نقل کی ہے کہ فکر کی تحدید ۲۰ بزار نفر تھی۔ تحدید ۲۰ بزار نفر تھی۔

م ت البمان ميں يافعي اور مطالب السكول ميں محمد بن طلحه شافعي نے لكھا ہے كه دشمن كے لشكر كى تعداد ٢٢ ہزار تقى \_

= شمراً شوب كيتم إن كدابن زياد ملعون في ٢٥ بزار جنكو تياركر كر بلا بيميع.

ثر ندى شارح لكمتاب كدوشن كالشكركي تعداد ٥٠ بزارتى ـ

بخت لکھتے ہیں: سپاہ این زیاد کی تعداد جو کربلا میں موجود تھی وہ ۸۰ ہزار نفر تھے جو تمام کوفی تھے اور ان میں شامی، تھی نی بھری کوئی بھی نہ تھا۔

منى توارىخ مين كشكرابن زيادى تعداد ايك لاكه بعض مين دولا كه اور بعض مين آخمد لا كه تك كسي كي بـ

پھرصاحب ناسخ ابنا نظریدر کھتے ہیں کہ ابن زیاد ملعون کے تشکر کی تعداد ۵۱ یا ۵۳ بزارتھی۔

ان کے بعد حائری مرحوم کیصتے ہیں کہ بعض اہل تواریخ نے لکھا ہے کہ دشمن کے انتکری تعداد اس قدر تھی کہ آگر کوئی فنف نیلے یا بلند مقام پر کھڑا ہوکر دیکھا توجہاں تک نظر جاتی محوڑے، افراد، تکواریں اور نیزے ہی نظر آتے تھے اور لشکرنہ كثرت اس قدر تقى كداسے أكرانسانوں كا أثمة تا مواسلاب كها جائے تو بعير نبيس - يا كها جائے كدافراد كى سياى رات ُد سابی کی طرح تھی، یا پھرموسلادھار بارش کے قطرات سے اس نشکر کی تعداد کوتھیہد دی جاسکتی ہے جیسے خود امام مسین نے ایک رجز میں یہی تشیید دی ہے۔

> بجنود کو کوف الهاطلین وابن سعد قد سماني عنوةً بقول أقبال:

وشمنان او چون ریک صحرا لاتعد دوستان او به یزدان جم عدد

💠 🛚 بعض مؤرخین نے لکھاہے کہ ۳ محرم سے ۲ محرم تک کوفہ کے لوہے کے بازار میں اس قدر بھیٹراور شوروغل اورغو عاتقہ کہ جو خص بازار آتا تکوارخریدر ما موتا تھا یا نیزه یا تیریاس نیزه خریدتا تفداور اگرید آلات پہلے موجود موتے تو ان کوتیز كرواتا جيتل كرواتايا ان آلات كوز جريل بجهايا جار باتها - ان تمام كا مقصد مدتها كدان تيز دهار آلات سے خوشبوب رسول وعزيز بتول كاخون بهاكي \_

اے تعجب کدان تمام تیروں کو زہر میں مسوم کرلیے تھے اور تیراندازوں کے ایک گروہ کے پاس یک شعبہ (ایک بھالہ) تیر تھے تو دوسرے گروہ کے پاس دوشعبہ (دو بھالے) والے تیر تھے اور تیسرے گروہ کے پاس سہ شعبہ (تین بھائے والے تیر تھے جوسب فرزیر رسول کے لیے بنائے جارہے تھے۔

### ورودغمر بن سعدرو زسوم محرم

ابن زیاد نے جودی فشکر تیار کے سب سے پہلافشکر عمر بن سعد کا ۳ محرم ۲۱ ہجری کو کر بلا آیا جس کے ساتھ م ہزار او ۲ ہزار سپاہی تھے۔ای کا پہلاعکم تھا اور فرات کے کنارے اپنا ڈیرہ جمایا۔عمر بن سعدے پہلے ٹرین پزیدریاحی کربلا میں موجن تھا اور اس نے بن امام کواس خٹک اور ہے آ ب وگیاہ صحرا ہیں اُتر نے پرمجبور کیا تھا۔ ٹرکوعمر بن سعد کے کر بلا آ نے پر دل ہی خیال آیا کہ بدافشکر بھی حضرت خامسِ آل عبا ہے جنگ کرنا آیا ہے اور حضرت پر زندگی تک کردے گا اور اس کا سبب شر بنا ہوں، لبذا اپنے کیے پر شرمندہ ہو گیا اور جمیشہ دل ہی ول میں اپنے آپ کو طامت اور مذمت کرتا رہتا تھا کہ یہ میں نے الم تر معلم کے طوفان میں پینسا دیا اور تمام اہل ہیت کو دشمنوں کے چنگل میں پینسا دیا ہے۔ سے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابھی جو لفکر آیا ہے امام سے جنگ کرنا آیا ہے یا دیسے آیا ہے۔ دکھی دل اور استر نف اور ابن سعد کے پائن آیا، سلام کیا، عمر نے جواب دیا اور تُرکو خوش آید ید کہا۔ پھر اپنے امیر ابن زیاد کا نسین ور قرکیا۔

ہے ۔ نے جب عمر بن سعد کو جنگ کے لیے تیار دیکھا تو بہت پُر ملال اور شکستہ دل ہو گئے اور پریشانی میں اضافہ میٹ رہے اور اپنے آپ کوسنعالے رکھا۔ اس انتظار میں کہ بیہ بات کہاں تک پہنچتی ہے۔

مر الرحمٰن نے ارشاد میں لکھا ہے کہ جب ابن سعد ظالم کر باذ کی زمین میں تفہر کمیا تو عروہ بن قیس احمس جو

مع بدرتها، كوبلايا اوركها كدجاؤ اورامام حين سے بوچھوكة باس طرف كيول آئ بين؟

عند مرفین ہے جس نے امام کو خط تکھا تھا اور کوند آنے کی دعوت دی تھی لبندا ابن زیاد کا تھم سنتے ہی رنگ ذرد علام ہے بیٹ نہیں کرسکا۔ عدی بیٹ پیٹانی پر شودار ہوگیا۔ اس نے سرینچ کرلیا۔ تھوڑی دیر بعد سراُوپر کیا اور کہا کہ بید کام بیل کرسکا۔ عدے دیکھا کہ بیعروہ امام حسین کے پاس جانے سے اٹکار کررہا ہے تو لشکریوں کی طرف مند کر کے کہا کہ تم میں کی جسے دورامام حسین سے بوچے کرآئے کہاس طرف (عراق) کیوں آئے ہو؟

کے بیتی نے جواب نہ دیا کیونکہ ان میں سے اکثریت نے امام کی خدمت میں خط لکھے تھے اور دعوت دی تھی س ویتے کے کمڑے تھے۔ بالآخر کثیر بن عبداللہ معنی ، جو بہا در، شجاع، بے باک، نیز بے حد بداخلاق اور بے حیاتھا، ایسے وَلَی نہیں جاتا تو میں حسین کے پاس جاتا ہوں اور اگر تو تھم کرے تو اس کوتل بھی کردوں گا۔

سے وہ کی بے حیائی اور بے شرمی سے اپنی بے حیائی بھول کئی اور کہا کہ آتی نہیں جا ہتا صرف یہ یو چھنا ہے کہ ان متر بیری

ت میداند فیمہ اس حال میں لکلا کہ تلوار کرے افکائی ہوئی تھی اور وہ بڑے تلبر اور غرور سے امام کے خیام کی سے جہام کے حیام کی سے جہام کے حیام کی سے جب امام حسین اے ضیعے کے قریب پہنچا تو باواز بلندنغرہ لگایا: اے حسین الے حسین ا

ست نے بیآ وازسی اور اپنے اصحاب سے پوچھ کہ یہ بے ادب کون ہے جو اس طریقے پر آ واز دے رہا ہے۔ سد مٹر کے ضیے کا پہر سے دار تھا، وہ آ کے بڑھا اور اس کو پہچان کروالیس امام عالی مقام کی خدمت میں آ کرعرض سے سے وَں، بیروئے زمین کا بدترین فخص آپ کی طرف آیا ہے جو پاگل، بے باک، گستاخ اور بدزبان ہے۔ سے میدانندھنی ہے۔

مَديْنَه سِ مَديْنَه تك ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حفرت نے فرمایا کدان سے پوچھا کدکیا جا ہتا ہے؟

ابوثمامه صائدی جلدی سے اس محف کے پاس مکے اور کہا کہ کیا جاہتے ہو؟

اس نے کہا کہ میں جاہتا ہوں اس خیمے میں داخل ہوں (امامؓ کے خیمہ کی طرف اشارہ کیا)۔

ابؤنثمامه نے فرمایا: بہت اچھالیکن تم اسلحہ کے ساتھ اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اسلحہ اُتار کر باہر رکھ دو بھراندر رہنے

کثیر نے کہا: بیکام نہیں ہوگا اور ندمیں تمہاری بات منتا ہوں بلکہ اسلح سمیت اندر جاؤں گا۔

ابوثمامه صائدی بولے: میں تھے اچھی طرح جانتا ہوں اگر اندر آنا جا ہتا ہے توجب تک تو خیمہ سے نہ ایجے ؟ أ

تکوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھے رہوں گا۔

کثیر بہت ہسااور کہنے لگا کہتم میری تلوار کے بقنہ پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے۔

ابوٹمامہ نے کہا: تو اپنا مطلب بتا کہ میں خود اہامؓ سے پوچھ لوں اور کتھے جواب دوں ورنہ میں تمہیں خیمے

بھی نہ آنے دول گا کیونکہ تو فاسق اور فاجر مخص ہے۔

كثرن كهاتم محهايك فخص ساس قدر خائف كون مو؟

ابوتمامہ نے کہا: اے فاجرو فاسق و کافر! امام کی بارگاہ کعبہ کی مثل ہے کہ احترام سے وہاں جانا چاہیے اور کعبہ

اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں۔

كثير كهنه لگا: ليل ميل واليس جا تا بهول اور اپنا پيغام بھي تمهين نبيس ديتا\_

ابوتمامه نے کہا: جاؤجہنم میں۔

وه ملعون تيرخورده ريچه كي طرح مز كيا اورابن سعد كوتمام واقعه سنايا\_

(جنتی بن گیا)۔مقتل ابی مخصف مین ہے کہ ابن سعد نے خزیمہ نامی ایک اور مخص کو بلایا اور کہا: امامٌ کے یہ یہ

بوے ادب سے بد بوچھو کہ اس طرف کیوں آئے ہو؟

بينزيمه اندر سے محب اللي بيت اور بہت نيك فخص تھاليكن كى كودل كاراز ندبتا تا تھا۔ چانچه براے سكن ووج

شائنگی سے امام حسین کے خیام کی طرف کیا۔ جب خیام کے قریب پہنچا تو بڑے ادب اور احترام سے صدر دن. ۔ عليكم يابن بنت مرسول الله\_

الم حسين في اصحاب سے يو جمانيكون مي؟

عرض کیا میا: بیخض نیك كردار اور اجها فخص ب\_

حديث فرمايا: ال سي بوچيوكدكيا جا بتا باوركيا كهدر اب؟

يمرين قين آ م برهاور موجها كدكيا جائة مواوركيا كهدربمو؟

نترید نے کہا: میں دنیا اور آخرت کے باوشاہ کی ضدمت میں جانا چاہتا ہوں اور ایک پیغام لایا ہوں۔

ميرن كها: ببت اجها: ألق سلاحك ، اسلحد كه دو بهر مشرف بونا

تئے۔ نے کہا: ٹھیک ہے، تکوار رکھ دی اور خیمہ امام کے اندر داخل ہوگیا۔ جوں بی اس کی نظر امام حسین پر پڑی، آپ

السر ش گریزا اور امام کے باؤں کے بوسے لینے کے بعد عرض کیا:

\_مولًا!اے آقاً! محصائن سعدنے بھیجا ہے۔وہ لمعون کہتا ہے کہ آپ اس طرف کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟

ا نے نے فرمایا: تمہارے خطوط مجھے اپنے وطن سے دور کر کے تمہارے دیار میں لائے ہیں۔ اس سے کہدو کہا ہے

ي محية في الى مظلوميت كالكهاكم عاجزين، جارى نفرت كروادراب جب مكدو مديندسة الميا مول تو يوجهة مو

ہے ۔ بول؟ ابتم جھ سے کیا جاہے ہو؟

جیے نے عرض کیا: بیل قربان جاؤل، خدا ان پر لعنت کرے کہ جنہول نے آپ جیسی محتر م شخصیت کو اپنے وطن سے المحتال میں وال دیا ہے اور اب وہ ابن زیاد کے خواص میں سے ہو گئے ہیں۔

معت نے فرمایا: تم جاؤ اور میرایہ جواب این سردار کو دو کہ تمہارے خطوط مجھے ان صحراؤں، بیابانوں میں لائے

۔۔۔ نے عرض کیا: میں قربان جاؤں اور میرے قدم کٹ جاکیں اگر آپ کی محبت کی گلی سے نکلیں کیونکہ آپ کے معبت ہے اور وہاں چہنم۔

م من مقام جناب خزیمہ کے پختہ عقیدے سے خوش ہوئے اور اس کے حق میں دعا کی: وَصَلَكَ الله كَمَا عَلَمَا مَعَامُ جناب خزیمہ کی رحمت اور منفرت نصیب ہو كونكه تم نے اپنی جان كو ہم سے بیوستہ كیا ہے'۔

منت سعد کواطلاع ملی کہ خزیمہ امام کے کارواں سے کمی ہوگیا ہے اور عالمین کے سلطان کی نوکری اختیار کرلی ہے تو معد است خصر آیا اور صاحب ارشاد کے مطابق اُس نے قرہ بن قیس خطلی کو بلایا اور کہا کہ حسین کے پاس جاؤ اور اس

- رفرف آن کامقعد کیاہ؟

ت عن قيس امام كے خيام كے قريب آيا تو حضرت نے أسے ديكھا اور اصحاب سے بوچھا كداس آنے والے كو

مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

حبیب بن مظاہر اسدی نے عرض کیا: میں جانتا ہوں میدخظلہ ہے اور بنی تمیم کا فخص ہے۔ پہلے تو میخص صالح، نیک او اچھا تھا، میرا گمان تک ندتھا کہ بیمی ابن سعد کے ساتھ آئے گا۔اتنے میں قرہ بن قیس امام کے پاس آیا،سلام کیا اور اتن سع

ا مام نے فرمایا کدعمر سعد سے کہدوو کہ تمہارے شہر کوفہ والوں نے مجھے خطوط لکھے، وفود تھیجے اور کوفہ آنے کی دعوت عند ہے، میں ان کی دعوت پر کوف آیا ہوں اور اگر تہمیں میرا اس طرف آنا پہند نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو، میں واپس جر ہے ۔

قره نے جواب لے لیے اور واپس جانے لگا تو حبیب این مظاہر نے کہا: اے قرہ! بائے افسوس تم پر، کیا پھر ہی ظالموں اور ستم کاروں کے پاس جارہے ہو؟ اورامام مظلوم وغریب کی نصرت سے دُور بھاگ رہے ہو؟ کیاتم نہیں جانئے ۔ خداوند متعال نے ان کے آبا و کا صدقہ ہمیں اور تمہیں دین عطا کیا اور ہمیں اسلام کی طرف ہوایت کی ہے۔

قره نے جواب میں کہا کہ امام حسین کا پیغام ابن سعد تک پہنچا دوں پھر جومصلحت ہوئی انجام دول گا۔

قرہ نے جاکر ابن سعد کو امام حسین کا جواب سنایا تو عمر بن سعد نے کہا: میں امیدوار ہوں کہ خدا مجھے امام کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ ر**کھے گا**۔

ببرصورت امام صین کے جواب سے عمر بن سعد خوش ہوا کیونکہ اس قتم کے جواب کی توقع نہ رکھتا تھا، بلکہ اسے بیٹین ف کہ امام حکومت کے لالج میں کوفیہ آئے ہیں اور حضرت کی شجاعت، جراُت، دلیری سے ڈرتا بھی تھا کیونکہ وہ جانبا تھ کے حضرت خود جنگ کرنے نکل آئے اور تلوار چلانا شروع کی اور غیرت الٰہی حرکت میں آئی تو اس نشکر کے دریا کو اٹھا کر ہیہ

ليكن جب اس روباه صفت انسان كويقين **بوكميا كه امام حسينٌ طبعًا حكومت كي طرف ماك** نهيس، اور نه بمي سياست<sup>َ -</sup> ع ہے ہیں بلکہ ان کا کمل ارادہ ہدایت اور تبلیغ کا ہے تو بہت خوش ہوا اور دنیا و آخرت کا خوف اس کے ول سے زائل ہو ہے۔ چنانچه این زیاد کوخط لکھا۔

### عمر بن سعد کا کر بلا ہے ابن زیا د کوخط لکھنا

مرحوم شيخ مفيدار شاديس فرمات بين كدعمر بن سعد في بي خط لكها:

أَمَا بَعِدُ فَانِّي حَيثُ نَوَلتُ بِالحُسَينِ بنِ عَلِي بَعَثتُ اِلَيهِ مِن رُسُلِي فَسَثَلتُه عَمَّا

تَعْمَهُ وَمَاذًا يَطلب؟ فَقَالَ كَتَبَ اِلَيَّ آهِلُ هَذِهِ البَلاء وَاتَتَنِى رُسُلُهُم يَستَلُونَنِي المَّل عَمَوم فانا منصرفُ عنهم

عند تركمين بكرالعبس كبتائيد مي ابن زيادك پاس بيناتما كدابن معد كاخط بينياجس كامضمون سيتما:

ی مرحمن الرحیم ۔ امابعد! بعد از حمر خدا میں نے کر بلا مختیجتے ہی کسی کو امام حسین کے پاس بھیجا تا کہ ان کے اُدھر مدید فت کروں ۔ تو حصرت نے فر مایا کہ کوفہ کے لوگوں نے جمعے خطوط لکھ کر دعوت دی، پے در پے وفد بھیجے اور کے جوے کو قبول کیا اور کوفہ آگیا۔ نیز انہوں نے فر مایا کہ اگر کوفہ والوں کو میرا ادھر آتا ناپسند ہے اور وہ اپن معنے ہے بی تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ والسلام!

کے جے کہ این زیاد نے خط پڑھا اور قبقیہ لگایا اور کہا کہ اب ہم نے اس کو (امام حسین ) تھیر لیا ہے تو وہ نگلنا جا ہتا 1۔ سم سے قطعانہیں چھوڑیں گے۔

الت سعر كاس خط كاجواب يول لكما:

عد میمن الرحیم! میں نے تمہارا خط پڑھا تو حالات کا پہند چل کیا۔ تم حسین پر گرفت مضبوط اور تک کرو، یزید کی بیعت ور س کے تمام امحاب پزید کی بیعت کرلیں تو بھر ہم سوچیں کے کدان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ والسلام!

#### من المحسين سے ملاقات

معد اختاح مرحوم نے ترالمذاب میں لکھا کہ ابن سعد نے کی کوامام کی خدمت میں پیغام دے کر بھیجا کہ میں معد نے سے دوات کو تنہائی میں فرات کے کنارے ملا قات کرو۔ امام حسین نے دواصحاب اپنے ساتھ لیے اور تعین سخت پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جول ہی فرات کے کنارے پہنچے، عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے معد پر رات کی تاریکی میں تشریف لے گئے۔ جول ہی فرات کے کنارے پہنچے، عمر بن سعد دوڑ کر آیا اور امام کے معرب بر بھایا اور دوزانو ہوکر سے بتے کا سروسید چومتار ہا اور خوشیو لیت رہا۔ پھر حضرت کو ایک دری پر بٹھایا اور دوزانو ہوکر سے بتے گئے۔

ہے ہے بعد عرض کیا: سبط رسول کی جوشان ہے وہ برقرار ہے۔

عنے نے فرمایا: خدا تو فق دے۔

معند معرمكرايا اوركها كداكر قابليت موتو

ع - شمرَ في باتيس بوئيس ، بالآخر ابن سعد نے عرض كيا: ميس قربان بوجاؤں ، آب كيے اس طرف تشريف لائے بين؟

امام نے فرمایا: اس شرکوفد کے لوگوں کے خطوط نے مجھے اپنے وطن اور حرم سے دُور کیا ہے۔ انہوں نے وی سے

لکھے اور دفو دہیجے کہ میرا مکدین رہنا حرام کردیا تھا، لہٰذا پہلے میں نے اپنے بچاز ادمسلم بن عقبل سلام الله عليه كو بعبج، پي

ان کے شہر میں چلا آیا اور تمہیں معلوم بی ہے کہ کوفیوں نے مسلم سے کیاسلوک کیا۔

ابن سعد نے عرض کیا: میں قربان جاؤں ، کوفیوں کی بات پر اعتاد کیوں کیا؟ آپ کے باپ اور بھائی ہے ا

جو کچھ کیاوہ آیا کومعلوم نہیں تھا؟

حفرت نے فرمایا: تم نے کہا تو ٹھیک بلین جوفض راہ خدامل دحوکا اور فریب کرے ہم جانتے اور سجھے ب خدا من آنے والی برمصیبت کوخدا کے لیے برداشت کرتے ہیں۔

عمر سعد نے کہا: آپ درست فرما رہے ہیں کہ اب کوفیوں کے نفاق نے آپ کومصیبت میں بہتلا کردیا نے ۔۔

نے بھی جان بوجھ کران مصیبتوں کو گلے سے نگایا ہے، لہذا اب اپنی اس مشکل ور پریشانی کاحل سوچیں۔

حفرت فرمایا کرمری پریشانوں کاحل بہ ہے: دَعُونِی اَدْهَب اِلَی المَدِینةِ أَو اِلَی مكة أو بعض ع اُقِيمُ بِهِ كَبَعضِ أَهلِهَا " بجمع مدينه ما مكه ما كن سرحدي علاقه مين جانے دود ہاں كے لوگوں كی طرح كا ايك فرو جور

اوروبال عي زندگي گزاردون گانيه

عمر متاثر ہوا اور کہا کہ میں آپ کی بیخواہش ابن زیاد کولکھتا ہوں اگر وہ قبول کر لے تو میرے دین اور اس ک 🗖 · کی بھلائی ای میں ہے۔

## چارمرم کے واقعات

عمرسندی امام سے ملاقات

صاحب ریاض القدس نے آلمعاہے کہ جب چارمحرم کی رات عمر بن سعد امام حسین کے پاس فرات کے کنہ ۔ سے تھا، تو حضرت نے اس سے تین تمناؤں کا اظہار کیا۔عمر نے کہا کہ میں این زیاد کو تکھوں گا، بچھے امید ہے کہ ان تیز ہے۔ ایک وه ضرور قبول کرلے گا، بات یہاں ختم ہوگئ۔

المام حسين النيخ فيم من تشريف لائ اورعم سعدائ خيام كي طرف جاا كميا- ١٠ محرم كي صبح عمر سعد في النيخ في زعماء کو بلایا اوران سے امام حسین اور این زیاد کے بارے میں مشورہ لیا، باتیں ہوری تحس اور عمر سعد امام حسین کے۔ ہونے کی بات کررہا تھا کہ اچا تک اس وقت کوفہ سے اتن زیاد کا قاصد آ پہنچا اور عمر سعد کے خط کا جواب لایا۔ تی بی این سعد نے این زیاد کے خط کامضمون پڑھا تو بہت پریشان ہوگیا اور اپٹی گفتگو جوافشکر کے برول سے کر دہا کی می شرمندہ ہونے لگا اور خاموش ہو کر سوچنے لگا کہ فرزیر رسول کسی صورت میں پسر مرجانہ کی اطاعت نہ کریں کے اور فعید یول سے لڑنا بھی نہیں چاہتا اور دوسری طرف زے کی حکومت کو بھی نہیں چیوڑ سکتا۔ یکی باتیں دل میں سوچ رہا تھا سید دو مدآ پہنچا اور ابن زیاد کا دوسرا خط دیا۔ اس خط کامضمون بیتھا:

ے ابن سعد! میں نے اتنا برالشکر تمہیں بلا دجہ نہیں دیا اور اس قدر گھڑ سواروں اور تیرا عدازوں کو تمہاری اطاعت می

معرس دیا۔ خروار رہو کہ مجھے میں وشام تمہارے دن رات کے حالات معلوم ہوتے رہے ہیں۔

من كالفاظ صاف ظاہر ب تلخ بى موں كے، للذاب ادبى كى مجم عكاى كرنا نا كرير تھا۔

تن سعد سے خط پڑھ کر بہت جیران اور پریشان ہوا اور ابن زیاد پرلعنت بھی کی اور سارا دن اس کی حالت متغیر رہی۔ نے یہ یہ بوئی تو مؤثق روایت کے مطابق امام حسین دکھی دل اور پریشان کیفیت میں خیمہ کے در سے چودھویں کے جائم

و سے بیغیر کا عمامہ سر پر تھا، ان کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ ایک محالی سے فرمایا: جاؤ ابن سعد سے کہو کہ میں دونوں و نے سامنے تم سے مانا جا ہتا ہوں البنتہ گفتگو تہمارے ساتھ خلوت میں ہوگی۔

ے ماس کو یہ پیغام پہنچا تو وہ الکر سے باہر لکا اور امام بھی روانہ ہوئے ، ایک جگہ پر بیٹھے۔حفص اور درید عمر کے محافظ

ت سے اور حضرت عباس وحضرت علی اکبر امام حسین کے محافظ بن کر کھڑے تھے کہ عمر بن سعد نے کہا: ابن زیاد نے اور سے اس تاکید کی ہے کہ آپ ہرصورت میں یزید کی بیعت کریں ، اگر بیعت نہیں کرید ہے تو پہلے آپ اور

ب ن بند کردوں، پھرآ پ سے جنگ کروں جس طرح عنان کو پیاسائل کیا گیا ای طرح آپ کو پیاسا شہید کریں

م عنی السلام نے ابن سعد کی با تیں نیں اور بطور تھیجت فرمایا: "بائے افسوں تھے پراے ابن سعد! کیاتم خدا سے نہیں ک یہ تیمیس قیامت کا یقین نہیں، پسر مرجانہ کی اطاعت کرتے ہواور میرے قبل پر کمربستہ ہو گئے ہو۔ حالا تکہ تم جانتے ہو

و بور؟ اگرتمهارے ہاتھ میرے خون میں تکفین ہوئے تو تیامت کے دن تمہاری نجات ہرگز ند ہوگا۔

م من سعد نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، میں آپ کواچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے حسب اورنسب کوتمام

المعتر من آب سبط يغير، قرزه حيدر اور جناب فاطمه زهراء كول كاميوه بين ليكن آب دوكامول من منه أيا

#### مَديْنَه ع مَديْنَه تك

منرور کریں ورندابن زیاد کے ظلم کی آم ک کا شعلہ آپ کواور جھے بھی جلا ڈالے گا۔ کوئی چارہ کریں تا کہ ہم د · ۔ : آپ تل ہوں اور ندیش قتل ہوں۔

المم فرمايا كداس كاحل يدب كدان تين كامول من سايك كام كرو:

- 🕦 مجھے راستہ دوتا کہ میں مکہ یا یدینہ کی طرف لوٹ جاؤں۔
- 🕥 مسلمانوں کے کس شہر میں چلے جانے کی اجازت دوتا کہ وہاں ایک عام مسلمان کی طرح زندگئ
  - 😙 مجھے اجازت دو کہ میں خود ہزید کے پاس شام چلا جاؤں۔
- اے عمر سعد! اگر ان تین راستول سے ایک پر جانے کی اجازت دے دوتو بھے بھی نقصان نہ ہوگا اور مے ۔ ، پوری ہوجائے گی۔
- راوی کہتا ہے کہ خدا کی تئم! میں امام حسین اور عمر سعد کی گفتگوی رہاتھا کہ ان تین راستوں کے علاوہ ہے۔ امام نے نہ کی اور یہال تک کہ امام نے فرمایا کہ جھے چھوڑ دو، میں بیابانوں میں غریب و نا دار اور خانہ بدوشوں م گزاروں گا۔ اسپے رشتہ داروں اور وطن سے جدائی برمبر کرتا رہوں گا۔
  - ں معنب و سادوروں اوروں سے بدری پر بر رہ اوروں اور عمر بن سعد نے کہا: مجھے تو ہر بات قبول ہے، لیکن وہ پُر کینہ کا فران باتوں میں سے کسی ایک کوبھی شلیم نہ ۔
  - میں اس کو قائل کرنے کی لا کھ کوشش کروں۔ میں اپنی طرف سے بہت پجھ سفارش لکھوں گا ٹناید ان راستوں نے دے اور بادشاہ حجاز سے شرمندگی سے نج جاؤں۔

# یا نچویں محرم کے واقعات

پانچویں محرم کی صبح عمر بن سعد سے قلم ، دادت اور کاغذ مانگا اور ایک تغصیلی خط ابن زیاد ملعون کو اس مضمون « مے ارشاد شیخ مفید ؓ)

امابعد! بعداز حمر خدا وتعریف مصطفی ! امیر کومعلوم ہو کہ خداوند کریم اور واجب انتظیم اُحد نے ہماری مر ہاور ہمارے دلی مقصد کو پورا کر دیا اور وہ آگ جو بھڑک رہی تھی کہ جس سے گھر تک بھل جاتے اور جوآگ تھی۔

تک شعلہ قریقی تو اسے خدانے بچھا دیا ہے۔ وہ با تیں جو دونوں جانب سے مختلف تھیں اور ان پر تنٹویش تھی تو خد ۔

کردیا ہے اور امر خلافت جواُمت کے درمیان اولویت کے باب میں تھا، اس کی بھی خدانے اصلاح کردی۔

خلاصہ سید ہے کہ فتند کی آگ شعندی ہوگئی ہے، تجاوز کرنے والے ہاتھ پیچھے ہٹ مکتے ہیں۔فساد، اصلاح میں

تعديش بدل ميا ہے۔

حفرت حسین بن علی نے زمین کر بلا میں میرے ساتھ عہدو کیان کیا ہے۔ اس کے بعد کسی کی وقوت پر اپنی سکونت خسی آئی می ہور کے جیاں سے وہ آئے جی وہ دہاں سے اس کے اور کسی کی باتوں میں آ کر حکومت کے فلاف با تیں نہیں کریں گے۔ جہاں سے وہ آئے جی وہ دہاں سے ۔ ۔ ۔ وٹ جانے کو تیار بیٹھے جیں۔ یا وُور ور از کے کسی اسلامی شہر میں جانا چاہتے ہیں جہاں وہ عام مسلمان کی طرح زعم گئی ۔ ۔ ۔ وٹ جانے کو ور کسی بات میں وفل نہ دیں گے اور کسی سے اپنی بیعت نہ لیس گے۔ یا خود وہ شام میں یزید کے پاس جانے کے جی رہی اور یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کے لیے تیار ہیں۔ پھر جو فیصلہ یزید کرے گا وہ منظور ہوگا (یہ جملہ امام حسین کے جی رہی اور کی سے اور میت کی بھلائی ہے اور خدا کی اصلاح اور حیت کی بھلائی ہے اور خدا کی مطلق ہیں۔ والسلام!

یہ خط ایک سوار کو دیا تا کہ وہ جلدی جلدی ابن زیاد تک پہنچ جائے۔

### چھے محرم کے واقعات

ابوخف کے مقل میں ہے کہ رات کو تمر سعد اپنے خیام سے نکل کر ایک خلوت کے مقام پر قالین نما فرش ڈال کر اہام حسین سے ملاقات کرتا رہا، آپس میں باتیں ہوتیں رہیں پھر دونوں اپنے اپنے خیام کی طرف چلے صئے۔

خولی بن بریداصبحی جوابل بیت کاسخت وشن اور آل علی سے ذرا بھی محبت شدر کھنے والا بلکہ بغض سے بھرا ہوا محف سے جہ سعلوم ہوا کہ عمر سعد امام حسین سے رات کو ملاقا تیں گرتا ہے تو اس نے خفیہ خط ابن زیاد کو لکھا اور ملاقا توں کے سے کا لکھا اور عمر بن سعد کی بہت شکایت کی اور لکھا کہ اے ابن زیاد! تم نے اس بے عرضہ بے قیمت محف کو جمارا سالار بنا کر سعید کے بیتو صرف کھانے پینے اور آ رام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام بی نہیں کرتا اور رات کو امام حسین سے تنہائی میں موج ہے ، یہ تو صرف کھانے پینے اور آ رام سے سو جانے کے علاوہ کوئی کام بی نہیں کرتا اور رات کو امام حسین سے تنہائی میں سعب اور اس کے ساتھ مہر و بجت سے چیش آتا ہے۔ اس نے تمام الشکر کوخواہ مخواہ میں بے کار معطل کر دکھ ہے۔ شم جدری ٹروٹا کہ عربی سعد سید سالاری سے معزول ہوجائے کیونکہ وہ اس قابل نہیں اور جھے سید سالار یہ فوت کہ آیک آن شرح میں گرا کر واور حسین کی زندگی کا جراغ بچھا کر تھے سکون پہنچاؤں۔

یے خط ایک تیزرفآرسوار کو دیا اور کوف روانہ کردیا۔ جب این زیاد نے خط پڑھا تو بہت نقصے ہوا اور ای وقت قبرانگیز منمون برمشمل ایک خط این سعد کولکھا:

صحب كتاب بذاكابيان مع كدابن سعد في خط ابن زيادكولكها، ابهى قاصدكوكوفدكي طرف بيجابي قعا كدايك قاصد

کوفہ سے پہنے کیا جس کے پاس ابن زیاد کاخط تھا۔ ابن سعد نے خط لیا اور کھولاتو پہی سطر یمی تھی:

"این سعد! مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات کوخلوت میں امام حسین سے ملاقاتیں کرتا ہے اور دیگرتمام کاموں کا مجھے م

جوتو كربلا مي كررائ - لى جول عى ميرا يدخط پرهي قورا حسين اوراس كامحاب سے يزيد كے ليے بيت و-

بھو پہت سے انکار کریں تو اس پر پانی بند کردو تا کہ پیاس سے غرهال ہوجائے۔ پھر اس سے جنگ کرواور حسین اور اس سے اصحاب کے سرمیری طرف کوفہ بھیج دو۔ ( دعمن کعنتی کا ہرخط قبرآ لود ہوتا تھا، لہذا ہے اوبانداندازیقنی ہے۔ صحح

ابن سعدنے جب خط پڑھا تو اُس کا بدن کا پننے لگا اور چبرے کا رنگ اُڑ گیا۔

# ساتویں محرم کے واقعات

### بإنى كابند مونا

کتاب تققام ذخار میں ہے کہ شبث بن ربعی المعون کو ابن زیاد نے ان سعد کی نصرت میں کر بلا بھیجا ، پاہتا تھا او بہ نہیں جاتا جاہتا تھا اس لیے شبث بن ربعی نے اپنے آپ کو یہار ظاہر کیا اور کئی دن ابن زیاد کے وربار میں شرکی تا کہ کر بہ جانے سے جان چھوٹ جائے۔

ابن زیادکو حقیقت حال کاعلم مواتو اے یہ پیغا بھیا کہ ان لوگوں کس سے شہوجانا جن کے بارے میں ضافر ۔ ا ے وَ إِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ 'اَمَنُواْ قَالُوا 'اَمَنَا وَ إِذَا خَلُوا إِلَى شَيْطِيْنِهِمُ قَالُواْ إِنَّا يَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزِءُ وُنَ ''-

جب وومومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں) کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور جب اپنے شیطانوں سے خلوت کرتے ہیں تو کہتے ۔

كر جمتها من المح من الرئم منتقم مرى اطاعت برب توميرك بال علية و"ر (مورة بقره، آييه)

عبث رات کوابن زیاد کے پاس آیا تا کداس کے چمر کے رنگ کومی طور برتمیز نددے سے۔ ابن زیاد نے آے

مرحبا کہا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ تھے ہرصورت کر بلا راتا ہے۔ شیف نے قبول کیا۔ رساتویں محرم کی ضبح ہزار سپاہی ۔ کے ایسان مع اللہ میں میں میں میں میں میں میں جب رہمند میں میں میں ان کے ایسان میں میں میں میں میں میں میں میں

کر ہلا رہا ۔ ہوگیا۔ پھراین زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا حس کامضمون بیتھا: دوسند علی رہے سے رہیں ہوں ہوں ہے۔ اس اس اس اس کے انتہا کا مسلم

'' دخسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کردو اور ایک قطرہ بھی پانی ند انے پائے۔ جس طرح عثمان بن عقان کو پیسر مارا گیا تھا ای طرح بیاسا مارا جائے''۔ (صاف فل مرہے ابن زیاد کا لہجہ بے ادبی پر بر تھا۔ صحح)

سے خط عمرم کوابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور برعمر بن تجاج زیردی کو بادیا اور اسے پانچ سونفر کامسلح رست دے کر است کے کنارے پر پہرے وار بنا دیا اور اس وتھم دیا کہ پانی کا ایک تطرو بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر مجاز تن سے کر جار ہزار کا لٹکر لے جاؤ اور عمرو بن جاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ چار ہزار کا لٹکر لے کرنہر فرات کے کنارے کے عارے ویکٹرنے پورے کنارہ فرات پرایہا قبضہ کیا کہ آل بحر جگہ نہتی۔

بع ابن سعد نے دید کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہذا ختم سرنے اور نام ونشان کمانے کے لیے تین ہزار کا نشکر اور فرات کے کنارے کو ایبا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام سیت میں نہ جانے یائے۔

ھیٹ بن ربعی تین ہزار سفاک خون ریز نوجوانوں کو لے گیا، اور وہ طبل بجاتے ہوئے نیمرفرات پر پہنچے اور ہر طرف محموظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کرسکتا تھا۔

ت روایتوں کےمطابق کنارہ فرات پر پہرے دار سات ہزار پانچ سونفر تھے اور اس تر تیب کے لحاظ سے ساتویں محرم استحسین اور اہل بیٹ پر پانی بند ہوا۔

یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی اُو چل معد چمرے آب و گیاہ زمین میں، اس پر مستزادا سے کاروال کے لیے جس میں عورتیں، بیچے اور شیرخوار موجود ہوں بغیر سے تعد رہنا کس قدرمشکل ہے۔

ین بند ہونے کے بعد حضرت امام اور باقی کارواں کے لیے زندہ رہنا بردامشکل ہوگیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں کو خص باتھ والیس آئے۔ اس لیے شکتہ سن، دی ول اور حال ست ہو گئے۔ آ ہستہ آ ہستہ ون چڑھا تو ہوا بھی مزیدگرم سے بوتی گئی حتی کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پرتھا تو گری کی انتہا ہوگئی۔ حالت یہ ہوگئی کہ تمام اصحاب کی فی حتی کارے پڑی ہوئی تھیں اور کنارہ فرات کے مؤکلین کی بے حیائی بھی اس قدرتھی کہ اپنے جام اور ظرف پانی فی سے موالی ورجوا میں اعلی اور مراز کی کے گرنے اور شرش کی آ واز کاروان سینی سن رہا تھا اوروہ ملمون صدا کیں ویے سے بور ہوا میں اعلی اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آ واز وں سے وہ کاروان حمین کی تو بین کرتے سے اور ان میں کہ تھی بر بخت تو امام حمین کی تو بین کرتے اور آ پ کے قلب سے بھی کی تھو بی کرتے تھے، نیز سرزش کرتے حتی کہ گئی بد بخت تو امام حمین کی تو بین کرتے اور آ پ کے قلب سے بھی کرتے تھے۔

م حب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حمین ازدی نے اُوٹی آوازے کہا: اے حمیان اید دیکھو پانی ہے، اس کے ت کے سے زب کی طرح ساف پانی ہے۔ خدا کی تم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتیٰ کہ پیاسے مارے ر الم حسينَّ نے فرمایا: اَللَّهُمَّ افْتُلُهُ عَطَشًا وَلَا تَغفِرلَهُ اَبَدًا "ميرے الله اس کو پياما قَلَ كردے اور اس معاف ندكرنا"۔

امام علیہ السلام کی بیدوعا قبول ہوئی کیونکہ حمید بن مسلم (راوی) کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بید ولد الزنا ایسے۔ میں جتلا ہوا کہ سکرات موت کے وقت بخت بیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے کمیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا۔ لیکن ہ بجستی تھی۔ وہ اس قدر پانی بیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح کہ ہوجاتا، پھراسی پانی کی قے آجاتی اور یہی حال اس بدیدہ آخری وقت میں تھا، جتی کہ اس کیفیت میں وہ فی النار والسقر ہوگیا اور اسفل السافلین میں جاگرا۔

بہرصورت جب خیام امام میں بیاس کی شدت محسوں کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈھال ہونا شروع کیا تو اینے نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور خیام الل بیت سے انیس قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا، وہاں سے صاف اور بیٹھے اور خِلْمے اپنی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام ، اصحاب ، اہل بیت سب نے سیر ہوکر پانی بیا اور مشکیس اور برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ ہے ہے چشمہ خائب ہوگیا۔

جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام نے چشمہ نکالا ہے تو اس نے ابن سعد کوخط لکھا کہ میں نے ساے کہ ۔۔ نے چشمہ پانی کا کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعال کررہے ہیں۔میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کردواور ان پراس قدر تی کے۔۔ کی تشم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ لی کیس۔

خط طنے بی ابن سعد نے کاروان حسینی برتخی اور بردھا دی اور اپنے السکریوں کو تاکید کی کہ کاروان حسینی کے کی۔
ایک قطرہ پانی نہ چینے دو۔ آخر کار پانی خیام میں ختم ہوگیا اور بیاس برھنے گئی حتی کہ بچوں کی العطش العطش کی وکی آ ،
ہرسننے والے صاحب ول کو متاثر کرتی تحس اس وقت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت ابوالفضل العباس کو بلایا اور ۔۔
معسوار اور ۲۰ بیادہ سپابی دیداور ۲۰ مفکیس دے کرفر مایا: جاؤ اور ان بیاسوں کے لیے فرات سے پانی لاؤ۔

# آ ٹھ محرم کے واقعات

حضرت عباس كاياني لين جانا

ابھی رات تھی کہ امامؓ نے حضرت عبالؓ کو ۳۰ سواروں اور ۲۰ پیادوں کے ساتھ ۲۰ مشکیں دے کر رواند کیا کہ۔ الاؤ۔ اصحاب کے آگے آگے تافع بن ملال بکل تھا جس نے علَم اٹھایا ہوا تھا۔ جب وہ فرات کے قریب پہنچے تو عمرو : نہ ت زبیدی نے آ واز دی: مَن اَنتُم ''تم کون ہو؟''

جذب نافع نے فرمایا: میں نافع بن بلال بکل ہوں۔

مرونے بوچھا: کس لیے آئے ہو؟

م و من جاج كن كا: بوجس قدر جى جاب اورنفيب مو-

دُق كَنِهُ كَنِهُ كَيفَ تامرنِى أَن أَسُربَ وَالحُسَين وَمَن معه يموتون عَطَشًا "تو جُصَة كَهَا ب كم بإنى سر من جَبِدامام حسينٌ اوران كرساتي بياس سي ترجال بي (اس حال بي) من أيك قطره بحى نبيس بيتا اورندي جمع

مرو تن تجان نے خور سے دیکھا تو اصحاب بھی تھے اور ان کے پاس مشکیس بھی تھیں تو کہا کہ نافع تو نے کہا تو ٹھیک ہے

مرو تن تجان نے کنار سے اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ ایک قطرہ پانی امام حسین اور اہلی بیت تک نہ چہننے پائے۔

نی نے جب بیسا تو غصے میں آ گئے اور عمر و بن تجاج کی بات کے باوجود ۲۰ پیادہ صحابیوں سے کہا کہ فرات میں داخل مستحسل مجراو، اور خود اور دیگر گھڑ سواروں نے عمرو بن تجاج کی فوج کا مقابلہ شروع کردیا۔ ۲۰ پیادہ صحابیوں نے مشکیس کے بات سے نکل آئے تو عمرو بن تجاج کے لئکرنے ان ۲۰ پیادہ صحابیوں پر تملہ کردیا۔

وحر حفرت عباس نے دفای جملہ کیا، ایک طرف حضرت عباس تصفو دوسری طرف نافع تھا۔ اس اڑائی میں نافع کے احت رود کا ایک سیائی نافع کے اور دخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مرگیا۔ حضرت عباس کے ساتھ جانے والے تمام مجت سے واپس آگئے اور ۲۰ بیادہ بھی مشکیس لے کرمیج وسالم خیام تک پہنچ گئے۔

حسن بن قصف میں ہے کہ حضرت عباس نے یہاں بہت جنگ کی اور وہمن کے کافی سابی قبل کردیے اور اصحاب حسین ا فرونس یا زخمی نہ ہوا۔ پس پانی خیام میں آیا اور خود امام حسین ،اصحاب ، اطفال اور بیبیوں نے پیا اور اس وجہ سے معین تا کہلائے۔

نيج

حت ابوالفضل العباس علمدارشدید جنگ کرے ۸مرم کی صبح پانی لائے تھے اور تمام کاروان حسین نے سیر ہوکر پانی العجم جن سے حضرت کوسقا کے لقب سے پکارا جانے لگا۔

مدب كتاب عدة الطالب في لكما م كد حفرت الوالفعنل العباس ك لقب "مقاع تشكان" كي وجر تسميديد م

کہ مدینہ سے کر بلاتک جب بچوں اور مستورات کو پیاس آئی تو جناب قمر بن ہاشم سے پانی مائلتے تھے۔ کر بلا میں جب بن عما ہوگیا اور جب فرات سے دیمن سے لڑائی کر کے پانی لائے اور پانی تقتیم ہوا تو اپنا حصہ حضرت عباس نے محفوظ کر کے رکھ بی**ت** خود نہ پیا۔ جب امام حسین کے بچے اپنے بچاعبال سے پانی مانگتے تو اپنے صے کا پانی ان کو دے دیتے۔جس کی وجہ

سقائے اہلی بیت معروف ہو مجے۔

 $\Diamond$ 

حفرت عبال کے القاب سے ایک ابوالقربہ بھی ہے۔ قر بہ بھی مشک کے لیے چوتکہ قمر بنی ہاشم مشک کے ساتھ میت

میں مکتے اور ابن سعد کے لٹکر کے کچھ لوگ حضرت کونہیں بہچانتے تھے تو ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ وہ دیکھوالوالقر بہتا مجا ہے اور ہم پر ابوائقر بدنے حملہ کردیا ہے۔

#### جناب یُریر بن خفیر ہمدانی کی ابن سعد کو نقیحت

كتاب منتخب التواريخ ميں ہے كه جناب يُرير بن تضير جو عابد، زاہد اور صالح فخص تھے، امام كى خدمت ميں وخم ہوئے اوراپنے خلوم ول سے اجازت لی کہ آتا! مجھے اجازت دیں کہ میں اس فابق و فاجر (عمرین سعد) کے پاس جاؤں اسے هیجت کروں شایداسے شرم آجائے اور گرابی اس سے دور ہوجائے۔

امام عليه السلام في فرمايا: جو جائية موكرواور جواس كبرا جاست مو، كبور

یُریر بهدانی الله پرتو کل کر کے ابن سعد کے خیمے کی طرف چلے گئے اور پہرہ داروں سے اجازت لیے بغیر ابن سعہ کے خیے میں بیٹی مسے لیکن اسے سلام نہ کیا۔ عمر بن سعد ناراض ہوا اور کہا: اے ہمدانی! تم نے مجھے سلام کیوں نہیں کیا؟ کید مسلمان نبیس مول؟ کیا میں خدا اور رسول کی معرفت نبیس رکھتا؟

يُرير بهدانی نے فرمایا: اگرتم مسلمان ہوتے اور خدا اور رسول کی معرفت ہوتی تو فرزید پیفیر کے قتل کرنے بر ممریت

ہوتے اور اولا دِ پیغیبر کو قتل کر کے ان کے خاندان کو قید کرنے کا منصوبہ نہ بنایا ہوتا۔ تم اس سب کچھ کے باوجود اپنے آپ مسلمان شجهته جو!

پر بینمرفرات جس کا پانی چک رہا ہے اور اس پانی کو کتے اور خزیر بی رہے ہیں لیکن فاطمہ کے جگر کوشداور پنینز کے

ال اور ان كے الل وعيال برياني بند ہے جس كى وجہ سے وہ شدت بياس سے موت كے قريب ہيں۔ تم اس حال على اللہ ایک قطره پانی دین کو عاضرتیس اور پر محی این آب کوسلمان کتے ہو۔

کچھ دیرتو ابن سعد نے سرکو پنچے کرلیا اور زمین کو دیکھا رہا۔ پھر سر اُٹھا کر کہا: اے یُریر! اُس خدا کی تتم جو وحق اور

ت نے والا ہے، جھے یقین ہے کہ جو فض آل جمر کا قبل کرے، ان پرظلم کرے، ان کا پانی بند کرے تو وہ جہنی ہے۔

قرف ف کر کہ میں حکومت رّے کو کیسے چھوڑ دوں اور اس سرسبز وشاداب علاقے کو کسی غیر کے حوالے کیے کروں تا کہ وہ سے تو توس کرے۔ خدا کی قتم اب یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں خانہ نشین ہوجاؤں اور کوئی دوسرافخض رّے پر حکومت کرے۔

جس بی اس بہت فطرت انسان نے یہ کہا تو گریر ہمدانی کانپ مجے اور اپنی جگہ سے اُٹھ کر امام حسین کے پاس آ گئے کہ یہ وہ ملون رّے کی حکومت کی وجہ سے اندھا ہو چکا ہے۔

حرت نے فرمایا: لَا یَاکل مِن بُرِّهَا إلَّا قَلِيلًا ''وہ رَے کی گندم نہیں کھا سکے گا اور جلد عی مرجائے گا اور بستر پر مے کاٹ لیا جائے گا جیسے گوسفند ذیج کیا جاتا ہے''۔

بتن مظاہر کا بن اسدے مروطلب كرنا

سے بیان ہو چکا ہے کہ محرم سے کوفہ سے لٹکر آنے شروع ہو گئے اور 9 محرم تک امام حسین علیہ السلام کے دشمن اکتفے اسے جوں ہی کوئی لٹکر کر بلا میں وارد ہوتا تو طبل و دھل بجانے سے اپنے وجود کا اعلان کرتا تھا۔ اس کیفیت سے امام سے بچے اورمستورات گھبرا جاتے تھے۔

ر قی جمرم کو پانی بند ہوگیا اور لحظہ بہلحظہ حالات سخت تر ہوتے گئے۔ اصحاب میں حبیب ابن مظاہر نے سوچا کہ ادھر فی سند کے قبائل آباد ہیں، ان کے پاس جاول، آئھیں حالات بتاؤں اور فرزید پیغیر کے لیے ان سے لفرت طلب کروں۔ میٹ ای نیت سے امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ول شکتہ و پریشان حال میں امام سے عرض کیا:

الم کے قریب بنی اسد کے قبائل آباد ہیں، ان میں سے کئی ایسے بھی ہیں جو آپ کے محب اور خیرخواہ ہیں آگر آپ اس کے تو ان کوآپ کی لفرت کی دعوت دول؟

ه معيد السلام نے فرمایا: اجازت ہے۔

ت و و روش دل ضعیف آ و می رات کولباس تبدیل کر کے کر بلا سے نکلا اور بنی اسد کے قبائل کے پاس پہنچا۔ اہلی قبلہ کے گئے۔ کو کر بہت خوش ہوئے اورسب اُن کے اردگر دجتم ہو گئے اور پوچھنے لگے: اے حبیب!اس وقت کہال سے آئے ہو؟ اُ نے پس آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ہم سے کیا جائے ہو؟

جب مبیب نے فرمایا: اے بی اسد! میرااس وقت تمہارے پاس آنے کا مقعد بیہ کے تمہاری دنیا اور آخرت میں اور میں اور تمہیں وفتر بینیم کے فرزند کے پاس لے چلوں کیونکہ اس وقت حضرت امام حسین نے اپنے

چند نیک اور صالح ساتعیوں کے ساتھ کر بلا میں نزولِ اجلال فرمایا ہے اور این سعد نے ایک بہت بڑے لئکر میں ، نہ ہوس کیا ہوا ہے۔ نیز امامؓ سے بزید فاسق و فاج کے لیر بعد ہے کامطالا کی لید می تھ مری قدم یہ تھا ۔ سر بند

کیا ہوا ہے۔ نیز امامؓ سے پزید فاس و فاجر کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے۔تم میری قوم اور قبیلہ ہو، میری نمیعت می سنواور سجھو، خدا کی تتم بی سے جو بھی معنرت امام حسینؓ کے ساتھ شہید ہوا تو کویا اعلیٰ علیین میں معنرے محمعی میں اور علی مرتضٰیؓ کا جسامیہ ہوگا۔

جب حبیب فی بیات کی توشیردل نوجوان عبدالله بن بشرانها ادر عرض کیا: میں پہلافض ہوں جو یہ دعوت تعلق

افرادامام حسین کی نفرت کے لیے آ رہے ہیں لہٰذا اگر جارہ ہے قوان کے آنے سے پہلے کوئی منصوبہ بناؤ۔ جب میہ خبراین سعد نے ٹی تو ارز ق کو بلایا اور اسے جار صد جنگی سے بی دیے اور ان کواس راستے پر متعین کردیے۔

جنب میہ جرائن سعدے ف مو ارز س او بلایا اور اسے جار صد جی ہے ہی دیے اور ان لواس راستے پر سین نردید، ج سے بنی اسد کے جوانوں نے آتا تھا۔ ابن سعد نے تاکید کی تھی کہ بنی اسد کا ایک مخص بھی امام حسین کے کارواں میں شاہ

ہونے پائے۔ پس این سعد کے ان چارسوسیا ہیول نے بنی اسد کا مقابلہ کیا اور ان کو امام حسین کے کاروال سے کمتی نہ ہونے

شدید جنگ ہوئی۔ پھر حبیب نے ارزق کو مخاطب کر کے کہا: ہائے افسوس تم پر تو ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا لیکن ارزق نے معاہد برجا کے سی کرت ہیں کہ مناز میں مناز کر سے کہا: ہائے افسوس تم پر تو ہمیں کیوں نہیں جانے دیتا لیکن ارزق نے

جماعت پر حملہ کر کے ان کومتفرق کردیا۔ جب بنی اسد کے لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس لٹکر کا مقابلہ نہیں کرسکتے تو وہ واپس مپ مے۔ مجم عمر ابن سعد کے ڈر سے کہ کل لٹکر بھیج کر ہمیں قتل نہ کردے، مات کو ہی انہوں نے اپنے خیصے اکھاڑے سے

مر سر میں سور ہی ہے در سے مدس سر ن سرای س ان مردے مروری سامان کے کر کسی غیر معروف مقام پر بناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

**★....★...★** 

# مَد يِنَه سِ مَد يِنَه سُ صَد يَنه سُ

# عمر بن سعد کی امام حسین سے ملاقات

و حروں کے درمیان امام حسین کا نصیحت کرنا

جب كوفد كالتكرصح ائ كربلا من جمع مو كا اورامام حسين سے جنگ كرنے كے ليے تيار تھے تو حضرت امام حسين ا ہو تت مب بن قرطہ انصاری کو ابن سعد کے پاس بھیجا کہ اُسے کیو، دونوں افکروں کے درمیان جھے سے ملاقات کرے۔ دے مولی تو عمر بن سعد میں سیابیوں کے ساتھ لکلا اور حضرت امام بھی میں جوانوں کے ساتھ خیام سے برآ مد موئے۔ ية سے سامنے آئے تو امام حسین نے فرمایا: میہ تیری بازگشت خدا کی طرف ہے لیکن سخمے خوف خدانہیں اور تو میہ می جانتا ت کسی کا فرزند ہوں پھر بھی میرے ساتھ جنگ کرنے لگا ہے۔اے ابن سعد! ان کافروں کوچپوڑ واور میری طرف إ يحتر مرى اطاعت من قرب خداو تدى موكا-

مرین سورنے کھا: جھے خوف ہے کہ میرا گھر پر باد کردیں گے۔

مم نے فرمایا: میں تھیے اس سے اچھا کھرینا دوں گا۔

مرنے کہا: جھے ڈر ہے کہ میری جائدادادراموال این زیاد صبط کر لےگا۔

مد نے فر مایا: جائد او واموال کے بدلے تھے جاز میں بہتر عوض دول گا۔

مرنے کھا: جھے اپنے بیوی بچوں کا ڈرہے؟

مة خاموش موكة اور والي آكة اور فرمايا: اسائن سعد! تو عراق كى كندم نيس كهاسك كا اور يحم بسر برايسة ذن

ع جس طرح كوسفند ذيح كياجاتا باورخدا تحيم بمى معاف ندكر عا-

مرنے کہا: اگر گندم نصیب نہ ہوئی تو بو کفایت کروں گا۔

م نے فرایا: جھے اجازت دو، میں واپس چلا جاتا ہوں یا خود بزید کے پاس جاتا ہوں یا پھرایک عام مسلمان کی طرح فصصار کے اسلای شریس زعد کی گزاردوں گا۔

تن افیر،سبط ابن جوزی اور دیگر مورفین نے اس روایت کو لکھنے کے بعد عقبہ بن سمعان کی روایت نقل کی ہے کہ وہ

کہتا ہے: مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کر بلا میں حضرت کی خدمت میں ہمیشہ رہا ہوں اور حضرت کے تمام خطبات ہے ہے۔
شہادت تک ہر جملہ سنا اور سمجھا ہے لیکن کی موقع پراہام نے بینہیں فرمایا کہ یزید کے پاس جاتا ہوں، یا کسی مسلمان شہر ہے۔
جول بلکہ حضرت کی کلام یہ ہوتی تھی کہ آگر بچھے آزاد کردوتو میں جہاں سے آیا ہوں وہاں چلا جاتا ہوں یا خوداو۔ بعض بیت کو لے کران بیابانوں میں زندگی گزار دوں گا۔

#### ابن جوزي كانظريه

تذكرہ يل سبط ابن جوزى نے لكھا ہے: چونكه عمر بن سعد امام حسين سے جنگ نہيں كرنا جاہتا تھا اس ليے . . . . . . . . سے طلاقات كرتا تھا۔ ايك طلاقات يل وہ امام سے اس قدر متاثر ہوا كہ ابن زياد كو خط لكھا جس كى پہلى سطر تھى كہ خدا نے بھر اس خط كا تشريحاً پہلے ذكر ہوچكا ہے )۔ جنگ كو خاموش كرديا ہے (اس خط كا تشريحاً پہلے ذكر ہوچكا ہے )۔

ابن زیاد نے خط پڑھ کر لکھا: یہ خط ابن سعد نے اپنی قوم پر شفقت کرتے ہوئے اور اپنے امیر کونفیحت کرتے ہوئے المحا کے المحا ہے اس خطل میں شمر بن ذی الجوش بیٹا تھا۔ اس نے ابن زیاد کی بات نی تو آگ بگولا ہو کر کہ مت النا سعد کی بات قبول کر لی ہے؟ اب صین بن علی تیری حکومت کے علاقہ میں آئے ہیں جانچے ہو کہ وہ یہاں ہے گ

عائیں؟ خدا کی تتم! اگر حسین بیعت نہ کرے اور یہاں سے چلا جائے تو اُس کی قدرت اور قوت میں مسلسل اضافہ ہوگا ہے۔ نہاری کمزوری اور عاجزی میں اضافہ ہوگا۔ خبر دار این سعد کی بات کو قبول نہ کرنا جوستی اور غلط تدبیر پر بنی ہے۔ آج ذر ب ہے کہتم اسے کہو کہ حسین اور اس کے ساتھی تیرے تھم کے تابع ہوجائیں تو پھر دل جاہے تو سزا دینااور دل جاہے تو حد

بردينا، تخيم ال وقت اختيار جوگا-ابن زياد في شمر كانظريه بهند كيا اور عمر بن سعد كويه خط لكها:

امابعد! تجھے میں نے کر ہلا اس لیے نہیں بھیجا کہ تو حسین سے زمی کرتا رہے اور اس مہم کوطول ویتا رہے اور بہانہ ہے رتا رہے اور اُسے سلائتی کی نوید سنا تا رہے اور اس کی میرے پاس شفاعت کرتا رہے۔ اگر حسین اور ان کے اصحاب مے سے م کے تالع ہوجا نیس تو سب کومیرے پاس بھنے دو اور اگر میری امتاع نہ کریں تو ان سے جنگ کرو۔ جب ان کوئل کر ہوت ۔ ن لاشوں کو پامال کردو اور اس طرح ان کی لاشوں پر محوڑے دوڑا دو کہ سینہ دیشت ریزہ ریزہ ہوجائے۔

ہاں میں جانتا ہوں کدان کے قتل ہونے کے بعدان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑنے سے ان کو تکلیف تو نہ ہوگی لیکن نئے۔ کہ پہلے میں سد کہہ چکا ہوں للبذا بیضرورانجام دینا ہے۔ ہاں جو پکھ میں نے لکھا ہے اگر ای طرح اس پرعمل کرو،مطبع اور سر ب

کہ پہنچے میں میہ ابھہ چھ ہوں ابدائی مرورامجام دیا ہے۔ ہاں جو چھے میں نے لکھا ہے اگرائی طرح اس پر مل کروہ منتی اور سہ قض کی طرح اپنا کام انجام دوتو انعام کے مستحق قرار پاؤ کے اورا گراس پڑمل نہ کیا تو اس عہدہ و مقام پر جو تہبیں دیا گیا ہے مَدِينَه سِ مَدِينَه تُكُ ﴿ الْأَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

معر بوجاؤ کے اور افکر کوشمر بن ذی الجوثن کے حوالے کردو کیونکہ تیرے سیکام نہ کرنے کی صورت میں ہم نے شمر کواس افکر کا

 بن زیاد نے شمر سے کہا: بینط کر بلا لے جاؤ اور اس خط پراس سے عمل کراؤ۔ اگر عمل کرے تو تم اس کے تابع رہنا ور اورانکارکرے تو اس کا سرجدا کر کے مجھے بھیج دینا اور افکر کے امیرتم ہوگے۔اس دوران میں عبداللہ بن ابی يسِ كاني (جتابِ أم ألبنين كا بعانجا تها) أثفا اور أم البنين كي اولا دحفرت ابوافعنل العباس،عبدالله، جعفر اورعثان

ت تراد في كها: بهت اجها امان نامد كهما كميا اورعبدالله بن افي حل في سدامان نامدائ غلام كودريع كربا بهيج ديا-۔ ۔ جب سامان نامدحفرت عباس اوران کے بھائیوں کے پاس پہنچا تو اُنہوں نے فرمایا: ہمیں اس امان نامے کی الله كالله كالاسميدك زنازادك كالان عيمتر ع

م کے واقعات

و ير مرم كوروز تاسوعا بھى كہتے ہيں۔اس دن بہت سے واقعات پيش آئے ، جن ميں سے چند واقعات ہم ذكركرتے

> مرحوم تكانى في افي كتاب الليل المصائب من لكها ب: كتاب مثير الاحزان من جناب سكية سه روايت تقل كى ہے۔ بی بی فرماتی ہیں: نویں محرم کے دن ہمارے پاس بانی نہیں تھا، سخت پیاس تھی، مفکوں اور برتنوں سے بانی خشک تھے میں اور چند دیگر بیچے شدید تعظی کی حالت میں اپنی پھو پھی زینب کے پاس کئے تا کہ انھیں اپنی تعظی کا حال ور بانی کا بندوبست موجائے۔ میں نے ویکھا کہ چھوپھی زینب سلام الله علیہا خیے کے دروازے پر بیٹی ہیں اور ے تر خوار محالی کو کود میں اٹھایا ہوا ہے۔ وہ شیرخوار مجھی اُٹھتا ہے بھی بیٹھتا ہے جس طرح مجھلی پانی میں متحرک رہتی ہے کویا ے بے فریاد کر رہا ہے۔

چویمی زینب سلام الله علیها کهدری تھیں: اے میرے بھائی کے فرز عرصر کروہ تباراصر کہاں گیا، تبہاری بیاحالت اور تمرى بورى كالمراب المالي برداشت ب- بى بى كىد كابيان بكد جول بى ش في بي جل سفتوب و نی آ وازے رونے لگی۔ پھوچھی نے پوچھا: سکینہ جان کیوں رورہی ہو؟ میں نے عرض کیا: اپنے بھائی کی پیاس پررو و ابنی پیاس کا ذکر بھی نہ کیا تا کہ پھوچھی کو اور زیادہ دکھ نہ ہو۔ اس چھوچھی نینٹ اُٹھیں اور میرے شرخواد بھائی کو اُٹھا کر میرے پتجاؤں کے خیمہ میں لے کئیں کہ شاید وہاں سے پانی مل جائے۔ ہماڑے کھے بچے پھوپھی ۔۔۔

یکھیے چل پڑے۔ پس اپنے عم زادوں کے خیمے میں گئیں، پھرامحاب کے خیموں سے معلوم کروایا کہ پانی ہے یا نہیں۔ یکس پانی سے نا اُمید ہو گئیں تو اپنے خیمہ میں آ گئیں۔ پھوپھی کے ساتھ تقریباً میں بچے تھے۔ پس بی بی نے فریاد کرنا شرور ۔ جب بھی فریاد کرنے گئے۔ ای دوران میں میرے بابا کے محالی بریر جنہیں سیدالقراء کہا جاتا تھا، ہمارے خیمے کے قریب سے گزرے اور جب ہمارے دونے کی آ وازئی تو زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سراور بالوں میں خاک طائی اور اپنے دوسور سے کرنے ہوجائے مالانکہ تمواری ہمارے ہاتھ میں ہیں؟ خدا کی تم اُن اور اپنے دوسور سے بہا جم موت کے حوض میں وارد ہوجا کیں۔ اے اسحاب! ہم میں ہیں۔ میں بعد دنیا میں خیراور نیکی نہیں۔ بہتر ہے کہ ان سے پہلے ہم موت کے حوض میں وارد ہوجا کیں۔ اے اسحاب! ہم میں ہیں۔ میں ایک ایک ایک بین بر جنگ کرنا پڑے تھے۔ اگر نیم فرات پر جنگ کرنا پڑے تھے۔ اگر کر سے۔ اگر کر سے۔ میں جنگ کریں گے۔

یُریے نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے! ہیں ایک مشک اُٹھائی اور پانی کی طرف گئے۔ یہ چارفنص تھے۔ جب فرات برقیح ابن سعد کے لئکر نے ان کو دیکھا تو ہو چھا تم کون ہو کہ ہم اپنے سردار کو اطلاع دیں؟ یُریے اور اس سردار کے درمیان رشتہ و ۔ تقی ۔ جب سردار کو اطلاع ملی تو اس نے کہا: ان کو راستہ دے دو کہ پانی پی لیں۔ جب یہ پانی میں واضل ہوئے اور پانی ، خشک محسوس کی تو یُریے اور ساتھیوں کی آئھوں سے بے اختیار آنو جاری ہوگئے اور کہا: خدا لعنت کرے این سعد پر بی جاری ہو اور کہا: خدا لعنت کرے این سعد پر بی جاری ہو اور فرز ندی فیم تک ایک قطر ہ بھی نہیں جاسکا۔

پھر کر ریے کہا: اپنے بیتھے دیکھواور جلدی جلدی مشک بھرلوتا کہاولا و حسین کے دل شندے ہو کیس ۔ خود پانی نہ ہو او اولا و فاطم گوسیراب کرو۔ انہوں نے کہا: خدا کی حتم ! ہم پانی نہیں پینے تا کہ اہل بیت سیراب ہو سکیس موکلین میں سے کی ۔ یہ گفتگوٹی تو کہا کہ تم خود پانی میں واخل ہوگئے ہوتو کیا یہ کافی نہیں کہ اس خارجی کے لیے پانی لے جاتے ہو۔ خدا کی حم ! ایر ابھی اسحاق کوخردار کرتا ہوں۔

يُري نے كها: اعض ! اس بات كوميغة راز من ركه اور پراس فض كةريب مئة تاكد اسحاق كے ياس نه جاسكه ا

ی یہ سین دو کر رکے ہاتھ سے نکل میا اور جاکر اسحاق کو اطلاع کر ڈی۔ اسحاق نے کہا: ان کا راستہ روک لواور ان کو پکڑ

۔ بیس نے آؤاور اگر میرے پاس ندآ کیں تو ان سے جنگ کرو۔ پس انہوں نے گریا ور اس کے ساتھیوں کا راستہ

نیز تر ان کے درمیان جنگ ہوئی۔ پھر گریر نے تھیجت کرنا شروع کردی اور اس کے وعظ کی آواز امام کے کا نوں تک می ہوئے۔ حمرت امام نے چند صحابی پہنچے تو موظین نہر فرات سے فرار کر میں۔ پس امام کے صحابی پہنچے تو موظین نہر فرات سے فرار کر میں۔ پس امام کے صحابی پہنچے تو موظین نہر فرات سے فرار کر میں۔ پس امام کے متعلی کر رکھنا شروع کردیا کہ میں۔ بیس نے اور شم کو مشک پر رکھنا شروع کردیا کہ میں۔ بیس نے تاریخ موری کے اور آئی: ہائے ہماری قسمت!

۔ نے پنے مند پرطمانی ارتے تھے اور کیے تھے: ہائے افسوں! فاطمہ کی بیٹیوں کے جگر پیاس سے کباب ہوگے۔
حب ابن زیاد نے ابن سعد کے امام حسین سے نرم رویہ اور معالمہ جلدی ختم نہ کرنے پر پریشان ہوا تو جو بریہ بن بدر
جب روانہ کیا اور کہا کہ اگر ابن سعد جنگ کرنے جس سستی کر رہا ہوتو اسے قید کردو، جس لشکر کا امیر کسی اور مخص کو بنا کر
ہے۔ جب جو برید دوانہ ہوگیا تو ابن زیاد کو خیال آیا کہ اگر ابن سعد کوقید کیا جائے تو لشکر ضائع ہوجائے گا لہذا فوراً شمر کو

۔ون سعد بن عبیدہ کہتا ہے کہ گرمی کی وجہ ہے ہم ابن سعد کے ساتھ فرات میں نہا رہے تھے کہ ایک فخص نے ابن سعد کے شرکہ: ابن زباد نے جو بریر بن بدر کو بھیجا ہے کہ اگر ابن سعد اپنے کام میں سستی کر رہا ہے تو اُسے قل کردو۔ جوں ہی سے نہا تو جو اور فورا اسلحد لگایا اور گھوڑے پرسوار ہوکر اپنے لشکر کی طرف آیا۔

وجر جعرات کے روز شمر بھی ابن زیاد کا خط لے کر پہنچ گیا۔ ابن زیاد کا خط دیا اور ابن سعد نے اس خط کے مضمون کو محب ہوکر کہا: اے بد بخت! خدا تھے جھے نے دُور اور بدصورت کردے، اے ابرص! تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، محب ہوکر کہا: اے بد بخت! خدا تھے جھے نے دُور اور بدصورت کردے، اے ابرص! تو جو چیز میرے لیے لایا ہے، کی سن زیاد کو خط لکھا تھا، اس مسلم کی اصلاح کی کوشش کی اور اسے مطمئن کرلیا تھا اور تو نے اس کے اطمینان کے ۔ ئے دوبارہ امام حسین سے جنگ پر برا میخند کیا اور وہ کام جوسلح و آشتی سے ختم جورہا اسے دوبارہ کر دیا۔ خدا کی شم الی میں نیاد کے تابع نہیں ہوں کے کیوں کہ جو خون علی کی رگوں میں تھا وی حسین کی رگوں میں ہے۔

شم نے کہا: ان باتوں کوچیوڑوتم میہ بتاؤ کہ اب کیا کرو گے؟ اگر امیر این زیاد کے علم کی نتیل کرتے ہوتو ابھی جنگ کا استعمار نشکر میرے حوالے کر دواور خود ایک طرف ہوجاؤ۔

م نن سعدنے کہا: نہیں، تھے لشکر کا امیر نہیں بناتا بلکہ خود میں ریکام کروں گا تو مرف پیادہ فوج کے ساتھ شامل ہوجا کے جسس نن زیاد کے اس خط کوامام حسین کے پاس بھیج دیا۔ حفرت امام حسين في محرفر مايا: خداك قتم! من مجى ابن زياد فرزيد مرجاندى اطاعت نبيل كرول كا-

﴿ كَتِ مَقَاتَل مِينَ ہے كدروز تاموعا (نومحرم) كربلا مِين تمام لشكراليے جمع ہوئے جيسے بارش كے قطرات ﴿

ے زمین پر آتے ہیں۔ امام حسین اپنے اصحاب باوفا کے خیام میں بیٹھے تھے۔ جناب نینب فرماتی ہیں کہ میں نے جسکے شکاف سے بھائی کو دیکھا کہ اچا تک کوفہ کی جانب سے ملمبل اور نقارے بیخے سکے اور گردوغبار سے آسان کا چمرہ دھنسا کی

ٹھاف سے بھالی کو دیکھا کہ اچا تک کوفہ کی جانب سے مبل اور نقارے بینے لیکے اور کردو عبار سے اسمان 6 پہرہ دھسکہ سے شوروغل اور مارو مارو کی آ وازیں ملند ہونے لگیں۔اس وقت میں نے بھائی کے چیرے کو دیکھا تو سرخ زعفرانی رنگ میں سطا

رور ہی ارنگ اُڑنے لگا۔ میں بیرحالت دیکھ کر برداشت نہ کرسکی اور بھائی کواپنے ضیے میں بلایہ اور عرض کیا: بھائی ج میا تھا۔ میرارنگ اُڑنے لگا۔ میں بیرحالت دیکھ کر برداشت نہ کرسکی اور بھائی کواپنے ضیے میں بلایہ اور عرض کیا: بھائی جات وجہ ہے کہ آپ کے چبرے کا رنگ متغیر ہوگیا ہے۔ بھائی نے آہتہ سے فرمایا کہ اب کر بلا میں میرے بچوں کو پیٹیم کرنگ

وجہ ہے کہا پ نے چبرے 6 رنگ میر ہولیا ہے۔ جان سے اہستہ۔ ملعون پہنچ ممیا ہے اور عورتوں کو بیوہ کرنے والا شمر مردود وارد ہو کیا ہے۔

اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سے روایت ہے کہ آ ب نے فرمایا:

تَاسُوعَا يَومُ مُوصِرَ فِيهِ الحُسَين واصحابه سلام الله عليهم بِكَربَلَا وَاجتَمَعَ عَلَيهِ خِيلُ اَهلِ الشَّامِ وَأَنَا خُوا عَلَيهِ وَفَرِحَ ابن مَرجَانَه وعمر سعد بتوافر الخيل وَكَرْتِها وَاستَضعَفُوا فِيهِ الحُسَين وَاصحابَه وَايَقَنُوا أَنَّهُ لَا يَاتِي الحُسَينُ نَاصِرٌ وَلَا يَمَدُّ وَاللهُ الْعِرَاقِ المُستَضعف الغَريب

"دوز تاسوعا وہ دن ہے جس میں میرے جد حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کا محاصرہ کیا گیا، اطراف کو بند کردیا گیا۔ ابن زیاد کی تمام فوج جو میدان کر بلا میں بھری ہوئی تھی، نے اکشے ہوکراہا م کا احاطہ کرلیا۔ اس حرکت سے ابن زیاد اور ابن سعد دونوں خوش تے لیکن امام حسین اور اصحاب دکمی اور پریشان تے اور ان کو یقین ہوگیا تا کہ اب ایک شخص بھی عراق سے ہماری مدد کونیس آسے گا"۔

اور پرییان سے اوران و میں ہوج ہا حرب بیت کی کی رک مسلمان ماندہ کا است ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلام جب بہاں تک پہنچا تو حسرت سے فرمایا: اسے جدبزرگوار! میرے مان : پ تو کی غربت اور معیفی پر قربان ہوجا کیں۔

کتاب رومنۃ الصفا میں بیان ہے کہ چونکہ ابن سعد تین محرم کواپے گشکر کے پاس کر بلا کہنچا تو بعض لشکر ہیں ۔ س امام مظلوم کی غربت اور بے گنائی دیکھی تو بعض خفیہ طور پر اور بعض ظاہری طور پر نشکر سے نکل کرواپس کوفہ چلے گئے۔ ج ابن زیاد کو پینچر کمی تو بہت بہتم ہوا اور سعد بن عہدالرحمٰن کو بلا کرکہا کہ ایک لشکر لے جاؤ اور تمام کوفہ کے محلول میں چکر لگا۔

مخص ابن سعد کے لفکر سے لکل کرآیا ہے اسے گرفار کرکے میرے حوالے کردو۔

پمورین جن لوگول کو پکڑ کر لاتے بیداُن پر بخت عماب کرتا تھا، حتی کہ ایک شامی جو بنی اُمیہ کا سخت عامی تھا وہ اپنے کس عصر مَن فو تکی کی وجہ سے واپس آیا تھا تا کہ اپنا وراثتی حصہ پالے تو مامورین نے اسے بھی گرفتار کرلیا اور ابن زیا و کے سامنے نے نے اس نے اپنا عقد رہتایا لیکن اس کا عذر قبول نہ ہوا اور سز اسخت ملی اور اس کی گردن اڑا وی گئی۔ بی خبر بہت جلدی جنگل تو سے کی طرح پھیلی اور لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہر اس پھیل گیا۔ چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلیٹ کر آنے کی جرات منتصف کے مارے بھیلی اور لوگوں میں رعب و وحشت اور خوف و ہر اس پھیل گیا۔ چنانچہ پھر کسی کو کوفہ پلیٹ کر آنے کی جرات

تمن محرم سے نومحرم تک لشکر بی لشکر آتے رہے اور نویں محرم کو ہر طرف انسانوں کا سیلاب تھا اور کسی کو چیچے ہٹنے اور
الست سے کی جراکت ند ہوسکتی تھی۔ پچھ جاسوس مقرر کیے مسے کہ کوئی فض لشکر سے نہ بھامے یا امام حسین کے لشکر میں شامل است کے کیوئی لشکری مختلف شہروں سے متھے مثلاً کندہ ساباط ، مدائن ، عبادہ ، ربید ، سکون ، جمیر ، دارم ، غِطفان ، فدرجی ، ربوع ، مسجب ، دبلا ، بھرہ ، تکریت ، عسقلان ، گر دوغیرہ۔

ورے نظر کا امیر ابن سعد تھا جس کا بیٹا حفص اس کا مشیر اور وزیر تھا اور دُرید جو ان کا غلام اور بے باک وسفاک فخص نے صحیحر کاعلَمد اربتایا ہوا تھا۔ ابن الی جو بہ جاسوس، ابوابوب بیلداروں کا سربراہ ، عمرو بن تجاح وا نمیں طرف کے لشکر میمند معاہد ورشمر بائیں طرف کے لشکر (میسرہ) کا سردار اور سنان ابن انس نیزہ داروں کا سردار تھا۔

جی فن نے یہاں تک لکھا ہے کہ لشکراس قدر بڑا تھا کہ کر بلا سے کوفہ کے بیرونی دروازے تک لشکری ایک دوسرے ایکھے صف بستہ کمڑے تھے۔

#### التناس المناسخ حضرت ابوالفضل العباس وبرادران

مدحب عدة المطالب فی نسبت آل ابی طالب اور شہراً شوب نے مناقب بی لکھا ہے کہ حضرت اُم البنین جناب مستحق علی بن ابی طالب کی زوج تھیں، جن کے بطن سے چار بیٹے تھے۔ ابوالفضل العباس سلام اللہ علیہ جعفر عبداللہ اور کے بھائی کے۔ جذب اُم البنین کے والدحزام بن عبداللہ بن ربیعہ بن خالد بن عامر بن صعصعہ الکلابی تھے۔ اس بی بی پاک کے بھائی کے جا کام جریر بن عبداللہ تھا ایعن بیام البنین کا بھیجا تھا اور اُم البنین جریر کی پھوپھی گئی تھیں جب کہ شمر بھی کلابی تھا۔ علی بار میں مرم نہیں کرتا۔ امام میں حرم کرک کربلا روائی کی اطلاع ملی تو پریشان ہوا کیونکہ وہ جانیا تھا کہ شمر بہت ظالم ہے اور کسی پربھی رحم نہیں کرتا۔ امام میں تھے جو سے میں میں اور کہا کہ سے جو سے میں اور کہا کہ اس لیے جلدی سے شمر کے باس آیا اور کہا کہ میں سے تعدد عشر کے باس آیا اور کہا کہ میں تروت کہ میں اپنی پھوپھی کے بیٹوں کے لیے امان نام تکھوالاؤں۔

شمر نے کہا: کوئی مسلم نہیں، اُم المہنین صرف تمہاری رشتہ دار نہیں بلکہ قبیلہ کلاب میری بھی قوم ہے، جھے ہے۔
میرے قبیلے کے افراد کے لیے امان ہو۔ جریر نے بہت دردوغم سے ائن زیاد کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست یہ علیہ
میری ایکل قبول ہوتو عرض کروں۔ این زیاد نے کہا: بیان کرد۔ اس نے کہا: اے امیر! جھے پر احسان کرو اور سے معلیم
زادول کے لیے امان نامہ لکھ دوتا کہ وہ قبل ہونے سے فی جا کیں۔ میری پھوپھی اُم البنین کے دل پر دائے مفارت و بر میں گئے، بیا ہے کہ انہیں گئے دل پر دائے مفارت و بر میں گئے، بیا ہے کہ انہیائی نوازش اور بخشش ہوگی۔

ابن زیاد نے شمر کو بلند آ داز سے بلایا اور کہا کہ جریر کے دشتہ دار چھوٹے ، بڑے سب ہماری پناہ بیں جس ہیں۔ ۔ ۔ ۔ عباسؓ (مع براددان) اپنے بھائی حسین کو چھوڑ دے تو اس پر آلو ار کھینچا حرام ہے۔

شمر جب کربلا میں وارد ہوا تو اس نے امام حسین کے قیام کے قریب جاکر بآواز بلند کہا: اُین بُنُوا اُختِنَ سے (رشتہ کے) بھائج کہاں ہیں؟" حضرت ابوالفصل العباس سلام الله علیہ اپنے بھائیوں جعفر، عثان اور عبداللہ کے رقم جے اُسے تو شمر نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے عباس! اگر حسین کوچھوڑ ووتو آپ کو یزید کی طرف ہے۔: آٹے تو شمر نے حضرت عباس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا: اے عباس! اگر حسین کوچھوڑ ووتو آپ کو یزید کی طرف ہے۔:

حضرت عباس وفادار نے شمر سے امان کا سنا تو فرمایا: خدالعنت کرے تھے پراور تیرے امیر پراور تیری امان پر نے امان دیتا ہے اور فرزید پیغیبر کے لیے امان نہیں۔ اس جب بخت وسٹک دل! میری ماں کا حیا کر رہے ہولیکن تہمیں فاطمہ د ۔ کے حیات میں ہے۔ جب شمر نے بیہ جواب سنا تو ہزا بدحال ہوا اور مایوں ومحروم ہوکر عمر بن سعد کے فشکر میں آیا۔ جب ابن سعے حیان ہوں ہوکر عمر بن سعد کے فشکر میں آیا۔ جب ابن سعے اس کے خضب وغصہ کود یکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہوا کہ بکل کی طرح تیزی سے کیا اور دھوئیں کی طرح واپس آم میا ہے؟ مشمر نے کہا کہ ایک شکار کرنے گیا تھالیکن ناامید آیا ہوں ، اب فریضہ بیہ ہے کہ تو فشکر کو تھم دے تا کہ امام حسین ہے۔

سیمرنے کہا کہ ایک شکار کرنے گیا تھالیکن ناامید آیا ہول، اب فریضہ بیہ ہے کہ تو نشکر کو تھم دے تا کہ امام حسن \_ خیام پرصلہ کرے ادر کام کو ابھی فتم کردے۔

الشكركا حمله كرنا اورامام كامبلت مأتكنا

جب شمر ف ابن سعد کوتملہ کرنے پر برا پیختہ کیا تو این سعد نے اپنالٹکر کوتھم دیا: یاخیل الله اِس کیبی بد حد اِبشوی ایشوی اے لئی نازعمرے بعد خیام اہل یت اِبشوی اے لئی فرف ملہ آور ہوگیا۔

منيد نے ارشاد ميں لکھا ہے كداس وقت امام اپنے فيمد كے آگے بيٹھے تھے۔ سرزانوئ غم يرركھا ہوا تھا، مَر

مد یا ہوا تھا اور حضرت کی آ کھ لگ گئ تھی کہ ای دوران میں طبل جنگ بیخے شروع ہو گئے اور لشکر کی آ دازیں آ سان تک کی سے دو کافر فشکر، خدا سے بے خبر، خیام اہل بیت کی طرف حملہ آ در ہوا۔ جناب نینب سلام الله علیها نے جب بیشور وغل معمد توہروں کی لشکار، نیزوں کی جمنکار سی تو جلدی جلدی بھائی کے خیمہ میں آ کیں اور بھائی کو دیکھا کہ سرمبارک تلوار پر تجریح جیں، کویا خیند میں جیں، آ واز دی اور حضرت کو بردار کر کے عرض کیا: اے بھائی! بیشوروغل، طبل اور شاویا نوں کی سختی س رہے؟

الم من مربلند كيا اور بهن كو پريشان ديكها تو شمندى آ و تحين كرفر مايا: بهن ! ابهى ميس نے خواب ميس جد اور باباك ست ك ب، رسول خدانے فرمايا ہے: اسے مير سانو رنظر إكل تم جاسے پاس بينج جاؤ كے۔

جنب فی فی نے بین اقر ماتم کیا اور ھائے جداہ ھائے اباہ کہا۔ امام نے فرمایا: بہن خاموش رہواور ہائے وائے کی جنب فی فی نے بہن کو خاموش کردیا۔ اس دوران میں نظر خیام کے قریب آگیا کہ اچا تک آسان شجاعت کے سمت ، شیر پیدہ شہامت امیر المونین کے فرز نواطہ حضرت قربی ہاشم سلام اللہ علیہ مثل ہلال خیصے سے باہر نکلے اور باواز کے سمت ، شیر پیدہ شہامت امیر المونین کے فرز نواطہ حضرت قربی ہاشم سلام اللہ علیہ مثل ہلال خیصے سے باہر نکلے اور باواز کے سمت میری دوری دو۔

یہ کہنا تھا کہ ہائمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تکواروں سے مسلح ہوکر نظے اور گھوڑوں پر سوار ہوگئے، نیزے مصلے ہوکر نظے اور گھوڑوں پر سوار ہوگئے، نیزے مصلے کے اور حضرت عباس کے گرو، چاند کے گرد ہالہ کی طرح جمع ہوگئے اور سب مل کرامام حسین کے پاس آئے۔ حضرت کے عمد کے سے اُنزے اور اوب سے بارگا وامامت کو بوسد دیا اور عرض کیا: آقا دیمن کا نشکر قریب ہے، اب کیا تھم ہے؟ قال الامام یاعباس اِس کب بنفسِک یکا آخی حکتی تکفاھم وَتَقُول لَهُم مَا لَکُم ما

وال الامام ياعباس إلى كب بِنفسِك يا احِي ح

"مام نے فرمایا: بھائی! عباس ! تم سوار ہوجاؤ اور امیرنشکر سے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں جوم کرآئے ہو؟"

حعرت عباس فكرك ياس آئ اور يوجها: تبيس كيا بوكيا إوركيا جابح بو؟

منیوں نے کہا کہ ہمیں اپنے امیر کا تھم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرد، تم بیعت کرلوتو محفوظ ہو ورندا بھی تم سے جنگ سے متدمل کرلیں مے۔

حعرت عبال نے فرمایا: جلدی نہ کرو۔ میں اپنے مولاً سے پوچھ لوں کہ وہ کیا تھم دیتے ہیں؟ حضرت عبال امام کی مد میں آئے اور باقی ہیں اصحاب حسین نے لفکر ابن سعد کو وعظ ونسیحت کرنا شروع کردی کہ اے لفکر والو! فرزند پیفیر

كے خون مي آلوده نه ہو۔ حضرت عباس نے جب للكركى بات بتائى تو حضرت امام حسين في فرمايا:

إى جع الكيهم فأن استَطَعتَ أن تُؤخِّرهم اللي غدوة وَتَدفعهم عَنَّا العَشيَّةِ لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا الليلة وَنَدعُوه وَنَستَغفِره فَهُو يَعلَم النِّي قَد كُنتُ أُحبُّ الصلوة له وَتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفاء

"اے بھائی عباس ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر کل میں تک جنگ روک سکتے ہوتو روک لو، لینی ان سے ایک رات کی مہلت ماگوتا کہ نماز، وعا اور استغفار کرلیں کی تکہ خدا جانتا ہے کہ جھے نماز، وعا، قرآن برد متا اور استغفار کرناکس قدر عزیز ہے"۔
قرآن برد متا اور استغفار کرناکس قدر عزیز ہے"۔

حفرت عبال الككرك بإس آئے اور امام كے علم كے مطابق مہلت ماتلى۔

لہوف میں ہے کہ این سعدنے امام کی چیش کش تبول کرنے میں توقف کیا اور شمرے کہا کہ مہلت کے بارے علی کیا نظریہ ہے؟

شمرنے کہا:تم دو دل نہ ہوہ اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ بی نہ کرتا اور ای وقت جنگ میں کر کردیتا۔

عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا: خدا کی قتم!اگریہ ترک اور دیلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم ہے اس قتم کی فرمائش کی ہے۔ ہم ان کی بات قبول کرتے جب کہ بیتو اولا دی پیفمبر میں۔

عمرو بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آم کی طرح لفکر میں تھیل گئی اورسب نے عمرو کی رائے کو پہند کیا اور کہ مج عرب ہیں اور میہ ہمارے لیے بہت ننگ و عار ہے کہ اولا دینیمبڑ ہم سے مہلت مائتے ، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ دیں عمر بن سعد نے جب میرحالات دیکھے تو کہا: عمرو بن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے۔ ہم حسین کو آج رائے مہد دیتے ہیں۔

#### عصر تاسوعا امام حسين كاخواب ويكهنا

سیدعلیدالرحمہ نے ابوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم سلام اللہ علیہ نے عمر بن سعد سے شب عاشور کی مب ما تکی تو امام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سو مجھے اور عالم خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کومحسوں کیا۔ اس وقت حضرت نے سلام اللہ علیہا امام کے پاس بیٹی تھیں اور شع کی طرح بھائی کے تم اور دکھ میں بچھلتی جارہی تھیں اور اپنی آستیوں سے بھائی ۔۔۔ ۔۔ بی تھیں، نیز بھائی کی شہادت کی فکریس آنسومردارید کے دانوں کی طرح آئھوں سے جاری تھے۔ انہی آنسوؤل کا ایک می تم تطرہ امام کے چبرے سے مُس ہوا تو امام خواب سے اُٹھ بیٹے، آٹھییں کھولیس اور بہن کی بید حالت دیکھی تو فرمایا: کے یہن زینٹ!

بى بى نے عرض كيا: لبيك يااخى، تى ميرے بعائى!

حفرت نے فرمایا: بہن میری زندگی کا سورج زوال پذیر ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آپنچا ہے۔ ۔ آپ کی مصیبتوں کا ہلال طلوع ہو چکا ہے کیونکد ابھی ہیں نے خواب و یکھا ہے اور رسول پاک کی زیارت کی ہے، رے جدا مجد، بایا ، امال اور بھائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا:

يَاحُسَين أَنَّكَ مَالَةٌ إلينَا عَنقَرِيب "احسينً! آبٌ بهت جلاى مارے پاس آف والے مؤ". فَلَطَمَت نَرينَبٌ وَجهَهَا وَصَاحَت وَبَكَت "امام سينٌ كاخواب سنة بى في في ني خ چرے بر ماتم كيا، نوحه برطا تر رفر مايا".

ا مام حسین علیہ السلام نے بہن کوتسل دی کہ بہن مبر کرو کیونکہ وشمن ہمارے مبر اور حوصلے کا امتحال لے رہا ہے۔ روتا المعر - تا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے ندروؤ، ورندان کے حوصلے بست ہوجا کیں مے۔

اے میری بین! تیرے بھائی حسین نے اس دنیا ہے دل اُٹھالیا ہے اور اس دنیا ہے جانے کا فیصلہ کرچکا ہے، ید دنیا میں میں ساری عمر ورو، رخج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ پس کبی بہتر ہے کہ اس دنیا ہے۔ تَع بند کرلوں۔ پھرام نے اپنی بہن کے سروصورت پر ہاتھ پھیراجس کی برکت سے بی بی پاک کے وکھی دل کوسلی اور

معتد ومل بوار



# شب عاشور کے واقعات

اس تاریک اورظلماتی رات میں کربلا کی زمین پر بہت سے واقعات ہوئے جن میں سے چیدایک ذکر کے ج تے

بيعت كااصحاب سيءأنها ليثا اوراصحاب كااظهار وفاداري

علامہ کہلی نے بحارالانوار میں مروخ الذہب سے نقل کیا ہے کہ جب امام حسین کر بلا میں وارد ہوئے تو امام نے میں دو ہزار ایک سوخض ہے۔ صاحب ارشاد شخ مفید نے تکھا ہے کہ تاسوعا کے وقت غروب آفاب کے وقت امام نے تم یکی میری کری کھلے آسان تلے میدان میں رکھیں۔ پھراصحاب اور اہل بیت کے جوانوں کو بلایا اور جب سب جمع ہوئے ہوئے۔ خوادر اماد فر ماہا:

''طین خدا کی تعریف وستائش کرتا ہوں اور اس کی تخفی و ظاہر دونوں صورت بیں حمد کرتا ہوں اور خدا کا احسان جندہ پہلے پہلے دن سے ہمیں عزت دی اور پیٹیبری ہم میں عنایت فر مائی، قر آن کی تعلیم ہمیں دی اور دین میں فقیہہ بنایا اور نے کان، دیکھنے والی آئیمیں اور وسیع قلب عطا فرمائے۔ اے میرے اللہ! ہمیں اپنے شاکر بندوں میں سے قرار دے۔

اَمَّابِعِدِ؛ فَاِنِّى لَا اَعَلَمُ اَصِحَابًا اَوفَى وَلَا خَيرًا مِن اَصِحَابِى وَلَا اَهلِ بَيتِ ابر وَلَا اَوصَلُ مِن اَهلِ بَيتِى فَجَزَاكُم الله عَنِّى خَيرًا . الَا وَ إِنِّى لَا اَظُنُّ يَومًا لَنَا مِن هُؤَلاء الَاوَ إِنِّى قَد اَذِنتُ لَكُم فَانطَلِقُوا جَبِيعًا فِى حِلِّ لَيسَ عَلَيكُم مِنِّى ذمام

"مل نے اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر کوئی اُصحاب نہیں دیکھے۔ مل نے اپنے اہلِ بیت اسے اہلِ بیت سے زیادہ نیک اور اصل کوئی اہلِ بیت نہیں دیکھے۔ اس خدامیری طرف سے تم سب کواچھا اجراور انعام عطافر مائے۔

اے میرے محابیو! کل ہماری زعدگی کا آخری دن ہے۔ بیر قوم ہمیں اور دن نہیں دے گی البذا جان او کہ میں اور دن نہیں دے گی البذا جان او کہ میں تہمیں اجازت دیتا ہوں اور اپنی بیعت تمہارے کدھوں سے آٹھا لیتا ہوں، پس جدهر جی جائے۔ چاہے ملے جائے''۔ عَنَا اللَّيلُ قَل عَشِيَكُم فَاتَّخَذُوهُ جَمَّلا ثُمَّ لِيَاخُلَ كُلُ رَجُلٍ مِنكُم بِيَدِي رُجلٍ مِن الْعَل اَهلِ بَيتِي ثُمَّ تَفَرَّقُوا فِي سَوَادِكُم وَمَكَايِنِكُم حَتَّى يَفرَجَ اللَّهُ "ابحى رات كى تاركى تهيس چهإلے كى للذاس تاركى كواپنا مركب اور سوارى بنا لواورتم بل س برايك فض بيرے اہل بيت كے ايك ايك فض كا ہاتھ كاركركل كظلم وتشدد سے دُور لے جائے۔تم اپن شرول ميں علي جاؤ، فدا تهارے ليے مشكلات كوآسان كردے كا اور جھے اس فشكر كے پاس چھوڑ دو، يومرف ميرے دعن بين -

فَإِنَّ القَومَ إِنَّهَا يَطلُبُونِي وَلَوقَد أَصَابُونِي فِي الهَوَاءِ عَن طَلَبِ غَيدِي '' يِرَوم مِرےعلاوہ کی کی طالب نہیں ہے، یہ بچھے کی صورت نہیں چھوڑیں گے۔اگر میں ہوا میں چلا جاؤں تو بھی میراخون بہا کیں گئے'۔

#### ليت مبال علمداركا اظهار وفاداري

جب الم حین کا کلام بہاں تک پہنچا تو حفرت کے اصحاب نے زاروقطار گرید کیا اور سب سے پہلے جوشخصیت اُٹھ کے میں وہ حضرت عباس سے ۔ حضرت عباس سے بہلے جوشخصیت اُٹھ کے میں وہ حضرت عباس سے ۔ حضرت عباس سے بھا بیوں ، چھنجوں ، چھنجوں ، چھنزاد بھا بیوں کے ساتھ المام کے غربت کے لہج سے مت مت متر ہوئے اور تمام شخرادوں کی طرف سے بول بیان فرمایا: اے ہمارے مولا اور سردار ، فعدا کی فتم! ہم سے کام نہیں کے آپ ہم دور کے خود یہاں سے چلے جائیں خداوہ دن نہ لائے کہ ہم دنیا میں زعمہ ہوں اور آپ نہ سے کو رہوں۔ ہماری آپھیں اندھی ہوجا کیں اگر آپ کے جمال سے سے دور قدم جل جائیں اگر آپ کے جمال سے سے دور ویکود یکھیں۔

حرت عہال کے بعد باری باری تمام بھائی، بھتیوں اور بھانجوں نے ادب سے عرض کیا کہ ہم دل و جان سے آپ ا تیر جس طرح حصرت ابوالفعنل نے ہمارے جذبات کی تر جمانی کی ہے۔

م نے سب کے جذبات دیکھے اور سے اور ان کے حق میں دعا کی۔ پھر اپنا زُخ انور اولا وعقیل کی طرف کر کے فر مایا:
یا تبنی عقیل حسبُکم مِن القَتَلِ بِمُسلِم فَاذَهَبُوا أَنتُم فَقَد اَذِنتُ لَكُم
"اے نی عقیل کی اولاد! تبارے مسلم كا شہید ہو جاتا اور ان كی شہادت كا مظلومات می كافی ہے۔
حمیں اجازت ہے كہ اسے وطن جاسكتے ہوں۔

#### عبدالله بن مسلم كا اظهار وفا داري

جناب عبدالله حضرت مسلم بن عقبل كى بدے فرزىدا كى بدھے اور عض كيا:

سُبِحَانَ اللهِ فَمَا يَقُولُ النَّاسِ ، يَقُولُونَ أَنَا تركنا شيخنا وسيدنا وَبني عمومتنا خير الاعمام ولم نرم معهم بِسَهمٍ وَلَم نَطعنُ مَعَهُم بِرُمحُ وَلَم نَضرب مَعَهُم بِسَيفٍ وَلَا نَدىنِى مَا صَنَعُوا لَا وَالله فَانفَعَلُ وَلٰكِن نُفدِيكَ بِأَنْفسِنَا وَأَموالِنَا وَأَهلِينَا وَنُقَاتِلُ مَعَكَ حَتَّى نَرِدُ مَوسِدَكَ فَقَبَّحَ الله وَالعَيشَ بَعدَكَ

"ال رسالت كنور! معاذاللہ ہم يكام بيل كرسكة كرآ ب كوتها چيور كر چلے جائيں۔ خداك علاوہ ہم لوگول كوكيا جواب ديں كے كہ ہم نے اپنے بچا اور بچازاد بحائی سے آئكھيں بندكرليں، نه أن كے ساتھ ال كرتير چلائيں، نه نيزے اور نه ميدان على گھوڑے دوڑائيں اور نه بى وثمن پر آلوار كى ان كے ساتھ ال كرتير چلائيں، نه نيزے اور نه ميدان على گھوڑے دوڑائيں اور نه بى وثمن پر آلوار كے واركريں، ہم آپ كوچھوڑ ديں يمكن نہيں اور ہميں يہ بھى معلوم نه ہوكہ ہمارے آقا وسردار پركيا بي ہے واركريں، ہم آپ كوچھوڑ ديں يمكن نہيں اور ہميں يہ بھى معلوم نه ہوكہ ہمارے آقا وسردار پركيا بي ہے؟ ہرگر نہيں يہ كام ہم نہيں كريں كے بلكہ اپنے اموال، اپنے خاندان اور اپنے نفوس كوآ پ پر قربان كرديں كے اور آپ كے ساتھ ال كر دشمنوں ہے جنگ كريں گے حتی كہ جس راہ پر آپ جائيں گے ہم بھى اى داست پر چليں گے۔ بد بخت ہے وہ زندگی جوآ پ كے شہيد ہونے كے بعد جائيں گے۔ بد بخت ہے وہ زندگی جوآ پ كے شہيد ہونے كے بعد

#### جناب مسلم بن عوبجة كالظهار وفاداري

معروت کیے کی جاتی ہے۔

خ ن هم اگر بھے معلوم ہوتا کہ آپ کی راہ میں آل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا اور پھر قبل کیا جاؤں گا اور میرے جم کو ت سے یا دیا جائے گا اور پھر فاکسر کو ہوا میں اُڑا دیا جائے گا اور اس طلاح ستر مرتبہ کیا جائے تو بھی آپ سے میری محبت سے ور آپ کے قدموں میں شہاوت پاتا سعادت سمجموں گا۔

مرے مولاً! میں کیوں ایسا نہ کروں حالانکہ جان دینا ایک سانس لینے سے زیادہ نہیں اور پھر آپ کی خدمت میں مستقب اور سکون ہوگا۔

يتبيرتن قين كااظهار وفاداري

و ك بعدد أبير بن قين أعفي اورعوض كيا:

وَالْلَهُ لَوَدَدَتُ إِنِّى قُتِلْتُ ثُمَّ نُشِوتُ ثُمَّ قُتِلْتُ حَتَّى أَقْتَلُ هَكَنَا الَفَ مَرَّةٍ وَ اَنَّ اللَّه عَزُوجَل يَدفَعُ بِذَلِكَ القَتلِ عَن نَفْسِكِ وَعَن اَنفُسِ هؤلاءِ الفِتيَان مِن اَهلِ بَيتِكَ عَزُوجَل يَدفَعُ بِذَلِكَ القَتلِ عَن نَفْسِكِ وَعَن اَنفُسِ هؤلاءِ الفِتيَان مِن اَهلِ بَيتِكَ مُن فَا كُنْم الرَّابِ كَي عَبِت مِن اَهلِ بَيتِكَ مُن عَدا كُنْم الرَّابِ كَي عَبِت مِن الله عَلَى الرائ طرح برار مرائ المرائ المرائي الله عن الله عن علائي عام مراجبهم قبل موا ورائي الله عن الله عنه الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عن الله عنه الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

وسيدين عبدالله لحقى كى اظهار وقا دارى

م جوسید نے لہوف یں تکھا ہے کہ پھر سعید بن عبداللہ الحقی اُٹے اور عرض کیا: اے فرز تدرسول ! خدا کی تنم ! ہم بھی م جو جوز کر نہیں جا کیں گے تا کہ معلوم ہوجائے کہ ہم نے بیغیر کی اولاد کے بارے میں اُن کی تھیجت پڑل کیا ہے۔ معلوم ہو کہ میں آپ کی محبت میں قبل ہوں گا، پھر زندہ ہوں گا، پھر جھے جلایا جائے گا اور میرے جم کی خاکسر کو ا جونے گا اور اس طرح سر بار بھی کیا جائے تو پھر بھی آپ سے جدا نہ ہوں گے جی کہ آپ کی رکاب میں شہید سے حد یہ کیوں نہ کریں جب کہ جانے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے حدید کیوں نہ کریں جب کہ جانے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ہوتا ہے پھر تو ہیشہ کی زندگی ہے۔

يثير بن عمروخصري كااظهار وفاداري

ع معليه السلام كے فاص محايوں من سے بشير بن عمر وأسفے اور عرض كيا:



أَكلَتَنِى السَّبَاعُ حَيًّا إِن فَارَقتُكَ وَاستَلُ عَنكَ وَاَخذُلُكَ مَعَ قِلَّةِ الاعَوَانِ لَا يَكُونُ هَذَا اَبَدًا

"محرائی درندے جھے نوج نوج کر کھا جائیں اگر میں آپ سے جدا ہوں اور تھے رسوا کروں، جب کذآ ب کے دیوانے موڑے ہیں، دشمنوں کے چنگل میں نہیں چھوڑ سکتا"۔

بشیر کے اظہارِ وفا داری کے بعد دیگر اصحاب میں برداشت ہی ختم ہوگی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے اور بم خاص کردن میں مانیا ہے میں میں میں تب میں برداشت ہی ختم ہوگی اور ایک دم سب کھڑے ہو گئے اور

مبت بعرى خلوص كى زبان اورصاف ول سے ساحت مقدى امام ميں اپنى وفادارى كا اظهار كرر ما تھا۔

مرحوم سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ ای دوران میں بشیر بن عمروخصری کو اطلاع ملی کہ آپ کے فرزند ان کہ ۔ خصری ) کورّے کی سرحد پر گرفتار کرلیا گیا ہے اور زنجیر اور طوق پہنا کرقید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بشیراس اطلاع ہے ۔

ہوئے کیکن فرمایا کداس کی اور اپنی گرفتاری کوخدا کی راہ میں قبول کرتا ہوں ، اگر چہ بچھے مید پیندنہیں ہے کہ میں زندہ گرفتار اور قیدی ہو۔

امام علیدالسلام نے فرمایا: مَرحِمَكَ الله اَنتَ فِی حِلٍّ مِن بَیعَتِی فَاعمَل فِی فَكَاكَ اِبنِكَ ''تم پہ ا رحمت ہو، شمی تم سے بیعت اُٹھالیتا ہوں تم آ زاد ہواور اپنے بیٹے کوآ زاد کرانے کی کوشش کرؤ'۔

بشیرنے عرض کیا: اگر میں آپ کوچھوڑوں تو صحرائی درندے بچھے زندہ نوچ لیں ہے۔

امام نے اُسے دعا کی اور تھم دیا کہ پانچ قیمتی لباس لائے جائیں۔ان لباسوں میں سے ایک ایک لباس کی آیت ا جزار اشرفی تھی۔حضرت نے بیدلباس بشیر کو دیے کہ اپنے دوسرے بیٹے کو بیدلباس دو تا کہ تبہارے اسر بیٹے کی رہان ؟ گا کر سریہ

#### بے وفاصحابہ کا چھوڑ جانا

ساتھ رہا وہ بھی تل ہوجائے گا۔ ابھی فرصت اور وقت ہے کہ جو محض جانا جاہے وہ رات کی تاریکی سے فائدہ انھا ۔ یہ جائے۔ جائے۔ چندلوگ جو وفا دار نہ تنے اُنھوں نے اپنا سامان اٹھایا اور کاروانِ حسینی کوشب کی تاریکی میں چھوڑ دیا اور تھے۔ ۔ باتی رہ گئے۔ سد حب کتاب نورالعیون نے اس واقعہ کو جناب سیدہ سکیۃ خاتون کی زبان سے یوں لکھا ہے کہ نی بی نے فرمایا:

السید نی خوراہوئی تو چا ندکی چا ندئی تھی، بی اپنے فیمہ بی بیٹی تھی کہ جھے چیچے سے دونے کی آ واز آئی۔ اس رونے کی سے بھر گیا۔ بیس نے آپ کو بہت قالو سے بھر گیا۔ بیس نے اپنے آپ کو بہت قالو سے بین بین اور دیگر خوا تین مطلع نہ ہوں۔ جران ول اور سے جہرے نیندگرید ند کروں پس بیس نے آ نبوصاف کیے تاکہ میری بہنیں اور دیگر خوا تین مطلع نہ ہوں۔ جران ول اور جہرے سے بہرتا کی اور گریا کی مقام پر دیکھا کہ میرے بابا کے ادوگروان کے تمام سے جہرے بینے جیں اور وہ گرید کی آ واز جو جھے سائی دی تھی میرے بابا کی تھی کدرو بھی رہے تھے اور فرماتے تھے: اے میرے بینے بین اور دہ گرید بین جان اور کی بین بین ہوں کہ میں ایک تو می کہ بین بین ہوں کہ میں بین کی ہوت کی اور جھے اپنا امیر بنایا اور دوحت دی لیکن کھے وقت کے بعد ہوں کہ جنہوں نے دل و زبان سے میری بیعت کی اور جھے اپنا امیر بنایا اور دوحت دی لیکن کھے وقت کے بعد ہوں کہ جہد تو ٹ کی کہ ای قوم کی عجب میرے ساتھ دشمنی ہیں بدل گئی اور شیطان نے ان کے سینوں کو چرکر کی دوجر دیا اور ان کے عہد تو ٹ کے بینوں کو چرکر کیا اور ان کے عہد تو ٹ کے بینوں کو چرکر کیا اور ان کے عہد تو ٹ کے۔

ے یاروانصار! جان لو! اس غدار اور مگار توم کا مقصد سوائے میر نے آل کے اور پھی نیس ہے اور جو تحص میری تمایت

ع وہ بمی ضرور قبل ہوگا۔ میر نے آل کے بعد ان کا ارادہ ہمارے خیام کولوٹے اور ہمرے اہلی بیت کوقید کرنے کا ہے۔

جو بھی کہ کوئی چیز تم سے نخفی نہ ہو بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہواور آگر سب پھی جانے ہوتو پھر ممکن ہے کہ حیا اور

میں کہ کوئی چیز تم سے نفی نہ ہو بلکہ ہر بات کا تمہیں پہلے سے علم ہواور آگر سب پھی جانے ہوتو پھر ممکن ہے کہ حیا اور

میں کہ کوئی چیز تم سے نفی ہو۔ ہم اہلی بیت کے پاس کر اور دھوکا نہیں ہے البندا تمہیں با قاعدہ طور پر آگاہ کرتا ہوں کہ اس کے بان کی کمین لگا کر بیشا ہے۔ جو تخص جاتا چاہتا ہے تورات کے آخری جھے کی تاریکی سے فائدہ اٹھا تھی ۔ بہاں سے اپنی راہ لیس کے یہ کس ۔

میں ہو جائے اور خطرے سے باہر ہوجائے ، ابھی وقت ہے اور رات سے فائدہ اٹھا کیں۔ یہاں سے اپنی راہ لیس ہے ہیں۔

ورجوش ول و جان سے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور ہم سے مصیبتوں کو دُور کرنا چاہتا ہے تو وہ کل بہشت میں ہمارے اور جو حضوب خدا ہے تفوظ ہوگا کیونکہ جھے اپنے نانا نے خبر دی ہے کہ میراحسین غربت ، تنہائی اور بیاس کی حالت میں مارے ورخض ہوگا کی ونکہ جھنے اس کی مدد کرے گا ہماری مدد کرنے والا ہے اور ہمارے بیٹے قائم آلی محرسے میں مارے میں ہمارے ہو تھی ہمارے ساتھ محشور ہوگا۔

جنب سکینہ خاتون سلام الله علیہا فرماتی ہیں کہ میرے بابا کا ابھی کلام ختم نہ ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ بے وفالوگ دس اور ہیں سے گروہوں میں میرے بابا کوچھوڑ کر جانے لگے ادر صحرا میں بھر مجے حتیٰ کہ بہتر سے زیادہ باقی نہ ہج ۔ ب وفا صحابیوں کے چھوڑ جانے کے بعد میں نے اپنے مظلوم بابا کودیکھا کہ سرزانو پر رکھا ہے کہ شایدلوگ جانے میں شرم محت کریں۔ پس ان لوگوں کی بے وفائی ، بے حیاتی اور بابا کی غربت پر بے اختیار میرا کریدگلو کیر ہوگیا اور ول میں ایبا ورد حت ہوا کہ میری روح پرواز کرنے والی تھی۔ میں نے اپنے دکھ کا اظہار یوں کیا: خدایا! بیلوگ جنہوں نے ہم سے آ تکھیں بنہ کہت

اوراپنے امام کے نازک دل کوتو ڑاء زمین پر قرارنہ پائیس اور انھیں جارے جد کی شفاعت سے محروم فرما۔

پھر ٹیں اپنے خیمے ٹیں آئی لیکن سکون نہ آتا تھا، آنسو بے اختیار جاری تھے۔ کوئی کام نہیں کر عتی تھی۔ اِی دوران عی پھوپھی اُم کلثوم کی نظر مجھ پر پڑی تو جلدی سے میرے پاس آئیں اور فرمایا: بیٹا! کیوں بے اختیار آنسو بہدرہے ہیں۔ میسھی

کے بوچھنے سے میر مے مبر کے بندھن ٹوٹ مجے اور تمام ہاتیں جوشی اور دیکھی تھیں ان کو بتا دیں۔ یہ سنتے ہی ان کے در عے
آ و نگل اور بین کیا: وَاجَدَّااُهُ وَاعَلِیَّاهُ وَاحْسَنَاهُ وَاحْسَیناه وَاقِلَّهُ نَاصِرَاه اَینَ الْحَلَاض بن الاعلاء " عے
جد برزگوار! اے بی ابن ابی طالبً! اے حسن و صین ! ہائے ہارے ناصر بہت کم بیں اور کب ان دشنوں نے ہاری جے ہے۔
۔ ۔ ، ، ،

پھوپھی امال نے دامنِ امامؓ کو پکڑ کر فرمایا: یکا آخِی مُ گَانَا إلی حَوَمِ جَدِّنَا مَسُولِ الله ''اے بھائی! ہمیں: نے کے حرم میں پہنچا اور اس غم واعدوہ سے نجات ولاؤ''۔

الممّ ن فرمایا: لَیسَ لِی ولِكَ سَبِيل "اسكام كے ليے ميرے پاسكوئى ور بعضي بن ب

پھوچھی نے عرض کیا: اے بھائی! ان لوگوں کی مدے حیائی اور ب وفائی شایداس لیے ہے کہ تہارے باب اور : او

نہیں پیچانے لہٰذا آپ اپناحسب ونسب بتا کیں۔جد ، باب، مان، بھائی غرض اپنے خاندان کا تعارف کرا کیں۔

امامٌ نے فرمایا: خواہر جان! میں نے اپنے حسب ونسب سے آگاہ کیا ہے لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیاوگ مرف مد صرف میر آقل چاہتے ہیں۔ وَلَاثِنَّ اَن تَوَانِی عَلَی الثَّرٰی طَرِیحًا جَدِیکا" اے بہن! آپ نے ضرور دیکھنا ہے ۔ع بدن خاک وخون میں غلطاں ہوگا اور تیروں و نیزوں اور تکواروں کے زخوں سے جسم یکہ ہوگا"۔ اے بہن! پی خبر مجھے نانا اور بابائے دی تھی اور بھی پیغبر کائی کی خبر کے خلاف نہیں ہوسکا۔ اس لیے ہیں تہیں وسیت تعت محد کہ برمصیبت پرمبر کرنا۔ اُوصِیکُم بِتَقوَی اللّٰہِ مَ بُ البَرِیَّةِ وَالطَّبِرِ عَلِی البَلِیَّةِ وَکَضِمِ نُزُولِ الَّدِنِیَّةِ الْعَرِیَّةِ وَالطَّبِرِ عَلِی البَلِیَّةِ وَکَضِمِ نُزُولِ الَّدِنِیَّةِ مَعَدِیت پرمبر اور امتحان کے مقام پرطم کی وصیت ہے''۔

#### مى يول كوجنت كانظاره كرانا

جب امام حسین علیہ السلام نے اصحاب سے بیعت اُٹھا کی اور فر مایا کہ ابھی وقت ہے اور رات کی تاریکی سے فاکدہ است بوئے بہاں سے چلے جاد اور اپنی جائیں محفوظ کرلو، بی ظالم تو میرے دشن ہیں۔ امام کی اس اجازت پر پچھ بو وفا فی نے امام حسین کے کاروال کوچھوڑ دیا اور باتی اصحاب باوفا ساحت مقدس امام میں آخری وم تک ثابت قدم رہ اور جن محفور بات قدمی پرخود امام حسین نے نے فر امام حسین نے نے فر مایا کہ کل میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں سے وہ سب بھی شہید کرد نے جا کیل گھ جب امام حسین نے بی فر مایا کہ کل میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں سے وہ سب بھی شہید کرد نے جا کیل گھ جب امام حسین نے بی فر مایا کہ کل میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں سے وہ سب بھی شہید کرد نے جا کیل گھ جب امام حسین نے بی فر مایا کہ کل میں شہید ہوجاؤں گا اور جو بھی میرے ساتھ ہوں کے دہ سب بھی شہید کرد نے جا کیل گھ جب امام حسین نے بی فر مایا کہ کل میں اللہ فر اُل کے ساتھ شرف فر مایا ہے '۔

ام علیہ السلام نے جب ان انسار اور اہل بیت کے ثبات قدمی کا مشاہدہ کیا تو فرہایا: ابتم اپ سر بلند کرو اور کت میں اپنے مقام ومنزل کو دیکھو۔سب نے سر آسان کی طرف بلند کیا، تو منازل، کل اور حوروں کو دیکھا۔اس وقت سے آبروت تک امحاب منٹوں کو شار کرتے تھے کہ جلدی اس فائی ونیا سے نکل کر باتی رہنے والی بہشت میں جا کیں۔ اس آب رات اصحاب نے بہشت کے شوق میں آ رام نہ کیا بلکہ ہر تھنے کو سال سمجھ رہے تھے۔ (ہر ایک کو جلدی تھی کہ می ہوتو کت ملے اور بہشت میں چنچیں) بلکہ ان اصحاب کو اپنے محلات اور حوروں کے پاس جانے کا اس قدر شوق تھا کہ ہر محفل میں جب بڑے بردے براے روں کے مامنے ذرا مجر خوف نہ کھا تا تھا بلکہ شمشیر، نیز ہ اور تیر کے زخوں کو محسوں بھی نہ کرتے گئے۔ بڑے بردے بردے بہادروں کے سامنے ذرا مجر خوف نہ کھا تا تھا بلکہ شمشیر، نیز ہ اور تیر کے زخوں کو محسوں بھی نہ کرتے

## کم م<sup>حسی</sup>ن خیام کی نتی تر تنیب

شبوعا شورکے پہلے حصہ میں امامؓ نے اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھا اور ان کو وعظ ونسیحت کی۔ پچھ بے وفا چلے گئے ۔ \* ۔ تابت قدم رہے۔ چوٹابت قدم رہے ان کو جنت دکھائی۔ اس کے بعد امامؓ نے انہی ٹابت قدم وفا داراصحاب کو تھم ویا ۔ ۔ بن بکھرے خیام کوایک دوسرے کے نزدیک کردو۔ اصحاب نے خیام کوا کھاڑا اور دوبارہ نزدیک نزدیک لگایا البت اب بحكم المامٌ خيام كوايك قلعه كي شكل من لكايا كه درميان من خالى جكمتى اور خيام كى تين ديواري تعيس يعني تين قطارير تمي ایک دیوارانهی دائیں ہاتھ والے خیمے کی تھی۔ دوسری دیوار بائیں ہاتھ والے خیام تھے اور تیسری دیوارپشت والے خیرم ف سامنے والے حصہ کو کھلا رکھا تا کہ لٹکرکی طرف رخ ہو۔

المام حسین علیہ السلام اور خواص اہل بیت کے خیام کے میچھے حضرت کے بھائیوں، بھتیجوں اور پچاز ادوں کے نیمے نے اورتمام خيام كاوروازه اى قلعه نما ميدان من كحلنا تفا\_

# خیام کے اردگر وخندق کھودنا

اس نی ترتیب سے خیام نصب کرانے کے بعد امام نے تھم دیا کہ خیام کے تین طرف خندق کھودی جائے اور 'یہ تیں نکڑیاں وغیرہ ڈال دی جائیں تا کہ بوقت ِ ضرورت ان نکڑیوں اور حیزم کوآگ لگائی جاسکے جو دہمن کے خیام کی طرف 🚁 كرنے سے مانع ہو۔اس واقعہ كوشنخ صدوق نے امالي ميں كھا ہے۔

# چند شمنول كالمام سے محق موجانا

ردایت میں ہے کہ عمر بن سعد نے شب عاشورا ایک گروہ کو خیامِ اہلِ بیت کی طرف بھیجا تا کہ امام اور ان اصحاب **؟ ۔۔** معلوم كرير ـ اس كروه من ايك عبدالله بن عمر كوفى بزاشجاع، لا پروا اور بے حيافض تھا۔ امام اس رات بيآيت عنوت

وَلَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُملِي لَهُم خَيرٌ لِلَانفُسِهِم اِنْمَا نُملِي لَهُم لِيَزدَادُوا اِثنَّا وَلَهُم عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهَ لِيَذَى المُؤمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُم عَلَيهِ حَتَّى يَبِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَيِّبِ

اس بے حیا عبداللہ بن میر فے کہا کدرب کعبد کا تم وہ پاک اوگ ہم بیں کہ جن کوتم سے اتمیاز حاصل ہے۔ يُري بن هيم نے كها: اے فائل! كيا خدانے كتبے نيك لوگوں سے بنايا ہے؟

اس ملحون نے بُریر کا نام پوچھا اور ایک دوسرے کو گالیال دیں اور وہ واپس ہوگیا۔ اس گروہ سے ۳۲ اشخاص ۔ .

حسین کی اس آیت کی علاوت کوسنا اور مجھ کر از لی سعادت حاصل کی اور امام کے افتکر سے ملحق ہوگئے اور دیگر امحاب سی

کے ساتھ روز عاشورا شہید ہو مکئے۔

ته يا باني طلب كرنا اور جنك موجانا

مدر قروی نے شہر عاشورا کے واقعات میں اس واقعہ کو بیاں لکھا ہے کہ جناب سکینہ فاتون فر ماتی ہیں : ہمارے

ہے۔ پی نہیں تھا اور ایک گھونٹ کے لیے بھی روح پرواز کرنا چاہتی تھی، تمام خیام میں چکر لگایا کہیں پانی نہ ملاتو مایوں ومحروم

ہے۔ جی ہم نے اپنے پہچے قدموں کی آ ہٹ محسوں کی جب مزکر دیکھا تو ہیں ہے میرے پہچے آ رہے ہیں شاید آئی سے

ہے رہ نے لیکن سب بچ پار ہند نظے پاؤں، آ نسو جاری، پیاس سے خشک ہونٹ، پریشان چرے اور دہمن کے خوف سے

ہے۔ رہے تھے۔ ای دوران میں پُریر بن نظیر ہموائی خیمہ کے قریب سے گزرے تو ان کی نظے پاؤں بچوں پرنظر پڑی جو

ہے۔ باس کی وجہ سے موت کے قریب تھے، تو ان کی حالت غیر ہوگئی، زمین پر گرے ادرمٹی اُٹھا کرس میں ڈائی۔ مامدز مین

ہمانہ دیا اور دل کی مجرا کیوں سے اصحاب کو صدا کی کہ اسے میدانی شجاعت کے شیرو! خیموں میں کیوں ہیٹھے ہو، باہر نگل آ ؤ۔

اصحاب اور انصار ایک مرتبہ خیام سے باہر نگلے اور پُریر کے پاس دوڑ کر آئے اور عرض کیا: کیا تھم ہے؟

م ب ویو معاید: اے انصار! ہم زندہ ہوں اور ملی و فاحمہ کی اولا دیاس سے مرجائے تو کل خدا کو کیا جواب ویر کے ؟ امحاب نے مُریر کی تفتگو تی تو ان کے دل کہاب ہو گئے اور پوچھا کہ اب کیا کریں؟

مُری نے فرمایا: تم میں سے جوخص ایک ایک . سج کا ہاتھ پکو کر فرات کے کنارے لے جائے اور پانی سے سراب \_\_\_اگراس دوران جنگ ہوتی ہے تو جنگ کروادر شہید ہوجاؤ۔

کی بن سلیم نے کہا: اے بُریر! یہ آپ کی دائے مناسب نہیں کیونکہ فرات کے کنارے فوج حفاظت پر تکی ہوئی ہے اور علی ا و ن قعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ بچ ہمارے ساتھ ہوئے تو جنگ کی صورت میں بیضائع ہوجائیں مے ممکن ہے ان کو سے نیزوں گئے جائے تو چر ساتی کو شمکی اور فاطمہ کو کیا جواب دیں معے؟ بہتر یہ ہے کہ خود مرد مشکیس لے کر نہر فرات پر

- بیرون کی بات ریار میں اور میں موسی تو وہ مطلوب ہے۔ اور ہم جنابِ فاطمۂ کی اولاد کا فدید بن جائیں گے۔

ٹریر نے کہا: بیٹھیک ہے، پس چار جاع اور توی ہمت جوان نکلے، مشکیس اٹھا کیں اور نبر فرات پر آئے۔ ابن سعد کے نے قدموں کی آ واز من کر پوچھا: کون ہو؟ اور کس کی تلاش میں آئے ہو؟ کس گروہ سے ہواور کون سے نشکر سے آئے ہو؟

أريف فرمايا: ين عربي مون، تام رُريب، يدمر عالمى بياس بين، بم بانى بينے كے ليا آئے بين-

ے پانی کی سیم اصحاب کے مشام میں پیچی تو پُریراور ساتھیوں کو اولا دِ فاطمہ کی تفتی یاد آئی اور وہ زاروقطار رونے لگے۔

يُرين كها مشكيس بعرواورجلدي خياك كوچليس

ایک موکل سابی نے مُریکا بیکام من لیا تو اس نے آواز دی: کیا تمہارا اپنا سیراب ہوجانا کانی نہیں کہ اس نہ ر (نعوذ باللہ) کے لیے پانی لے جاتے ہو۔ ابھی میں اسحاق کوخبردار کرتا ہوں، اگر اس نے اجازت دی تو ٹھیک ورنہ گے۔ ہوگی۔

بر کریے التماس کی: اعظم المرے پاس آؤیس تہیں ایک قیمی لباس دیتا ہوں، تم اسحاق کونہ بناؤ اور ہمیں رسول کے کیا ہے التماس کی: اعظم المرض نے سمجھا کہ کر یہ جھے دھوکا دے کرفل کرنا چاہتا ہے البذا وہ بھا گا اور اسحاق کو در دی کہ کریر پانی خیام اہلی ہیت میں لے جانا جا ہتا ہے؟

اسحاق نے فوری ایک گروہ روانہ کیا کہ ٹریر اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ اگر نہ آئیں تو تکوار ہے۔ سب کوقل کردد۔ جب میگردہ پہنچا تو ٹریر نے فر مایا: تہمارا کیا خیال ہے؟

انہوں نے کہا کہ محکول سے پانی اعلیٰ دویا ہم تنہارا خون بہاتے ہیں۔

مُرین فرمایا: اِسَاقَتُهُ الدِّمَاءِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِن اِسَاقَةِ المَاءِ ''ہمارے خون بہانا ہمیں پندہ پانی بہانے ۔ بائے افسوں! تم پراے بے غیرتو! ہم نے ابھی تمہارے فرات کا پانی چکھا بھی نہیں صرف دیکھا اور ہمیں آ لِ محمر ۔ بیاس یاوآ مُن تو ہم نے پانی بینا وفا کے خلاف سمجھا، اب پانی ان کے لیے لیے جارہے ہیں اگر تم نہیں لے جانے دو مے ب مجور ہیں کمٹل کریں مے بیائل ہوجا کیں مے۔

بعض کورتم آیا اور کہا: پانی ندروکوان کو پانی پینے دواور لے جانے دو۔ایک دومشک کا پانی ان کوکیا فائدہ دے سرّ ۔ بیقوم پھر پانی کی وجہ سے تمنائے موت کرے گی۔ بعض نے کہا: یہ بات ٹھیک ہے لیکن امیر کے تھم کی مخافت گناہ کیرہ ہے۔ ان کو پکڑواور یانی کوزمین پرانڈیل دو۔

گریراورساتھیوں نے ابھی ایک عی مشک بھری تھی کہ فرات سے باہر آگئے کیونکہ وہ گردہ ان پر تملہ آور ہوگیا۔ ہریہ ساتھیوں نے مشک کو زمین پر دکھ دیا اور اس کے گرد حلقہ بنالیا اور ذائو زمین پر لگا کر مشک کے لیے ڈھال بن گئے۔ کچ نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوں کیا کہ اولا دی تیجہ گریای ہے۔ اللہ ان لوگوں سے اپنی رحمت دُور کرد ہے جنہوں نے مشک کو اپنی بغل میں لیا اور اظہار افسوں کیا کہ اس کے میں نے الشکر کوروک لیا ہے تم جھے اپنے گھرے میں رکھ بانی کو اولا دِ فاطمہ سے روک لیا ۔ مُریم نے ساتھیوں کے تھے ۔ جنگ کرتے آد کو اور کسی کو جھے تک اور مشک تک نہ پہنچنے وو ۔ پس اس مقدی شخص نے مشک کو لیے ہوئے ساتھیوں کے تھے ۔ بیس اس مشک کی حفاظت کی ۔ یزیدی ملعوں کم می حملہ کرتے اور کبھی فرار کر جاتے شے اور پھر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے اور تیر مارتے تھے ۔

وی کی قدم مشک خیام کے قریب ہوتی گئی۔ای دوران میں ایک تیرمشک کے بند میں آلگا اور یہ مشک کر کی گردن میں تی ایک تیرمشک کے بند میں آلگا اور قدموں پر پڑنے لگا۔ کر یہ س تیر نے مشک کے بند کی کر یہ کے میں سلائی کردی اور خون دامن کر یہ سے گرنے لگا اور قدموں پر پڑنے لگا۔ کر یہ سے من کی کہ مشک میں تیرنگا ہے اور مشک چھد چکی ہے اور یہ مشک کا پانی ہے جو پاؤں تک گرد ہا ہے بہت افسوس ہوا۔ پھرخور سے مد حقہ کیا تو مشک سالم ہے اور یہ خون اس کے مطل کے علقوم سے جاری ہے تو خدا کا شکر اوا کیا اور کہا: الحد ک لله الله الله علی کے سامنے کے میری گردن کواس مشک کا فدید بنا دیا تا کہ ساتی کو ترکے بیٹیوں کے سامنے میں نہ ہوں۔

پرنوہ انگایا: اے عمانیو! ہماری جانوں ہے کیا چاہج ہو، ایک مشک کی خاطر اس قدر فتد و فساد برپا کر دیا ہے۔ اے

یری: اپنی تعوار سے غلاف میں بند کردو۔ جب بُریر نے بینترہ لگایا تو امام حسین کے اصحاب نے سا، فورا گھوڑوں پر سوار

یری جمایت میں پنچے۔ ابن سعد کے گروہ پر تملہ کیا اور بُریر اور ان کے ساتھوں کو بجات ولائی اور ان کو خیام کی طرف

نے بُریکمال وجد اور خوشی ہے اس مشک کو در خیام پر لائے گویا تاریکیوں سے سکندرکو نکال لائے ہوں یا خصر نے زندگی کا

میں ہو کریر نے فریاد کی: اے شمرادو! آ وَبُریم ہمارے لیے پانی لایا ہے۔ بچوں نے آ واز کن تو ایک دوسرے کو بتایا کہ

میں ہو ہیں۔ تمام بیچ تین چارسالہ ہرن کے بچوں کی طرح سرو پارہند بُریر کی طرف دوڑے۔ بُریر کے اور گرد جمع

میں ہمان نے خدا کی تم ایمن بہت بیاسا ہوں جھے پانی دیا۔ دوسرا کہتا: کہ پہلے جھے دیتا میں بہت بیاسا ہوں۔ بُریر

میک رکھ دیتا ہوں کوئی مستور آ ہے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کردے گی۔ ای غرض سے مشک کو دروازہ پر رکھ دیا ہوں کوئی مستور آ ہے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کردے گی۔ ای غرض سے مشک کو دروازہ پر رکھ دیا ہوں کوئی مستور آ ہے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کردے گی۔ ای غرض سے مشک کو دروازہ پر رکھ دیا ہوں کوئی مستور آ ہے گی اور بچوں میں پانی تقسیم کردے گی۔ ای غرض دیتا ہوں کوئی مستور آ ہے گی اور بچوں میں پر بیاس کی اس قدر شدت تھی کہ بچے مشک کے اور گر گیے۔

میں بر مشک کر در گھتا کہ ذرا شعنڈ ابوجائے ، کوئی زبان رکھتا ، کوئی ہاتھ دکھتا تو کوئی رخسار رکھتا۔ یہاں روایت کے لفظ یہ کے سید مشک پر رکھتا کہ ذرا شعنڈ ابوجائے ، کوئی زبان رکھتا ، کوئی ہاتھ دکھتا تو کوئی رخسار رکھتا۔ یہاں روایت کے لفظ یہ

وَهَمَينَ بِاَنفُسِهِنَّ عَلَى القَريَةِ مِنهُنَّ مَن تَلصِقُ فَوَادهَا عَلَيهَا فَلَمَّا كَثَرُ إن دِحَامَهَنَّ وَحَرَكَتَهُنَّ عَلَيهِ انفَفَكَ العركاء وأُبِيقَ المَاء

"بچوں نے اس قدر مشک پر از دحام کیا اور مشک کو ہلایا اور اس پر سوار ہوگئے کہ اچا تک مشک کا تسمہ کمل کیا اور پانی زمین پر بہد لکا تو بچوں کے سامنے جب پانی زمین پر بہد لکا تو بچوں کی جیس نکل کئیں"۔ جیس نکل کئیں"۔

ہائے افسوں! يُريراَ پ نے محنت بھی کی ليکن پانی زمين پر بهہ كيا۔ ہائے بياس! ہائے جگر کی گرمی! ہائے گری! ہے ۔ ۔ العطش العطش ..... يُرير بهت وكل موسة اورسر وصورت يرماتم كرتة اور كبتر تعية: لا حَولَ وَلَا قُوَّةً إللَّا بِاللَّهِ العَلْيِ خيب نجات کی مشتی کے۳۲ سوار

مرحوم صدر قزوینی نے لکھا ہے کہ اسحاب حسین کے نالہ وزاری اور مناجات اور تلاوت قر آن کی جسمی آ دزوں ۔ ا بن سعد کے بعض لشکریوں کے دلوں پر گہرا اثر کیا اور جولوگ مجبوراً ابن سعد کے لشکر میں آئے تھے ان کے دلوں میں ممت 🕝 بیت جو مخفی تھے کیونکہ کی زمانہ میں وہ آل محمر کے شیعہ تھے کیونکہ ان کی خلقت فاضل طینت سے تھی، نے ایسا اثر کہ جوان کے دل کباب ہو گئے اوروہ ابن سعد کے لئکرے نگلنے کا بہانہ تلاش کررہے تھے کہ اصحاب کی مناجات نے اس م حسین کی حالت غربت پرزلا دیا اور کوفہ والوں کی بے رحی پر تعجب کیا کہ کیا رسول کا اسلام منسوخ ہو گیا ہے، مسلمانوں ؟ حمة بہانا کیے حلال ہو گیا ہے کہ اب اولاد پیٹیبر کو قتل کرنے پر اُمت آ مادہ نظر آتی ہے۔ بیلوگ پیٹیبر کو کیا جواب دیں کے ت بہتر ہے کہاہیے آپ کواس مصیبت اور جہنم سے نکالیں اور نجات کی کشتی پر سوار ہوجا ئیں اور دین کو ذلیل وخوار نہ کر زیہ ۔ خیہ یمی سوچ رہے تھے اور تلاوت کلام پاک من رہے تھے کہ اچا تک تشیع باطنی نے روحانی طور پران کو گرم کیا اور ان کے خون تھے حمیت نے جوش مارا اور ابن سعد کے فشکر کو چھوڑ کر امام کے فشکر سے کمحق ہو گئے۔

امام عليه السلام كے امحاب نے اپنے تازہ مہمانوں كى خدمت كى اوروه ٣٢ جوان خوش دل اور مطمئن موكر، تر مينة ے آزاد ہوئے اور مرحبہ شہادت کی برم میں بیٹھ گئے اور کل کا انتظار کرنے گئے۔

بلال کی خیام امام کی پیره داری

اس واقعہ کوعلامہ قزوینی نے ریاض الاحزان میں صاحب ریاض المونین سے یوں نقل کیا ہے کہ جب ہے خاس ہے۔ عبًا كا ورود زمين كربلا ير مواتو تمام غلامول، انسارول اورنوكرول سے سب سے زيادہ خدمت اور خلوص كى نوكرى بلال ترج بجل کی تھی کیونکہ ہروقت پروانوں کی طرح مٹمع جمال حسین کے اردگر و چکر نگاتا رہتا تھا اور سید لولاک کے فرزند کی باہر نہ 😑 تھا۔ و کان کان ما بصیداً ابالسِّیاستہ سے معرت جنگ کے اواب،طعن وضرب کے رسومات سے اچھی طرح آگاہ منے م صاحب مقل ابی تحصف کے بقول میدذ والحلال کے مشیر اسداللہ الغالب علی بن ابی طالب کے پروردہ تھے۔ تیرا عدازی شر ب مثل اور جنگ كرنے ميں بے مثال تھے۔ وہ اپنا اور اپنے باپ كا نام تيركى نوك پر لكھتے تھے اور پھر تير چلاتے تھے۔ اس عاشور جب تمام اصحاب اپنی اپنی عبادت ومناجات میں مشغول ہو مجئے تو ہلال بھی اپنے خیمہ میں اپنے اسلحہ کو صاف کر رہے ۔ د ي مالى تلواركونيام سے نكال كرتيز كررے تھے اور اپ آپ سے يوں كهدرے تھے كداس دات سے زيادہ بيبت والى الديم مين وال

کریلا کے تمام صحرا کو این زیاد کے لئکرنے پر کردیا تھا اور حضرت امام حسین کے خیام کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ ہلال نے اے کر کیمکن ہے کہ رات کی تاریکی میں دشمن امام حسین کے خیمہ پر شب خون مارے لہٰذا بہتر ہے کہ وہاں کھڑے ہوکر اے خیمہ کی حفاظت کریں اور پاسیانی کریں۔

ہی بلال نے اپنی تکوار حمائل کی اور امام حسین علیہ السلام کے فیمہ کے دروازہ پر آیا تو دیکھا امام نے چراغ جلایا ہوا معرب میاوت پرعبادت میں مشغول ہیں اور امام کی حالت میقی کہ بھی تکیہ کا سہارا لیتے اور زانوئے تم کو بغلوں میں دے معنی و شوء کرتے ہیں اور خدا سے مناجات کرتے ہیں۔

م کہنے ہیں کہ کافی دیر حضرت کوراز و نیاز، تضرع اور تلاوت قرآن میں مشغول دیکھا۔ کچر حضرت نے تکوار اُٹھائی اور علاوت قرآن میں مشغول دیکھا۔ کچر حضرت نے تکوار اُٹھائی اور علاقت یہ برقشریف لے آئے اور لشکر خالف کی طرف چل پڑے۔ میں نے برنا تعجب کیا کہ ابن زیاد کے لشکر کی طرف ہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں ان کو تنہا چھوڑ وں، چنانچہ میں سایہ کی طرح ان کے پیچے چیچے چلتا گیا۔ میں نے ویکھا کے حتہ شیعے پررکے اور کمین گاہ کو دیکھتے رہے، ای اُٹامین ان کی نظر مجھ پر بڑی۔ فرمایا: تم ہلال ہو؟

سر نے عرض کیا: ہاں! خدا ہلال کو آپ پر قربان کرے، میں آپ کے چیچے چیلا آیا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ آپ اس نے عرض کیا: ہاں! حدا ہلال کو ان تقریف لائے ہیں؟

و عيدالسلام في فرمايا: يهال سي كمين كاه كود يكما ب كمثايد وشن يهال ند چمپا مواور مارے فيمول بريهال س

ور بن ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت وہاں سے واپس آئے اور میدانِ جنگ کودیکھتے رہے جب کہ اپنی ریش اطہر کے پہرا ہوا تھا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے: خدا کی تم ایہ وی زمین ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کسے کہرا ہوا تھا اور زمین کی طرف اشارہ کر کے فرماتے تھے: خدا کی تم ایم نے جمعے دیکھا اور فرمایا: اے ہلال! تم اس مقام کسے ہمے نے اور ایک گھنٹہ جمعے تنہائیس چھوڑتے تا کہ اپنے آپ کی غربت اور ایپنے جوانوں کی مظلومیت پر جی کھول مسعد کے کہ کل رونے کا وقت اور طاقت نہ ہوگی۔

ت سے کہ میں نے خود کو اہام علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا: میں قربان جاؤں، میری مال علیہ سے تر ا تر وے ، آپ کوس طرح تنہا چھوڑوں حالا تکہ میں نے دار اگائی ہوئی ہے اور گھوڑے پرسوار ہوں۔مولاً ! میں

آ يكوتنهانبين جوزسكار

اس کے بعد ہلال کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ حضرت کچھ دریا ہے مقتل کی گود میں آ ووبکا وکرتے رہےاو۔ جسے

طرف توجه فرمائی، میں نے خیال کیا کہ اب و مجھوں امام کہاں جاتے ہیں؟ میں نے ویکھا کہ خیام سے گزرت ۔ \_

سیدھے بہن نینب کے خیمہ میں چلے مجے۔ جناب نینب خاتون نے جب بھائی کودیکھا تو استقبال کے لیے کمزز ریسے مند بچھائی اور امام کومند پر بٹھایا۔ امام نے بہن کواپنے پہلو میں بٹھایا اور وصیتیں کرنا شروع کر دیں اور کل کے معہ نب \_

واقعات بیان فرمانے لگے۔

ہلال کہتا ہے: اچا تک میرے کانوں پر جتاب زینب کے رونے کی آواز آئی اور دکھی لیجد میں فرمایا: یا اَخَهُ مَصرَعَكَ وَابتَلِي بِرِعَايَةِ هَذِهِ المَنَاعِيرِ مِنَ النِّسَاءِ وَالقَومِ كَمَا تَعلَمُ

"دحسين جان! ميں كيے طاقت ركھتى موں كى كرآ ب كے ناز پرورجسم كوخاك پر بردا ديكھوں كى اور ان ب مظلوم عورتوں کی حفاظت کیے کروں گی حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں ہارا بخض ب ۔

اے بھائی! میں کیے پاک و پا کیزہ جواقوں کی لاشیں خاک پر دیکھوں گی ، کاش مجھے ماں نے پیدانہ کیا ہوتا۔

حضرت نے بہن کوسلی دی اور صبر کی تلقین کی۔ پھر حضرت زینب نے عرض کیا: اے بھائی! کیا اب اپنے اصو

مطمئن ہو؟ ان كا امتحان كرليا ہے؟ آپ كومعلوم ہے كدان كا آپ كے بارے كيا خيال ہے؟ مجھے خوف ہے كدكل جب آ۔

کی آمک بھڑ کے، نیزے بلند ہوں، تکواریں چلنے لکیس تو ایبا نہ ہو کہ اصحاب آپ کو دشمن کے حوالے کردین اور خود سلاتی ہے۔

جائيں۔

ا مام علیہ السلام بہن کی میدد کھی بات من مرروئے اور پھر فرمایا: میں نے اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے۔ کیسر یے إِلَّا الاَفْسَرُ الاشوس يَتَنَافِسُونَ بِالنُنيَّة كَاستِينَاسِ الطِّفلِ بِلَبَنِ أُمِّهِ "ميرےسب اصحاب بهاوراور، • ـ

ہیں۔ یہ اصحاب اپنی جانوں سے بیزار ہیں اور موت کے اس قدر طالب ہیں جیسے بچراپی مال کے دو دھ سے مانوس ہوت \_

ہلال كہتا ہے: جب ميں نے في في نينب سلام الله عليها كى كلام سى تو صبر نه كرسكنا تھا، جھ برغربت واولا دعلى كى -- \_

مرسد طاری ہوگیا۔ میں اصحاب کے پاس آیا تا کہ ان سے جناب زینب کی بے چینی کا ذکر کروں۔ خیام امحاب ۔

خطابب كرك كهدرم ين: ايها الصامم إستعِد جوابًا "العارا اب إلى ماردكهانے كے ليے تيار موجاؤ، مل \_

ھیے دن کے لیے تھے سنجال کے رکھا تھا"۔

دروازے پر حبیب ابن مظاہر سے ملاقات ہوئی کہ بیضعیف روشن ضمیر خیمہ میں چراغ جلائے ہوئے ہیں اور برہنہ م

مل کہتا ہے: میں حبیب کے پاس کیا، سلام اور جواب سلام ہوا۔ حبیب نے پوچھا: اے ہمائی! اس وقت کوں اپنا معید کرمیرے پاس آئے ہو؟ ہلال نے تمام تفصیلات بتا کیں اور یہاں تک کہا: اے حبیب! ابھی حسین جب بہن کے معید کے تو زینب سلام الله علیمانے خوف اور وہم کا اظہار کیا گویا ابھی تک ہم سے مطمئن نہیں جیں۔ وہ فرماری تھیں: مجھے سے کی یہامیاب آپ کووشمنوں کے حوالے کر کے خود سلامتی سے نکل جا کیں اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں۔

ے حبیب! جب جناب زینب کو ہمارے بارے بیدگمان ہے تو پھرتمام مستورات کے ذہنوں میں یہی خیالات آتے ۔ عیب بہتر ہے کہ انھیں، اصحاب کو جمع کریں اور امام علیہ السلام کی بہن کے خیصے میں موجودگی میں درخیام اہل بیت پر چلے حدتمام مستورات اور وختر ان زہرا ہ کے سامنے اپنی نوکری اور وفاداری کا ثبوت دیں تو شایدان رسول زادیوں کے دلوں

معدے متعلق ممان مث جائے کیونکہ جو حالت نی بی نین کی میں دیکھ کرآ رہا ہوں اس کے سواکوئی چارہ نہیں۔ مبیب نے کہا: یہ بالکل تھیک ہے اور فوری طور پر اُٹھے، اصحاب کوآ واز دی: یَا اَبطَالَ الصَّفَا ''اے شجاعو اور بہاورو!

حبیب نے عرض کیا: اے ہمارے سروارو! یم نے تمہیں نہیں بلایا، آپ نے زحمت کی، آپ لوگ واپس علے میں نے میں نے اصحاب کو بلایا ہے۔ یمی حبیب نے دوسری مرتبہ آ واز دی: یکا اصحاب التحبیقة وَلِیُوث الکویهة "اے وگواورجنگی شیرو! آؤ"۔ تو اصحاب اپنے خیام سے دوڑ کر نظے اور حبیب کے سامنے کھڑے ہوگئے اور پوچھا: کیاں

مبیب نے فرمایا: اے دوستو! ہمارے آتا کی بہن، حرم کبریا کی ناموں اور دیگر مخدرات عصمت کوخوف ہے کہ کل تم مجیب نے فرمایا: اے دوستو! ہمارے آتا کی بہن، حرم کبریا کی ناموں اور دیگر مخدرات عصمت کوخوف ہے کہ کل تم مجیب نے بیان کو شمنوں میں اکیلا چھوڑ دو کے اور خود ملائتی سے چلے جاؤ کے۔ وہ اس دکھ میں رور بی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا

ورکیاکل ہمارا بھی حال ہوگا جو اِن پاک بیبیوں کے خیال و گمان میں ہے؟

جوں بی باغیرت اصحاب نے حبیب سے یہ بات ٹی تو اُن کے رو تکٹے کھڑے ہو گئے اور خلوص کا پیدا آسیا۔ فَجَوَّدُو بہ بِمَهُم وَسَمَوعَمَائِمَهُم ''تلواروں کو غلافوں سے نکال لیا اور عمامے اُتار کر زمین پر پھینک دیئے'۔ اور کہا: اے حبیب اُ آت یاک کی قتم جس نے ہم پراحسان کیا کہ اس صحرا میں امتحان میں جتلا کردیا ہے اور سیدالشہد اوکی غلامی کا شرف بخشا

ہے تم سے ہرگز بےوفائی شہوگی۔

خدا کی تتم اہم دیکھو کے کہ ہم ان آگ تکا لنے والی تکواروں سے دشمنوں کی موٹی گردنیں اُڑا دیں سے اور ان کوان کے

بزرگول سے جہنم میں ملحق کریں کے اور جب تک ہماری جانوں میں جان رہے گی، رسول پاک کی اولاد کے بارے دمیت نے کھل عل کریں ہے۔ ممل عمل کریں ہے۔

حبیب ؓ نے فرمایا: اگرتمہاری یہ کیفیت ہے تو میرے ساتھ آ ؤ، میں تمہیں جناب زیب کے خیمے کے پاس سے بعض تمہاری ثابت قدمی کوان تک پہنچاؤں شاید خوف اور بریثانی جناب فاطمہ کی بیٹوں کے دل یہ سرنکل جا پر

تا کہتمہاری ثابت قدمی کوان تک پہنچاؤں شاید خوف اور پریشانی جناب فاطمہ کی بیٹیوں کے دل سے نکل جائے۔ اصحاب نے کہا: ہم حاضر ہیں تو حبیب ان کمر بستہ اصحاب کوآ ہستہ آ ہستہ املِ حرم کے خیصے کے دروازے پر سے

اصحاب نے عرض کیا: یکا اَهلَنَا ویکاساد تَنَا ''اے حاری سردار بیپو! اور محرّ م مستورات اور حرم ولایت کی پرده دارد: بمر تھے

کے نوکر، غلام ہیں، ہمارے ہاتھوں میں بیدتلواریں ہیں اور بیدتلواریں اب غلافوں میں نہیں جا کیں گی بلکہ آپ کے دشمن**ے۔۔۔** جسموں میں جا کیں گی اور بیدہمارے نیزے سوائے آپ کے دشمنوں کے سینوں کے اور کہیں نہیں جا کیں گے۔ '

حفزت في جب اسيخ امحاب كي آواز من تو فرمايا: ال ميري بهن اسنا بمير محابه كيا كهدب بين؟ من

نہیں کہا تھا کہ امعاب کو جھے سے محبت اور وابعثی ہے، یہ جھے سے جدا نہ ہوں گے جب تک جھے پر اپنی جانیں قربان نہ کن میں کہا تھا کہ امعاب کو جھے سے محبت اور وابعثی ہے، یہ جھے سے جدا نہ ہوں گے جب تک جھے پر اپنی جانیں قربان نہ کن

اب دیکھو! بیآئے ہیں تا کہآپ کے دل سے خوف اور ڈرختم ہوجائے۔ تمام بیبیوں نے اصحاب کاشکر بیادا کیا اور : ۔ . تبط

سے ہر بی بی یکی فرماری تھی: اے عالم کے نیک اصحاب! آ دم کی پاک اولاد ہم پیفیر کی ناموں اور فاطمہ کی عصب سے

ہماری حمایت کرداور دشمنوں میں چھوڑ کرنہ جانا، اگر چھوڑ گئے اور نامحرموں نے ہماری چا دروں کو ہاتھ لگایا تو اس کا جزاب خدا کو کیا دو گے؟

حبیب اورامحاب نے جب بیرحالت دیکھی اور بیبیوں کی آ ہ دفریادی تو اپنے سرینچے کر لیے اور دل میں اس نعد میں کیا کہ زمین ان کے نالہ و فغال سے کانپ اٹھی۔

صح عاشور اورامام كي نماز باجماعت

سیر پُر درداور قیامت خیز رات بالآخرختم ہوئی اور روز عاشور کی مبح صادق کی سفیدی ظاہر ہونے گئی۔ادھراہام کو نئے گل مہلت کی رات کی مدت بھی ختم ہوگئی۔اس دوران میں غمز دہ، پریشان اور مضطرب، دکھی دل اور چیرے سے اُفق مبح پر نقر زم کلمہ استر جاع پڑھا: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ مَاجِعُونَ۔

ا جا تک اپ شخراد علی اکبری اذان کی آواز کان میں گوٹی۔حضرت نے خودکونماز میح کا فریضہ ادا کرنے کے ہے جو کیا اور خیمہ سے اور خیمہ سے ماری کیا تو تمام امھ۔ ۔

ور شفرادگان جلدی جلدی اینے خیام سے نظے اور سب امام کے پیچے صف بستہ ہوگئے تا کہ آپ کی اقتداش نمانی

مت ادا کریں۔

س پُر بلا دشت اور پُرا شوب بیابان بل ایسے خالص نمازی سے کے فرشتوں نے ان کی نماز دیکے کرا سانوں پرگر سے کیا ۔ ۔ س جاعت میں شریک برخض جانا تھا کہ یہ میری آخری نماز اور تق سے دداع ہے اور یہ معلوم ہے کہ جوخض اپنی نے نہاز پڑھ رہا ہودہ کس قدر خلوص سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔

کال الزیارات میں مرحوم ابن قولویرتی نظی سے اور اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ امام مسوم نے فرمایا: إِنَّ الْحُسَین صَلَّی بِاَصحابِ مِصَلُوا اَ الْعَدَا اِ ثُمَّ الْتَفَت اِلَیهِم فَقَال اِنَّ اللّٰه قد اَذِن فِی اَسُوم نِی اَللّٰه قد اَذِن فِی اَللّٰه قد اَذِن فِی اَللّٰه مَدَّت الله قد الله مَدِد ہوئے اور الله مَدَّت الله مَدِّد ہوئے اور الله مَدَّت مِن الله مَدِّد ہوئے اور الله نام میں جنگ کی اجازت دے دی ہے، اُمُواور جنگ کے لیے آ مادہ ہوجاؤ۔ اور جرائیل نے آسان وزمین کے اسمار میں جو کرفریاد کی: یَاخَیلَ اللّٰهِ اِس کیبی "اے لئی خدا اور انساری اسوار ہوجاؤ"۔

مرحه صدر قزوینی اپنی کتاب مدائق الانس میں فرمائے ہیں کہ روز عاشورہ جبر کیل نے دود فعہ بیصدا دی:

ن می کے وقت جب جہاد کی اجازت دی گئے۔

جب عمرِ عاشوره مزيز زهراة وورُت محورُ سے محدادی: الا يا اَهلَ العَالَم قَد قُرِّلَ الامَامُ وابنُ الامَامِ اَخُو الامام ابوالامام الحسين بن على بن ابي طالب

"اے اہل عالم، خردار! امام قبل ہو گئے، جوخود امام، فرز عرامام، امام کے بھائی، امام کے باپ حسین بن علی بن ابی طالب جن"۔

# المرحكرين ولشكر باطل كى صف آ رائى

#### ورشاد المغيد:

وَأَصَبَحُ الحُسَينُ فَعَبَّاءَ أَصِحَابَهُ بَعِلَ صَلْوةِ الغَلَاقِ وَكَانَ مَعَهُ إِثْنَانِ وَثُلَاثُونَ فَالْمِسًا وَثَرَبَعُونَ رَجُلًا فَجَعَلَ رُهير بن القَين في مَيمنَةِ أَصِحَابِهِ وَحَبِيبَ بنَ مَظَاهِر فِي مَيمَرَةِ أَصِحَابِهِ وَأَعظَىٰ رَأَيتَهُ العَبَاسِ أَخَاهُ وَجَعَلُوا البُيُوتَ فِي ظُهُورِهِم وَأَمَرَ

کے چھے سے حملہ آورنہ ہوجائے"۔

"مب کہ آپ کے لئکر کی تعداد ۳۲ کمر سوار اور چالیس پیادہ تھے۔ حضرت نے زُہیر جو بہت بڑے دلیر، شجاع اور ساتعیوں کی مف بندی کی جب کہ آپ کے لئکر کی تعداد ۳۲ کمر سوار اور چالیس پیادہ تھے۔ حضرت نے زُہیر جو بہت بڑے دلیر، شجاع اور شیر دل تھے کو بلایا اور آیک علم ان کے ہاتھ میں دیا اور فر مایا: تم وا کیں طرف لئکر کے مردار ہو۔ پھر حبیب بن مظاہر جو بہت بڑے عابد، زاہد، حافظ قرآن، شجاع اہل بیت کے قلع دوست تھ، کو بلایا اور آیک علم دیا اور فر مایا: تم یا کیں طرف لئکر کے مردار ہو۔ پھر اپ بھائی عباس علمدار کو بلایا اور غلم دیا اور فر مایا: تم قلب لئکر کے مردار ہو۔ اما تم نے اپنے خیام کو اپنے لئکر کی پشت پر رکھا، پھر تھم دیا اور فر مایا: تم قلب لئکر کے مردار ہو۔ اما تم نے اپنے خیام کو اپنے لئکر کی پشت پر رکھا، پھر تھم دیا اور فر مایا: تم قلب لئکر کے مردار ہو۔ اما تم نے اپنے خیام کو اپنے لئکر کی رکھا، پھر تھم دیا لکڑ یوں اور فس و خاشاک و ہیں خندق میں ڈال کر اس کو آم کی لگا دو تا کہ دیمن لئکر

امام کے گفتگر کی تعداد

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: حضرت امام محمہ باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ لفکر امام کی تعداد پینالیس سب ایک معد پیادہ نفر تے لیکن تاریخ کے مشہور مدارک میں ہے کہ تعداد بتیں سوار اور چالیس پیادہ نفر تھی۔ بعض دیگر حضرات ہے کہ حضرت کے لفکر کی مجموعی تعداد بہتر افراد تھی۔ بعض نے یہ تعداد چورای افراد کھی ہے۔ ایک اور روایت کے معت تعداد بانوے سوار اور بیای پیادہ افراد تھی۔

نظریہ صدر قزوینی در حدائق الانس لکھتے ہیں: زُہیرادر حبیب کے علموں کے بینچے اصحاب وانصار نے مغیر کمیں۔

هُم ثلاث مَائة راجلٍ وَفَارِسِ كُلُّهُم لُيُوثُ عَوابِسِ عَلَهم الدروع الداوديه متقلِّدين بِالسُّيُوفِ الْهِنديَّة مُتَعَلِّقِينَ بِالرَّمَاحِ الخَطَّيه رَاكبين عَلَى الخُيُولِ الْعَرَبِيَةِ وَهُم خِيَار الْمَّةَ المحمديَّة

دد لین الکرکی تعداد تین صدیادہ اور سوار تھی اور سب کے سب بہادر اور برشیر داؤدی زرع پہنے، بندی تواری حاکل کیے ہوئے، خد کھینچنے دالے نیزے، عربی گھوڑدں پرسوار بیا اُست محمد کے نیک اور مالح لوگ تنے کیونکہ بیزام اور عابدلوگ لوہ اور فولا دکے پہاڑ سے کرا گئے، تیروں، ملوارول کو اپنے سینوں، مورتوں اور کلیوں پر لینے کے لیے خرید لیا تھا"۔

بہر صورت جب زُہیر کے وجود سے لئکر کی دائیں جانب بج وجی گئ اور لئکر کی بائیں جناب کو جناب حبیب نے زینت وجود سے ا

ر مع رہوتی ہے جو قلب لٹکر میں ہوتا ہے۔ اگر قلب لشکر والاعلَم بلندرہے تو لٹکر آ ماد و پر کار اور تازہ دم رہتا ہے۔ خلاصہ رہے ہے کہ اگر لٹکر میں ایک ہزارعلَم ہوں اور تمام مجمح اور سربلند ہوں لیکن لوائے اعظم (قلب لٹکر والاعلَم) سر

ر ہوتو تمام لنکر فرار ہوجاتا ہے۔اس لیے اس علم کو ہر کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا بلکداس کو دیا جاتا ہے جومفت وشجاعت میں دت کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو، کر ار ہو، فر ار نہ ہو۔اس بنا پر خامس آل علم نے نوائے اعظم کواپنے ہاتھ سے تمام لوگوں

مرده شجاع، ثابت قدم، رُول شربید، بمالی حضرت ابوالفضل العباس کے حوالے کیا۔

جوں بی اس علَم پاک کو اپنے بھائی کے سپردکیا اور انھیں قلب لفکر پر معین فرمایا تو فتح و کامیابی کے دریا نے للکارا اور اے مباس علمدار کے پیچے علی مرتضٰی کے جھے شیرول بیٹے روانہ ہو گئے۔ اپنا تمام اسلحہ سجائے لشکر حسینی کی زینت ہے۔ ای معینے، پچازاد بھائی، اولا دِعتیل ، اولا دِ جعفر طبیار اور دیگر عزیزان جو تقریباً تمیں افراد تنے جن میں سے اٹھارہ فرسان الھیجا

نے صبعے، پیچاراد بھائی، اولاد کی ادولاد سے رسیور درور دھ کا رہے۔ کے بر فائز تھے۔ ریسب حضرت عہاس علمدار کے ارد کر دھف بستہ ہو گئے۔

ے ساتھیوں کے اسائے کرای

ساتميون بن دوكروه يته

ك في بالم ..... جوامام كاطرف سيمنسوب تقيد

ج غیر بنی ہاشم اصحاب اور دوست کدان کی امام سے کوئی رشتہ واری ندھی۔

عىاتم

• نوافقام جوامام حسين كي بماكى مته:

﴿ حعرت عباس بن على بن ابي طالب المعروف حصرت الوالفضل العباس قمر بنى باشم ﴿ حضرت عثمان بن على بن ﴿ حعرت عبان بن على بن ابي حيدالله بن على بن ابي طالب ﴿ جناب عبدالله بن على بن ابي طالب ﴿ جناب عبدالله بن على بن ابي

طالبٌ 🕜 جناب عمر بن عليٌّ بن ابي طالبٌ الملقب به اطرف ﴿ جناب عون بن عليٌّ بن ابي طالبٌ ﴿ جناب ابو بكرين ﴿

اني طالب آ جناب محمد اوسط بن على بن اني طالب

• چاراشخام جوامام حسين كى اپنى اولاد پاك مين:

① حضرت على بن الحسين ، زين العابدين اور امام سجادٌ ۞ حضرت على اكبرٌ بمن الحسينٌ ۞ جناب على امغرِّ ع الحسين ﴿ جناب عبدالله بن الحسينُ

• باره اهماص فرزندان امام حسن مجتبى عليه السلام:

① جناب حسن بن الحنَّ المعروف حسن فتى ۞ جناب عمرو بن الحنَّ ۞ جناب قاسم بن الحنَّ ۞ جناب مبع الحنَّ ﴿ جِنابِ احمد بن الحنَّ ۞ جناب محمد بن الحنَّ ﴿ جنابِ جعفر بن الحنَّ ﴿ جنابِ الدِيمَر بن الحنَّ ۞ جناب حسيم اكسنّ المقلب بداژم ﴿ جِنّابِ طلحه بن الحسنّ ﴿ جِنّابِ زيد بن الحسنّ ﴿ جِنّابِ عبدالرحمُّن بن الحسنّ

• جودہ اشخاص جوامام حسين كے چھاڑاداوران كى اولاد:

🕥 جناب عون اكبر بن عبدالله بن جعفر طيار ابي طالبًا 🕥 جناب محمه بن عبدالله بن جعفر بن ابي طالبً Ć 🗪 عون بن جعفر بن ابي طالب 👚 جناب قاسم بن محمد بن جعفر بن ابي طالب 🌑 جناب عبيدالله بن عبدالله 🕤 جناب ۴ معتل بن ابی طالب ﴿ جناب عبدالرحن بن معتبل بن ابی طالب ﴿ جناب عبدالله بن مسلم بن عقبل ﴿ جناب محر مح بن عقيلٌ ﴿ جِنَابِ محمد بن الى سعيد بن عقيلٌ ﴿ جِنابِ عبدالله اصغر بن عقيلٌ ﴿ جِنابِ موىٰ بن عقيل بن الي طالب 😭 على بن مقتل بن ابي طالب ﴿ جناب احمد بن مقتل بن ابي طالبّ

اس ندکورہ اسام کی فہرست کے مطابق بنی ہاشم کی تعداد کر بلا میں انتالیس نفر تھی جوتمام کے تمام روز عاشورہ شہید سوائے حضرت امام زین العابدین کے فل ۱۳۸ شہدائے تی ہاشم ہیں۔

اسائے اسحاب (خیر نی ہائم):

الل تحقیق کے قول کے مطابق امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار کی تعداد پھانوے ہے جن کے اسامے می درج ذیل ہیں: 🛈 جناب قیم بن المحملان 🕥 جناب عمران بن گعب بن ما لک انتجی 🏵 جناب حقلہ بن عمروشیبانی 🗨 قاسط بن زُمير ﴿ جِنَابِسواد بن الْمِعْير ﴿ جَنَابِ كَنانه بن هَيْقَ ﴿ جَنَابِ مُرقامه بن ما لك ﴿ جَنَابِ جُمْع بن مِ العائذي ﴿ جِنَابِ جِلِمَة بِن على هيماني ﴿ جِنَابِ عبدالرحلْن بِن عبدالله ﴿ جِنَابِ مُرْهِ بِي عِيل

أتعلى ۞ جناب عروين كعب انسارى ۞ جناب عبدالله النقارى ﴿ جنابْ عبدالرحن بن عروه النقارى ۞ جناب ته...

حسنه طائی ﴿ يَهَا جِهَا بِ زَامِدِ مُولِي عُمِرُ والْخَرَاعُ ﴿ جَنَابِ اللَّمِ مِنَ كَثِيرَ الأَدْوى ﴿ جَنَابِ عِبِدَاللَّهُ بِنَ لهد عيسي 👚 جناب عمرو بن ضبيعه 👚 جناب قيس بن مُنهه 👚 جناب مسعود بن مجان 🍘 جناب ممار بن الى سلامة المهمد انى و جنب عامر بن مسلم ۞ جناب سيف بن ما لك ۞ جناب زُمير بن بشيراتعمى ۞ جناب حيان بن الحرث ۞ جناب زُمير وسيمر ﴿ جناب منحاك بن عبدالله ﴿ جناب خزيمه بن عمرو الكوفى ﴿ جناب عقبه بن سمعان ﴿ جناب عبدالرحمٰن يح 🕾 جناب طلاي بن عمروالراسي 🏵 جناب برير بن نهيم البمد اني 🕀 جناب زُمير بن حسان الاسدى 🏵 جناب وہب يعبر نندالكلي ﴿ جناب وقاص بن غبيد ﴿ جناب شريح بن عبيد ﴿ جناب عبدالله بن زيد المصري ﴿ جناب عبيدالله بن معري البياب عمروين خالد الازدي البي جناب سعد بن حظله تتميي البي جناب عمرو بن عبدالله فد في البياب نافع بن ر على جناب بلال بن نافع ﴿ جناب مسلم بن عوبجد اسدى ﴿ جناب عمر بن قرطد انصارى ﴿ جناب انيس بن معقل و جناب علی بن مظاہر اسدی ﴿ جناب حبیب بن مظاہری اسدی ﴿ جناب یحیٰ بن کثیر انصاری ﴿ جناب طرماح بن و ع جناب ما لك بن دودان ، جناب مند بن الى مند ، خناب الديمام مسيداوى ، جناب سعيد بن عبدالله حنى ، ب سید بن عبدالله سر بی ش جناب عمرو بن خالد صیدادی ؟ جناب حظله بن سعد شامی ﴿ جناب سوید بن عمرو بن ابی و يعلى ﴿ جِنَابِ كِمَانَ بِينِ سِرُونَ ﴿ جِنَابٍ لَحِينُ بِنِ سَلِيمٍ مَا زَنِّي ﴿ جِنَابِ قَلْ قَا بَنِ الْبِ قَرْةَ الْغفارى ﴿ جَنَابِ مَا لَكَ و ماکی 🔞 جناب ابراهیم بن صین اسدی 🕲 جناب جناده بن حارث انساری 🚱 جناب عمرو بن جناده 🕲 جناب ية: معنى ﴿ جناب معنى بن منظله النفارى ﴿ جناب عمد الرحمُن بن موده ﴿ جناب عابس بن هميب شاكرى ﴿ جناب ب عام هال ، جناب بزید بن قعطاه ، جناب ابوعمروتعشلی ، جناب بزیدمها جر ، جناب نزید میا ای ک - حعب بن بزيدرياى @ جناب احد بن محر الملى @ جناب دُمير بن قين يكل @ جناب على بن تُر @ جناب غلام مُر مردما حب ككول آب ﴿ جناب نعراني جوان

صدب کتاب بندا کا بیان ہے کہ جناب تر اور ان کے بھائی مصعب اور ترکا بیٹا علی اور ان کا غلام یہ جار تخص روز عدم کے لئر سے بلتی ہوئے ہیں اور دیگر دوخض سیاہ مروصاحب کھکول اور تعرافی جوان تلمیر عاشورہ کے بعد شہداء میں سے ہیں، اور ۱۰ نفر دیگر جوسب غلام امیر الموثین علی علیہ السلام ہے اور حصرت نے ان کو آزاد کردیا تھا۔ ان کے تر کی یہ ہیں:

﴾ جناب فلام بنام سعد ۞ جناب فلام بنام لعر ۞ جناب فلام بنام عارب ۞ جناب فلام بنام كُلّ ۞ جناب فلام ليند مقداد ۞ جناب عبدالرحمٰن بن افي وجاجه ۞ جناب قيم بن ركع ۞ جناب اهعم بن سعد ۞ جناب فلام بنام

عظير ﴿ جناب غلام تركى ﴿ جناب جون

ا يك مخص اور بهي شهداء كي صف مين تعااوروه ابوذرك غلام "جون" بين - پس مجموعاً امحاب وشهداء بجانوے فتات

عمر بن سعد کے فٹکر کی صف آ رائی

مرحوم مفيرٌ ارشاد مين لكھتے جين: روز عاشوره روز جعد يا أيك قول كے مطابق مفته تھا۔ من سورے ابن سعدے ي الشكركوا كنما كياء عروبن جاج كولشكر ك وائيس طرف كالمير، شمركولشكر كي بائيس طرف كالمير، عروه بن قيس كوسوارول اسم

هید بن ربعی کو پیادوں کا امیر اور لوائے اعظم کے لیے لینی قلب اشکر میں اپنے غلام وُرید کومعین کیانہ ابن سعد کالشکر مختلف قبائل اور مختلف بلاد ہے اکٹھا ہوا تھا۔ قبائل جیے خوارج، تمیر، کندہ، آل مطعون، جعم است

عبادہ،مفر، رہید، ندجج، فزاعہ، ربوع،محلب، بط، شاكريه، فزيمه،مبحد بني زهره، وغيره سے موار اور پياده كافي لوك -تے۔ کوفداور شام کے تمام رؤساء اپنے غلاموں اور نوکرون کے ساتھ موجود تھے۔اس قدر الشکر کی تعداد تھی کہ اس وقت نہ ک

نے اس کی نظیر نہ دیکھی اور نہ سی تھی۔ دریا کی موجوں کی طرح لظکر کی موجیس تھیں۔علم اس قدراہرا رہے تھے کویا نے:

کشتیوں کے بادبان نظر آتے تھے۔ تمام قبائل اور لشکر کے سردار ابن سعد کے خیمہ کے ساتھ صف بستہ کھڑے تھے اور وہ مست**ح** تمام سامانِ جنگ لیے ہوئے امام حسین کے تل کامنصوبہ بنار ہاتھا اور اس کی خواہش تھی کہ بہت جلدی فیصلہ ہوجائے : مع فرمت میں حکومت زے کوسنجال سکوں۔

ابن سعد نے خولی کوعمر بن جاج کی مدد کے لیے متعین کیا اور حرملہ کوشمر کی نفرت کے لیے متعین کیا اور خود مب 🗷

میں کھڑا ہوگیا اورعکم غلام کے سپر دکیا۔ اپنے تیرکمان کواپنے بیٹے حفص کے حوالے کیا اور اے اپنے ساتھ رکھا، حسین نہ سے تیر کمان والوں کا امیر بنا دیا اور محد بن اهعث کو پھر مارنے والوں کا امیر مقرر کیا۔ ابوابوب غنویٰ کو بیلداروں کا امیر مقربہ ہے۔

غلاصہ بیہ ہے کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک سردار مقرر کردیا اور اس طرح لشکر کی صفیں آ راستہ اور منظم کیں۔ ؟ خ سعد کے تھم سے طبلِ جنگ بجنے شروع ہو گئے۔ مھنٹیاں اور طبل بجنے لگے۔ محودُ وں نے ہنہنا نا شروع کیا۔ لٹکر بوں ۔ ج بجائيں۔شوروغل مچاتے تھے، زمین پر پاؤل مارتے تھے اور زمین وزمان کو ہلا کرر کھ دیا۔

مرحوم علامہ قزوی اپنی کتاب ریاض میں لکھتے ہیں: جناب امام کے ضمے میں مستورات، بچوں اور مخدرات عصمت

عجیب حالت تھی۔ ان تمام مخدرات، بچوں، مستورات کے آنسوسیلاب کی طرح جاری ستے اور وشمن کے خوف سے اِسع ۔ اور پریشانی چھائی ہوئی تھی۔خیام میں ماتم بریا تھا۔کوئی زانو پر،کوئی سر پراورکوئی صورت پر پہیٹ رہاتھا اورسینہکو بی ہورتیہ ' ور من کے بیچے ہرایک کو ماتم کرتا دیکھتے اور باہر سے طبلی جنگ اور شور فل سے اس اندر خوف زدہ تھے کہ ان کی رویس ترنے والی تیس، تمام بچوں نے بلند صدا ہے گریہ کرنا شروع کردیا۔

عومدارم کے خیام میں اس قدرزاری اور ماتم تھا کہ حضرت مجبور ہوئے اور شکستدول، غربت کے عالم میں خیام میں میں مسورات اور بچوں کی میہ حالت و زار اور دقعت بار بار دیکھی تو بے اختیار زار و قطار روئے۔ پھراپی سفید ڈاڑمی پر اپنا میں میر میٹیو! تہمیں اپنی جان کا واسطہ، خاموثی ہوجاؤ۔ تم نے میرے بعد بہت رونا ہے ابھی تو میں ۔ ابھی تو میرے سب جوان زیمہ و مسلامت ہیں اور شمنوں کو آگے کرنے سے روکا ہوا ہے۔ تم خوف ند کھاؤ جب میں ۔ ابھی نریمہ ہیں تو کسی کی جرائت نہیں کہ وہ ان خیام میں داخل ہو سکے۔ امام نے اس طریقے سے اہل جرم کو میں ۔

### ور ركي لفيحت

سنوں طرف سے افکروں کی صغیں جگ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھیں کہ امام نے یہ یہ بن نظیم ہمانی کو فرمایا:

العمروں کے درمیان کھڑے ہوجاؤ اور ان اندھے دلوں اور خدا سے بے فیر گراہوں کو وعظ دھیں تھے کروں ہیں درل حکم کے مرزرہ کے واس کو کمرش ڈال کر جیسے تیر کمان سے لگا ہے لفکر حمیتی سے لگا اور لفکر این سعد کے قریب آ کر فرمایا:

م برش اور بے خوف قوم اجمہیں خوف خدائیں ہے؟ اور جمہیں کول خوف خدائیں آتا حالا تکہ تیفیم کی آل اور سے برش اور بے خوف قوم اجمہیں خوف خدائیں ہے؟ اور جمہیں کول خوف خدائیں آتا حالا تکہ تیفیم کی آل اور سے دراس سے ایس رات گر ارربی ہے۔ اگرتم تیفیم کو مائے ہواور رسالت کا کلم پڑھے ہو تو یاس رسول کے در سے اور اس سے ایس رات گر ارربی ہے۔ اگرتم تیفیم کو مائے ہواور رسالت کا کلم پڑھے ہو تو یاس رسول کا خون بہانے اور سے اور اس کی کا درادہ کیا ہوا ہے؟

تن سد کے لئکریوں نے جواب دیا: ہمارا ارادہ ہے کہ تجاز کا بادشاہ این زیاد کی بیعت کرلے۔ اگر بیعت نہیں کرتا تو نے کے لیے تیار ہوجائے۔

رين فرمايا كيامهيس يقول نبيس كه باوشاو عجاز جهال سي آئ ين واليس علي جائيس؟

مَوں نے کہا: بہانے نہ بناؤ سوائے بیعت کرنے کے اور کوئی چارہ نہیں۔

نہ یہ نے دل کی گہرائیوں اور پورے جذبات سے فرمایا: اے بے حیالوگو! افسوں ہے تم پر! وہ تمہارے خصوط اور دعوت عرصہ دیکان کہاں محے؟ تم نے لکھا تھا کہ فرزنمہِ فاطمہ آئئیں اور جمیں ہدایت کریں اور جب وہ تمہاری ہدایت کہ لیے آئے ہیں تواب ان کوئل کرنا جاہتے ہویا گرفار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرنا جاہتے ہو۔

الم الشكر نے كها: زيادہ مت بولواور فضول تفتكو بند كرو۔ ميصحرا اور بيايان كارزار جنگ كا مقام ہے، وعق وضحت مقام نہيں ہے۔

مُرینے فرمایا: تمہاری سے تفتیکو خدا کی لعنت کی متحق ہے۔ پھر آسان کی طرف سربلند کیا اور کہا: میرے اللہ! توبہ ت

کہ بلی اس قوم کے بدکرزاروں سے مَری ہوں تو خوداس قوم سے انقام لےاورا پٹی رحمت ان سے دُورکردے۔ جب لشکرِ ابن سعد نے مُریر کی نفرین (لعنت ملامت) کو سنا تو ان کی دشمنی اور انتخاب میں اورا مضافہ ہوا اور خدیر سیم

يُريكو تيرول كانشانه بنانے كيے۔

لشكرهسيني كامحاصره

ائن سعد نے اپ نظرے مینہ دمیسرہ کو آراستہ کرنے کے بعد تھم دیا۔ اب ثابت قدی سے اہام حسین اور میں اسلام اسلام اور میں اسلام اسلام اسلام اور میں بندہ میں اسلام اسلام کے بعد تھم دیا۔ اس فسادی جرتو مدکا تھم سنا تو آوازیں بندہ میں کہ اب مالا رکا تھم ہے کہ ثابت قدم رہ کراہام حسین کا محاصرہ کرنا ہے۔ خبر داران کا ایک جوان بھی میچ سالم بھا گئے نہ ہے۔ اس محروہ نے عربین سعد کے تھم کے مطابق محور دول کو دوڑایا اور اہام کے قلعہ نما خیام اور اہام کے لئکر کواپنے علقہ میں میں مسلام کرایا اور گالیاں بکتا اور منخرہ بازیاں شروع کردیں اور کی وقت اطراف سے خیام کی طرف تیر بھی چلا دیتے تھے۔

حضرت امام حسين كاوعظ وتفيحت كرنا

جب امام حسین علیه السلام نے لشکری اس جمادت کو دیکھا تو خود میدان میں آئے اور لشکرا بن سعد کے سامنے کو ایک خوال ہوکرا کیک نظر لشکری صفوں پر دوڑائی تو لشکر میں امام حسین کی نظر ابن سعد پر پڑی کہ وہ مسکرا ہٹ، خوثی اور سرور سے ارکال میں سے مشغول گفتگو ہے۔ امام کو بہت دکھ ہوا، شعثری سائس لی اور پھر دنیا کی غرمت میں بی خطبہ پڑھا:

اَلَحَمِدُ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَ اللَّذِيَا فَجَعَلَهَا دَامَفَنَاءٍ وَثَهَوَالٍ مُتَصَرِّفَةٌ بِأَهلِهَا حَالًا بَعدَ حَال.....الخ

''ب حداور ب قیاس حمر خدا ہے جس نے دنیا پیدا کی لین اسے فانی اور زائل ہوجانے کے لیے بنایا۔ بیدونیا بوزمی مکار ہے جواسپنے اہل پرضرور تصرف کرتی ہے۔ پس مغرور ہے وہ جواس دنیا کا فریب کھائے اور شتی ہے جواس دنیا ہیں وہ جواس فتنہ کر دنیا کے فتنہ کے جال ہیں پھنس جائے۔ اے قوم! دنیا کے دموکے یک ندآ و کیونکداس دنیانے بہت اُمیدواروں کونا اُمید کیا ہے اور اکثر طمع کرنے والوں کو مایوں کیا ہے۔

اے لوگوا میں تہیں و کھ رہا ہوں کہتم نے ایک الی بات پر ابتاع کیا ہے جس بات سے تم خدا کی نارافتگی و خفب کا باعث ہے ہواور خدا نے تم سے اپنی رحمت و در کردی ہے اور اپنے عذاب کو تمہارے قریب کردیا ہے۔ کس قدر بہترین رب ہے ہمارا رب اور کس قدر کرے بندے ہوتم کوئلہ تم نے پہلے پر وردگار کی اطاعت کا اقرار کیا اور میرے جد امجد مصطفی پر ایمان لائے۔ پھر تمسیس کیا ہوگیا اور مجمد سے کیا و یکھا کہ اب تم نے میرے خلاف لشکر جمع اور آ راستہ کیا ہے اور میرے اور وریت تغیر پر یانی بند کر کے ہمارا محاصرہ کرلیا ہے اور ہمارے قبل کا ارادہ کیے ہوئے ہو۔

یہ شیطانی ہاتیں ہیں جو تمہارے دلوں میں ہیں اور ذکرِ خدا کوتم سے شیطان سے بھلا دیا ہے۔ حق کو بھول مے اور باطل کو پیند کرلیا ہے۔ ہائے افسوس تم پر اور تمہارے ادادہ پر، کہ بدکرداری کر رہے ہو اور فرزیم پیڈیم کوئل کرنے آئے ہو۔

ہاں ہم اولا دی بیبر پہلے بی رحمت رب العالمین کے ساتھ ہیں اور پر بھی آسی رحمت وخدا بیں جاسی ا

اے گردہ! تم وہ لوگ ہو کہ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو۔ پس بی قوم ظالم اور ستم کار ہے اور رحمت خداے دور مے

جب بھاں تک امام حسین علیہ انسلام کی تقریر پنجی تو ابن سعد نے اپ لشکر کی طرف دیکھ کرکھا کہتم بی سے کوئی ہے گئی : ی ابتوں کا جواب دے اور اسے خاموش کرا دے اور اس کوزیادہ ند بولنے دے کیونکہ بیخض اس کا بیٹا ہے کہ جس معے ضاحت و بلاغت فاضع و خاشع ہوتی تھیں۔ خدا کی تشم! اگر حسین ایک دن اور بھی میدان میں تقریر کرتا رہا تو بھی معید تیر ختم نہ ہوں گی اور کلام بند نہ ہوگی۔ پس بہت جلدی اسے جواب دد کیونکہ موسم گرم ہور ہا ہے اور کام مشکل ہوجائے

شر فتکرے لکا اور کہا: اے حسین ! بیر کیا با تی کررہے ہو کہ ہمیں مجھ تک نیس آئی، وہ بات کروجس کی ہمیں سجھ میر مجماری باتوں کا جواب دے سکیں۔

مرب المصين ف قرمايا: أقُولُ إِتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَقتُلُونِي فَإِنَّهُ لَا يَجِعُلُ لَكُم قَتلِي وَلَا انتهاكَ حُرمَتِي

"فداے ڈرو، مجھے قتل نہ کرو کیونکہ مجھ جیے مخص کا خون بہانا جائز نہیں اور میری متکب حرمت کرنا حلال نہیں ہے سے

تمہارے پیفیرکی بٹی کا بیٹا ہوں۔میری نانی خدیجہ الکبریٰ اُم المونین ہیں اور ہمارے ناناً کے فرمان کے مطابق شر - ہے

بھائی حسن جوانان جنت کے سردار ہیں اور جنتی کولل کرنا جائز نہیں۔

صاحب كاب بذا كابيان ب كدعبارات مقل سع يسمجها جاتا ب كدحفرت امام بار باروعظ ونفيحت

میدان میں آتے، اتمام جمت فرماتے اور مردفعہ نبوت کی میراث سے کوئی نثانی ساتھ لے جاتے اور حضرت تقرید۔ میدان بیں آئے اور هیجت کی ہم میں رسول اللہ کے محوڑے برسوار ہوکر تو کھی رسول اللہ کی تاقہ برآئے ہم بھیر ا

بانده كرآئ اور بهى قرآن لے كرآئ اور نفيحت ك-

#### مناجات اماتم

صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خطبہ دینے کے بعد میرے بابات. 🕳 کی طرف اٹھائے اور عرض کیا: خداما! ہرغم میں تو ہی میرا مقام اعتاد ہے۔ ہر مختی کے وقت تو ہی میرا مقام اُمید ، نہ

ہر مشکل کے دفت تو ہی میری بناہ گاہ، طبا اور مادئ ہے۔ س قدر جھ پر دکھ آئے، معیبتیں آئیں، جس پر عقلیں ضعیب

ہیں۔ راستے بند ہوجاتے ہیں، دوست عاجز آ جاتے ہیں۔ رغمن اور زیادہ زبان درازی کرتے ہیں۔ ان تمام معہ 🍑 نے تیرے سواکسی کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ تچھ ہے اپنے دکھ اور شکوے کیے اور تو نے اپنے للف ہے مجھے کشائیمی 🗝

اور مجصمصائب برداشت كرنے كى جمت دى، مجصح مطافر مايا، توبى برنعت كاولى اور براجهائى كامالك بيد خدالعنت کرے دنیا اور اہل دنیا پرخصوصاً کوفیوں اور شامیوں پر کیونکدانہوں نے جمعت خدا کا ذرا مجرلیٰ ہ ۔

اسیے رب سے کمل مناجات کی بھی فرصت نہ دی۔ اس دوران میں ہر طرف سے ابن سعد کا لشکر خیمہ کی طرف عط

انہوں نے دیکھا کہ خیام کی پشت والی جانب تو خندق ہے جس ٹیں آگ جل رہی ہے۔ شمرنے کہا: (خدااس کی ۔ .

جہنم سے بحردے) اے حسینًا! قیامت سے پہلے اپنے لیے آگ پند کر لی ہے۔

حضرت امام نے فرمایا: بیکون بھونک رہا ہے؟

امحاب نے عرض کیا: مولاً ایشمرملعون ہے۔

المام تفرايا: يَابِنَ مَاعِيَةَ المَعزِ أَنتَ أَدلَى بِهَا صَلِيًّا "أَ ولدالرنا اوراك مريال حاف وال

جہم میں جانے کامستی ہے'۔

ے سم تن موجد آ کے بوسے اور عرض کیا: اے فرزید رسول ! مجھے اجازت دیں میں اس گنتاخ شمر کو تیر مارکر ہلاک فیصر مین میں اس گنتاخ شمر کو تیر مارکر ہلاک فیصر فیما فاس ہے، جابر لوگوں کا سردار ہے اور خدانے اس کی ہلاکت ایمی ہمارے لیے آسان کردی ہے۔ آ جازت نددی اور فرمایا: اِنْنی اَکوَۃ اَن اُبدِانَهُم بِقَتَالِ ''لینی میں پندنہیں کرتا کہ جنگ کی ابتدا میری طرف

## يهم ز مرتبه دعظ ونفيحت اوراتمام حجت

عد ، معلیدالسلام دونوں لشکروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور بلندا واز سے تقریر شروع کی جے دونوں لشکرین فی سے و والی سی استقال کے دھوکے میں ندا وَ؟ کیا تمہارے فی سے و واجیرے نسب کو یاد کرو، میں کون ہوں؟ اپنے آپ میں آ وَ اور شیطان کے دھوکے میں ندا وَ؟ کیا تمہارے آپ نامیری ہتک حرمت کرتا کی حوالے سے جائز لگتا ہے؟

عنامت! بيسوج لوكيامير فل من تمهارى اصلاح ب؟ كيا من تمهار يغيمر، ان كوص، پهازادعلى بن ابى من من من من ابى من من من الله كي تاكيدى، كا بينائيس بول؟ كيا جناب مزة سيداهيد اومير برر كوارئيس؟ كيا من سب سي بهله رسول الله كى تاكيدى، كا بينائيس بول؟ كيا جناب من مير سائة مير سائة كي يدهد يد نبيس آئى من من من من من برداذكر تي من مر من الكرك من والمحسّدة والمحسّدة من من من الكرك من من من من الكرك من والمحسّدة والمحسّدة من من الكرك من الكرك من والمحسّدة والمحسّدة من من الكرك الكرك من من الكرك من الكرك من والمحسّدة والمناب الكرك الكرك من من المناب الكرك الكرك من والمحسّدة والمحسّدة والمناب الكرك الكرك من الكرك من والمحسّدة والمحسّدة والمناب الكرك الكرك الكرك من والمحسّدة والمناب الكرك الكرك الكرك من والمناب الكرك الكرك الكرك من والمناب الكرك الكرك الكرك من والمناب الكرك الكرك

۔ قیم! جو پھھ میں کہدرہا ہواگر تقدیق کرتے ہو جب کہ میں بالکل کے بول رہا ہوں اور ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں میں میں میں میں میں میں اور ایک ذرا بھی جھوٹ نہیں میں میں جاتا ہوں کہ خداد عمت مال نے جھوٹے بندے کواپنی رحمت سے دُور کردیا ہے۔ تو پھر میرے ساتھ یہ دویہ اور کھے ہوتو اس تمہارے لشکر میں خرور پھھے ہے۔ کہ اگران سے پوچھوتو وہ بھی میری ان باتوں کی تقدیق کریں گے۔

جند من عبداللد انصاری ، ابوسعید خدری ، سیل بن سعد ساعدی ، زید بن ارق ، انس بن ما لک وغیر ، جو کوف پس بین ، ان و و و دهمهیں بتا کیں گے کہ اُنہوں نے خود میرے اور بھائی حسن کے بارے رسول اللہ سے خود سا ہے: اَلحسکن میں سید سید سید سیدکا شکاب اَهلِ الجَدَّةِ۔

ج حرت امام سین نے فرمایا: یَاقُومُ اَمَا فِی هَذَا حَاجِزُ لَکُم عَن سَفِلتِ دَمِی ''اے قوم! کیا میری کی بات کا ایک ہوا کہتم میراخون بہانے سے زک جاؤ''۔

ت دوران من شمر في مرجسارت كي اوريه بكواس كي كدا بوكواحسين دين خدا ي كل مح بي اور جا ج بي كد

ائی بات منوائیں اہذا ہم بیس سجھتے وہ کیا کمدرہ ہیں؟

لی حبیب نے شمر کا جواب دیا: اے معون ! خدا کے دین سے تم خارج ہو چکے ہو، ابن زیاد کے تالع ہو سے عد ، ا

نم بب ہوتو تم دین کی خاطر ہر خدہب پر عمل کرتے رہو ہے، بیتو ٹھیک کہتا ہے کہ حضرت امام حسین کے کلام کونبیں سمتہ

کفراور انکار کی وجہ سے خدانے تیرے دل کوسر مگوں کردیا ہے اور اس پر مہرنگا دی ہے۔ حبیب ی کے اس جواب نیاز ماہ

پھرامام حسین نے بلند آواز سے فرمایا: اے قوم!اگر تھے میری باتوں پر شک ہے تو معلوم ہوتا ہے حمیس مے 🚅 رسولُ الله بونے پرفتک ہے۔ فَوَاللَّه مَا بَينَ المَشُرِقِ وَالمَغرِبِ ابنُ بِنتِ نَبِي ءٍ غَيرِي فِيكُم وَلَا فِي عَج

''خدا کی شم! مشرق ومغرب کے درمیان میرےعلاوہ کوئی نبی کی بیٹی کا بیٹائہیں ہے''۔

كياتم محص فل كرمة جائي مو؟ كيام س فتمهادا كوئي قل كياب كه بدله ليته مويام س في كى كا مال ملف كر ب کوزخی کیا؟ اس کا قصاص لیتے ہو حالاتکہ ان ٹس سے پچھ بھی میں نے نہیں کیا تو پھر کیوں جھے قبل کرتے ہو؟

جب بیکلام انہوں نے جستہ خداسے سنا تو تمام لشکر خاموش ہو کیا اور کسی نے جواب نہ دیا اور جیران و پریٹ ت

کیا جواب دیں۔ جب حضرت نے مجمعا کرسب خاموش ہیں اور جواب نہیں ہے تو امام نے ان کے چندرؤساہ اور ندیکا

اے دمیث بن ربعی! اے مجار بن ابح، اے قیس بن اهدت ، اے بزید بن الحرث! کیاتم لوگوں نے خط نہ کے 🗲

تمام پھل اور میوے ہارے درختوں پر تیار ہو چکے ہیں اور ہاری تمام زراعت سرسبز ہے اور آپ کی نصرت کے بے سیکے تیار ہے تو آپ لوگوں کے عبدو پیان کہاں گئے؟

رادی کہتا ہے کہ امام علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کوئی الی تصبح و بلیغ تقریر یندی می تھی۔مرحوم مجلس نے عسط

میں روایت بیان کی ہے کہ جب حفرت کی تقریر پہال تک پیچی تو ابن سعد ملعون نے آ واز نگائی: اے میرے دوستو مسیق کواس قدرمہلت نہ دو، ان کو جواب دو در نہ سارا دن ان کی تقریر فتم نہ ہوگی۔ وہ علیٰ بن ابی طالب کے فرزند ہیں۔

پر شرحرام زادے نے جمارت کی اور بکواس کی: اے حسین !اس قدر لمی تقریر کرتے ہو، کیا کہتے ہو، الی بت ہم تجھ سکیں؟

حفرت نفرمایا: خداے ڈرد اور میرے قل سے فی جاؤ اور میری ہتک حرمت نہ کرو کیونکہ میں تمہارے پیغبر کر نہیے ہوں، میری نانی خد بجہ الکبری جو پینمبر کی زوجہ بیں اور تم نے بہ حدیث بھی منی ہوگی: اَلحَسَنُ وَالحُسَينُ سَيْنَ

مر احدث بن قيس ملحون آ مے برحا اور كها كه بم ان باتوں كونيس جانے اور ندسننا چاہتے ہيں ليكن جارى بات يہ ب عدر کی کو بھول جاؤ، این زیاد کے تابع موجاؤ اور اسے چوٹا مونے کے بادجود براسمجھوتا کہ وہ اور اس کے اصاب \_ ستحدوه روبداورسلوك ركيس جوتم جاسخ مو\_

ت زمن وآسان کے خالق کے نمائندے اور جت امام حسین نے یہ جواب دیا: لَا اُعطِیکُم بیدی اعطاء ید ور اُقِدُ اِقْوَاتَ العَبيدِ "خدا كى مم إش دليل موكرتمبارى بيت ندكرون كا اورغلامول كا اقرار كى طرح تمبارا محر بھی شکروں گا۔ پھر حضرت نے بلندآ واز سے فرمایا: اے اللہ کے بندو! میں اپنے اور تمہارے رب کی بناہ میں ہوں تة محد برسك بارى كرداور براس متكرے ش بناه مائلا مول جوروز قياست برايمان مى نيس ركمتا\_ آگاه راوكه ش مے أور جستو اللي بوري كردى ہاور اچى يُرى رابون كابتا ديا ہے۔ليكن يادر كوكم بس اپنے اس تعور سے سے كروہ المقوة سے خوب جہاد کروں گا۔ پھرچندشعر را سے جن کامغبوم دنیائے بست سے اعراض تھا۔ پھر آسان کی طرف چرہ

> "اے خدا! ان لوگوں سے اپنی رحت کا نزول روک دے اور ان پر ایبا تھا تازل فرما بیے معرت بوسف کے زماند میں تازل مواتھا اور ان پر بنی تھف کا جوان مسلط فرما جوان کی زعر گیوں کوان پر تک کردے اور ان میں سے کی کو باقی اور زعرہ نہ چھوڑے اور سب کو ہمارے قل کے عوض قل

ميرے خدا! ان لوگوں نے جميں دعوكد ديا، جم سے جموث بولا، جميں انہوں نے ذكيل وخوار كرديا ہے، تو ہمارا رب ہے اور تو کل واعماد تھ پر ہے اور شکوہ بھی تیری طرف ہے اور ہماری بازگشت بھی تیری جانب ہوگ''۔

ون مناجات کے بعد پھرقوم اشقیا کو خاطب کر کے فرمایا: کہاں ہے عمر بن سعد کہ مجھے اس سے کام ہے۔ جب اس موسطوم بوا كدامام حسين جمع بلارب بين توامام عدمانيس جابتا تماليكن عرين سعد مزويك آيا توانام حسين في

ے عمر بن سعد! تو مجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہے کہ حرای بن حرای تجھے زے کی حکومت دے گا اور تجھے جرجان کے ولايد ليدل الم عمر بن سعدان باتوں سے قفب ناک ہوا اور اپنانجس مند دوسری طرف موڑ لیا اور اسپے لشکر میں جلائے سد السکر والوں سے کہا: آتا اللہ علیہ السکر والوں سے کہا: آتا تنظور ون إحمِلُوا بِأَجمَعِكُم إِنَّهَا هِيَ أَكَلَةَ وَاحِدةً " كُسُكَ کَ انتظار ہے يكبارگ حمله كرد وسلم علی انتظار ہے يكبارگ حمله كرد وسلم علی عمله میں کام تمام كردؤ"۔

اس ملعون کے تھم سے تمام لفکرنے دائرہ ایمان کے مرکز اور گل جہاں کے مقندی پر حملہ کردیا اور تیروں، نے: علا آلات جنگ سے مفرت اور اصحاب زخی ہونے لگے۔

## نصرت امام کے لیے فرشتوں کا آنا اور امام کا مدد لینے سے انکار

ابوطا برمروم نه الله كتاب "معالم الدين" شي حضرت الم جعفر صادق عليه السلام سه روايت كى ب: لِمَّا التقى الحُسَين وَعُمر بن سعد لعنة الله وَقَامت الحروب اَنزَلَ الله تعالى النَصرَ حَتَّى بَ فرَفَ عَلَى بَأْسِ الحُسَين ثُمَّ خَيَّر بَينَ النصرِ عَلَى اعدَالِه وَبَينَ لِقَاء اللهِ فَاخْتَامَ لِقَاء اللهِ

لینی روز عاشور جب دونوں آئے سامنے آئے اور اسباب جنگ آبادہ ہو گئے اور سلح کے تمام دروازے بند ہو گئے تواس اثناء میں نفر ملک فرشتوں کی فوج کے ساتھ حکم خدا سے حضرت اہام حسین پ کے پاس آیا اور ملک نفر نے عرض کیا: میں آ ب پر قربان جاؤں مبارک ہو کہ خدا نے آپ کو دو کاموں سے ایک کوچن لینے کا اختیار دیا ہے:

ل اپ تموڑے سے نظر کو حکم دیں کہ ان ملعونوں پر حملہ کریں، ہم ان کی مدد کریں اور حمہیں ان دشنوں پر لتح و کامیابی حاصل ہوگی۔

ب: جان الله كے سروكرو، اس عالم فائى كوترك كردواور بميشد باتى رہنے والے جہان كى طرف كوچ كرجاؤ اور اگر فتح وكاميا لى چاہتے ہوتو بھى آپ كے مقام اور اجر سے ذرا بحر كم نہ ہوگا بلكدوى تو اب اور وہى شفاعت كارتبہ خدا كے نزد يك ہوگا۔ تيرا مخار خدا كا مخار ہے اور تيرى رضا خداكى رضا ہے۔ تعت مکر فرز نمر پینیبر نے فرمایا: اے لفر! فرشتہ اگر فیاض کریم اور محوب قدیم نے اختیار مجھے دیا تو پھر جان کے میں ہے۔ میں معت قربان کردیے میں ہے۔ میں کا دینے کی دینے کا دینے کی کے دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی کے دینے کی کے دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کا دینے کی کے دینے کا دینے کی کے دینے کا دینے ک

# ت ستاند نوکی تقدیر بدل دی

بعد نے کھا ہے کہ جب میدان بل امام نے استقاد بلند کیا: عَل مِن نَاصِدٍ یَنصُرنَا وَعَل مِن مُجِیدٍ فَ سَاسَقا فَ سَلَ مِن مُجِیدٍ فَ سَاسَقا فَ کَلَ وَارْتَمَام محرا اور بیابان کر بلا بل گونی اور بی صدائر بن بزیدریا می کے کانوں بل پینی تو اس کا لا عرب ہیں۔ بدن بل لرزہ پیدا ہوگیا۔ جرت کے دریا بل ڈوب گیا۔ فکر کے سندر بل خوط زن ہوگیا اس کے اندر غیرت کے دیا بل ڈوب گیا۔ فکر کے سندر بل خوط زن ہوگیا اس کے اندر غیرت کے دیا با اور اس کے دل پرنور ہدایت کی چک آئی تو اس کا چرہ چا تھ کی کے نے لگا ور قدرت نے اُنے جنگ کے شیطانی وموسول سے نجات دی اور خدا نے شیطان سے کہا: إِنَّ عِبَادِی

آف غَسَيهِم سُلطان "جوميرے بندے بين ان پُرتيرى كوئى جال كادگرنيس ہوسكى"-عَى فَرِنْ البِيّ مُحورُ ہے كوجولان دى اور ابن سعد كے پاس آيا اور فرمايا: أَتُقَاتِلُ اَنتَ مَعَ هَذَا الرَجُلِ "كياس ب سنة روم دگارسے تم ضرور جنگ كرو كے يابياسباب جنگ صرف بيعت لينے كابهاند بين؟"

ت سعد نے کہا: خدا کی سم اسخت ترین جنگ کروں گا اور اس جنگ کا آسان ترین کام میہ ہے کہ بدن سے سراور ہاتھ

و فرمایا: جو چیز مر فاطمہ فے تم سے خواہش کی تھی اس پر عمل ند کرو ہے؟

تن سعد نے کہا: اگر میرے پاس جنگ کا اختیار ہوتا تو ضرور حسین کی خواہش کو پورا کرتائیکن کیا کروں ابن زیاد امیر کا ہے۔ حسین بیعت کریں ورندان سے جنگ کرو۔

جنب فركاچمره زرد موكيا اور مريني كرليا اورآ ستدآ ستديجي بنن لگا اورائ مقام برآ كيار فرف اين بچازاد قرة عرب كركيا توف اين محور كوياني بلايا مي؟ اس نے كها كنيس بلايا-

- من في كان كول كوتاى كى اب جاد اور يانى بلادً
- ته ف كها: من الي محور كو بالى نبيس بلاول كا-
- نے کہا: میں جاتا ہوں اپنے محور کو پانی ہلاتا ہوں۔ کر ای خیال میں تھا کہ دوبارہ امام کے استفاقے کی آ واز کر اور شر گونجی: اَمَا مِن نَاصِدِ یَنصُرنَا ، اَمَا مِن مُعِینِ یُعِینُنَا جوں می کرنے دوبارہ یہ استفاشہ ساتو اپنے پچازاد

قروين فيس كاطرف مندكر كركم الدين في ذاو اليام امام ابراد اورسلطان بياد كافريت كا استفاع في من وجه عَلَ لَكَ أَن تَسِيرَبِنًا إِلَيهِ وَنُقَاتِل بَينَ يَثَايِهِ "كَيامُ آارے مائواً عَظَةَ بو\_ أَسَاظَرُوجُودُوول كونجود كرا يفي معطل كي جركوف ك إلى الفي جائي اوراكر بيك بوق ام الناكي مداور فري الد

كُلِنَّ النَّاسَ عَن هٰذِهِ اللَّانِيَا رَاحِلُهُ وَكُوَامًاتُ اللَّنِيَّا رَائِلَةٍ كُلَّكُلَّا نَقُوهُ بِالضَّهَاوَةِ تَـكُونُ عِي السُّعَادَةِ "ات مرت جهازاوا وياري كريس، وياك التيسكى يربيد ديس ريس، شايداس فريب المع كيد میں فہات کی دونسال جائے اور ہم اہل معاورت سے فار ہوج اس اور روز تیامت فرز نو تیلیز کے ساتھ محدور مول ماشدگانیتول سے مرود بول"۔ ·

قره بن قيس بدسعادت في كها كه يك ال ي ضرورت فيس ركو بن ديا مي سنه بي اول سه مد جميات بوسا بیٹے کے پاس آیا آورکھا: یَا بُنکی کاحتبیر لی علی النَّانِ وَلَا عَلَی خَصْبِ انْجَبَّانِ وَلَا أَنْ يَكُونَ خَنَا حَصَمَتُهُ فَيَ الشعتام "اسد فرزندا على جنم كي آكب برواضع كرف كالمتع بين ركمتا اور جها دالذكا فضب برواشع كرسك بول

اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ کل تیا مت سے دن تغیر سے میری دهلی مؤار

تم نے جگر گوشہ بنول فرزمیر رسول کا خربت کا استفاد سنا ہے۔جس قدر مدد ما تک رہے ہیں کوئی ان کا مای دہم دیس - تم آؤیرے ساتھ تا کرحسین کی خدمت جی جائیں ۔ تو کے فرزی ارجند نے کہا: پایا آپ کا بھم میری آ تھے مل

فَجَعَلَا يَدنُوا مِنَ الحُسَينِ قَلِيلًا قَلِيلًا " لهل وولول سلطان العالمين ك صنور من شرفيا بي ك تصد ا آستدآرے نے '۔ ابن معدے الكرى منون كو جيرتے ہوئے اول مہاجركے پاس عبوركيا۔

اوس مهاجرنے ہوچھا: اے بهاور! کیا خیال ہے؟ کیامیدان عستم پہلے شجاعت اور بہاوری دکھاتا جاہے ہو؟

جناب و نے مہاجر کا جواب ندویا جبکہ زین پر تو کا بدن بید کی طرح اس قدر کانپ رہاتھا کہ بدن کی ہڈیوں کی آھ ُسٹائی ویشخی۔

مهاجرنے کہا: اے تر! خدا کی فتم! میں تہاری حالت وگرگوں و کچورہا ہوں، میں نے تھے بوے میدانوں میں معکما ہ، تیری بهادری اور شجاعت کو بہت پند کیا جاتا ہے۔ اگر کوفہ کے شجاعوں کے متعلق مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا تو تیرا ام 🗷

تھا اور آج بيآب كى حالت ہے۔ كول پريثان اورخوف زوه مو؟

جناب رئر نے کہا: اے مہاجر! خدا کی حتم ! میں اپنے آپ کو جنت وجہنم کے درمیان پاتا ہوں لیکن میں نے جنت احمد

كالمسركوليا عهد بركها اور كواف كوالها تا فياند لكايا كر كوافر ا بواجى أفيا في

مرجه مدابول على النظام إلى والله على ماليه وقد الله اللهم الدل اللهم اليك البيك النبيك فقب على فقد المعليك المست المن والدوكريال اللهم المناب المن المراد المرد المراد المرد المر

ی آن کی بیرحانست و کیوکریس شرمنده بون ای طرح زعرمدکرتا بوا، روتا بوا حطرت امام حمین کے اصحاب کی صف میں استدویا، اس مرد دین وار کی نظر جول ہی بھالی پُر طائی چینی پر پڑی تو وف سے قریاد کی اور فودکو مسے کرا دیا، چیرے پر خاک لگائی اور امام کے قدموں پر کر پڑا۔ قدموں کو بوسے دیے اور زارد تظاررو تے ہوئے میست کرا دیا، چیرے پر خاک لگائی اور امام کے قدموں پر کر پڑا۔ قدموں کو بوسے دیے اور زارد تظاررو تے ہوئے بیست کرنے واللہ الذوبة الذوبة "میری قلعی معاف کردیں"۔ فئم تبکی بھی آء افسیای کا وگال الزمار اراحکم میں تعقیم اور پھر بہت بلند بلند آ واز سے رویا۔

وسعندانسلام نے فرمایا: اے بزرگوارا ابنا سرباندکر بلکدروایت میں ہے کہ معفرت امام خود فیکے اور فرکا سرخود خاک اس

## معن کی جگ کا آغاز

معذ ، شور جب دونول لفكر آمنے سامنے منے اور كل بارا مام عليه السلام نے اس غدار اور مكارقوم كو ومنذ وهيعت كى جس ور اين سعد سے جناب كرين رياحى ، اس كے بينے اور غلام پر اثر ہوا اور وہ تا يب ہوئے اور امام كے ساتھ لمحق

صحب رومنة السفاء في لكما ب كمامام كامحاب في بلندة واز ع كما: بال ابن معد! مم كوائل دية بي كراس

الشكر ميں سے سے پہلے جہنم جانے والاتو ہے۔

ابن سعد کو بہت عصر آیا اور حکم دیا کہ جس جس مخص کے پاس تیر کمان ہے تیروں کی بارش کردے۔ وَاقْبَسَتِ

مِنَ القَومِ كَأَنَّهَا القَطَر حضرت في حرت سے امحابِ باوفا سے فرمایا: قُومُوا مَرْحِمَكُم الله إلَى المَوتِ تَبْد حمد مِنهُ ''اے انسار! اللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ جہاد میں ثابت قدم رہو کیونکہ موت سے چھٹکارا تو ممکن بی نہیں ہے ۔۔یع

تيراً رب ين سيموت كابينام لاف والع ين "-

پس امام علیہ السلام نے اپنے امحاب کو جہاد کی اجازت دی تو انہوں نے بھی اپنے تیر کمانوں میں ڈال کرائن سے نے لفکر بر بارش برسا دی\_

محدین ابی طالب سے منقول ہے کہ نظر این سعد کے تیراندازوں کی تعداد آٹھ ہزار نفر تھی جبکہ امام حسین کے شہر

تیراندازوں کی تعداد صرف پچاس نفر تھی۔اس لیے جب ابن سعد کے لشکرنے تیر چلائے تو زمین وا سان کر بلا کی ۔مُذب موگئ تھی اور دشمنوں کے تیروں سے امام کے کی صحابی زخی و مجروح ہوئے۔

جب نظر سین کے سالار قربی ہاشم سلام اللہ علیہ نے بیرحالت دیکھی تو علم آ کے لائے اور لفکر کفر کی طرف سر تع

ہوئے اور اپنے آپ کو دہمن کے قلب میں ڈال دیا اور دوسری طرف شجاعت کے شیر شنم ادگان امام جناب قمرینی ہاشم کے 🌉 میکھے ایسے حملے کررہے تھے جیسے بھوک شیر بھیروں کے ربوڑ پر حملہ کرتے ہیں۔ان بدبختوں کے وسط میں واغل ہوکر سٹسے ۔

رُمیر نے الکرے مینداور حبیب نے میسرہ کو حرکت دی تو دو الشکروں نے دو فولادی پہاڑوں کی طرح ایک دد. حملہ کردیا۔ وہ سر ہوا بیں اُڑ رہے تھے اورخون کی ندیاں یانی کی طرح بہدری تھیں۔ سردار کشکرایمان، مرتفعی کے سب

وارث حفرت عباس ائی شجاعت کے مع عاشور جو ہر دکھا رہے تھے کہ لوگوں کو ایک مرتبہ پھرعلی کی شجاعت اور جنگ ورب ت

یلکه ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بنفسِ نفیس حضرت امیر الموثین اسداللہ العالب ہیں کداس لشکر کے دریا بیں تھس کر بغیر کی جہ یہ م

ڈرکےان بدکاروں کی زند گیوں کو تلوار کی آگ سے جلا رہے ہیں۔

دوسری طرف سے شہرادہ علی اکبرسلام الله علیه اس الشكر كثير سے مجم يا قب اور كوكب طارق كى طرح چك رے م تلوار کی خون بہانے والی بکل تھی۔ مجھی اُوپر سے بہمی نیچ سے بہمی مشرق سے بہمی مغرب سے اس کی چک نظر آتی آ مسلسل ساو كفركوجهم من بهيج رب تھ۔

تيسرى طرف سے حضرت قاسم بن حسن سلام الله عليه بدر منيركي طرح اس تاريك اور غبارة لود ماحول ميس چيك

ہے۔ بیٹنوں سے امان ختم کر دی تھی اور ہر ترکت کی مجال چین لی تھی۔ وہ ہاتھوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے، سرتھے کہ اور ان تے نظر آتے تھے اور جس کو کمر بیل تلوار مرتے تھے اس کے تازہ کھیرے کی طرح دو کلڑے کردیتے تھے اور جے سر تھیں برتے ، تو تلوار کی بجلی اور برق سے تاک کی سیدھ بیل دو جھے کرویتے۔ دوسرے شنم ادوں نے سخت اڑائی کی لیکن اور یہام شنم ادے بھوکے اور پیاسے تھے۔

مرحوم سیدلہون میں لکھتے ہیں: روز عاشورہ دن کے لکلتے کے بعد آیک محند تک جنگ مغلوبہ برپائٹی اور پے در پے سطے مطر قشر ایک دوسرے پر کرتے رہے۔ جس کے نتیج میں لشکر کفر کے کافی سپائی واصل جہنم ہوئے اور امام حسین کے پاک ہے جس کے جس کے نتیج میں لشکر کفر کے کافی سپائی واصل جہنم ہوئے اور امام حسین کے پاک ہے بھی کچھ محابہ منزل شہادیت پر فائز ہوئے۔

ماحب ردمنة الشهداء لكست بين: لشكر حيني كامحاب اور غلاموں سے شهداء كى تعداد ٥٣ متى اور باتى امحاب زخى ماحب رخى على اكبر كوايك زخم بھى ندلكا تھا اور اس كى وجد يتھى كددس نفر غلاموں نے حضرت كى اردگر دحلقہ ڈالا ہوا ماسكى وجد يتھى كددس نفر غلاموں نے حضرت كى اردگر دحلقہ ڈالا ہوا ماسكى وجد يتھى كددس نفر غلاموں نے حضرت على اكبر كے جسم پر زخم لگا سكے۔

ماحب كاب بدارقم كرتے بيل كداس بيلے علم بين ٥٣ يا ٥٣ اصحاب اور غلام درجة شبادت يوفائز موع - بعض احد عمر كليد بين -

## حمد کشداء کے اسائے کرامی

ماحب فتى الآمال نے بينام ٥٦ كھے بيں جودرج ذيل بين:

جاب قیم بن محلان بی نعمان بن محلان کے بھائی ہیں جوامیر المونین کے محابی تھے اور بحرین وعمان میں معرب کی

مرفءعال بمی تھے۔

جنب عران بن كعب بن حارث الأنجى

جة ب حظله بن عمروشيباني

جنب قاسط بن زُمير

جنب مقسط بن زُمير جوقاسط كے بعائى تقى البته فيخ مفيد في البت رجال من اس مقسط كے بايا كانام عبد الله كلما ہے ندكد دُمير -

جةب كناند بن فقق تعلى \_ جوكوفد كے بهاورون، قاربون اور عابدون ميں شار ہوتے تھے۔

جذب عمرو بن ضبيعه بن قيس به بهادرشجاع شهسوار تنه



- 🚳 جناب خرفامة بن ما لك تعلى \_ بعض \_ فركعا ب كرنما فرظهر ك بعدم إروت طبى بيس لطه اورشهيد بو مع \_
  - جناب مامرين مسلم العيدى
  - جناب سائم جومامر بن مسلم ك فلام شفاور يددول بعره ك شيد في .
    - الماليسيف بن مالك العيل
      - 🖫 جناب ادمم بين أمير
- جناب عبدالرحل بن عبداللدالارجی المحد الی پروفض ہے ہے اہل گوفہ نے تیس بن سھر کے ساتھ مکہ ہے ك ياس فطوط و يكريم قاديدا ومغمان كوم بي وعرب الم ك ياس منه في.
- 🕲 جناب جاب بن عامراتھی۔ برکولہ کے طیموں میں سے ہیں جھوں نے جناب سلم بن علیل ک جمعی جب كوفول سنة جناب مسلم برظم كيا و بدام حين كا فدمت سك لفدسته كوفرست ليك اورواست على ك الم صيل عال اوكاء
- الله جناب عرو الجندل والعن في كلما عبد كريون يا عدان كي قوم ميدان بك عد أين إمرال الدان كسمريش ديه اود مرهم عن واحد إلى.
  - الم جناب فلاس بن عمروالا ذول
- جناب نعماك بن عمرود يوفواس ك بعال عديدون كون عداور وعفرت على كامال عد بكوفواس و الكرك كمان وارول من عن أيك علم.
- ال جناب مواد بن ال عمر، يه يمل علم على مروح موسة اور فهداء على يزي على ال وقيد كما كما اور ابن مد ك ك يعرصع في المعالم و إلى المعالم كردوليكن ال كالوم في ال كاسفاول كا اسطريق بال كا عال كا كا عي الرون على اور في ما اك إحدوقات إكة .
- 🕲 جناب موقع بن فمامد = يوكل وفي موكر مطولين ش كر ك شف ال كاتوم أعيل كولد لا أل اور جمها ويا كان ع اطلاعً في كل - اس في تقل كالحكم وبالتكن ان كي قوم بني احد في منارش كي قود والل سنة في كئة - الهوزف الدي بك ذاوه نامي مقام جوعمان على قاء يرجلاولن كرديا اور شديد زخول كي وجدت مريض موسكة اور أيك سال به عالم غربت على جان جان الرين كريروكرول.

جنب تمارین سلامة الدالاتی البحد الی۔ برامحاب اجرالموقیق بلکد معزت کے جاہدین ایس سے سے بھی ہوئے اور بیٹ بار بی م جنب زاہر بوجرو بن الحق کے قلام سے۔ برقد بن سان کے جدامجد سے اور ۲۰ اجری ایس تج سے مشرف ہوئے اور میں سے امام حسین کی محامیعہ میں آ کے اور حلہ اولی کے خبداء ایس شامل ہوگئے۔

ما بادرون من سه فالم

بعثب مسعود بان الحجارة أعمي

جاب مہدالرمن بن مسعود بن جائے۔ اوران کے باپ فیان اور جانے بچائے ہے۔ بدولوں کر باد على ابن صعد کے مرحوا کے بات مسعد کے مرحوا کے بات مسلم کرتا ان کے مرحوا کے بیان کا سلام کرتا ان کے لیے معدد ایستان کی معدد ایستان کی خدمت علی می وسع اور پہلے تھا کے خبداء علی شامل ہوگئے۔

بناب أبيرين بقرأهم

جاب اور بن صان بن فرق الطالَ بولاعل عيد في اورام صين كما تو كديد كر باد مك وبهد صان اصاب الله

بناب مسلم بن گفرازول کون تا بھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنرت علی کے اصحاب بھی سے شے اور کی بھک بھی ان کے ہوتی پر آئ ہوتی پروٹم آئیا قا۔ یہ کوفیہ سے آئے اور کر بلا بھی امام خیل سے الحق ہوئے اور دو زِ عاشور پہلے تعلیہ کے فیہدوں بھی کال ہوگئے۔

جاب نہیر بن علیم اوری بروه بزرگ إلى بوقب ما خودا ما مال مقام علی موست إلى =

والدين يزيد فيط

بعاب جيد آلد بن يزيد خيط

جاب عليب بن جير كندل فولا أ - يوضرت اجرالوشيل كاعال عله

عاب بناده بن كعب انصارى - يوكمه عالية الل وعيال كما تهدا الم كما ته شال موت -

جاب عالم بمناعرو-

جاب آحم بن جبيب اذول حاب اگر بن آل التي الا

جاب <u>۾ ڀن</u> اين مالک انجيل

#### مَديْنَه ع مَديْنَه تك

- ا جناب أمدين سعد الطاكي
- 📆 جناب عبدالله بن بشر، جومشهور بهادرول مي سے تھے۔
  - 🕝 جناب بشربن عمرو
- 🗇 جناب جائ بن بدر بصرى بيمسعود بن عمر كاخط بعره سے لائے تھے۔
  - 📆 جناب قسنب بن عمرونمری بعری
- 😁 جناب عائذ بن تجمع بن عبدالله عائذي ان كے علاوہ امام حسين كے دس غلاموں نے شہادت نوش كى اور دو غر

اميرالمونين بحى اى حمله يس شهيد موعدان كاساع كرامى درج ذيل بي:

- 😁 جناب اسلم بن عمرو-بدامام كاتب تعيد
- 😭 جناب قاوب بن عبدالله دكلي ان كي مان امام كي كنير خميس -
- 😁 جناب مج بن مهم جوامام حسن کے غلام تھے اور حضرت امام حسین کے ساتھ کر بلاآئے۔
  - جناب سعد بن الحرث، بي حفرت على كے غلام تھے۔
- 🛞 جناب نصر بن الى نيزر ـ يېمى حطرت على كے غلام تھے اور ان كے والدمولا امير الموشين كے باغ ميں كام كرنے ق
  - 😁 جناب حرب بن بنمان بيد مفرت مز وسيدالشهد او كے غلام تھے۔
    - جناب افعث بن سعد
      - ابقیں بن رکھ
      - 🝘 جناب سعد بن رفح
    - 🝘 جناب عبدالله بن ربی دجانه
      - 😭 جناب محمد بن مقداد
        - ه جناب سليمان
      - 📵 جناب کرش بن دُہیر

لشكراسلام برلشكركفركا دوسراحمله

محر بن الى طالب لكت بي: فَمَا بَقِيَ مِن أَصِحَابِ الحُسَين عليه السلام أَحَدُ إِلَّا أَصَابَهُ مِن ـــ

مرکی یلغار کی وجہ سے اصحاب حسین سے کوئی ایسانہیں تھا جے لشکرِ کفر کا کوئی تیرنہ لگا ہواور وہ زخمی نہ ہوا ہو'۔ چونکہ امام کی ن تعداد کم تھی لہٰذا شہدا کی شہادت بہت نمایاں تھی لیکن لشکرِ کوفہ کی تعداد بہت زیادہ تھی اس لیے ان کے کثیر تعداد میں مستور کے باوجودان معتولین کی کمی نمایاں نہتی ۔

جوامحاب امام باتی فی گئے تمام زخی، تھے ماندے، بیاسے تھے لیکن اس کے باوجود کمال قوت سے خیام کے آگے میں مرتبہ مف بستہ ہوگئے۔اپ میمنداور میسرہ کوآراستہ کیا۔اُس طرف تشکر ابن سعدنے پہلے حملے کے بعد صرف گھوڑوں میں مرتبہ میں زرہ اور اسلحہ کوصاف کیا اور تھوڑی می دریے بعد پانی وغیرہ ٹی کر انھوں نے بھی دوبارہ اپنی صفیس مرتب کیس

بنی میں بہاڑے آنے والے سلائی ریلے کی طرح یا تشکرِ کفر بڑھنے لگا اور تیراندازی شروع کر دی۔ مرحوم مجنح صدوق اپنی امالی میں لکھتے ہیں: اس دن امام حسین کاسنِ مبارک ستاون سال سے زیادہ تھا۔حضرت نے

سروم کی سدون بی مان می این ریش مبارک کوایت ہاتھ سے پکڑا اور بدعا کی جس میں بتایا کہ چند مرتبہ خدا کا غضب محلوق پر بہت

غَضَبَ اللّهُ عَلَى اليَهودِ حِينَ قَالَ عَزيرُ ابنُ اللّهِ غَضَبَ اللّهُ عَلَى النّصَالَى حِينَ قَالُوا المسيح بن اللهِ وَاَشُتَكَ غَضَبَهُ عَلَى هَذِهِ العَصَابَة الَّذِينَ يُرِيده قَتلَ ابن نَبِيهُم "أيك مرتبه الله وقت الدُغضب تأك مواجب يهود في عزير كوابن الله كها- بحرال وقت غضبناك مواجب نصاري في كها كيميلي الله كابينا بهاوراً ج توالله كاغضب شديد به كه يوقوم الني تغير مرابع عنه منه الله كابين منه الله كابينا منه الله كابينا منه الله كابينا منه الله كابين الله كابين منه الله كابين منه الله كابين منه الله كابينا منه الله كابينا منه الله كابينا منه الله كابين الله

منے مفیر نے ارشاد میں مکھا ہے کہ اس دوران میں بی تمیم کا ایک تا پاک مخص عبداللہ بن خوزہ ابن سعد کے لئکرسے نکلا مصین کے خیام کی طرف روانہ ہوا۔ پیچھے سے ابن سعد کے لئکر نے اسے آوازیں دیں اور کہا: عبداللہ موت کی طرف

و تے ہو؟ كيا الى شجاعت برناز بكداس طرح بروا جارہ ہو؟

س نے جواب دیا: اِنِّی اَقلام عَلَی سَبِّ سَحیمٍ وَشَفِیمٍ مُطَاعٍ وقت نادجها: مخفع کون آسا سرع

الم في وجها عض كون آراب؟

عرض کیا ممیا: بیعبدالله بن خوزه ہے۔

حعرت نے سرآ سان کی طرف اٹھایا اور بارگاہ الٰہی میں بدعا کی: اَللّٰہُمَّ جَرِّهُ اِلَی النَّاس."میرے الله! اس سرکش کو میں وال دے '۔ ابھی امامؓ کی بددعا کھمل نہ ہوئی تھی کہ اس کا گھوڑا کودا اور چھلا تگ لگائی تو بینا پاک خشک نہر میں سرگوں

موكما ليكن ال كيفيت سنه كداس كابايال بإول دكاب على بعضا موا فيا اوروايال بإول مواعل في جب كراس كاي قا-اس کا کوڈا کودے ہوئے اس کے سر، چرے اور حم بی اس قدر پاکس مارد ہا تھا کہ اس کے سر، چرے احد عمر نوٹ میں ۔ای اٹاءیس جناب مسلم بن موجد نے اس کی مربر تاوار سے ضرب ماری اور اسے جنم میں بالھادیا۔

لظر ولدسنة امامٌ كى بدعا مسكة وسع بحراس وقت كوئى جمادت اور ب فرمنى خدى اورمس كوميدان عماق

بومانے کی طاقت نبریں۔

عربن معدف بسب فكرك بدمالت ويمس و خفيناك مورفكروكال يكف كا اودكها: اما لم عد بشك كرسال نبين بدعة اورميدان على كول فيل للله ؟ كما أس فيل الكوي بوقام في ، كوك اور يات إلى ، عدار عا المكرِ الرائن صدى وفيب الدوريس من وكت عن إ الدامام كالتكرير ملدكرديا عرو بن فان مهد اسية موادول وحم ويا كداما م ك فكرك مينه ير تعلد كردو . امام ك فكرك مين كم مرداد أبير بن أن على ال ويكما كواكر العرب للكوكرف وارب أوي تعلد كرويا و أيك لط عن وادا فكر هيد ووجات كا، و بهو يما كرف تام سائل گوزول سے أو كر بيادہ وكرة ك يومي اوراس الكركوروكى .

الى ال فران برسب وارأ قر او فزے لے كر فينوں كا تے كودوں ك مائ كر ال محود في المن ومودون كالمحول عن فزع مادي بس كا ويت مواحد وكا عن الدين

ر كب عند دونول الكر تفران موسة كديكان قدير به كماس فيل فعداد في الكون كالكركوروك لها بهد علامدانو إلى في وياش الاحوال على كلما ب كريدة يرجلون كالان على عيب وفريب به بول بير في

أنْ تُك الى تَدْيِرِدُك في في الدندويكي.

اس ريكل عنة عمرو بن جائ كى مأكزيده ك طرح أجلا اور بلندا واز ست فكركة واز وى: ال سه فيرقوا عصد وليل وخواد كردياسه، يه بهت يل جماعت مه أيك على تمليت الن كوودول سكامول على رواد على موا يول وك

اللظرِ الرف ووادواجة مودول وجيز لكال المحود على المعالمة الما يوال المن مود الكدم الله الما المعالم ادراى مانسد وهفت على أوام عد كريد على عروان قان دوم ك مرجه بمرفرمنده بوا اوراس كروان عالم عيا اور كمال واحت عنه ميدان عل عنداله على عام اوراب الكروي والى رواديا

مرحِم ملية فرائة إلى كه بول والعكرِ كفرف المام كالكرى طرف باحت كا اور عقب نظف ك و اسماب تسميل

### مديكه عدمديكه تك

کر مست سے فائدہ افحایا اور ہیزوں کوزین پر پہیک دیا اور کمانوں یس میراگائے اور واپس جاتے ہوئے للکر کنر پر میروں ک کر یس دی اور کائی نظریوں کوجہنم بیں پہنچا دیا، جب کہ بائی نظری اسپین نظار بیں شامل ہو صفے۔ اوھر اسحاب حسین اسپ معدید پرسوار ہوئے اور وقار وعزیت سے اپنی صف کو دوبارہ منظم کرلیا۔

# عب فركا مكارقوم كووهظ وهيعت كرنا اور بما في براثر

جب دوسرے سے کے بعد میدان ہیں سکون اور ا رام ہوا اور دونوں نظروں نے اپی مغول کو پھر مرتب کہا تو تو اپنے معرب کے اور مرتب کہا تو تو اپنے معرب کے اور مرتب کہا تو تو اپنے معرب کے اور مرتب کا تھا۔ کی جلطان کی معرب سے اترے اور مرتب کا تھا۔ کی جلطان کی معرب میں تاریخ کے ایک میں ایک شرمندہ اور دوسیاہ بندہ ہول کر سب سے پہلے آ سے کا راستہ ہیں است میں حاضر ہوگر عرض کیا: و میں قربان جاؤں، ہیں آئی کی معروف داستوں ہے آ ب کو چلنے پر مجدد کیا اور مقام پرین کی کہ یہاں رکیں۔ اب ہی است اس

ا سے فرزھ فی مرّافدا کا تھی ایک فیش جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ بیسٹوک کیا جائے گا، محص معالب کردیں اور اجازت وقت کے برکوآپ کے قدموں ایس رکھ دول کہ شاید میری گوائی ہوئی عزمت واپس آجائے ۔ بیہ کمدو ہے تھے اور آکسو بما ہر حد نے اور ایسے ذارد قطار دور ، ہے تھے جسے ساون کے بادل کی بارش کے قطرات ہوئے ہیں ۔

الم في المراية العافر الم ماري مهان مو المي تماري تفان مي ووريس مول مول عوال عوادي من الرا واورا وام

نو نے موش کیا: پیس قربان جاؤں، کھے زیادہ شرمندہ نہ کریں۔ کائل بیرانام دنطان اس صفی استی سے معل جاتا اور پہ کے معدر دند ہوا ہوتا۔ کھاب اجازت ویں کہ انکی میدان بیل جاؤں۔

ماردوا عدد لبوف تو في عوض كها: ال فرزي رمول إين بها في الله المن المن في الله المن الله الله الله الله الله ال حدد ف الله اور القاس ميرك في ميدان جالے كى اجازت وين تاكديس بها فض شار بول جوا ب ك لدمول بي شهيد

طار مہلی فرماتے ہیں: جناب فرکا اس مظعدے کہ ہیں پہلا شہید شار ہوں، مرادیہ فنا کہ مہارزہ جلی کرنے والوں عد بر معنی ہوں اور شہید ہوجا دُن ورد ملد اول ہی امام کے پہن جہن سائلی شہید ہو بھے کے اور جنا بر فران کو جانے عد جنا بر فرکے بار بارالقاس اور فوا بھی کرنے کے بعد هفرت امام شین نے ایک شیشل سائس کی اور روق آ کھوں سے

مَدينَه عَ مَدينَه تك ﴿ كَالْحَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

مُر كواجازت دى - جب اذن جهاد طاتويه شجاع، دليراور بهادر فخص ابني خوش تسمى اورخوشحالي كوسنبيال ندسكما تو-نيي ي میدان میں آئے اور اپنے مرکب کو جولان دی۔ دونول لشکر ترکو دیکھنے میں مشخول تنے کہ اس دشید دلاور نے دل کی سے ے ایک مرج دارنعرہ لگایا اور اینا نام ونسب بیان کیا اور بآواز بلند بار بار پیر جملہ دہرا تا رہا کہ میرا امیر ہے تو صرف حسینے۔ أَمِيرى حُسَينٌ وَنِعمَ الامير - لَهُ لُمعَةً كَالسِّراجِ المُنير

پر فر مایا: اے الل کوفہ تمہاری ماکی تمہاراغم مناکیں اور ان کے آنو جمیشہ جاری رہیں۔اے ملاعین! کیا تے۔ نیک، صالح، شائسته بزرگوارکو پہلے دعوت دی۔ جب وہ تمہارے علاقہ میں آئے تو ان کو تنبا چھوڑ دیا۔ حالانکہ تمہارے سے یہ سے کہ ہم اپنی جائیں آپ پر قربان کرویں گے۔اب یہ کیما انساف ہے کہ شکر نے کر آ مجے ہواور ان کوئل کرنا ہوت سعد ان كے اطراف مل چلے جانے كے راستے بند كرر كے جيں؟؟ أنہيں اپنے وطن كى طرف اور ندكى اور طرف جانے دب ع اے بے وفا لوگو! اس سے برواظم کون سا ہوسکتا ہے کہ جس پانی سے حیوان اور یہود و مجوس سیراب ہورہے : عید ساق كور اوران كى آل يريانى بند كرديا باوراولا ورسول كاخون بهاف جارب موتم بهت غلط راست يرجل مح - -

حمهمیں روز قیامت سیراب نه کرے اور ابن سعد بر باد ہو کہ اولا درسول کا خون بہانا جا ہتا ہے۔ جب جناب خركا كلام يهال تك پنچاتوفكتك عليه م جال يومونه بالنَّبلَة توابن سعد ك فكريول \_ تعد

بارش برسا دی۔ جناب ور نے امام اور اصحاب باوظ کی تفظی پر بہت اُوٹی آ واز سے گرید کیا۔ اپنے خطی نیزے کو . و نہ سنجال كر كمورث كوايا تازيانه لكايا كر كمورث اللب المكري جالكا-

ای دوران میں جناب کر کے بھائی مصعب بن بزید بھی وہ لشکر کفرے لکا اور گھوڑا دوڑا کر جناب کر کے پاس معید لشكر كفرنے كيى سمجا كەمصعب جناب مر سے جنگ كرنے جارہے بيں البذا تمام كردنيں لمبى كر كے فورسے و يكھنے لكے جنس خرائے سکے بھائی کے قریب آنے سے پریشان ہوئے اور چیرے کا رنگ زرد ہو گیا کیونکہ اسے بھی یہ خیال بھی نہ آیا تو کسے

بھائی مجھے سے اڑے گائیکن جول بی مصعب جناب تر کے سامنے آئے تو اپنے گھوڑے سے اُترے اور بھائی کے یاؤ۔ اِ ركه كرركابول كوبوسه ديا اورعرض كيا:

اے بھائی جان! تم دونوں جہانوں میں مرفراز ہو کہ میری ہدایت کا باعث بن گئے اور مجھے راوِ راست پر لائے دے ے نیز جھے تشکر خدا میں شال کردیا تاکہ بھائی سے بھائی جدانہ ہوسکے خدا کی تم ! اگرز مین اور آسان سے جھ پرتے نے ك وار بوت رين تو بحى من آپ سے جدانہ بول گا۔

جناب خرنے خوش مور بھائی کو مللے لگایا اور محودے پر بیٹے موئے بھائی کی پیشانی پر بوسد دیا اور فرمایا: ابتمن

مع والمراس بحد الشكر على المري كونكدان كافرون سے جہاد اوراس راہ من قل موجانا موجب سعادت

حمد نے عرض کیا: آپ جو فرمائیں مے میں اطاعت کروں گا البتہ میرا دل چاہتا ہے کہ شہادت سے پہلے بے مثال مسیقی کی زیارت کرلوں۔ مجھے ان کی خدمت اقدی میں لے جاؤتا کہ ان کی قدم بوی کرلوں اور اپنی تقصیروں کی معافی مسیقی کی زیارت کرلوں اور اپنی تقصیروں کی معافی مسیم ہے۔ جناب تُر نے بول کیا اور بھائی مصعب کو کا نئات کے سلطان کی خدمت میں لے آئے۔ جب حضرت کی خدمت میں ہے تھے و فوراً مصعب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا اور پھرووڑ کر حضرت کے قدموں پر بوسے دیے۔ جناب تُر امام مسین حاضر ہوئے اور اپنے بھائی مصعب کی تقصیروں کی معافی ما تھی۔

حعرت امام نے کر کی تحسین و آفرین کی اور مصعب کی تقییریں معاف کردیں اور دونوں بھائیوں کے حق کی طرف التے یہ فرشی نے یہ فرش کا اظہار فرمایا۔ اس بنا پر جناب کر کے میدان کارزار میں وعظ ونصیحت کا میہ فائدہ ہوا کہ ایک اور منص لیتی تُر کا بھائی میں ہے۔ معرف پر آھئے۔

# ب نر کا اپنے بیٹے کومیدان میں جھیجنا اور بیٹے کی شہادت

حسّ ابو تصن میں ہے کہ جب جناب مُر نے جہاد کی اجازت ما تکی اور حصرت نے اجازت دی تو جناب مُر نے اپنے کے سے کہا: اے بیٹے! ان ظالموں برحملہ کرواور اپنی جان امام حسین پر قربان کردو۔

می نے تبول کیا اور خطی نیزہ ہاتھ میں لیے مرکب پر سوار ہوکر کھٹر کفر کی طرف روانہ ہوگیا۔ تر اپنے بیٹے کی جنگ دیکتا ہے۔ یہ بیٹا شیر غرال کی طرح ان لومڑی صفت انسانوں پر حلے کر رہا تھا۔ بھی ان کے میمنہ پر اور بھی ان کے میمرہ پر اسے کہ بیٹا شیر غرال کی طرح ان لومڑی صفت انسانوں کر حلے کر آئی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا سے درختوں کے سے بھی رُخ کر تے تھے ان پست فطرت لوگوں کی ہاشیں ایسے کرتی تھیں جیسے خزاں کے موسم میں ہوا سے درختوں کے جوالے کر دیا۔ پھر کسی کو ان کے سامنے آنے کی سے بیرے تی تھی۔ وہ شجاع اور دلیر میدان میں محور سے کو جولان دے رہا تھا اور مبارزہ طبی کر رہا تھا۔ جو خص بھی ان تا پاک سے سے کے مقابل نکل تو فور آبے دھڑک ہوکر نوک نیزہ سے اسے زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پچھاڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر پھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا زمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا ذمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا ذمین پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا درس پر بھواڑ دیتا تھا اور بعض اوقات ایسا درس کی بھواڑ دیتا تھا اور بھوں ہو سے اسے دسی کی بھواڑ دیتا تھا اور بھوں کے دور کے درسے کے دور کیسے کی بھوں کی بھور کی بھور کی بھور کی بھوں کی بھوں کی بھوں کی بھور کی ب

جھت کے مقتل کے مطابق اس میدان شجاعت کے شیرجوان نے سر نفر ابن سعد کے قتل کیے اور باتی کوئی فخص اے کے نہ لکلا۔ یہ جوان واپس محضر مبارک امام میں آیا اور عرض کیا: مولاً! اب ہم سے راضی ہیں؟ امام من فرمایا: فدائم من واض مهد ایر فطرت من وعام ای ای افرافات اور فرمایا: اللهم الی مند و قوطی عنه منا می مند و قوطی عنه منا الله من الله منا ال

پر فر ف عین الرا اور من من الروم و بھی سائندگیا۔ وونوں نے اسپیدا آپ کو قلب وظریس وال ویا اور قب الت والوں الم ا دونوں باب مین نے التر الركرويا اور معديل محلیل مجاوى۔ پر ميسره پر حملہ كيا تو اس ميں الرا تفرى بيا كروى معترب كر معد

معدكوا ك نكادى اور تموز عد والعدين وومولل كوجهم ين كهاديا

جنامية فرك فراد علم كسة والت يود يزيد مدعة

أَنَّا كُلَى وَآنًا بِن الحُو اقْدَى عُسَيئًا مِن بَمَدِيعَ الطَّو أَرَبِهُو بِذَاكَ الْقُومِ يُومَرُ العصر -- مع النَّبِي وَالامَامِرِ الطهر

ومیل علی بول اور فرز عرف مول - برمعکل اور برنگلیف کے باوجود مسین ی بان قربان کرون گا۔

ال ك بدي قيامت وكامياني في اورني والمم كاما ته بوكا".

الرفوك مربية في مله كيا اور الكريس محس كرابيا حله كياك بهاس بهاورون كوجبتم واصل كرديا للكراس عرة م

فراد کرد با تفا۔ بدوائی آئے لگا کہ فرسے ملاکا مند ہوگ ۔

عرف كها: كمال جات بودالي آؤهل كرواور معادسة ابدى مامل كرو

علی نے دوسرا سخت جملہ کیا اور جملہ کرتے تھک گیا، بیاس اور بعوک نے اسے مزید جگ کرنے سے روک یہ اب افکر کفر نے سے روک یہ اب افکر کفر نے دوس کے اب اور بعوک اور بیاس کی وجہ سے نڈھال ہے کہ اچا تک سب نے یکبارگی اس بر بھر کردیا۔ جرفنص نے واد کیا۔ کس نے نوک نیزہ سے ،کسی نے تلوار سے ،کسی نے گرز اور عمود سے غرض علی پراس قدر مریس محکم کے میں کہ بدن کھڑے کو سے نوک نیزہ سے دوسے نگا۔

علی نے کوشش کی کدایے آپ کو باپ تک پہنچائے لیکن دشنوں میں گھر چکا تھا،اس لیے بآواز بلند کہا: یاابَتِ اَدرِ سَعِ "بابا میری مدد کرو"۔ میں دشمنوں میں پھن چکا ہوں۔ جب علی کی آواز جناب تر کے کانوں میں پنجی تو تر اور اصحاب علی ز

کوجانے گے لیکن ان کے وَبَیْنے سے پہلے علی کے بدن کو آلواروں اور نیزوں سے چھٹی کردیا گیا اور سرکاٹ کر نیزہ پر سوار کر سے جہٹنی کردیا گیا اور سرکاٹ کر نیزہ پر سوار کر سے جب مُر نے بیٹے کا سر نیزہ پر دیکھا تو کہا: اَلحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي لم تمت جَاهِلًا وَاستَشهدَتَ بَينَ يَدَى الحُسَين م

کا شکرہے کہ تم دنیا سے بورین اور جالل نہیں مے بلکہ امام حسین کے سامنے شہادت کی منزل پر فائز ہوئے''۔

## 

ك مهزمت ول اوروه ميدان ك طرف رواخه بوسك اورامحاب ضيئ على ان جهما كولَّ بهاور اور فهارً كولُوا فدهَّا يجدَّك بي عمد ك دوجوم دكماسة كرمول جمان دو حكى - جناب فرك مادس عن ادباب عالم الله الم كدوه ر ت مها د بن اور تمام عباع ال سع عباع اور نامور هد اليدعباع شدك تن عبا أيك براد كورسوار كاستابلد كر سكة ا مانت کے رفت کے کو اس کیلیت سے حملہ اور ہوئے کے دونوں انگروں کے ہوئی آؤ سے کہ کون او دیا

موجدتنا حسين كاشق سف روطيه المهداء بين تكماسية كديب عرين معدسف بنا ميدي مسك اس جلال اورعظمت كوديكما مستهم على فرده بيدا بوكيا كيوك ووثوك هياصت كوالحلى طرح جات هاء قيلا بريطان بوكرملوان بن مطله بومرب يش معت تی، سے کیا کہ جا کا اور فر کوشیعت کرو اور فرق سے یاست کرے اسے ہاری طرف سے آ کا ورندان سے بھا کرو مروان عداكركاد

معين نے خودكو جناب كر كے باس كالها اوركما: اے فرا آپ تو على مند اور صاحب ول عض ميں اورسب سے مذين آپ كے ليے بيمناسب بيس كريز ياكو جود كرمين كى طرف چل جاؤ-

جب و فرایا: اےمقوان ا جو میے عل منداور محدوارے اس من بات جیب ہے کیا تم نیس جانے کہ بزید مع ورى بلانے والا تما اور تيفيران كوائي فوشبوفر ماتے تھے۔

معن نے كيا: يل يرتمام إلى جامل مول اور يبت زياده آكاه مول ليكن دولت اور مقام ومنعب يزيد كم ساتھ رہے مب بم سابی میں اور مال، منعب اور مرجد کے خواہش مند میں۔ تقویل وطبارت اور علم فنیات مارے کیا کام

جب ترف فرمایا: اے فاکسارا حق کو پہان ہے اور اس پر بردہ ڈال ہے۔مغوان کو ضمر آیا اور نیز و ترک سینے میں الكرجنب رئے نيزه مارا \_ كافى مرجه ردو بدل كے بعد مغوان كا نيزه نوث كيا اور رئے نيرى كرى اور جوش سے اس بص غره مارا كرايك كركى مفدار كے مطابق اس كى پشت سے غير وكل آيا۔ پس اس غيزے سے وو زين پر ند بيش ك \_\_ دونول فشرد مكورب مے كدووز من برايے زورے كراكداس كى بريال جور جور موكئي اور دونول فشكرول سے

آ وازیں بلندہوئیں۔

مفوان کے تین بھائی تھے،اس کے قل ہونے کے بعدان تیوں نے جناب خر پر ملد کردیا تو جناب خرنے . . . مم

بلند کیا اورعظمت خدا کو یاد کیا، الله اکبرکہا اور ایک کے کمر بندے پکڑا اور زمین پر مارا اور ایبا زمین پر مارا که اس کی جمہ نہد کے منی-اب دوسرے کے سر پرالی تکوار کی ضرب لگائی کرسیند تک چیر کر رکھ دیا۔ تیسرا بھائی بھاگا تو جناب و خر نے اب عد

بعا محنے میں کامیاب ند مونے دیا اور شکاری کی طرح اس کی پشت میں ایبا زور سے نیز و مارا کہ نیز سے کی نوک میر ، برے نكل آئى۔ وہ بھی جہنم واصل ہوا۔ پھر خرنے امام حسین كى طرف رُخ كيا اور بلندآ وازے عرض كيا: ميرے آقا! اب مرح اللہ

دیا ہے، اب مجھ پرراضی مو؟

الام فرمايا: نَعَم أَنتَ حُو كَمَا سَمَّتكَ أُمُّك "إلى من راضى مول توويدى ورجي ترى مال في تربي الم ے"۔ تم جہنم کے عذاب سے آ زاد ہو۔

جب جناب رئے نے امام حسین کی طرف سے یہ بٹارت نی توبہت خوش ہوئے اور جنگ کی تھکان دُور ہوگی اور : .-موكر پر جمله آور موئے۔ آپ جس طرف جمله كرتے كشتوں كے بشتے نگاتے جاتے تھے اور جس طرف زخ كرتے تھے۔

سواری کے زمین پر گر جاتے تھے۔ اسی دوران میں ایک پیادہ چیض آیا اور اس نے خر کے گھوڑے کو زخی کردیا تو خرے 🚤 جنگ شروع كردى اور برطرف برابر تملدكررے تھے۔

جب امام حسين في ويكها كد مر بيدل لزرم بين تو تازه كهورًا بهيجاجس پرسوار موكر پيمرمُر في جولان دي .. وه

آب پرائد آیا تھا أے دور كيا اور متفرق كرديا۔ ابھى خرچاہے تھے كدامام حسين كى زيارت كو آئيں تو أى وقت ہا تف عير آ واز آئی: اے تُر! آ مے آؤ، حوریں تیرے جنت میں آنے کی منتظر میں اور جلدی شہادت حاصل کرو۔ پس ترنے ، مسجد

كى طرف رُخ كيا اورعرض كيا: اعفرز عررول ! آپ كى جد كةريب جار با مون اگركوكى پيغام موتويس پنچادون ؟

امام حسينً نے رو كرفر مايا: اے كر! خوش رجو بم مجى تمهارے يہيے آرے ہيں۔

جول ہی امام نے بیہ جملہ فرمایا تو اصحاب کی آہ وزاری بلند ہوئی۔ خرنے اپنے آپ کوشکر کفر میں ڈالا اور اس قد ت کی کہ نیز ہ ٹوٹ گیا، پھر جناب خرنے تلوار چلائی جس کے سر پر تلوار ماری اسے سینے تک چیر دیا اور جس کو کمر میں تلوار ،

کے دو گلڑے کردیئے۔ مجھی میمند پر اور مجھی میسرہ پر تملہ کرتے ہیں۔ پورے نشکر کومتفرق کر دیا اور لڑتے لڑتے ابن سد لشکر کے قریب پہنچ مکے تا کہاس پر چم دار کفر کے دو کلڑے کردیں کہ اچا تک شمر نے آ واز دی کہ اے سیابیو! ہمت کرو، فر

اوران کو بہال سے نکلنے ندو۔ پی نظرنے میاری حملہ کیا اور غلبہ کیا اور جناب حرکو کافی زخم لگائے۔ تر ان کے درمیان

کے سے ترتے رہے اور شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے کہ اچا تک قسورہ بن کنانہ نے جھپ کر کر کے سینے میں نیزہ مارا جو سیت سیر بیست ہوگیا۔ جناب کر جنگ میں گرم تھے، اپنے زخموں کا خیال تک نہ تھا۔ جب قسورہ نے بیضرب لگائی تو قسورہ ایس میں ماری جس نے اس کے سینے تک چیر دیا اور وہ قسورہ گھوڑے سے گرا اور کر بھی کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے مسمس نہ سکے اور گرتے ہوئے نعرہ لگایا: یَابِنَ مَسُولِ اللّٰهِ اُدِیِ کینی۔

۔ محسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور تُر کولشکرِ کفرے تکال کراپے لشکر کے سامنے لے آئے اور گھوڑے ہے اُڑے میں رمتی ہے۔ پھر تُر کے سرکوجھولی میں لیا اور چہرے پر جے گردوغبار کواپنی آستین سے صاف کیا۔ اس وقت تک تُر میں رمتی ہے۔ تَقْن ، آئیکھیں کھولیس تو اپنے سرکواماتم کی جھولی میں دیکھا اور مسکرا کرعرض کیا: اے فرزیدِ رسول ! کیا آ ہے جھے پر راضی

منے فرمایا: میں راضی جوں اور خدا بھی راضی ہے۔

جذب خراس بثارت سے خوش ہوئے اور ای خوشی میں روح پرواز کر گئی۔ امام حمین نے خرکی شہاوت پر آنو بہائے اسے بھی ہوئے اسمب بھی روتے رہے۔ امام نے بیم بید پڑھا: لنِعم الحُرُّ حُو بن سیاح، صبورٌ عند، مختلف الریاح ''لیمی حُر جمادی ک آجی نے دین کی طرح کہ جو ہرمصیبت پرصابرتھا''۔

یر فرمایا: خدا کی فتم! تیری مال نے تیرا نام سیح رکھا ہے تو دنیا و آخرت میں آزاد ہے۔ جناب خرکس قدر اچھے جوان ، ۔ ۔ بند جناب بُرکورضوانِ جنت میں مقام عطا فرما اور حوروں کوان کا خدمت گزار بنادے۔

مرحوم سید جزائری نے لکھا ہے: جب امام حسین کی نظر پاک جناب نرکی شگافتہ پیشانی پر پڑی کہ جاند کے قرص کی ا عضحتہ ہے تو حصرت کو بہت وُ کھ ہوا اور اپنی جیب سے رومال نکالا اور تر کے سر پر باندھ دیا۔

مدحب معالی البطین نے لکھا ہے کہ شاہ اساعیل صفوی نے کرکی قبر کھود نے کا تھم دیا تا کہ جورومال امام حسین نے مقد ور بطور تیرک اور تیمن کھول لیا جائے اور خزانہ میں محفوظ رکھا جائے اور غزوات اور جنگوں میں کامیا فی کے لیے اس استھ سے کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہوگیا۔ شاہ اساعیل نے تھم دیا ہے۔ رومال با عما جائے تا کہ خون رُک جائے لیکن خون بندنہ ہوا۔ کافی رومال بدل بدل کر با عمر ہے کیے لیکن خون بندنہ تھے جورا وی رومال جناب کرکی بیشانی پر با ندھ دیا گیا۔خون فور آبند ہوگیا۔

مرحوم حائری نے لکھا ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مُرکا سربدن سے جدانہیں کیا گیا تھا۔

شهادت مصعب بن يزيدرياحي

جب مصعب نے بھائی کی شہادت دیکھی تو امام سے اجازت لی اور میدان میں گئے۔لظر کفر پر حملہ کردی۔ شمہ معمور پر کار دی۔ شمہ معمور کے اسلامی کرنے کے بعد خود بھی شربت وشہادت نوش فرمایا اور اینے بھائی سے جاسلے۔

جناب رئر کے غلام عروہ کی شہادت

جناب خر، ان کے بینے، اور بھائی کی شہادت کے بعد جناب خرکا غلام عروہ جذباتی ہوکر میدان میں پہنچا اور جست ملعونوں کو فی النار کیا اور ایام کے سرداروں کی شہادت کا بدلہ لیا۔ پھر میدان سے واپس آیا اور ایام کے سامنے آیا اور ، ۔ ب محد معاف کردیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جہاد میں چلام یہ قد سے معاف کردیں، میں آپ سے اجازت لیے بغیر میدان جہاد میں چلام یہ قد سے سرداروں کی زخی لاشوں نے جمعے بے افتیار کردیا، میں جذباتی ہوگیا تھا۔ اب میں معافی ما تکنا ہوں اور آپ سے اجابہ ت سے ما تکنے آیا ہوں۔

امامؓ نے اجازت دی، اذن ملنے کے بعد اس نے محوڑے کو جولان دی اور اپنے آپ کولشکر کفر میں ڈال دی۔ ابن سعد نے تھم دیا کہ اس کا محاصرہ کرو، محاصرہ کر کے لشکر کفر نے ہر طرف سے دار کیا اور اس کے بدن کے سے کلڑے کردیے اور وہ منزلِ شہادت پر پہنچا۔

امام كاتيسرى مرتبداتمام جحت اورتين امور سايك كاإختيار دينا

جناب خر، ان کے بھائی، غلام اور جناب خرکے بیٹے کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین دولشکروں کے نہ سے اسے اور وعظ و فیصحت کی ۔ حضرت اور وعظ و فیصحت کی ۔ حضرت کی ۔ حضرت اخران نہ بہاؤ، مرباقی اصحاب کو آل نہ کرو۔ باقی اصحاب کو آل نہ کرو۔

اے قوم! میں نے جنگ کا آغاز نہیں کیا بلکہ تم نے پہلا تیر میری طرف پھینکا ہے، اور میرا ایک گروہ قبل کردیا ہے۔ میرے صحابہ کوزخی کردیا ہے، جناب ٹر، ان کے بھائی، بیٹے اور غلام کوجو تبہارے لٹکر سے نکل کرمیرے ساتھ کمتی ہوئے ہ

شہید کردیا گیا ہے لیکن ابھی وقت ہے، فرصت فتم نہیں ہوئی۔ میں تین راستے بتا تا ہوں ایک کواختیار کرلو۔

🗓 مجھے راستہ دو میں خود بزید کے پاس جا کراس سے بات کرلوں گا۔

🗓 یا مجھے راستہ دو اور میں حرم خدایا حرم رسول کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔

ع مجمع اور مير عاتميون كو پانى دے دو۔

۔ بے حیا اور بے شرم افٹکرنے جواب دیا: جہاں تک پہلا راستہ ہے کہ بزید کے پاس جانے دوتو اس کا بالکل امکان سَنَد ، پ کی شیریں اور بحرا میز ہیں، ممکن ہے کہ بزید کو اپنا گرویدہ بنالیں اور اس کے ہاتھ سے نکل جا کیں اور دوبارہ سیر منت ڈال دیں اور جہاں تک دوسرا راستہ ہے کہ مدینہ یا کمہ بلٹ جاؤں تو یہ بھی ممکن نہیں کیونکہ اگر واپس مگئے تو کئی سیسے پاس جمع ہوجا کیں گے اور تم دوبارہ خلافت کا دعویٰ کرو گے اور پھر فتند کھڑا ہوجائے گا۔

٠ ۔ جہاں تک تیسرا راستہ ہے کہ پانی دے دوتو ہمارا وہی سابقہ ہے کہ جب تک یزید کی بیعت نہیں کرو گے آپ اور ہے ہیں بیٹ کوایک گھونٹ یانی بھی نہیں دیں گے۔

م عليه السلام في ان كے جواب ميں ان كى انتها درج كى شقاوت ديھى تو فرمايا: جب ان تينوں راستول سے ايك عليہ اللہ م فير نسب تو جنگ وقتال ميں ايك ايك ميدان ميں نكلواور مقابله كرو۔

هر عرف كها: بال! آب كى بديات جميل تبول ب-

۔ مٹے اپنے لشکری صف کو دیکھا اور فرمایا: اے میرے صحابیو! اب مبارزہ طلبی کرواور شجاعت کے جوہر دکھاؤ۔

حرن کا زُہیر بن حسان اسدی سے قل ہونا اور جناب زُہیر بن حسان کی شہادت

حدة الشهداء اوراس كے بعدرياض القدل بين ہے كہ پہلا مبارز جولشكر كفر سے لكلا اور هل هِن مُبَابِن كا نعره عند : فض تھا اورلشكر سين سے جناب كر، ان كے بيغ، بھائى اور غلام كے بعد ميدان بين نكلنے والے ذُهير بن حسان سعد نے بعیجا۔ تيز رو گھوڑ ہے پرسوار، شاہاند اسلحد لگائے، گھوڑ ہے كو جولان دى اور اپنا سعد نے اپنا نام بتايا اور هل هِن مُبابِن كانعره لگايا۔ جب كه لشكر سين سے ذُهير بن حسان نكلے۔ بيعرب كے سعد برے بات اور هل هن مُبابِن كانعره لگايا۔ جب كه لشكر سين سے ذُهير بن حسان نكلے۔ بيعرب كے سعد برے شام واروں ميں سے شار ہوتے تھے اور انتہائى تجربہ كار تھے اور بہت ى جنگوں ميں كامياني حاصل كي تقى۔ معيد السلام كى قدم بوى كر كے انھول نے عرض كيا: مولاً! جوفض ميدان ميں آيا ہے ميں اس كو جانا ہوں بہت برا الله كى قدم بوى كر كے انھول نے عرض كيا: مولاً! جوفض ميدان ميں آيا ہے ميں اس كو جانا ہوں بہت برا الله كى اور بيميدان ميں آ ئے۔ آتے بى سامر كاراستہ روك ليا۔

عمتی سامرنے زُمیر بن حسان کواپے مدمقائل دیکھا تو کانپ کیا کیونکہ زُمیر کی شجاعت کو جانیا تھا اس لیے اُس نے ۔۔ مدر کہ سے شہوار نامدار! آپ کیوں میدان میں آ گئے؟ کیوں اپنے مال، منال، اہل وعیال کو ضائع کرتے ہواور بے یارومددگار حسین کی حمایت کرتے ہو کہ عاقبت قبل ہوتا ہی ہے۔

زُہیر نے فرمایا: اے بے حیا الجھے شرم نہیں آتی کہ فرزند پینجبر پر تکوار جلانے آمیا اور اہل بیت رس سے

کے داسطے تباہ کرنا جاہتا ہے۔ان کی آپیں میں تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے کوست وشتم کرتے رہے۔ پس زہبے کے

نددى ادراس كمنديس اليانيزه ماراكداس بايمان كى كردن سينكل آيا- فَقَبَ الرُمْح فاه وَخَرَجَ السّنَدُّ

مدى اورا ن عصمت ك اليها عرف ادا ن عدايان في مردن عصل ايا د تقب الرماح فا او حرج السنت على الدون و السنت على الم فَاسَ الدور مِن فَهِه وَقَعَدَت أُمَّة فِي مَاتِمه "لين نيز عف اس كمنه من سوراخ كرديا اور نيزه كردن و في

نکل آیا۔ اس کے منہ سے خون جاری ہوا اور اس کی مال اس کے ماتم میں مصروف ہوگئ اور وہ جہنم پہنچ گیا"۔

بهرزُهير ف الشكر كفر كساشة وازدى: يا أهل العِواقِ يَا أهلَ العَواقِ مَا أَهلَ الغَدَى وَالنفَاق يَا أَس بَابَ المَكُور

''اے اہل عراق! اے منافقو! اے مکارو! اے شقیو! اگر مجھے نہیں جانتے تو پیچانو میں زُہیراین حسان ہوں اور جنت 🕯

جار ہا ہوں''۔

ایک کوفی رئیس اور مشہور عرب نصر بن کعب میدان میں لکلا اور اس نے نصیحت کرنا شروع کردی کہ اے بہد میں اور جو تمام نعمتوں کا والی ہے، سے دُور ہو؟ میں جانتا ہوں کہ بختے ابن زیاد کے پاس شرمیو

آنے دے ربی تو آؤ میں تہمیں اپنے امیر کے پاس لے جاتا ہوں جو تمہارا فقر دُور کردے گا۔

ولیرو شجاع نے غفیناک شیر کی طرح جگر کی گرائیوں سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا: اے ولدالزیا! میں نے سے

آ خرت کی خدمت میں معرفت کے پھول چنے ہیں اور بھتے میہ معلوم تک نہیں۔ یہ کہتے ہی آگ برسانے والی مکوار س

پر ماری اور سر کوشگافتہ کر دیا اور اس کے دو تھے ہو گئے۔

پھر اسر کا بھائی صالح بن کعب اپنے بھائی کا خون بہا لینے کے لیے میدان میں نکلا اور زُہیر کو گالیاں بکیں۔ عظم فرصت نددی اور آتے بی خطی نیز واس کی طرف مارا تو صالح محوزے سے آیک طرف کرا تا کہ زُہیر کے نیزے سے 🕊

اس کا گھوڑا زک گیا اور اے گرا دیا لیکن اس کا پاؤں زکاب میں پیش گیا اور وہ بیادہ نہ ہوسکا۔ پھر گھوڑے نے چود تھی

شروع کردیں اور گھوڑے کے شموں میں روندا جا رہا تھا اور اس کی بڈیاں چور چور ہوگئیں۔

صالح کے بعداس کا بیٹا طالح میدان میں آیا اور اپنے باب اور چھا کا انتقام لینے کے لیے تفتلو کر رہا تھا کہ نصفہ

اس کی ناف پر زوردار نیزہ مارا جس کی نوک پشت سے نگل آئی اور وہ جہنم میں پہنچ میں۔ای طرح کافی وشن آتے ہے۔ زُہیران کوجہنم بیجتے رہے۔ پھرابن سعد نے جمر بن حجار سے کہا کہ کیاتم اس ڈہیر کی دلیری اور بہادری کونیس دیکھتے کے سے

مبارزت كررباباس كى كوئى فكركرو؟

ق نے کہا کہ تین سوسوار تین مقامات پر کمین لگا کیں ، اور میں میدان میں اس کے مقابل جاتا ہوں جب وہ جھ پر حملہ ع ق میں فرار کر جاؤں گا اور ان کمین گا ہوں کے قریب سے گزروں گا۔ جب زُہیر میرے پیچھے دوڑے گا تو کمین گا ہوں جب تی کیبارگی اس پر حملہ کر کے اُسے قل کردیں۔ پس تین صد نفر کمین گا ہوں میں بیٹھ گئے اور تجربن مجار میدان میں آیا ع نے فریاد کی: اے زُہیر! میں تم سے لڑنے نہیں آیا بلکہ تجھے نفیحت کرنے آیا ہوں تا کہ تجھے ابن زیاد کے پاس لے

ن یے ذہیر نے ایک گرج وارنعرہ لگایا کہ اے بے دین! کیا کہتے ہو؟ بیکہا اور اس ملعون پر حملہ کریا۔ ابن تجار دوڑا اور

یہ یہ جھے حملہ کرنے کے لیے دوڑے۔ جب ان کمین گاہوں کے پاس پنچ تو ان تین سوسپاہیوں نے کمین گاہوں سے

یہ وقیر لیا اور دھوکے ہے اس گروہ میں پھنس گئے۔ یہ بھوکے شیر کی طرح، بھوکے اور پیاسے لڑتے رہے اور ان تین

میں کی ملونوں کو زمین پر گرا دیا۔ ان کے اسلحہ کے آلات گرم تھے اور بدن چا عمل کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے

یہ نے نگے دگا دیے۔ لہذا الشکر کفر نے فیصلہ کیا کہ دُور کھڑے تیروں کی بارش برسائیں۔ پس تیروں کی بارش شروع

یہ تیروں کے دوئے میں ان کے بدن پر اس قدر تیر تھے کہ جسے فاریشت کہ ہوتا ہے۔ ان زخموں سے خون بہنا شروع

یہ دی، تیروں کے نوے زخم تھے جو سب مہلک تھے، اس وجہ سے ڈ ہیر پرضعف غالب آگیا اور وہ زین پر بھی واکسی

صی امام حسین نے جب زُہیر کو شکر کفرین پھنما دیکھا تو ان کی مدد کے لیے آئے اوران کو شکر کفر سے نکال کر جے ایس لے آئے۔ اس وقت زُہیر میں جان باتی تھی، انہیں زمین پر لیٹا دیا، سانس تیز چل رہی تھی۔ امام نے سے بحری آ کھوں سے زُہیر کود یکھا اور ان کے سرکوا پی گودیس رکھا۔ اصحاب اردگرد کھڑے تھے اور امام کے اس کی اس کی کی کھور ہے تھے۔ ایک مرتبہ زُہیر کی آئی کھی اور دھنرت کوا ہے سرمانے بیٹھا دیکھا تو مسکرائے۔

نے نے دیکھا کہ ڈہیراپنے لیوں کوئرکت دے رہے ہیں تو فر مایا: اے میرے بہادر جوان! کوئی حاجت ہے تو بتاؤ؟ مرض کیا: میں قربان جاؤں، ابھی میرے لیے جنت سے پانی آگیا ہے۔ پانی ٹی لوں۔ آپ تعوژ ا تو قف کریں تا کہ کی خاجت بتاؤں۔

ام حسینؓ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! زُہیر کو جنت دکھائی گئی ہے اور وہ بہشت کی شراب ہے جواسے پلائی جار بی یہ تر زُہیر نے منہ کو ایسے بند کیا جیسے کوئی شے پی رہا ہو۔ پھر ایک کمبی سانس لی اور ان کی روح کا طوطی ( یکونر قُونَ ہے) پرواز کر گیا۔



الم حسين في بهت كريد كيا اور فرمايا: خوش قسمت ب زُبير كد جنت بين ميرا مسايد موكا \_

# جناب عبدالله بن عمير كي شهادت

جناب زُہیر بن حسان اسدی کی شہادت کے بعد دونو ل افتکروں کی نظریں میدان پر کئی ہوئی تھیں کہ ۔ ۔ ۔۔ میں نکلتا ہے۔ای دوران میں لشکرِ کفرے دوسوار لکلے،ایک کا نام بیار اور دوسرے کا نام سالم تھا۔ دونوں پ مسلم ے ملے ہوکرمیدان میں اُترے۔ بیار نے اپنا تعارف کزایا۔ میں بیار، زیاد بن اربید کاغلام ہوں اور سالم نے رہے = این زیاد کا غلام ہول۔ کون ہے جوائی زئرگی پوری کرچکا ہو، آئے میدان میں۔

لشكرامام سے مُريراور حبيب في ميدان مِن أمرف كى غرض سے امام كے پاس اذن لينے آئے۔ حد ت ذرا مبر کرو۔ ای دوران میں عبداللہ عمیر کلبی خدمت وامام میں آئے اور عرض کیا: فرز غرر سول ! مجھے اجازت دیں ۔ ۔ ۔

ب دینوں کوجہم میں پہنچا دوں۔حصرت نے ایک مرتبہ عبداللہ کو دیکھا کہ بلندقامت، گندی رنگ، توی بازو، کشر میں ہے۔ فرمایا کہتم بی ان دونوں غلاموں کوئل کرنے والے ہو، جاؤ اجازت ہے۔ میدان میں آئے اور اپنا حب،

اُن دوغلاموں نے کہا کہ ہم تہمیں نہیں جانتے میدان سے واپس چلے جاؤ اور زُہیر بن قین ، بُریریا حبیب کو جمیجو۔ عبدالله نے ان کوللکارا کہ اے بد بخت غلامو! تم اس قدر بعزت ہو چکے ہو کہ شجاع و دلا ور اور سرز منظم

مقابل بلاتے ہو؟ بدکہا اور ان پرجملہ کیا۔ پہلے بیار کو ایک ایسی کاری ضرب لگائی وہ خاک پر کر الیکن حالا کی ہے ۔۔ پہنچا-سالم نے پیچھے سے آ کر تکوار تھینجی ۔ امحاب امام نے عبداللہ کوخبردار کیا کہ دیمن بشت سے حملہ آور ہے، لیکن س

توجہ نہ کی اور تکوار بیار کے سینے پر رکھی اور قوت لگائی کہ تکوار بشت کی طرف سے نکل آئے۔ بیار تو واصل جہم ہوئیا سے دوران میں سالم نے پشت سے عبداللہ کو تکوار سے زخی کردیا۔عبداللہ کو فرصت نہ کی کہ ڈھال سے اپنی پشت کا دؤ ۔

ہاتھ الوار کے آ مے کیے جس کی وجہ سے الکلیاں کٹ کئیں۔عبداللداس زخم سے ند تھبرائے بلکدای شدت اور گری ہے کے سینے سے نکالی اور سالم کے پیچے آئے اور اسے ایک بی ضربت سے فی النار کر دیا۔

جب ابن زیاد کے غلاموں نے ویکھاتو سب میدان میں آئے اور عبداللہ کو گھیرے میں لے لیا۔اس شرف

غلامول کوموت کے کھاٹ اُ تار دیا۔ آخر تھنگی ، مجوک اور خون ریزی نے ان کو کمزور کردیا۔ ان کے بدن پر زیاد و 🐍 🕽 محوزے سے کرے اور شربت شہادت نوش فر مایا۔

جب المام كواطلاع لمى توحفرت في روت موت فرمايا: من ابنا اورامحاب كاحساب ايخ رب كى پاس

المعررے جے کیا کیا تکلیفیں پہنچا کیں۔

#### بدرين خفير هداني كي شهادت

• شورہ کا سورے جڑھ آیا۔ گری بڑھ گئے۔ بیاس نے اصحاب، اہلی بیت اور بچوں کو بہت تک کردکھا تھا۔ ان کی حالت کے : ' بونے گئی تو بے افقیار العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئیں۔ جب بچوں اور مستورات کی بیر آ واز اصحاب اور کے انوں تک پنجی تو تمام زعدگی سے تک اور موت کے لیے جلدی کرنے گئے۔ البتہ تمام اصحاب اور جوانوں نے اس کے سے تک میں بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں، لبندا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان ہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ سے معیس بند کر لی تھیں اور آخرت پر نظری تھیں، لبندا ہر ایک دوسرے سے پہلے میدان ہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ سے معیس بند کر ان تھیں اور آخرت پر نظری تھیں۔ السلام علیك یابن مرسول الله اور فرزید رسول ! آپ پر سمامتی ہو، ہم جا

حرت ان ك برابي يهي يكي فرمات: عليكم السلام ونَحنُ خَلفكُم كمين بهي تميارك يتي آرمامول مم جاوَ الله عربي الله على الماري من يتي المامول من ينتظر "يعي بعض على اوربعش جان ك من ينتظر "يعي بعض على اوربعش جان ك من من قضى من ينتظر "يعي بعض على المربعة من قضى من ينتظر "يعي بعض على المربعة من قضى المربعة من ينتظر "يعي بعض على المربعة من المربعة من

وروائد ش ہے کہ جناب عبداللہ بن عمیر کی شہادت کے بعد جناب مُریر میدان کارزار میں آئے۔ مُریر بن میں میں ہے۔ مُری بن معمد فی بہت بڑے زاہد، عابداور قاری قرآن تے اور یہ بزرگوار صفرت امیرالمؤشن کے اصحاب میں سے تے اور کوفہ فی اور کی وجدان سے امام کی خدمت میں آئے۔میدان میں کا شار ہوتا تھا۔ اس یہ بزرگوار پُرخم دل اور دکھی وجدان سے امام کی خدمت میں آئے۔میدان میں ہے وزی وجدان سے امام کی خدمت میں آئے۔میدان میں اجازت وزی ہے اجدام کی خدمت میں جاؤں اور اس قوم کی شکایت کروں، کیا اجازت

#### حفرت نے فرمایا: ہاں اجازت ہے۔

:36

"الدمومين كة تاكو إمير يرقريب كول نهيل آتي؟ اوراك بدر كم متولين كي اولادو! آؤ بها مي تي و و

ورران میں لشکر کوفد ہے ایک بد بخت اِن کے سامنے آیا اور کہا: میں گواہ ہوں کہتم محمراہوں سے ہو۔

بُريے نے فرمایا: تو فاسق و فاجر ہے اور فاسق و فاجر کی گواہی معترنہیں ہے۔ اگر تو گواہی میں سچا ہے تو یہ

كرتے ہيں تاكد حق و باطل كى تميز ہوسكے اور باطل حق كے ہاتھوں سے قل ہوجائے۔ يہ فاسق فاجر بزيد بن معتمد مجم

راہنی ہوگیا۔ دونوں آپی میں نکرا گئے۔ابن معقل نے ٹریر پرتکوار کا حملہ کیا لیکن وہ کارگر ثابت نہ ہوا، اب ٹریز کی ۔ نہ 🗃

توار اٹھائی اور اس کے سر پر ماری جس نے اس کے سر کو شگافتہ کردیا اور سرے آ سے مکوار چلتی رہی۔ دونوں ششر · ۔ ۔ حالت دیکھی کہ مکوار نے اس حرام زادے کے سینہ پُر کینہ تک شگاف کردیا ہے اور وہ جہنم میں پہنٹج چکا ہے۔ بُریراس ۔ ۹

نعت سے خوشحال ہوئے کہ جنگ کا معیاریہ ہے کہ برخض پر حق وباطل کی تمیزروش اور طاہر ہوگئ۔

اس فاس کے قبل کرنے کے بعد مُریر بن هیر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تا کہ ایک مرتبہ جمال الهی رہے

کرلیں اور زیارت کو آخرت کا توشد قرار دیں۔حفرت نے بُریر کو بہشت کی بٹارت دی۔ پھر دوبارہ جناب بُریر مید سے آئے ا آئے اور خضبناک شیر کی طرح اس لشکر کفر پر جملہ کردیا اور بغیر گھوڑے کے لشکر میں گھس گئے اور پوری توت اور ہمت سے

آئے اور خفینا ک شیر کی طرح اس تعلمِ لقر پر حمله کردیا اور بغیر کھوڑے کے تصکر بیل نفس کئے اور پوری نوت اور ہمت سے اور بھوک کو برداشت کرتے ہوئے بیاسے حسین کی نصرت کرتے رہے اور کافی خون ریزی اور بھوک اور بیاس ز جسے

اور بعول تو برداست مرتے ہوئے بیاسے کئن فی تھرت مرتے رہے اور کافی مون ریزی اور بعوت اور بیا ت زیمے کم خودی غالب آگئے۔ کمزوری غالب آگئے۔ جب ان بردل تشکر بول نے مُریکی کمزوری اور ضعف کود یکھا تو اردگرد آگئے اور اس دوران مرتجے اوس نے پیچے سے سر پرتکوار کا وار کیا اور مُریشہید ہوگئے۔

كتاب نورالائمه يس ب كه بحير بن اوس كے چياز ادعبدالله بن جابر بحير كے ياس آيا اور اس كى ملامت كى ٠٠٠

بدبخت! کیا تو نے اچھا کیا ہے کہ جس پر فخر بھی کررہا ہے؟ خدا کی تتم! گریر قبر مان اور خاصانِ خداہے تھے اور ق ن " میں " میں ایک ایک کیا ہے کہ جس پر ایک میں ایک میں ایک کی سے بعد کا کہ میں کر کیا ہے کہ میں ایک کا میں ایک کی

قرآن تھے۔ بہت بڑے صائم، قائم، عابد اور تبجد گزار تھے اور تجھ ناپاک کے علاوہ کوئی ان کے خونِ ناحق کو نہ بہا تا۔ کے مصرور سر کردر میں میں مصرور میں میں معرور میں میں ساتھ میں کا حس روز میں میں اور میں اور میں اور میں میں م

بجيرات اس كام سي شرمنده موا اورنادم ويريشان ميدان جنگ سي نكل ميا اورافسوس كرنا رام-

دوسری روایت بی ہے کہ جب بُریر کی ضرب سے بیزید بن معقل مارا گیا تو ایک ٹاپاک فخض رضی بن معقد سے بُریر پر حملہ کیا اور بُریر نے اس پر حملہ کیا۔ ایک گھنٹر ایک دوسرے پر حملے کرتے رہے بالآخر بُریر نے اُسے زبین پر دے 🛌

یریے پر سمد میں اور میریے وہ من پر سمد میں۔ ایک سعند ایک دو سرے پر سے رہے رہے بالا کریمریے اسے ریان پر دیا ۔ اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رمنی نے اپنے لشکر کی طرف دیکھ کر استفاقہ کیا تا کہ نجات ملے تو کعب بن جابر نے بڑھ ۔ نہ

اں سے میے پر بیھے ہے۔ رق سے اپ سری سرف دیھ راستعادیا ما تد بات سے و تعب بن جابرے برد مُریر پر جملہ کردیا اور اپنا نیزہ جناب مُریر کی پشت میں مارا۔ جب مُریر نے نیزہ لکنے کا احساس کیا تو اپ آپ کورضی بُ اس کے چبرے کو دانتوں میں لیا اور ناک کوکاٹ دیا۔ دوسری طرف کعب بن جابر نے زور سے نیز ہ مارا جو بُریر کی پشت میں چلا کیا اور وہ رضی کے ہم سے گر پڑے اور کعب سے م مد ور جناب بُریر پر تکواروں کے وار کیے جس سے جناب بُریشہید ہوگئے۔ رضی زمین سے اُٹھ بیٹھا اور کعب سے کہا کہ وجت مطاکی جو زندگی بجر نہ بھولے گی۔ جب کعب بن جابر واپس آیا تو اس کی بیوی یا بہن نوار نے کہا کہ تونے قاریوں

. وتن كرك ايدا كام كيا ب خداك تنم! اب تم عرجر كلام نه كرول كا-

# به تن عبدالله بن حباب کلبی کی شهاوت

جت پر کرین نظیر ہمدانی کے بعد وہب بن عبداللہ بن حباب کلبی کی مبارزت طبی ہے۔ ان کے متعلق لکھا ہے کہ سے

۔ ،خوش سیرت، سرخ رضار، چبرہ مثل چاند، بال مثل مفک سیاہ، موزوں قد رشید تھے۔ وہب پہلے نفرانی تھے کیان

۔ ۔ ، خوش سیرت، سرخ رضار، چبرہ مثل چاند، بال مثل مفک سیاہ، موزوں قد رشید تھے۔ وہب پہلے نفرانی تھے کیاں سے ہوا اور پانی کا پیٹھا چشمہ طاہر کیا تو پھر وہب نے چشمہ دیکھا ہے جہ بیاس سے ہوا اور پانی کا پیٹھا چشمہ طاہر کیا تو پھر وہب نے چشمہ دیکھا ہے۔ نے پورا واقعہ سنایا تو اس کے دل بیس نور ایمان نے روشنی پیدا کردی اور اپنا خیمہ اُ کھاڑ کر ماں اور نی وہن (بیوی) کو بین اور ایمان ہوا۔ اس کی مال کا نام قمر تھا۔ جب روز عاشور امام کی غربت دیکھی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے ایمان ہوا۔ اس کی مال کا نام قمر تھا۔ جب روز عاشور امام کی غربت دیکھی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے

ہے ہمری جان! تم جانے ہو کہ جھےتم سے اس قدر محبت ہے کہ تمہارے بغیر ایک تھند گزارنا بھی مشکل ہے لیکن اس کر بلا معروش زبراء کی تنہائی اور غربت قابل برداشت نہیں۔ میں جاہتی ہوں کدائی جان قربان کردوں تا کہ میں مادری حق

رور قیامت تک راضی ہوں۔ وہب نے عرض کیا: اے مادر مہر ہاں! آپ مطمئن رہیں میں اطاعت کروں گا اور اپنی بید جان شاہ ووعالتم پر قربان کردوں

ا تھے۔ ان اس نوبیا ہتا ہوی کا کیا ہے گا کہ جس نے غربت میں ہمارے ساتھ موافقت کی اور ابھی تک اس نے ہمارے اسے کے اس نے ہمارے سالے کی میرونجی حاصل نہیں کیا۔اماں اگر اجازت دیں تو اپنی بیوی کو اپنی شہادت پر راضی کرلوں اور اپنی شہادت پر اس

میں کر کوں۔ مں نے کہا: اے میری آتھوں کے نور! بے شک جاؤ کیکن میہ یا در کھو کہ عور تیں ناقص العقل ہوتی ہیں، تجھے کسی افسانہ نے ب نہ دے کیونکہ عور تیں مردوں کو لوثی ہیں، خبر دار! بیوی کی باتوں میں آ کر سعادت ابدی اور ہمیشد کی دولت سے محروم

و بب نے کہا: مادرا آپ مطمئن رہیں میں نے محبت حسین پر ایسی کمریاندھی ہے کہ کوئی فریب کی انگلی اسے نہیں کھول علیہ ہے۔ جس وہب اپنی بیوی (جس کی ابھی شادی ہوئی تھی) کے پاس آیا، دیکھا کہ وہ خیمہ کے کونے میں زانو پر سرر کھے ہوئے غمناک اور پریشان ہے اور دریائے نم میں ڈونی ہوئی ہے اور دخساروں پر آنسوموتیوں کی طرح گررہے ہیں۔ جمہ نہ

نظر وہب پر پڑی تو کھڑی ہوگی اور استقبال کیا۔ وہب نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا کھلے چہرے اور زم زبان ہے کہ: ۔ معت نواز اور ہمدرد ومونس ااے میری جان! بچنے معلوم ہے کہ فرز نمر رسول کا اس بیابانِ کر بلا میں لھکر کفرنے کا مروک یہ ج

حفرت کی غربت کی حالت ممین نبیس دیکھ سکتا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان اُن پر قربان کر دوں اور شہادت کہ سے پ موجاؤں تا کہ بروزِ قیامت خدا کی رضا اور رسول اللہ کی شفاعت، بنولِ عذرا کی خوشنودی اور مولاعلیٰ کی عنایت مر مس َ بست

اوران کےسامنے شرمندہ نہوں۔

زوجہ نے مٹنٹری سانس لیتے ہوئے عرض کیا: اے میر ہے تم گسار! اے میرے وفا دار انیس! میری ہزار ج نہ ۔ مسکم کے غلاموں پر قربان! کاش کدا گرشر لیت میں عورت کو جنگ کی اجازت ہوتی تو میں بھی اپنی جان آتا و مولاحسین پر قب

کردیتی کیونکہ بیالیے بزرگوار ہیں کہ نہ تو ان سے جان بیاری کی جاسکتی ہے اور نہ ان کوغر بت میں چھوڑا جاسکت<sub>ہ</sub>ے ہے حالت میں کیسے بختے ردک سکتی ہوں۔البتہ میں جانتی ہوں کہ جوشخص آج اس گرم صحرا میں اپنی جان اس مظلوم پر قرب<sub>ہ ن</sub>ے ک

کہ جیسے دنیا میں آپ سے محروم ہور ہی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں بھی آپ کے جمال سے محروم رہوں اور آپ سے کے کے جمال کی وجہ سے جھے بھول جائیں۔ لہٰذا میری خواہش ہے کہ دونوں فرز عمر رسول کی خدمت میں جاتے ہیں، ن کے حضور میں میرے ساتھ دعدہ کرد کہ اس دفت تک جنت میں قدم نہ رکھو گے جب تک جھے ساتھ نہ لے جاؤ۔

میں پارے کا عاد میں اور دونوں فرز نو رہائ کی خدمت واقدی میں آئے۔ زوجہ نے گرید وزاری، تضرع ہے موٹے مین

اے فرز عمر رسول ایس نے سنا ہے کہ جوشہید بھی محوڑے سے زمین پر آتا ہے، جنتی حوریں اس کے پاس پینی جاتی ہے۔

قیامت تک اس کے ساتھ دہتی ہیں۔ بیمیرے شوہرآ پ پراپنی جان قربان کرنا چاہتے ہیں، میرن نی نی شادی ہوئی۔ میں تک میں تک میں نے اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا اور اس صحرا میں غریب اور لاچار ہوں۔ یہاں ندمیرے ماں باپ، نہ بھی من

ست میں سے ان سے وی استفادہ بیل میا اور آن حرا میں حریب اور لاچار ہوں۔ یہاں ند میرے ماں باپ، ند بھی منط خاعدان، ندمونس ندناص کوئی بھی نہیں ہے۔میری خواہش ہے کہ روز قیامت میرے شوہر میرے بغیر جنت میں قدم ندر میں۔

میری دومری گزارش ہے کہ جھے آپ کے سپر د کردے اور آپ جھے اپنے خانوادے کی سردار جناب زینب مہت ہے۔ کے سپر د کریں تا کہ جب تک زندہ رہوں میں جناب زینب کبری اور آپ کی بیٹیوں کی نوکری کرتی رہوں۔

ا مام حسین علیہ السلام اور اصحاب اس نی دلین کی اس تمنا پر بہت روئے۔ وہب نے عرض کیا: اے فرز ندر رسول ! مجھے۔ شرط تبول ہے کہ روز تیامت اپنی زوجہ کو طلب کروں گا اور جب آپ کے حید امجد رسول کرامی کی شفاعت سے جند : ا پ فونوادو کی مخدرات عصمت کے سپردکردیں۔ بیکھااوراجازت جہادطلب کا۔

بزت ملی تو اپنے خیمہ میں آ کر جنگی اسلحہ اٹھایا اور داؤدی زرہ پہنی۔ چودھویں کے جاند کی طرح جیکتے چیرے سے خود میں میزہ ہاتھ میں لیا اور منگی ڈھال اٹھائی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اچا تک میدان میں نکل آیا۔ پہلے امام حسین میں ایک قصیدہ پڑھا پھر کھوڑے کو اس دشت کر بلا میں جولان دی اور ایسے کرتب دکھائے کہ ہر واقف و ناواقف اور

سے شرایک تصیدہ پڑھا پر صور ہے اس وست ربا کی بولان دی اور ایسے ترب دھاتے کہ ہرواف و ماور سے اور است و کرا کے اس ست بشن نے آفرین کی۔ پھر مبارزہ طلی کی اور جو بھی مقابل میں آیا تو نیزہ سے محور سے کی پشت سے زمین پر پھینکا جاتا معی تو رہے دو کاڑے کردیتا تھا جب بہت سے وشمنوں کو جہنم پہنچایا اور کشتوں کے پھٹے لگا دیے تو ایک مرتبہ میدان سے

ب بس آیا اور عرض کیا: امال! اب مجھ پر راضی ہویانہیں؟

مں نے کہا: ہاں واضی ہوں ، بوی جوانمردگی سے جنگ کی ہے تم نے لیکن میری خواہش ہے کہ جب تک تمہاری جان اور نے جنگ میں سُستی ندکرنا۔

یے نے عرض کیا: امال! آپ کے ملم پر عمل کروں گائیکن اگر اجازت ہوتو ایک مرتبہ اپنی بیوی کو الوداع کمدووں؟ مال معرت دی، وہب خیمہ میں آیا تو دیکھا زوجہ نظر نہیں آئی لیکن دُکھی بین کی آ واز آ رہی ہے۔ تڑپ کر کہا: کون ہے اس قدر میں درے رونے والا، تو ایک کونے ہے آ واز آئی: میں اُبڑی اپنے سہاگ کے نشنے پر گرید کناں ہوں کہ چند کھوں کے شد زے رونے والا، تو ایک کونے ہے آ واز آئی: میں اُبڑی اپنے سہاگ کے نشنے پر گرید کناں ہوں کہ چند کھوں کے

مے ن دنیا تاریک ہوجائے گی۔

وہب نے زوجہ کو تسلی دی اور الوداع کہ کرخیمہ سے نکلے اور دوبارہ میدان میں آئے اور بیدرجز پڑھا۔ لوگو لیمیرا اجر سین ہاور وہ وہی بہترین امیر ہے۔ پھر مبارزہ طلی کی تو تھیم بن طفیل میدان میں آیا۔ جول بی وہ آیا۔ آئے مہی وہب نے میں پر تملہ کیا۔ نیزہ سے اسے زمین پر پھینکا اور اس قدر زور سے زمین پر مارا کہ اس کی بڈیاں چور چور ہوگئیں اور سیالی میں سے بائے بائے کی آ واز آئی۔ پھر کوئی میدان میں نہ لکلا تو وہب نے گھوڑے کو مہمیز لگائی اور لفکر کفر پر تملہ سیالی وونوں طرف ارتا رہا، گھوڑوں کو نیزے مارکر زمین پر گرا دیتا تھا تی کہ وہب کا نیزہ ٹوٹ کیا۔ پھر تلوار سے تعوار کی رفتار پر آفرین کیی۔

سیالی ورہوگیا۔ اس قدر جنگ کی کرفرشتوں نے ہزار زبان سے تلوار کی رفتار پر آفرین کیی۔

لشکر کفر اس جوان سے بہت خوفز دہ ہوا تو عمر بن سعد نے فریاد کی: اے مردنما عورتو! کیا ہوگیا ہے ایک تازہ جوان کی تعمرے اس قدر دُور بھاگ رہے ہو، بیلوہے کا بنا ہوا تو نہیں کہ اس پر کوئی تلوار اور تیر کارگر ثابت نہیں ہوتا۔

عمر بن سعد کی بیدللکارین کرکشکرِ کفرنے وہب کو تھیر لیا اور تکوارین، تیر، نیزے اور پیٹر مار کران کے جسم کوچھلٹی کردیا۔

فَوَقَعَت بِهِ سَبِعُونَ ضَرِبَةً وَنَبَلَةً وَجَعَلُوهُ وَجَوادَه كَالقُنفُذِ مِن كَثرَةِ النبل والسهام ''ليخي توار \_ = • تھے، نیزوں اور تیروں کے زخم اس کے علاوہ تھے اور وہب اور ان کا مھوڑا کشرستیہ تیرونیزہ لگنے کی وجہ سے خار پشت ۔م ہوگیا تھا''۔ای دوران میں ایک بدبخت نے کمین لگا کرتیز تکوار سے گھوڑے کی جاروں ٹانگیں کاٹ دیں اور تھ

گرنے سے وہب بھی زمین پر گرے اور دونوں خاک وخون میں غلطال ہو گئے۔

جناب مرحوم كلسيٌ نے بحاد اور سيد نے لہوف ميں لكھا ہے: أَخَنَات إمرَاتَهُ عُمَودًا وَأَقْبَلَت نَحَولُ كه وب عَي نے اپنے شوہر کی بیرحالت دلیکھی تو ایک عمود اٹھایا اورخون میں غلطاں اپنے شوہر کے پاس پیچی اور پروانوں کی طرت ہے

کے اردگرد بھاگی تھی اورلوگوں کو وہب سے دُور کرتی تھی۔اب وہب میں اٹھنے کی سکت شدری تو ہوی کوآستین ہے ۔ ﴿ خیے میں جانے کی تاکید کی لیکن وہ کسی صورت اس حال میں اپنے شوہر کوچھوڑنے کے لیے تیار زیھی۔اس لیے عرض کیا ہے۔

میرے مونس اورغم خوار! مجھ پرافسوں کہ تھیے اس حالت میں چھوڑ کر چکی جاؤں۔

ا مام حسین نے جب ان دونوں کی گفتگوسن کہ وہب اپنی زوجہ کو خیمہ میں بھیجنا چاہتا ہے اور وہ جدا ہونے و ت عیر وہیں سے امام نے آواز دی: إس جَعِی سَحمك الله والدوج وبب! خداتھ پر رحمت كرے ان عورتوں كے وجو

زوجہ وہب امام کا حکم من کر وہب سے مایوں ہوکر خیمہ کی طرف واپس آئی اور وہب کی مال کے باس پہنی

شوہر کے فراق میں زمین برگر بڑی اور سرمیں فاک ملائی۔

مرحوم میخ صدوق نے امالی میں بدروایت بیان کی ہے کہ زوجہ وہ عمود لے کر افکر کفر پر حملہ آور ہوگئ اور جب سیک نے وہب کے داکیں طرف ضرب لگائی اور دایاں باز وجدا ہوگیا تو وہب نے وہی عمود باکیں ہاتھ میں لے كرحملہ كھي

واكيل باتھ سے خون كا فوارہ بہدر ما تھا تو جس ملعون نے ضرب لكا كروبب كا داياں بازوشهيد كيا تھا، اى پرحمله كيا اور سيكي الناركرديا۔ اى دوران ميں أيك ملعون نے جناب وجب كا باياں بازو جدا كرديا۔ وجب زمين بر كر مكت اورلفكر كغر ي

کے اردگرد بھنگڑا ڈالا اور ان کوقیدی کیا۔ ابھی جان باتی تھی، ان کوعمر بن سعد کے پاس لائے۔اس ملعون نے چندگا ہے 🚅

کے بعد تھم دیا کدان کا سرجدا کر کے اس کی مال کے قدموں میں مچھینک دو۔ انہوں نے ایبا کیا، تو وہب کے سرکو زوجہ کے

کراینے زانو پر رکھا اور میل سرمدہ اپنے شوہر کے خون سے اپنی آئکھوں کوخونی سُر مدنگایا اور پھرخود اپنے شوہر کے ہے بدن کے پاس آئی اور لائل برگریری اور اس قدر بین کیے کہ جردوست دشمن کورُلا دیا۔ شمر ملعون نے اینے غلام کو بیجاء ۔۔۔ ا

کی زوجہ کو ہمیشہ کے لیے خاموش کردے۔ بد بدبخت غلام آیا توجیعے ہی وہ شوہر کی لاش پر گرید کنال تھی توعمود سے اس نہ

و معومه کے سر پرضرب ماری کدسرشد بدرخی ہوگیا اور زوجہ کی روح شوہر کی لاش پر ہی پرواز کرگئی۔

دہب کی ماں میدان میں آئی، اینے بے سر بیٹے کی لاش کو دیکھا تو ایک لحظہ کو ماتم کیا، چر اُٹھ کرملعونوں کو خطاب کر ب ب میرے لیے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔اے ملعونو! میں گوائی دیتی ہوں کہ یہودی اور نصرانی تم سے بہتر ہیں، تم مینے تخبر کے بیٹے کوئل کرنے کا پختہ عزم کیا ہوا ہے۔

بچف کی روایت کے مطابق اپنے بیٹے کا سر اُٹھا کر لشکر کفر کی طرف اس قدر زور سے مارا کدایک ملعون کو فی النار معدم ان ایک ملعون کو فی النار معدم ان ایسے بیٹے کے مطابق ایم کے خلاف ہے۔ پھرید مال اپنے بیٹے کے معدم آئی تو خالی خیمہ کو اکھیڑ دیا اور خیمہ کی چوب کو اٹھایا اور میدان میں آگئی اور ان ملعونوں پر جملہ کردیا اور دو ملعونوں کو فی

ہم حسین نے جب میدو یکھا تو آواز دی: اے مستور مدینہ! والیس آجاد ،عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، یس ضامن کہ قدم مورتمہارا بیٹا دونوں میرے نانا کے پاس ہوں گے۔

مدروبب واپس آئی اورروقی ہوئی لوٹی۔امام نے اپنی متورات کوفر مایا کہ مادروبب کوتسلی دیں۔ بھی بھی جب مادر تے بین بلند ہوتے تھے تو خود امام حسین اسے تسلیال دیتے تھے۔

جب کے بعد عروبن خالد شہید ہوئے۔ان کے بعد خالد بن عمروبن خالد شہید ہوئے۔ان کے بعد سعد بن حظلہ ممیں میں علام میں اس کے بعد جناب عمیر بن عبد اللہ فرجی شہید ہوئے۔ان کے بعد جناب عمیر بن عبد شہید ہوئے۔ان کے بعد بناب مرجی بن عبید شہید ہوئے۔

### بي بذل بن نافع كى شهادت

بول ابی خف یہ بزرگوار حضرت علی کے پروردہ ہیں اور تیرا ندازی میں اس قدر مشہور زمانہ تھے کہ ہرتیر پراپنا اور اپن سے نفیج تھے تاکہ جہاں تیر گے معلوم ہوجائے کہ کس کا تیر ہے۔ ان کا تیر بھی خطانہیں ہوا بلکہ رات کی تار کی میں بھی سے تکم کونشانہ بنا سکتے تھے۔ چند صحابہ کی شہادتوں کے بعد ان کی رگوں میں جوش آیا اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئ میں بنا کے اور یہ کامیاب دلیر اور شجاع بخف خر میدان میں آئے ۔ لفکر کفر پر نگاہ کی تولشکر کفر گھبرا گیا۔ اُنہوں نے تیر کمان میں ابد خف کے مطابق سر ملعون کو تیروں کا نشانہ بنایا اور ان کو جہنم کے میر دکر دیا۔ اور بیر برز پڑھ رہے تھے: ''اے
میں بیکی بجل جوان ہوں۔ میرا دین حسین اور علی کا دین ہے۔ آج میری جنگ میری آرز و ہے اور میری اس رائے پر میرا

نل دېكورىپ مو ـ

جناب قرویی نے ریاض الاتران میں اکھا ہے کہ جب تر کمان کے سارے تیرا پے نشانے پر ماردیے تو تی ۔ حقہ دیا اور افسوس سے لیوں کو کانتے ہوئے تلوار اٹھائی اور غلاف سے نکائی اور اس برق دفاری، شرر بار سے تملہ شروع کیا۔ جعب پر ذور دیا اور لگام فیصلی کردی اور قلب نظر پر تملہ کردیا۔ آپ کی تلوار کے شعلے دشمن کے دلوں کو جلار ہے تھے۔ کیٹر تعہ میں جہنم کیا لیکن ہائے افسوس کہ بیٹا ہسوار بیاس کی آگ میں جل رہا تھا۔ ٹوک زبان سے ناف تک خطی می خطی تی ۔ حق گری نے بات کی ایک بات بہادر، چالاک اور دلیر تھے لیکن وشمن تی وی کی میں اس قدر زیادہ تھی کہ جس قدر ان کو تردی مائل کردیا تھا۔ اگر چہ بیٹر شرول بہت بہادر، چالاک اور دلیر تھے لیکن وشمن و کئی اس قدر زیادہ تھی کہ جس قدر ان کو تروی مائل کردیا تھا۔ اگر چہ بیٹر شرول بہت بہادر، چالاک اور دلیر تھے لیکن و تروی کی تھا۔ اس قدر زیادہ تھی کہ جس قدر ان کو تروی کو اور ان کی تحداد میں فرق کو تو تھا۔ اس طرح لڑتے لڑتے ان کے جس خون ریزی ہوتی رہی جس سے دہ کر دو موسکے۔ ای دوران میں ایک طالم نے چپ کر گر ذیبے وار کیا اور آپ کا دایاں جب کار کردیا۔ جتاب بلال نے چپ کر بائیں بازو پر وار کردیا اور وہ بازو کٹ گیا۔ جب دونوں بازو کٹ گیا تو ان کو گرفار کرلیا۔ جتاب جب کو زدوک کی اور دی بائی میں وہ کی واکن میں اور جس طرف دیکھتے اور جہاں تک نظر جاسکی تھی دشمن کی دشمن ہی دونوں کی دور روٹن تاریک ہوگیا۔ بھی واکن کی دور وہ کی یا دور بی طرف دیکھتے اور جہاں تک نظر جاسکی تھی دشمن کی دشمن ہے اور کوئی یارو مدوک کیا وہ اس کی نظر جاسکی تھی دشمن کی دشمن سے اور کوئی یارو مدوک کی یا دور کی خور کوئی یارو مدوکا دیں تھا۔

ان ملحونوں نے جب بید دیکھا کدان کے دونوں باز وکٹ گئے اور اب میر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان پر بہوم کردیا ہے۔ ک کر تھییٹ تھییٹ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ائن سعد نے گالیاں بکنا شروع کردیں۔ای اثنا میں شمر نے اس مقدمتی گردن پر تکوار ماری اور سرتن سے جدا کردیا۔

# شهادت جناب نافع بن بلال يكل

نیارت شهداء میں ہے: السلام علی نافع بن ھلال البجلی الموادی تو یکی مراو ہیں کہ اپنے بابا ہو ۔ یکی الموادی تو یکی مراو ہیں کہ اپنے بابا ہو ۔ یکی شہادت کے بعد میدان میں آئے۔ مرحوم واحظ قزوی نے حدائق الائس میں شہادت کی تفصیل اس طرح لکمی ہے کہ: فی حالال کی نئی شادی ہوئی تھی، زوجہ بھی کر بلا میں ساتھ تھی۔ بیانے بعد امام کی خدمت میں حاضر ہوتا چاہتے ہے۔ زوجہ نے میات کو برداشت اور شہنشا و کر بلاکی بیاس و غربت کو برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اس نے کہا: لکت الشکل والویل اُمَا تَوی الدُسَين وَعِيَاله وَ اولادہ "اے زوجہ کیا تم المامی اور اور ان کی المل بیت کی غربت کی حالت نہیں دیمی کی کہ س طرح وشنوں کے چنگل میں کھر کے ہیں'۔

مرآج میں ان کی نفرت نہ کروں تو پھرمیری غلامی بے کار ہے۔ امام کے تمعِ مبارک تک ان کی آپس کی تفتگو پیٹی تو اللہ ا نے بیبن میلالِ لَا تُنگیس عیش العکیال''اے ہلال! آپ نے تازہ شادی کی ہے، آپ کی زوجہ آپ کی وجہ سے بہت میں بوری تھی لہذا اس کی زندگی کو دکھی اور پریٹان نہ کرو''۔

، فع نے عرض کیا: میں قربان جاؤں اگر آج آپ کواس حالت میں دیکھ کرخاموش رہوں تو کل آپ کی جدِ انجدرسول ا کیے تا ب دوں گا؟ آپ کو تیفیم کی روح کا صدقہ مجھے اذنِ جہاد عطا فرمائیں تا کہ اس حقیر جان کو آپ کے اُوپر قربان

صرت نے اجازت دی اورداغ دارول کے ساتھ بینو جوان خیمے سے نکلا۔ صاحب ریاض الاجزان لکھتے ہیں: فَبَوَنَ مِع اِذْنِ الاَمَام مِن حِصَابِ الْجِيَام کَالضَّر عَام العبوس مِنَ الاَجام مُعَ الرُّمح وَالْجِسَام وَالْقُوس مِن الاَمَام مِن جَصَابِ الْجِيَام کَالضَّر عَام العبوس مِنَ الاَجام مُعَ الرُّمح وَالْجِسَام وَالْقُوس مِن السَّهَام «لیعیٰ جول بی ایام نے اجازت دی تو خیمہ سے ایک بہادر جوان، غنبتاک شیر کی طرح باہر نظے جبکہ مید ان المان عمل ہوئے ہوئے جب میدان میں آئے تو لئکر ابن سعد کی طرف دیکھا اور بیر برز پردھا: "میں یمنی پیلی ہے ۔ ، میراوین صین اور علی کا دین ہے۔ میں تہمیں بہادر جوان کی طرح باروں گا اور خدا جمھے شہادت دے گا"۔ مین سعد کے فکر سے مزام بن حریث نے جواب دیا کہ میں تو عمان کے دین پر ہوں۔

: فغ نے فرمایا: تم شیطان کے دین پر ہو، ابھی تہاری گردن جدا کرتا ہوں اور ایک کاری ضرب سے اس عثانی ملعون کا نے اور آلوار کو آفرین کہا۔ پھر جب میدان میں کوئی نہ لکا تو انہوں نے نشکر پر حملہ کردیا۔ چونکہ یہ جوان پیاسا تھا اور نے نے تھک میا تو لشکر پر یدنے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور ہر طرف سے ان پر حملہ شروع کردیے۔ کی نے تیر

کے خوار ماری، کی نے نیزہ مارا اور شت میں سورخ کردیئے۔کیرخون ریزی کی دجہ سے کمزور ہوگئے اور ہا تنب غیبی اللہ ای ایک آئی کہ اے جوان الرم جعیمی اس بجعی ''آجاؤ' آجاؤ'' اور جان پرداز کرگئے۔ نافع کی روح اینے باب ہلال کی روح

ور دونول جنت کے ساکن ہو مجئے۔

# يمسم بن عوسجه كي شهادت

م حب ارشاد نے لکھا ہے کہ جب اصحاب حسین کی شجاعت اور دلیری اور جوانمردی سے لشکر ابن سعد کے بہت ب بتی ہو گئے تو عرب کے جنگ کے دستور کے مطابق اور امام حسین سے طریقۂ جنگ (مبارز ہ طلی) کوتوڑ ویا کیا اور عمر ک نے شکر کفر کو خطاب کرتے ہوئے کہا: اے احقو! تادانو! کیاتم جانتے ہو کہ کن لوگوں سے جنگ کر رہے ہو۔ کب تک ان شیروں سے لڑتے رہ نے ۔

موت کوشهادت کی سعادت سیحت بین اگرای طرح مبارزه طلبه کاطریقه جاری دبا توبید جارے سارے نظر کوختم کردیے ۔

اب کوئی بھی ان کی مبارزہ طلی کے جواب میں میدان نہ جائے بلکہ بٹک مغلوبہ (غلبہ کردینے والی) کی جائے یعنی جو ہے۔ لشکر اصحاب حسین ہے آئے اس پر کیبارگی حملہ کر کے قتل کردو۔

عربن سعد نے عروبن فاق کی اس تجویز پر آفرین کہا اور یکی اعلان میدان میں ہوا۔ اس وقت اصحاب حسی علی ا

عالب تھی اور ہر مخص زندگی سے اُس کیا تھا بلکہ ایک مرتبہ تو امام حسینؓ نے تکوار تھنجے کی کہ میدان میں جاؤں اور اس نہ کے کروں کہ شہید ہوجاؤں۔ کروں کہ شہید ہوجاؤں۔

اصحاب حسین سامنے آئے اور عرض کیا: آپ اپنی مند پرتشریف رکھیں جب تک ہم زندہ ہیں آپ کوکوں ۔ پہنچنے دیں گے۔ابھی ہم زندہ ہیں، آپ آ رام فرما کیں۔

امام نے اصحاب کے جذبات دیکھے تو گریہ فرمایا اور دعا فرمائی: ابن سعد نے مبارزت طلی کے طریقے کوخم میں

اعلان کردیا کیونکہ اصحاب حسین میں سے ہر صحافی جب تک پانچ سو، ہزار کوفیوں کوفل نہ کر دیتا شہید نہیں ہوتا تھا۔ ج حجاج لشکر کفر سے ذرا دُور ہوکرلشکر حسین کے قریب آیا اور آواز دی: اے اہلِ کوفہ! ذرا خاموش ہوجاد اور میری بات سے امام یزید (لعین) کی اطاعت پر ثابت قدم رہواور جواس سے پیچھے ہٹا وہ دین سے خارج ہوجائے گا۔ پس بی حسین سے

کی بیعت نہیں گی۔ بیاوران کے ساتھی دین سے خارج ہیں، للبذا ان کاقتل کرنا واجب ہے، سُستی نہ کرواوران کے تیاہے۔ جلدی کرد۔

جب الممّ نے عمرو بن عجاج کی میتقریری تو فرمایا: اے فرزند عجاج! لوگوں کومیرے خون بہانے اور قل کرنے د

دے رہے ہو؟ اے ظالم! کیا ہم دین سے خارج اورتم دین پر ثابت قدم ہو؟ خداجا نتاہے اورتم بھی سارے اچھی طرخ مہ ہو کہ ون دین پراورکون دین سے خارج ہے۔اے بے مروت! میراخون بہا کرتمہیں کچھ نہ ملے گا۔

مروبن مجاج نے امام کے میہ جملے سے تو غضبناک ہوا اور اپنے لشکر کفرکو یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔

تاریخ طبری میں ہے کہ ابن سعد کے تیرا تدازوں نے امام کے اصحاب پر تیر برسانے شروع کردیے اور خیمہ بہ تسہ بند شروع برگئی۔ امام کے اصحاب نے اپنی جانوں کی بردا کیے بغیر لشکر کفر کے سامنے آگئے اور دشمنوں نے تیروشش کے

حموں کواپنے چېروں اور جسموں پر لیا تا کہ کوئی تیر حمین کی طرف نہ جانے پائے۔

ملم بن عوسجد اسدى نے ميجھے سے اس لشكر كفر پر حمله كرديا اور ان كے ساتھ باقى اصحاب نے لشكر كفر پرشہ:

ید - رحمد می مسلم کے پچے ساتھی ہید ہوگئے۔ جب مسلم نے دیکھا تو اسپنے باقی ساتھیوں کو للکارا کہ میری جان تم پر ا

معرِ مَر نے مسلم کا عاصرہ کرلیا لیکن مسلم نے شجاعت کے ایسے جوہر دکھائے کہ دخمن جران ہوگیا اور ان کے مبر اور ا مت پہ جب کیا کیونکہ لفکر پر حملہ کرتے اور مجمی بیچے ہٹ کر دشنوں کے تیرونکوار کے حملوں کو سینے بیں لیتے۔مسلم بن عوجہ مست بوڑھے تنے لیکن جوانوں کی طرح ہر طرف حملہ کر رہے تنے اور جس طرح جنگ آ ذربا تجان بیں دھمن کو بجور کردیا معمل تر کر بلا میں کشتوں کے بیٹے نگا دیے۔

ت زاہد، عابد، شب زندہ دار نے روز عاشور وہ شجاعت دکھائی کہ آج تک سی شجاع نے ایس شجاعت قبیں دکھائی۔ ایس سے واپنے نیز سے سے واصل جہنم کیا، سات ملعونوں کو آلوار سے تن کر دیا۔ ان کے علاوہ سیکڑوں کو زخمی اور پامال کیا۔ ایس سے کہ روہ ایک شخص تھا اور دیمن کی تعداد بہت زیادہ تھی ۔ مسلم کولاتے لاتے بہت زخم آئے ، تیروں کے کثرت سے لگنے عدے فہ رہشت کی طرح ہو گئے تھے۔

جب طالموں نے مسلم کو کمرور اور ناتواں دیکھا تو اطراف سے حملے تیز کردیے۔اس قدر تکواروں اور نیزوں کے وار مستقامت اور سخت جان مسلم کو گھوڑے سے گرا دیا۔ جب زمین پر گرے تو ان طمونوں نے اس قدر زخم لگائے کہ ان کو سے یہ آروہ شہید ہو کئے ہیں اور پھر چھوڑ دیا۔

جب امام کواس کیفیت کی خبر لمی تو امام کی آنکھوں سے بے ساختد آنسو جادی ہو گئے اور ٹوٹے ول سے حبیب بن اسے۔ تو لے کرمسلم این موسجہ کے زخی جسم پر پڑی ہے۔ تو لے کرمسلم این موسجہ کے زخی جسم پر پڑی ہے۔ تو لے کرمسلم این موسجہ کے زخی جسم پر پڑی ہے۔ آباد ہم تو ان کے سرکوا پی گود میں لیا اور فرمایا: وَمِنهُم مَن قَضَی نَحبُه وَمِنهُم مَن يَّنتظُر "دليتی اے مسن رود! بم تبددے بیجھے آرت بی اور اکٹھے خدمت رسول میں جا کیں ہے"۔

ب مسلم في بيآ واز ولوازى تو آئموس كوليل اور حفرت كود كيدكر بهت روئ يتعبيب آس برهاور كها: ال

مسلم ااگریس نے تیرے بعد زعرہ رہنا ہوتا تو کھے عرود کہتا کہ جھے وقیت کروتا کہ اس پر عمل کروں ، لیکن جھے

و - رش يتي آرامول-

مسم نے کہا: برادر مبیب! میری ایک ومیت یادر کھنا۔ حبیب نے کہا: بتا کی کیا دمیت ہے؟ مسم نے کہا: وَصِیَّتِی عَلَیكَ أَن لَا تَهَاع هَذَا الغویب وَاسَاس اِلَی الْحُسَین"میری کبی ومیت ہے کہ اس، مَديْنَه عه مَديْنَه ثك

غریب کواکیلانه چهوژنا اوراشاره امام کی طرف کیا"۔

حبیب نے کہا: اے براورا مطمئن رہو کہ خدانے مجھے آج کے دن کے لیے پیدا کیا ہے، اسی اثنا شر

پُر فتوح بدن سے پرواز کر کئی اور طولی پر پہنچ گئی۔ حضرت اہام کچھ وقت مسلم کی لاش پر ماتم کر کے پھر حبیب کے مرق

- ممري آ گئے۔

جناب مسلم <sup>ه</sup>بن عوسجہ کے **فرزند کی شہادت** 

جناب مسلم بن عوجه کو تین ملعونوں نے مل کرشہید کیا۔ بید ملعون عبدالله ضبانی، عبدالله بن خشکارہ اسد ز - سم عبدالله ضبانی تعے جو ہمیشہ میدانِ جنگ میں فخرومباہات کیا کرتے تھے کہ ہم نے مسلم بن حوسجہ جیسے بہاور کوشہید کیا ۔

هبه بن ربعی جو اگرچه خود بھی برا ملعون اور شقی تھا، ان تینوں کو گالیاں دیتے ہوئے کہتا تھا کہ اے ظالموا مرب

تہارے فم میں ماتم کریں تم نے تو اپنی عزت کو قطع کر دیا اور اس پر فخر کرتے ہو؟ تم نے اس مخص کو آل کیا ہے جس

میں برے برے کارنامے انجام دیے۔

جناب محر بن ابی طالب کی روایت کے مطابق جب مسلم عوسجہ کی شہادت کاعلم ان کی زوجہ کو مواتو اس فے . -نوح کرتے ہوئے کہا: واسیدها واعوسجا، جب مسلم عوجہ کے خیمہ سے گربیہ و ماتم کا شور بلند ہوا تو تمام محمد مخدرات عصمت بهى ضبط ندكر سكيل اور جرطرف ماتم بى ماتم بريا جوكيا-

نورالاً تمديل خوارزي نے روايت تقل كى ہے كہ جناب مسلم عوسجة كے بينے بالكل نوجوان تھے۔ جول ہى انہيں مسلم کہ وہ یتیم ہو گئے ہیں تو نالہ و زاری کی پھر فرط غم میں نٹر ھال تلوار اٹھائی اور باپ کا بدلہ لینے میدان میں نگلے۔ حد ت

حسینٌ نے جب اس تازہ غم دیدہ جوان کومیدان میں جاتے دیکھا تو فر مایا: بیٹے! کہاں جاتے ہو؟ تمہارے باپ شیعہ ہے میں۔اگرتم بھی آ مے برھے تو شہید ہوجاؤ مے، تہاری مال تمہارے باپ کے قم میں عدهال ہے، بے مونس ہے، اپنہ -

ياس واليس آجاؤ

وہ نوجوان فرمانِ امام پروایس آرہے سے کہ مال بھنے گئی اور پوچھا: بیٹا! کیا ارادہ ہے؟ اگرتم نے جہادے ند میں تم برراضی ندہوں گی۔

امام علیہ السلام نے فرمایا: بیٹا! واپس آ و ممکن ہے کہ تہماری مال جہاد کرنے پرداضی ند ہو۔ اس تازہ جوان ب عرض کیا: مولاً! میری ماں تو جہاد کا تھم وے رہی \_۔ امام اور امھ بِ امام کے بے ساختہ آنسو جاری ہو گئے کہ بچ بھی ۔ ۔

ه مر شبيد مونا جاست بين-

پی بینو جوان بچرمیدان بیل آیا اور بیر بزیر هر کردشمن کوللکارا: "میر سامیر حسین بین اوروه بهترین امیر بیل جوکمه است. کیا دنیا بیل ان کی شل کوئی ہے؟ بید بربز پڑھ کرلفکر کفر برحمله آور معلی کا مر ور بیل بروغ کی اور فاطمہ کے فرز عد بیل دنیا بیل ان کی شل کوئی ہے؟ بید بربز پڑھ کرلفکر کفر برحمله آور معلی بیل افراد کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے بیاس نے نڈھال کردیا اور شمنوں نے بجوم کردیا اور زخی کردیا کے بعد زبین پر گرگئے اور ان کا سرجدا کرلیا گیا۔ وشمنوں نے ان کا سرامام حسین کے لفکر کی طرف بھینک دیا۔

ن فوجوان کی مال دوڑی اور سرکو اُٹھا کر بوسہ دیا اور کہا: اے میری آئی کھوں کے نور! آفرین ہے تم پر کہ تو نے مجھے نے براہ کے سامنے سرخرو کردیا ہے۔ پھر ایس بیلے کے سرکولفکر ابن سعد کی طرف بھینکا اور آیک کوئل کردیا۔ پھر خود خیمہ کا بیا براہ کی سامنے سرخرو کردیا ہے۔ پھر ایس بیلی اور پھر ان ملحونوں پرحملہ کردیا اور بیز بھی پڑھا: "میں بوڑھی بڑھا اور بیر کر بھول کی دیا۔ بیلی فاطمہ زبراہ کا دفاع کرتی رہوں گئن ۔ بیرجز پڑھا اور بیٹر کی میں اور پھر کی مورد کی کہ آخر دم تک بنی فاطمہ زبراہ کا دفاع کرتی رہوں گئن ۔ بیرجز پڑھا اور بھر کی میں میں بوٹھی کردیا۔

متن شهرة شوب كى روايت كے مطابق اس معيفدواغ ديده كولشكر في محاصره كركے اپنے بينے اور شوہر سے ملحق كرديا۔

# ہ شورہ سے پہلے فشکر ابن سعد کے حملے

سبب معتبرہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ طلوع آفاب سے دونوں لشکروں کی ایک دوسرے کے مدمقابل صف آرائی تھی معتبر کے نزدیک لشکر ابن سعد نے اپنا زورلگا کر چار حملے کیے کہ جلدی سے امام حسین کونل کیا جائے ، ان کی تفصیل یوں

كانى يزيدى لل موكئ اور بهت سے زخى موے۔

• دومراحملہ: پہلے حملے کے ناکام ہونے پرشمر نے عمرو بن تجاج کی سرزنش اور ملامت کی اورخود امام علیہ سر - علیہ

پر حملہ آور ہو کیا۔ شمرنے اپنے بیادہ لشکر کو للکارا، سواروں کو بیادہ کی مدد کے لیے بلایا اور دونوں کو جنگ پر براہیخت

كيسره پر ممله كرديا - جبكه ميسره كسردار جناب حبيب بن مظاهر اسدى جيسے شجاع تنے، انہوں نے ايها مقابله كير - - علم

لفکر کے مقدے کوروکا اور بلند نیزوں سے لفکر کے تکبر کوتوڑ دیا حالانکدامامؓ کے لفکر میں صرف ۲ سے سوار تھے۔ انسو ، عید جواب دیا کہ نڈی دل مشکر ایک دوسرے کے اُوپر گررہا تھا اور شمرے جلے کونا کام بنایا اور وہ ذلیل وخوار ہوکر پپ ہوے اِ ع ہوگیا۔

● تیسراحملہ: جب ان دوحملوں سے بسپائی عروہ بن قیس نے دیکھی تو عمرسعد کو پیغام بھیجا کہ امامٌ کے لٹکر و شہر 🛋 آسان نبین لبذا اورسوار اور بیاده دسته مجعے دوتو میں حمله كرتا مول\_

علامد قزویی نے ریاض الاحزان میں لکھا ہے کہ برحملداس قدر شدید تھا کداس میں امام علیدالسلام کے ایک سیعید

شہید ہو مکتے اور باقی چو بیچے سب زخی ہوئے اور تھک مکتے تھے۔ جب یہ کیفیت علی کے فضب حضرت عباس نے رہمے 🚙 ین قیس تاز والشکر لے کوشمر کی جماعت سے جمار سے لشکر کو تارو بار کررہا ہے تو اللہ کے شیر کی غیرت نے جوش مارا اور بھے جمعی

کو حکم دیا کہ دھال ملواریں لے کر تکلیل اور حبیب بن مظاہر کی اصرت کریں۔

جب عروہ فے دیکھا کہ اب معرت عباس مجی امحاب امام کی تعرت کے لیے آ رہے ہیں تو ائن سعد سے دن کی روشی رات کی تاریکی بن می اور مجور الظارِ کفرنے قر ارکرنے میں اپی شجات مجھی۔ ابن سعد کو جا کرکھا کہ امام سے

بیتھوڑی ی جماعت کس قدر شجاع ہے کہ میں بہا ہونے پر مجور کردیا، اس قبل جماعت کی فکر کرو۔

 چوتھا حملہ: این سعد نے مروہ اور شمر کی درخواست پر تیرا ندازوں کا تازہ افکر حمین بن تمیم کی سرداری میں مدر مہ ك لي بيجا اور حكم ديا كه جات بن اصحاب حسين براس قدر تيرول كى بارش برسائيس كدان كالشكر صفير بستى سامن س

اب چوتے صلے مل افکر كفر نے ايك طرف سے تكوارول كاحمار كيا تو دوسرى طرف سے تيرا عدادول نے تي ين بارش کردی۔ایک طرف سے پھر مارنے والول نے جوم کر کے تشکر حق کا محاصرہ کرلیا اور پیادہ فوج محوڑوں کوگرانے ۔۔۔۔ كىين كابول مى بيند كى\_

مرحوم مفيد فرمات بين: إس تركيب سے لفكر فق كي مرسوارز من يركرتے محے اور وہ ملحون ايك ايك كا مام

شہید کرتے رہے۔ لفکری کے بیادوں پر تیر برسائے گئے،جس سے ان کے خون بہتے رہے۔ بیاصحاب پھر بھی ہوز

تے ہے اور جوانمردی دکھاتے رہے۔ جب پکواصحاب شہید ہو گئے تو اصحاب کا گرید وزاری بلند ہوا۔ امام حسین نے یہ استعنی نے یہ استعنی نے یہ استعنی نے یہ استعنی نے استعنی کی آوازیں سنیں تو خود اپنے مکوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے اصحاب کی نفرت کے لیے میدان میں آئے تو استعنی کو دیکھا کہ نظرِ کفر کو کیڑوں کو ڈوں کی طرح ما ررہے ہیں تو استعنی کو دیکھا کہ نظرِ کفر کیڑوں کو ڈوں کی طرح ما ررہے ہیں تو استعمار کو دیکھا کہ نظرِ کفر کا کو کیٹروں کی طرح لفکرِ کفر پر ملہ کردیا، اس طرح کوفدوشام کے نشکر کو بہدتہ میں استعمار کوفدوشام کے نشکر کو بہدتہ کی دارہ

تعصاب امام پروانوں کی طرح امام علیہ السلام کے اردگر دچکر نگاتے رہے۔ اگر کوئی فخض امام پر حملہ کرنے کا ادادہ ا

مرو بن أُر طدانصارى حضرت كاردگرد برواندوار چكرلكات كه برآن والے تيركواپنے باتھوں پر لينے اور اگر تكوار كا علام

تحرِ مَر کار مِملہ شدید تر تھا بلکہ کربلا کی جنگ سے پہلے اور بعد میں اس قتم کا شدید حملہ نہیں و یکھا گیا اور ندستا گیا۔اس کے بنصرین قیس اور حبیب بن مظاہر نے اس قدر ثابت قدمی اور بہاوری سے جنگ لڑی کہ آئ تک اس قتم کی شجاعت سے قدمِ نہم ،دیکھی گئے۔

م بالم في عمروبن جاج پر جنگ اس قدر تک اورشد يدكردى اورشمر پراس قدرتنی آئی كه جس كا وه تصور محی نبيس الم حسين بن تميم پتر مارنے والول كر سردار سنے اور تيرانداول كر سردار عروه بن قيس نے جس قدر تيرول اور الله عند وركنے كر كوش كى وه ناكام رہاور اصحاب نے خيام امام كى دفاظت كونہ

یرائی دو پہرتک ہوتی ری۔ اصحاب حین کے گوڑے مارے کے اور اصحاب پیادہ ہو گئے۔ عمر سعد نے دیکھا کہ اور انتہاں اور انتہارے خالی ہے تو شمرے کہا کہ بیادہ فوج لے جاؤ اور خیام کے قریب جاکرامام حمین کے معروں کو ڈراکر اُن کے گریہ کی آ وازوں کو بلند کروتا کہ امام حمین اور اصحاب پریشان ہوکر جنگ سے پیچے ہٹ

یں نظر ابن سعد کے دو مصے کیے مکے ، ایک گروہ اہام حسین اور اصحاب سے لڑتا رہا اور دوسرا گروہ خیام کی طرف آیا اور ان تھے والی طنامیں کاف دی اور خیموں کو اعدر کی طرف گرا دیا۔ جب خیے گرے تو بچے اور عورتیں جو خیموں میں ہے ، مے بہر لکلے اور ایک دوسرے سے دوسرے خیمے میں پناہ لیما جابی لیمن جس خیمے میں جاتے وہ خیمہ گر جاتا تھا۔ بالآخر

#### مَديْنَه ع مَديْنَه ثک

بچوں کا گریہ و زاری بلند ہوا اور بچوں اور مورتوں نے سیدائشہد اڑے نیے میں پناہ لی اور سب ماتم کر رہے تھے -وامحمداد واعلیاد کے بین بلند کررہی تھی۔ جب بینوحدو ماتم کی آواز امام اور امحاب کے کانوں میں کوفی و سم ہو گیا کہ وشمن خیام کے باس پہنچ کیا ہے البدا جا ہے تھے کہ واپس آ کر خیام کی حفاظت کریں لیکن دشمنوں نے رہے ہے

ہوئے تھے۔ان اصحاب سے دویا تمن نفر بہت غربت اور حمیت سے وشمن کی صفول کو چیر کر خیام کی طرف آئے تا 🗈 🚅 ان پر تیر برساتی اور وہ شہید ہوجاتے۔

جب امام عليدالسلام نے اہل بيت كرونے كى آ وازى اوراسينے اصحاب كا حال بھى و يكھا كراہل بيت \_ \_ وجہ سے نہ تو امحاب جنگ کرسکتے ہیں اور نہ خیام کی طرف جاسکتے ہیں کیونکہ ایک محروہ انٹکر خیام اور امحاب کے درب یک تھا، اگر ایک محنشہ اور ای حالت میں رہے تو تمام اصحاب گرفتار ہوجائیں کے اور تمام مظلومانہ شہید ہوجائیں مے است ۔

ان امحاب کو تھم دیا کہتم خیام کی فکرند کرو، خدا کے سپر د کرد، ان کا خدا محافظ ہے تم جنگ میں مشغول رہواور دشمنول 🛌 ڃ الیا حملد کروکہ خیام کے سامنے سے بی تشکر جٹ جائے اور تم پھر خیام کی طرف آنا۔

ا مام علیہ السلام کے علم کے مطابق ، اصحاب ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک دوسرے سے پشت نگا کر اور غربت سے 🕳

ے شدید جنگ شروع کردی۔ ادھرشمرنے اعلان کیا کہ خیام کوآگ لگا دو۔ حضرت امام نے جب بیسنا تو شنڈی سنے ۔

آسان كى طرف رُخِ انوركر كے بدعاكى اللهم لَا يُعَحزِّكَ الشِمر ان تُحرقَ جَسدَة فِي النَّامِ يَومَ القِيَامة اے اللہ! تو شمر کوایے غضب کی آگ میں جلا دے، تیری راہ میں سب مصیبتیں برداشت کر رہا ہول لیکن م ع

بیت تیرے حوالے ہیں۔ امام میدان میں جنگ بھی کررہے تھے اور مناجات بھی کررہے تھے جب کہ بیکے اور عور تیں **جمیت** گریدو زاری کررہے تھے۔ جول بی خیمہ کے اردگرد آ ک کے شعلے بلند ہوئے تو ہاٹمی جوان بھرے، ہربیٹے کو ماں م

بہن، باپ کو بچوں کی فکر ہوئی تو حملہ شدید کردیا اور ہزاروں کوفتل کر کے خیام کی طرف آنے کا راستہ بنایا۔ان جوانو

آ مے آ مے زہیر بن قین بیل راہ کھولتے آ رہے تھے اور باقی ان کے پیھے داکیں باکیں حملہ کرتے آ رہے تھے۔ای دور ۔ : جناب خزیمه اورانس بن افی سجم شهید ہو <u>گئے۔</u>

اس لڑائی کے دوران میں ابوغدرہ نے زہیر کو کہا کہ ہم نے خیام کوآ مگ لگا دی ہے تو زہیر نے ایک ہی وار سے

کام تمام کردیا۔ پھر جب شمر نے ان امحاب کواس قدرشد بدلزائی کر کے خیام کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فرار ہوگی۔ کے ساتھ دی امحاب نے شمر کے بھا گتے ہوئے گروہ پر تملہ کردیا۔ بہت سارے ملعونوں کونٹل کردیا۔ باقی زخی ہوکر دوز

تے کہ کھا اصحاب امام نے ان کوفی النار کردیا۔

خدرات عصمت کو جب معلوم ہوا کہ ڈہیر چندامحاب کے ساتھ خیام کے پاس آگئے ہیں اور شمر کا گروہ فرار کر گیا ہے ید زہری سے افاقہ کیالیکن جوانان بنی ہاشم کے لیے فکر مند تھیں۔ اسی دوران میں علم عباس نظر آنے لگا اور بنی ہاشم کے کے نعروں کی آ وازیں مخدرات عصمت کے کانوں میں پہنچیں۔ تمام بیبیوں کی نظریں خیام کے دروازے کی طرف تھیں اسے امام حسین ، حضرت علی اکبر، شنم اوہ قاسم، جناب عون، جناب جعفر، جناب عبداللہ اور دیگر ہاشی جوان سب خیام کے

جر دہد بن ربعی نے شمر کی سرزنش کی اور کہا کہ اے بدیخت! ان پچل اور عورتوں کا کیا قصور ہے، تو نے ان کواس کیے ہے کہ ہمارے چگر بھی کہاب ہو گئے ہیں؟

هد کی ذرمت سے شمر رُسوا ہوا اور کہا گیا کہ اب عورتوں اور بچوں کو کسی شم کی تکلیف نہیں دیں مے صرف مردوں سے ا

#### قیمو کے واقعات

• نماز ظہر کی مہلت: جب زوال عاشورہ ہوئی تو ابوتمامہ صائدی یا ابوتمامہ صیدادی کہ جن کا نام عمر و بن عبداللہ تھا، بے نام کے پاس آئے اور تشکی مستقی اور مجروح حالت کے باوجود عرض کیا: مولاً! ہمارے قبل ہوجانے میں کوئی شک

۔۔ے مجلس کہا کہ جب تک ہم ان وشمنوں کو آل نہ کردیں ہم شہید نہیں ہوں گے البت ہماری دلی خواہش ہے کہ جب اور قت کو جا کیں تو نماز ظہر آپ کی اِقتدا میں بڑھی ہوئی ہو کیونکہ نماز کا وقت ہور ہا ہے۔

فَرَفَعَ الحُسَين مَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ ذَكْرَتَ الصَّلْوةَ جَعَلَكَ مِنَ المُصَلِّينَ

"امام نے آسان کی طرف سر اٹھایا اور فرملیا: تونے اس وقت نماز کو یاد کیا، خدا سی نے نماز یوں میں سے

ی بقت امام علیدانسلام نے اصحاب سے فرمایا: ان ظالموں سے اس قدرمہلت مانگو کہ تیریا حملہ روک دیں تا کہ ہم التر ۔ بروایت ابو تفعف امامؓ نے ابوتمامہ صیداوی سے فرمایا کہ اذان کہواور بعض روایات کے مطابق حضرت نے خود

و برامام عليه السلام نے ابن سعد کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

تَمِيتَ شَرالِعَ الرسلام الَاتَقِفَ غَنَا الحَربِ حَتَّى نُصَلَّى وَنَعُودُ إِلَى الحرَب

"ابن سعد! کیا تونے شریعت اسلام کو بالکل ترک کردیا ہے؟ ہمیں اتی بھی چھوٹ نہیں کہ ہم کم از کم نماز کا فریضہ ادا کرلیں پھر جنگ کریں گے"۔

ابن سعد في جواب ندويا تو امام عليه السلام في فرمايا: لَا حَولَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّه العَلِيّ العَظِيم

مهادت جناب حبيب بن مظاهر اسدى

جب امام علیه السلام کی فرمائش پر این سعد نے کوئی جواب ندویا تو حصین بن نمیر نے بلند آواز ہے، د یا محسّین صَلْ فَانَّ صَلَوْتَكَ لَا تُقَدِّلُ "اے حسین انماز پڑھاولیکن آپ کی نماز قبول تو ند ہوگئ"۔

امحاب حسین نے بیٹ او سب تڑپ کررہ کے خصوصاً حبیب بن مظاہر اسدی جوامام کے ساتھ کھڑے ہے ۔ ۔ ملحون کے جواب میں کہا: وَیلک کَا تُقبَلُ صَلواةً الحسین وَتُقبَل صَلواتک یَابِنَ الحمَاسَة "اے بربخت: ، سیح کی نماز قبول نیس ہوگی اور تمیاری نماز قبول ہوگی"۔

حمين كوحبيب كاكلام س كرخسد آيا اور فزير كي طرح غفيناك موكر حبيب سے كها: اے حبيب! آؤتم ي

جنگ کرو۔ جناب حبیب نے امام سے اجازت لیتے ہوئے حرض کیا: اے میرے مولا و آقاً! یس نماز بہشت یں ۔ ب

اگرچہ بحار میں مجلس نے حبیب کی شہادت نماز ظہر کی ادائیگ کے بعد کھی ہے لیکن ابوضف اور ابن شرآ شو۔

نے نماز ظہرے پہلے شہادت تکھی ہے کوئکدان کونماز اوا کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ جناب حبیب نے حمین بن نمیر برسر ا اور تکوار اس کے سر پراس قدر زورے ماری کداس ملحون نے گھوڑے کی لگام تھینی اور اپنے سرکو پیچیے کرلیا جس سے سے مس مھوڑے کے سر پرککی اور گھوڑے کا دماغ میسٹ کیا۔ گھوڑے نے بدک کر ملحون حمین کوزینن پرگرا دیا۔ حبیب نے بدہ

کے سرکوجدا کرنے کی کوشش کی کہ حمین کے ساتھیوں نے حمین کو حبیب کے چھل سے چھڑالیا۔اس وقت حبیب نے یہ ہے۔ "هیں حبیب بن مظاہر ہوں، میدان کا شجاع اور هیر غفنظر ہوں۔ تم تعداد میں بہت زیادہ ہواور ہم آلیل ہیں لیمیہ ۔۔۔

ے زیادہ طاقتور ہیں۔ہم تم پر جت تمام کرتے ہیں اور حق کو ظاہر کرتے ہیں اور تم سے زیادہ متق ہیں'۔ پھر تملہ کیا اور د ت کو ایک بی حملہ میں فی النار والمنقر کردیا۔ بلکہ محمد بن ابی طالب کی روایت کے مطابق ۲۲ ملحونوں کو راصل جہنم کیا۔ حبیب سخت جنگ کی بمیکڑوں کو آئل کیا اور لڑتے لڑتے کثیر تکواروں ، تیروں ، نیزوں کے زخم لگ سے اور خون جاری رہا جس کی حدے

كمزورى اورضعف غالب آحميا

ی وقت نی تمیم کے بریل بن صریم نے ان پر عملہ کیا اور تلوار سے حبیب کے سر پر ضرب لگائی اور ایک ملعون نے نیزہ جب سے حبیب ڈین سے زمین پر آئے۔ حبیب آئی اور تلوار بیاس نے نٹر حال کردیا تھا۔ آپ کی حالت میں اٹھا تے ہوئے حبین بن نمیر جو پہلے بچوں اور عورتوں کی طرح میدان سے بھاگ گیا تھا، نے آپ کے سر پر تلوار کی ہے کہ اور جس ملعون نے نیز و مارا تھا اپنے محوث سے اُتر ااور حبیب کا سر مبارک جدا کردیا۔

جب یہ لظر کفر کوفہ آیا تو ای تمیم فض نے حبیب کا سراپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا اور ابن زیاد کے دربار کی طرف بعث کر جناب حبیب گئے کہ جناب حبیب گئے کہ جناب حبیب کے بیٹے جات ہوا تھے کہ جناب حبیب کے بیٹے جات ہوا تو اس کھڑ سوار کے بیٹھے بیٹھے جات رہاور ہے جدانہ ہوئے۔ جب وہ ملعون ابن زیاد کے دربار میں وافل ہوا تو قاسم بھی دربار میں چلے گئے۔ جب وہ ملعون باہر آیا ہم بھی باہر آگے۔ اس ملعون کو فٹک ہوا اور کہا کہ اے بچا تمہیں کیا ہے ؟ میرب بیٹھے بیٹھے بیٹھے تے ہواور بھے سے جدا

ہم نے کہا: پکو بھی نیں۔

مون مي كين كانديد بلاوج نبيل، مناد كمتم مير عنعا قب مل كول بو؟

ا من المان مير جو تير عمور على كرون مل ب يدير عباد كالمرب المحصية مردية موكدال كوورا

طعون تمیں نے کہا: این زیادرامنی نمیں ہوگا کہ اے دفن کیا جائے اور میں ابھی اس قبل پر انعام لینا چاہتا ہوں قاسم نے کہا: خدا تھے مُری سزادے گا، خدا کی تم! تو نے ایسے خص کو قبل کیا ہے جو ۔ فاظے ہے جم ہے بہتر تھا۔ یہ کہاادر سیدری کی اور دل میں تمنا کی کہ کاش انقام لے سکتا۔ پس خدانے اس کی تمذ بچر کی سند مصحب بن زبیر کی کولد کی گورزی حدون میں اس ملحون کو خود قاسم نے قبل کر کے اپنے باباکا انتقام نے لیا۔

ب زبیر بن قین بکل کی شهادت

جناب حبیب کی شہادت کے بعد جمال امامت پر تعکان اور ول فکستگی کی کیفیت دیکھی تو زُمیر بن قین نے عرض کیا: میر

آپ کے قدموں کی خاک پر قربان جاؤں۔ مَا هَذَا الان نَكْسَام الَّذِي أَمَاه فِي وَجِهِكَ؟ ''آپ مُمَكِّين كوں - يہ يہ كول دكمى ہے؟ آب كے چرك پرحزن وطال ب حالاتك بم توحق پر بين "\_

امام عليدالسلام في فرمايا: جم والعاحق ربيس

زُہیر نے مُرض کیا: یامولای اُتاذن لی فی البوان ''مولّا! <u>مج</u>ےاؤنِ جہادل سکتا ہے؟''

ا مام عليه السلام نے اجازت دی تو زُہیر نے بیار جز پڑھتے ہوئے میدان میں آ کر لاکارا: ' میں زُہیر بن قین مست تكوار سے امسام حسین كا دفاع كروں كا كيونكه حسین فرزعدِ رسول بیں ادر مجھے كوئی عارمحسوں نه ہوگا''۔

پر کشکر کفر پر حمله کیا اوران کومولی کا جرکی طرح کا نما شروع کردیا یهان تک که پہلے ہی جیلے میں بچپاس شجاعوں : م کردیا اور زُہیر کے حملہ کی شدت کو دیکھ کر لفکرِ کفر ثابت قدم ندرہ سکا۔ انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ اس وقت زُہیر کے ۔ میں خیال آیا کہ شاید امام علیہ السلام نے نماز ظہر پڑھ نہ لی مواور میں جماعت سے محروم رہ جاؤں گا اس لیے جلدی میدن ہے

امام ماک کے حضور ہو مھے۔

ا مام کے ساتھ نماز پڑھی تو نماز کے ختم ہوتے ہی جناب سعید بن عبداللہ کی شہادت ہوگئی تھی تو پھر زہیر میں ش حاصل كرنے كاجذبه أتفار امام كے سامنے كھڑے پرسوار موكر آيا اورخم موكر عرض كيا: اے سلطان اقليم ايمان ويقين! جمعية ب کی جدّ اور پاک باباً کی زیارت کا از حد شوق ہے، مجھے اجازت دیں۔

امام نے اجازت دی اور میدان میں آئے ، اپ آپ کولشکر کفر میں ڈال دیا۔ بے پرواہوکر قلب لشکر کی طرف نے کی بصفوں کو چیرتا ہوا اور لاشوں کو گراتا اور سروں کو اُڑاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ابی مخصف کے مطابق ستر بہاوروں کو دامل مس كرديا اورخدا جانتا ہے كەاس كشكر كفركوتبس نہس كرديا\_

جب تک نیزه باتھ میں رہا اور نیزه کام کرتا رہا تو اس نیزے سے قبل کرتے رہے۔ جب نیزے نے کام کرنا جھوز

تو آتش بارتلوارکو ہاتھ میں لیا اور للکار کر کہا: اے بے حیا لوگو! رسول پاک تمہاری اس بے حیائی کو دیکھ رہے ہیں اور تمہیں: ہوگیا ہے کہ پیغمبراکرم کے سامنے فرزعہ پیغمبر کوئل کردہے ہو؟ بیرجز پڑھتے تتے اور دائیں بائیں حملہ کرتے ہوئے لشکر کفر ش

عظیم ہنگامہ اور ہلچل مجا دی۔

بروایت محمد بن ابی طالب ایک سومیں شجاعان کفر کو آن کر دیا لیکن افسوس که پیاس کی شدت، زخوں کی کثرت، برها پ کی کمزوری اور میدان کی حدت نے اس شجاع پرضعف کا غلبہ کردیا اور دوڑتے کھوڑے سے گر پڑے، دشمنوں نے احاط مراب اور کثیرین عبداللہ مغی ومہاجرین اوس متیمی نے دائیں بائیں سے زہیر پرحملہ کردیا اور مکوار اور نیز وں سے چھلتی کردیا۔

ے زمیرا تونے میری نفرت کی اور نفرت کا حق اوا کردیا اور بمیشد میرا پشت پناه رہا ہے۔ تم میرے نظر میند کے فیصلا آپ میری واکیں آ کھ تھے۔ آپ اور حبیب کے چلے جانے سے میرے دو یک ٹوٹ مے اور میری طاقت ختم

# يعرن ادائيكي اور جناب سعيد بن عبدالله كي شهادت

تن شہر آشوب نے لکھا ہے کہ جناب حبیب بن مظاہر کی شہادت کے بعد اس دھیت آشوب میں نماز خوف اداکی گئی۔ معید وہ نماز ہے جو دشمنوں کی کثرت اور ان کے متوقع تملہ کی صورت میں پڑھی جاتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کے دوگروہ میت ہیں، ایک گروہ امام کے ساتھ نماز اداکرتا ہے اور دوسرا امام کے آگے کھڑا ہوکر امام اور نمازیوں کی حفاظت کرتا

(از مترجم: امام نے بھی اپنے تمازیوں کی دومفیں بنا کیں ایک صف امام کے آمے اور ایک امام کے پیچیے تھی اور نماز \_\_

جب عمر بن سعد حرا مزادے نے ویکھا کہ اہام علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو تھم دیا کہ سعہ ز ن پر تیروں کی بارش برسا دیں۔ امام نے جب ان بے شرموں کی بیشری دیکھی تو نمازیوں میں سے دوفضوں کو پہنے ایک جناب سعید بن عبداللہ تحقی اور دوسرے زُہیر بن قین۔حضرت نے ان دونوں سے فرمایا کہتم آ کے کھڑے ہیں جہ نے در برآنے والے تملہ کا دفاع کروتا کہ ہم نماز اداکرلیں۔

پی دونوں اپنی جانوں کی پروا کیے بغیر دائیں بائیں امام کے آگے کھڑے ہوگئے۔ جدھرسے نیزہ یا تیرا تا ، آگے بڑھ کو ۔ فو اور سینوں سے استقبال کرتے اور امام سے ہرحملہ کو روکتے رہے۔ جتاب سعید کو تیرہ تیر گئے، البتہ نیز دل اور ا کو در کے زخم ان کے علاوہ تنے اور اس جوان مرد نے حضرت امام حسین کا اس قدر دفاع کیا کہ دیمن بھی جیران مرہ گئے بلکہ ہے۔ تی ستھامت سے غضب ناک ہوئے اور قریب آئے اور تلواروں کے کئی دار ان پر کیے حالاتکہ تیرہ تیرتو پہنے ان کولگ بچکے ۔ تبواروں اور نیز دل کے زخمول اور تیرہ تیر سینے میں گئے ۔ تبواروں اور نیز دل کے زخمول اور تیرہ تیر سینے میں گئے کے باد جود سعیدنے استقامت دکھائی اور امام کے آگے کوڑے ہوکر سلّد سکندری کی طرح مقاومت کی۔ پھر دہمنور کے اگر کر نیزوں سے زخی کرنا شروع کر دیا لیکن پھر بھی وہ کوڑے رہا اس اور جناب سعید کی استقامت اور کھڑے رہا اس کے ایک میٹروں سے زخی کرنا شروع کر دیا اور ہنا ہے دہا جوں بی نماز ختم ہوئی اور امام نے السلام عید کمی اللہ پڑھا تو جناب سعید بن عبداللہ زخموں کی تاب نہ لاکر زمین پر گرے۔ آپ مناجات میں مشغول سے اور وہمنے اللہ پڑھا تو جناب سعید بن عبداللہ زخموں کی تاب نہ لاکر زمین پر گرے۔ آپ مناجات میں مشغول سے اور وہمنے اللہ کا خات کردے ہے:

اَللَّهُمَّ العَنهُم لَعنَ عَادٍ وَثَهُودٍ اَللَّهُمَّ اَيلِغَ نبيك عَنِّى السلام وَابلِغهُ مَا لَقِيتَ مِن اَلَم الحِواح فَانِّى اُمهَتُ بِنْلِكَ نُصرَةَ ذُيِّيَة نبيك

''اے خدایا! اس قوم پرلعنت کر بھیں لعنت عاد وقمود پر کی ہے۔ خدایا! اس حال میں میرے سلام نی پاک کو پہنچا دے اور افھیں میرے حال سے مطلع فرما دے کہ اب بیہ حالت ہوگئ ہے اور جگرسوز زخوں کو اپنی جان پرلیا ہے۔ خدایا! بیتمام معینتیں ڈریت پیفیر کی راہ میں برداشت کی ہیں اور ان ممام کا مقصد رسول اللہ کے مظلوم اور غریب فرزندکی لفرت ہے''۔

بعض مقاتل کی کتب میں ہے کہ سعید زخمی ہوکر زمین پر گرے تو خان اور خاک میں غلطاں اپنے آپ کو ہم ا قد میں تک تھینچ لائے اور سرامام کے قدموں پر رکھ دیا اور اس حال میں ان کی روح پرواز کر گئی۔

دو بهائيون جناب عبدالله غفاري اورعبدالرحن غفاري كي شهادت

امام علیہ السلام کی غربت کی حالت دیکھ کرید دونوں بھائی روتے ہوئے آئے۔ امام نے پوچھا: یَابَنِی اَنْ اِللَّهِ اَ یُبکِیکُمَا فَوَاللَّه اِنِّی اَسِجو اَن تَکُونَا بَعَلَ سَاعَةٍ قَریدِی العِین ''اے میرے بیٹو!روتے کیوں ہو، فداک حمر اللَّمِی کُمُمُ اللَّهُ اِنْ اَسْدِی آمرہ اِللَّهُ اِنْ اَسْدِی آمرہ اِسْدِی آمرہ اِسْدِی اور تمہاری آکھوں کا نظارہ جالِ مصطفی ہوگا''۔

دونوں بھائیوں نے عرض کیا: یابن فاطِسة البَتول جَعَلنَا وَالله فَلَمَاكَ ''اے فرز ثد فاطمہ"! خدا ہاری \_ علیہ الوں کو آپ کا فدیہ بنائے''۔

خداکی قتم! ہم اپنے اُوپر نیس روتے ، ہماری تو ہزار جانیں آپ کے ایک بال پر قربان ہیں ، ہم روتے ہیں تو کے کے حالات کد آپ اس قدر شکلات میں گھر کھے ہیں اور ہم آپ کواس مشکل وقت میں فائدہ نہیں دے سکتے۔ ہماری تعدد کم ہے اور لفکر کفر کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمارے دل آپ کی مظلومیت اور غربت پر کباب ہورہے ہیں۔ ایک مکمنے کے

317

مة ب كى حالت وزار كيا موكى \_

المام هليدالملام في فرمايا: جرب وفادارواوى مو كا جوها كومتور موكار بها يوس في اتحد جوزكر جهادى اجازت طلب المام هليدالملام في فرمايا: جي المح جوزكر جهادى اجازت طلب الموداع المام في الموداع الموداع الموداع الموداع المودائ المرف في المودائ المودائ المودائ المودائ المودائ المودائ المودائ المودائي المودائي ومرس سے جدائه مودال المودائي المودائي ومرس سے جدائه مودال المودائي المودا

#### معت طرماح بن عدى

دوسرداروں جناب حبیب اور جناب زہیر کی شہادت کے بعدلشکر امام پر تعکان اور تھبراہت کمل طور پر چھا گئی تھی کے باقی ماعدہ اسحاب تمام زخی حالت میں منے اور اتن کمزوری پیدا ہو چکی تھی کہ حرکت کرنے کی ہمت و طاقت بھی ختم ہور ہی

اس کا مقابلہ نہ کرسکو کے لہٰڈوا کیک بارگی سب حملہ کردوں کہ شاید کامیاب ہوجاؤ۔ پس کشکر کنرنے بھڑوں اور کھیون کہ مس پر ممله کردیالیکن اس شیرخوار کو ذرا مجرخوف لاحق نه موا، تلوار لبرائی اور چیتے کی طرح دشمن پر لیکے، پھر کیا تھا؟ سر ہو تیر ت تے، ہاتھ کٹ کٹ کے زمین پر گردہے تھے جس کمر میں ضرب لگاتے دو تکڑے کردیتے اور جس سر میں ضرب لگ 🚅 چردیتے۔ کربلا کے میدان میں محشر کا ساسال تھا۔ جو خص ان کی جنگ کودیکت اس کے طوطے اُڑ جاتے تھے۔ اس بے مستق ستریزیدیوں کوجہنم پہنچایا اور بادل کی طرح گرجتہ اور جوش کھاتے آ مے برھتے جاتے سے کہ پیدل فوج کے بیٹ میسینے رسید کردیا۔ طرماح محوزے کو بار بار جولان دے رہے تھے کہ اتفاقاً محوزے کوابیا نیزہ لگا کہ محوزا زمین برگ سے بلند قد وقامت طرماح خاک میں غلطاں ہو گئے۔ تھے ماندے، پیاس، بھو کے اور زخی تقے اور خون بہہ جانے کی دجہ ہے 🚅 نے غلبہ کرلیا تھا۔اس لیے اب وہ اٹھنے کے قابل شد ہے۔ جے غنیمت سیجھتے ہوئے لشکر کفرنے احاطہ کرلیا اور ہرطر کے 🛥 کیے اور سربدن سے جدا کرویا اور ابن سعد کے یاس سرلے گئے۔

موت کا یقین کرے چھوڑ دیا اور ان کو گیارہ محرم کی رات کو ہوش آیا۔

بعض مقاتل میں ہے کہ جب طرماح زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گرے تو بے ہوش ہو گئے اور م

پھر ان کے بعد عبدالرحمٰن بن عبداللہ یرنی شہید ہوئے، پھر یجیٰ بن سلیم مازی، ان کے بعد مالک تن سیکے ما لک،ان کے بعد جناب عمرو بن مطاع، ان کے بعد جناب قیس بن مدید، ان کے بعد جناب عمرو بن قُر ظہ اخہ نہ ۴

#### شهاوت حظله بن سعدشياني

نماز ظہر کے بعد امحاب کافی تعداد میں شہید ہو چکے تھے، جو تھوڑے بہت باتی تھے وہ بھی زخمی، پیاہے، بھو کے کی حالت بیان کرنے کی قلم میں جرات نہیں۔

ا مام حسين عليه السلام نے فرمايا: اے ميرے كريم دوستو! اے اولاد آ دم كے نجيبو! تم نے مال ومنال، فرزنه . م جان وجلال سے آتھیں بند کرلی ہیں۔ چند لحظات اور اس مصیبت پرصبرواستقامت دکھاؤ۔ شربت شہادت تہیہ یہ میں جائے گا اور موت ایک پکل ہے جس سے گزر کے وادی رحمت میں پہنچ جاو کے اور جنت کے اعلیٰ درجوں میں مقیم ہو کے

ابھی اس زندان سے دارالجلال میں خفل ہوجاؤ مے۔

ای دوران میں ابن سعد نے آواز دی: اے میر الشکر! جلدی کرو کدون گزرنے والا ہے۔اس تعوری ی جم سے

ت نے چراغ بھا دو، ان کا اور کوئی ناصر نہیں ہے۔ بس بھی بچھ ہیں، حملہ کرو اور تکواروں کا ایک لقمہ بنا دو۔ پس لشکر کفر نے محمد مدیا۔ تیر، پھر اور نیزے مارنے گئے۔ اس وقت حظلہ بن سعد شیبانی امام کے آگے آگئے اور اپنے سینے کو آنے والے حید ور نیز وں کے لیے پیش کردیا تا کہ کوئی وار امام حسین تک نہ پنچے۔ جناب حنظلہ نے حفاظت امام کی بہت کوشش کی معمد کر مُشکر کفرکو تھیجت کرتے ہوئے کہا:

اے بدبختو! اے ظالمو! اس کام سے باز آجاؤ۔ بروز قیامت تمہاراو ہی حال ہوگا جو جنگ احزاب کے وقت رسول اللہ کے جسین کا ہوا تھا، یا جو حال قوم شمود اور عاد کا ہوا تھا۔ اے قوم! خداسے ڈرواور اس مظلوم پراس قدرظلم نہ کرو۔

این شمراً شوب نے لکھا ہے کہ حضرت امام نے حظلہ سے فرمایا: خدائم پر رحمت کرے، تم نے نصیحت کاحق ادا کردیا ہے مجھے تے یہ قوم اب خدا کے سخت عذاب اور نارانسکی کی مستحق ہو پہلی ہے، ان پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا؟ بلکہ ان کی شقاوت میں

الماند موريا ہے۔

حظلہ نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، آپ کو کیا انتظار ہے؟ کیا آپ خدا کے حضور نیس جانا چاہتے اور اپنے روحانی ایسے سے ہم بھی جا کرملیں؟

حضرت نے فرمایا: کیوں نہیں، پس تم جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔

ا جازت ملتے ہی حظلہ شیر کی طرح میدان میں آئے اور ایک کثیر تعداد کو جہنم میں بھیجا۔ پھر لڑتے لڑتے کر گئے۔ سے قو خدا سے مناجات کی اور ظالموں پر لعنت کی۔اسی دوران میں ایک ظالم آیا اور مناجات والی زبان کو کاف دیا اور کہا کہ سعید بکی زبان ہمیں تھیجت کرتی تھی اوران کی روح پرواز کرگئی۔

#### **عب**دية جاج بن مسروق

جہاج اہام حسین علیہ السلام کے مؤذن بھی تھے اور اہامؓ کے گھوڑ ہے کی رکاب بکڑنے والے بھی تھے۔ یہ بہت زیادہ تعذن، روزہ دار، قار کی قرآن اور حافظِ فر قان تھے۔ جہاج بن مسروق نے جب اہام حسینؓ کی یہ حالت غربت دیکھی تو ونیا کے آئے تھموں میں تاریک ہوگئی اور اپنی جان کے اب تک سالم ہونے پر شرمندہ ہوئے، لہٰذا امامؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے مسرم من یا: میں قربان جاؤں، میری قربانی کا ابھی وقت نہیں آیا، مجھے بھی اجازت ویں۔

حضرت نے روتے ہوئے اُسے اجازت دی۔ جاج دکمی ول اور پریشان حالت سے میدان میں آئے اور بیر جز پڑھا: سے حسین کی طرف آیا ہوں جو ہادی بھی جیں اور مہدی بھی جیں۔ میں ابھی حسین کے ناتاً نبی پاک کی ملا قات کو جا رہا

مول" \_ پھر ملد كرديا اور بيلے بى حملے ميں چدرہ بهادروں كوجہم ميں بتھا ديا اور پھر كير بيادہ فوج كوزندگى سے حروم كب محدث فی نے منتبی الآمال میں تکھا ہے کہ جاج نے وقمن کے ۲۵ فغر بلاک کردیے، دھمن ان کی تلوار کی ضرب آ مك اور دورون ديك سے تيربارانى كررہے تھے۔ لاتے لاتے آپ زخى مو كئے۔ فتكى اور بياس نے غلب كيو، مند

کی تو دشمنون نے محاصرہ کرلیا اور نیزوں اور تکواروں نے بدن کے سوراخ اور تکر سے۔

#### شهادت باشم بن عتبه بن وقاص

صاحب روصة الشهداء في اس جوان كى شهادت كا واقعد يون لكما بكد جب ثماز ظهر ك بعدام مسي امحاب شہید ہو گئے اور لخل مخلی محت موتا کیا تو امیا تک بیابان کربلاسے ایک سوار آیا اور بڑے رُعب سے میر ن ترای محور على وخوبصورت جولان دے رہا تھا، جبكه سوار زہرہ اور مرخ كى طرح چيك رہا تھا۔ سر پرخوبصورت خود اكا \_ قد لمبا نیزه ہاتھ میں تھا اور بڑی خوبصورت کمان اور تیروں سے بھرا ترکش کا عمیصے پراٹکا رکھا تھا۔ اُس نے اپنی یمنی تو·· كيا جواتها اورميدان من غرائ مرح مرع حمله ورجوع اوركها كهجو جمع جانتا بوقو جانتا ب اورجونيس جانتا وه ب ميں باشم بن متبدين وقام مون وسعد بن الى وقاص كا بعتبا مون اور عمر بن سعد منافق كا يكيا زاد مون ـ

يم نظر أمام كاطرف خاطب ١٠٠٠ السلام عليك يابن مسول الله

اگر چدمیرا چازاد دشمن کے ساتھ سے نیکن میں تبهارا محت اور وفادار مول۔اس ہاشم نے صفین میں جنگ ک ساتھ جنگ میں اسپنے پچا کے ساتھ شجاعت کے وہ جو ہر دکھائے کتاریخ صحابہ میں مطاوم ہے۔ پھر انتکر ابن سعد کی طرب ك كها: مجصال الكريس سي كسى س فوض نبيس مجص صرف ميرب بي زادس كام ب وى ميرب مقابل آسد

عمر بن سعد نے بید بات تی اور باشم کا طعندستا تو وہ کا بھٹے لگا کیونکدوہ باشم کی شجاعت اور لڑائی کے انداز کو جات قر نیے لشر کوللکار کر کہا: اے بہاوروا بیروارمیرے چیازاوہ، میرواس کے مقابل جانامصلحت کے خلاف ہے، تم می کون مے اک کے مقابل جا کرمیرے۔ ی کوشفاوے۔

میر طلب سمعان بن معالم میدان می آیا۔ بیده فق کے قریبی علاقہ سے ہزار سواروں کے ساتھ اسن زیاد کی من النيات الما تفاد يوم تح مكاراً اوراس في ونياك مردى كرى ديمى موكي تميد جب بيميدان عن آياتو باشم كوللكامل اے بردگ ترب سیرے بین دادکوان زیادے کیا برائی بیٹی ہے؟ اب تو زے اور طبرستان کی ولایت ای سیا . بادد بيمرين سعد يو يا التفكر كاراد بهارا يهازاد كوچيود ويا اورحسين سے جاملاجس كے ياس ند كومت، ندمة

(121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121) (121)

ات نے نوکر جاکر ہیں۔ پس دولت اور دنیا سے مند نہ چھیر اور اپنے بخت پر لات مت مار۔

باشم نے کہا: اے بد بخت! تو اس چندروزہ زندگی کودولت مجمتا ہے اور اس بے اعتبار دنیا وی وقار کو بخت کا نام دیتا ہے ایئر نہ دولت قابلِ اعتبار ہے اور نہاس کے بخت واقبال کو دوام ہے۔

اے سمعان! ذرا انصاف کرو اور پہشت کی بیکٹی کی تعتوں کواس مُر دار دنیا سے ترجیح دو بید دنیا کتوں کی غذا ہے، اسے ذید اور فرزیدِ مصطفیٰ کی خدمت میں آجاؤ اور رضائے الٰہی اور سعادت سرمدی کی دولت حاصل کرو۔

سمعان کو یہ با تیں من کرغصد آیا اور کہا: اے ہاشم! تهمیں نداین چھازاد کی شرم ہے، ندابن زیاد کو خاطر میں لاتے ہو، تم حسنر ور ہو بچکے ہو، تہمہیں غرور نے عقل ہے دُور کر دیا ہے۔

ہٹم نے کہا: میں ابن زیاد پرلعنت کرتا ہوں جس نے میرے چھاڑادکودھوکا دیا ہے جس کی وجہ سے عمر بن سعد نے دین کے بیا کے یہ کے بدلے بچ دیا ہے۔ میں بلند ہمت ہوں، دنیا کوآخرت کے بدلے قربان کرتا ہوں، فانی کوضائع اور باقی کو محفوظ رکھتا کے۔ یہ فانی دنیا جس پرتم فخر کرتے ہو،جلدی ختم ہوجائے گی اورتم عذاب عظیم میں گرفتار ہوجاؤ گے۔

سمعان پھر بات کرنا چاہتا تھا کہ ہاشم غضب ناک ہو گئے اور اُسے للکارا کہتم مجاولہ کرنے آئے ہو یا مقابلہ کرنے اِسے بو؟ پھرسمعان پر تملہ کردیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر نیزوں سے دار کیا۔ پھر ہاشم نے نیزہ پھینک دیا اور تلوارا ٹھائی سے بو؟ پھرسمعان پر تملہ کردیا اور دونوں نے ایک دوسرے پر نیزہ سیدھا کیا۔ ہاشم نے تلوار کی پشت نیزہ پر ماری، نیزہ سیدھا کیا۔ ہاشم نے تلوار کی پشت نیزہ پر ماری، نیزہ سے سے ن کے ہاتھ سے گر پڑا، وہ تلوار مارنا چاہتا تھا کہ ہاشم نے مہلت نددی اور برق رفرار تلواراس کے سر پر ماردی اور دہ زیمن فرقرے ہوگیا۔

اس وقت النكرسين نے نعرو تحمير بلند كيا اور ہاشم نے لشكركفر كے سامنے كھڑ ہے ہوكركہا: اسے بچازاوعر بن سعد!

علی بہ بسعد بن وقاص نے جنگ احد ميں رسول الله كے دفاع ميں وشنوں كو تير مارے اوروشنوں كے شرے دفاع كيا اور علی نام من اور علی اور شنوں كو تير مارك كو پھر مارا تھا اوروشنوں كي مدد علی ہے۔ نام بارك كو پھر مارا تھا اوروشنوں كي مدد مرت كرتا رہا۔ آج عجيب حالت ہوتو ايے باپ كا بينا ہوكر وشن كا ناصر ہے اور فرز عرصطن پر تلوار تھے كو كى ہے۔ ميل اس تبديعيے باپ كے باوجود اللي بيت كى جمايت كرتا ہوں اور چاہتا ہوں كہ اللي انتفن و نفاق كو بنيا دوں سے ختم كردوں اور سے بند بيھے باپ كے باوجود اللي بيت كى جمايت كرتا ہوں اور چاہتا ہوں كہ اللي انتفن و نفاق كو بنيا دوں سے ختم كردوں اور سے يُخرِ جُ الحي مِنَ المَيّبَ وَيُخرِ جُ المَيّبَ مِنَ المَيّبَ وَيُخرِ جُ المَيّبَ مِنَ المَرْسِي كا ور بان تيرے باپ كو دعا دے رئي تھی ہو زبان رسول گھنت كردى ہے۔ اُس دن زبان رسول ميرے باپ دت كردى تھی ہو آخر ہن كردى ہے۔

عمرابن سعد نے یہ کلام سنا تو شنڈی آ و سینجی اور اپنا سر جھکا لیا اور بے شرم آ تکھوں سے ندامت کا پڑنہ سر سی میں ہوگیا۔سمعان کے قبل ہوجانے کے بعداس کے بھائی نعمان بن مقاتل اپنے ہزار جوانوں سے ہاشم پر تعلد آ ور ہو یہ۔شر ذرا بجر خوف محسوس نہ کیا اور ان کے تملہ کے جواب میں اپنے ہاتھ اور باز دوک کو کام میں لائے اور ایسے جو ہر دُھے کے

## شيادست فضل ابن علم

الصاف جيران موكى \_

جب امام علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاشم پر ہزاروں سپاہیوں نے یک بارگی حملہ کردیا ہے تو اپنے باتی ماع واست کے دیا دیکھا کہ ہاشم پر ہزاروں سپاہیوں نے یک بارگی حملہ کردیا ہے تو اپنے باتی ماعروں کے استعمال کے استعمال میں گئے استعمال کے بھائی ۹ استعمال کے بھائی ۹ استعمال کے بھائی میں۔ نے فوراً دو ہزار سپائی آگے روانہ کے کہ اصحاب حسین جناب ہاشم کی تصرت کو نہ پہنے سکیں۔

عمر بن سعد کے دو ہزار گھڑسواروں نے جتاب فضل بن علی کا راستہ روکا اور ان سے جنگ شروع ہوتی. جسم شوروغل، تکواروں کی مارکی آ واز بن آ سان تک پڑتی رہی تھیں۔ جنگ شدید ہوئی ،لظکرِ کفرنے اصحاب سین کے ۱۹ ف سَ بعی کے کردیا۔ کردیا۔

جناب فنل بن علی چونکہ اپنے باپ علی کی طرح ذوالفقار حیدری میں معروف کار تنے اور بھی بھی نیز و موز ہی استعال کرتے اور دشنوں کے سینوں کو چیر رہے تنے اور بھی اپنی تکوار سے سراُڑا رہے تنے۔ اور اس قدر شجاعت دھون سے بڑار کا لفکر پیچے بٹنے لگا اور اعلان ہوا کہ دُور سے تیروں کی بارش کردو، تو تیروں کی بارش میں اُن کا محور اشدید زخی ہوئے وجہ سے وجہ سے گرگیا۔ حضرت فضل بن علی نے پیدل لڑنا شروع کردیا، لڑتے لڑتے زخی ہوگے تو رشمنوں نے محیرا ڈال لیا اور فوس نے قلم سے شہید ہیں جو تشدنب اور سوختہ جگر سے ساتی کو شرب سے پہلے شہید ہیں جو تشدنب اور سوختہ جگر سے ساتی کو شرب سے جالے۔

جب ابن سعد کے فکر نے دی اصحاب کوشہید کرلیا تو پھر نعمان بن مقاتل کی مدد کے لیے آیا جواسینے ہزار سپاہیول کے ساتھ جناب ہاشم کا محاصرہ کیے ہوئے تھا اور نہا ہاشم ان سے لڑر ہے تھے اور سواروں اور بیادہ کون تیخ کررہے تھے۔ جس می کھوڑے کو جولان دیتے تو ہر طرف مُر دار کی ہوآتی تھی اور جس طرح حملہ کرتے تو تالفوں کا فون بی خون نظر آتا تھا۔ نس یہ معاش کے جولان دیتے تو ہر طرف مُر دار کی ہوآتی تھی اور جس طرح حملہ کرتے تو تالفوں کا فون بی خون نظر آتا تھا۔ نس یہ مقاتل نے اپنی سپاہ کو للکارا کہ آگے بردھواور میرے بھائی کا بدلہ لو، اس وقت ہاشم نے ہاتھ لمبا کیا اور اے کمر بندے بھی اور زین سے زمین پر گرا دیا جس سے اس کی ہُمیاں چور چور ہوگئیں اور وہ فی النار ہوا اور اس کے علم دارکو نعمان بن مقاتل ۔ اور زین سے زمین پر گرا دیا جس سے اس کی ہُمیاں چور چور ہوگئیں اور وہ فی النار ہوا اور اس کے علم دارکو نعمان بن مقاتل ۔

کردیا اورعکم گرمیا۔ جب نعمان بن مقاتل کی فوج نے اے متقول اور اس کے علم کوسرگوں دیکھا تو پیچے دوڑے اور کے جے۔ اب اس مقام پر ابن سعد کالشکر کانی میا اور ان دوڑتے ہوئے فوجیوں کو واپس کیا اور میں میں ہزار کے لشکر نے کرلیا۔ اس وقت ہاشم کثرت زخم، شدت بیاس اور حدت میدان کی وجہ سے بدن پر میں میں ہزار کے لشکر نے کرلیا۔ اس وقت بھی کرنے کی صلاحیت۔ اس کے باوجود جوش میں تے اور شوق رکھتے تھے کہ اور کو رک نے عرصال کر دیا اور اس حالت میں شربت شہادت نوش کیا اور عادمتی ونیا سے بیشکی کی طرف چلے

- 🗗 ..... شهادت جناب جناده بن الحارث الانصاريّ
  - 🗗 ..... شهادت جناب عمرو بن جنادهٔ
  - 🗗 ..... شهاوت جتاب معلی بن المعلیّ
  - 🕳 ....شهادت جناب معلّى بن حظله الغفاريّ
  - 🗗 ..... شهادت جناب جابر بن عروه انصاريٌ
    - ٠ .... شهادت جناب انس بن معقل
    - ت .... شهادت جناب على بن مظاهر اسديٌّ
      - ت ..... شهادت داوُد بن ما لك
      - ٠ .... شهادت جناب يزيد بن فعماءً
        - المشادت ابوعر والمشلي
- ت بن شميب شاكري
  - 🚓 ..... شهادت جناب مباس بن هبیب شاکری

اوحرکانی اصحاب حسین کی شہادت کے بعد چنداصحاب باتی رہ گئے تھے، جو تھکے مائدے، زخی، گھبرائے ہوئے،

اوحرکانی اصحاب حسین کی شہادت کے بعد چنداصحاب باتی رہ گئے تھے، جو تھکے مائدے، زخی، گھبرائے ہوئے،

اور ن طرح اسے چیر پھاڑ کھا کیں۔اس وقت زمانے کے شجاع اور نامور جناب عابس بن هبیب میدان میں جانے کے ایس بوغ سے میزان میں جانے کے ایس ہوئے۔ آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے اور جھک کرسلام کیا اور کھا: خدا کی تنم! زمین پرکوئی فخص آپ سے کھے کوئی عزیز نہیں،اگرمیرے پاس میطاقت ہوتی کہ ظلم وسم کوآپ سے دُورکرسکوں تو ضرور کرتا۔



میں قربان جاؤں اور آپ گواہ رہیں کہ میں آپ اور آپ کے بابا کے دین اور آئین پر ہوں اور سر متب میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ پس اجازت لینے کے بعد ملوار لے کر میدان میں اُترے۔ جب میدان کے سے میں اُن کی میں اُن کے سے میں اُن کی کے سے میں اُن کی کر اُن کی کر اُن کے سے میں اُن کے سے میں اُن کر اُن کی کر اُن کر کر اُن کر اُن کر اُن کر اُ

لظکر کفر کے رائع بن تمیم کی روایت ہے کہ میں و کھے رہا ہوں کہ جب عالبی بیرشیر کی طرح تلوار سے قلب لظکر پر تمہ مص آپ کو میں نے غزوات اور چنگوں میں بہت و یکھا تھا اور ان کے حملوں کو بہت پیند کیا تھا۔ وہ بہاوروں کے سرز مقے

مى نة آوازوى: أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا أَسَنُ الاسود هَذَا ابن شَبِيب لَا يُخرِجَنَّ إلَيهِ أَحَدُ

"اے لوگو! بیشرون کاشیر ہے، بیابن هیب بین، ان کے مقابل جو بھی لکلا وہ مارا جائے گا"۔ جول تی ہے۔ میدان میں آئے تو بادل کی طرح گرہے اور مبارز طلب کی لیکن کمی کو باہر نکلنے کی جرائت نہ ہوئی۔

عمر بن سعد نے للکار کر کہا: اے لشکر یو! جب ان سے جنگ نہیں کرسکتے تو وُور ونز دیک سے تیراور پھر نہ سے بھی نے مو نے موسم برسات کی بارش کی طرح پھر اور تیر برسائے۔ جب عابس نے بیہ حالت دیکھی تو خود اور زرہ کو بدن سے سے

ے رہا ہونات ن بارس کی پروا کیے بغیر انگر پر حملہ کردیا۔ بھی عمود سے کام لیتے ، بھی تکوار چلاتے اور بھی نیزے ہے پھروں اور تیروں کی بارش کی پروا کیے بغیر انشکر پر حملہ کردیا۔ بھی عمود سے کام لیتے ، بھی تکوار چلاتے اور بھی نیزے ہے کرتے۔ لٹکر بن سعد کے سپائی آپ کی ولیری، جانگاری پر جیران تنے اور بعض ان کی شجاعت اور جراُت پر تبجب کرتے ہے۔

علامی معدم اوی کہتا ہے کہ خدا کی تنم! میں نے عالمی کو دیکھا کہ دوسوسیا ہیوں کو آ کے لگا کر بھیر بکر ور یہ مع

ہا تک رہے تھے۔ میں نے آواز دی: اے عابس! اس قدر کیڑلٹکر میں بغیر خود اور زرہ کے لڑ رہے ہو، کیا آپ کوم ہے۔ نہیں؟

عالبن نے کہا: بیں ہجر کے سمندر میں ہوں، مجھے خوزیزی کا کوئی خوف نہیں۔ جس کے سرے ملواریں گزرتی نوجے

وہ تیروں کی بارش سے کیا خوف کھائے گا۔ یہ کہا اور جھ سے گزر گئے اور خودکو تکواروں، نیز دں اور تیروں میں ڈال ۔۔۔ بھو کے شیر کی طرح غُر اتے تھے۔مفوف لشکر کو چیرتے جارہے تھے لیکن لشکرِ کفار بھی اذبت دینے سے باز ندآ رہا تھا۔ و

طرح سوراخ سوراخ ہے۔ آپ کشرت پرکال کی وجہ سے خار پشت کی طرح ہو گئے تتے اور زین پر ریحان کی شاخ کی م مجھی دائیں جھک جاتے اور بھی سیدھے ہوجاتے۔

خون ریزی کی وجہ سے ضعف کا غلبہ ہوگیا۔ آپ کی روح اڑنے والی ہوگئی، اشقیاء نے بیرحالت دیکھی کہ آپ . زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے تو غنیمت سجھتے ہوئے نزدیک آئے اور اس تھکے ماندے شیر کا محاصرہ کرلیا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے ویکھا کہ چندسیا ہیوں نے عالب کا سربدن سے جدا کیا اور پھر آپس میں جھڑا کیا۔ آیہ

عَدِيْنَه عَدِ مَدَيْنِه عَدِ مَدَيْنِه عَدِ مَدَيْنِه عَدِ مَدَيْنِه عَدِ مَدَيْنِه عَدِ مَدِيْهِ مَ

الماس عن بول اور دوسرا كهمّا كه قاتل عن بول-

یہ اطلاع عمر بن سعد کو کمی تو اُس نے کہا کہتم بے وقت جھڑا کرتے ہو۔اے ایک مخص تنہا قتل کربھی نہیں سکنا تھا۔

مت جناب جون غلام اني ذر غفاري

(از مترجم: بد جناب ابی ذر غفاری کے غلام تھے جے اُنہوں نے رسول پاک کو بخشا تھا، رسول پاک نے علی کو ہدید وحدرت على في الم حسن كوتخدويا وعفرت الم حسن في الصحفرت الم حسين كو بخشا اورروز عاشور حضرت الم حسين معرت امام سجاد کو بخش دیا)۔

جب جناب جون نے دیکھا کہ اصحاب کے بعد دیگرے شہادت کے بستر پرسوتے جا رہے ہیں اور دشمنوں نے ان معید چروں کوسرخ کردیا ہے اور اُدھر بزید لشکر امام حسین پر حملہ کرنے کے لیے آبادہ ہے اور معرت امام حسین کی محکب ت کی اور بیاوگ فرزید رسول کو گالیال اور طعنے دے رہے ہیں تو آپ کی غیرت میں جوٹ آپا۔ رکول میں خون تیزی منے نگا، کویا مبر کا بیاندلبریز موکیا ہے۔مبر کا بندٹو شنے کوتھا کہ امام حسین کی نظر اِن کے چیرے پر پڑی- آپ کے \_ پر اضطراب دیکھاتو فرمایا: اے جون اکیاسوج رہ ہو، کیا خیال آیا ہے، آپ کا اختیار میرے پاک ہے ہاؤ کیا جائے

جناب جون نے دست بستہ عرض کیا: قربان جاؤں، میراخیال ہے کہ میں اپنا سرآ پ کے قدموں میں رکھ دول کیونکہ ر علاقت نبیں رہی کہ آپ کا بیر حال دیکتا رہوں، آپ کی غربت پر خاموثی سے نظر جمائے رکھول اور ویمن کی

معرت الم حسين في فرمايا: إنَّمَا تَبَعَتَنَا طَلَبًا لِلعَافِيَةِ فَلَا تَبتَلِى بِطَرِيقَتِنَا "آب السفر من مارے مراه ئے کے عافیت اور سلامتی حاصل رہے لیکن سے زمین بلا ہے۔ اپنے آپ کو ہماری ونبہ سے مصیبت اور بلا میں نہ ڈالؤ'۔ جب غلام نے دیکھا کہ حضرت امام حسین مہر یانی اور کرم کی وجہ سے جھے معذور فرمارہ ہیں تو اپنے آپ کومولا کے

معد برگرا دیا اور عرض کیا: مولاً اس جان دینے سے تعمرانے کی دجہ سے اب تک خاموش نہیں ہوں بلکدد مکورہا ہوں کہ و کے زمانہ میں آپ کے درواڑے کا نوکر رہول اور آج مشکل وقت اور آپ غربت کے وقت میں آپ کو تھا چھوڑ

و ـ يك بوسكا بـ مں قربان جاؤں، جانتا ہوں کہ جھے جان قربان کرنے سے کیوں معدور فرمایا ہے اور جھے اجازت نہیں دے رہے ہیں

مَديْنَه سِ مَديْنَه تُكُ ﴿ الْمُؤْكِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

كونكه من ساه مول، ميرے خون سے بديواتى موكى۔ من بت نب مول ـ إنَّ بييجى لَمُنتِنْ وَرَنَ معيم وَلُونِي الأَسُودَ "ميرے خون من بديو ب، چروسياه ب،اے مولاً إميرى ان مفات كى وجه سے مجھے بہشت سے علا

فرماتے ہیں حالانکد بہشت میں میراچرہ سفید، میری بومعطر اور حسب اعلی ہوجائے گا''۔

اے مولاً! میں آپ کے قدموں سے سراس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنا پیسیاہ خون آپ کے خت کے نه كردول - حَتَّى اختَلَطَ هَذَا الدَامُ الانسودُ مَعَ دِمَاثِكُم يه كِتا ربا اورقدمول يرسر ركه كرزار وقطار روتا رب حيم

رویا کد حضرت امام حسین اس کی عبت کے جذب پر گرید کنال ہو گئے اور فرمایا: اے نیک انجام غلام جون ! اجازت ہے جاؤ ہم مجی تمہارے پیچے آ رہے ہیں۔ پھر جون نے ایک م تب ع

عظام کے خیام پر حیا کی نظر دوڑائی اور دردانگیز شندی آ ہ لی اور کہا: اے اہلی بیت ! جون غلام کو اجازت ال تی سے حافظ کہتا ہوں اور میری عرض ہے کہ میری نوکری میں اگر کی یا کوئی تقص آیا ہوتو جھے امام حسین کے صدقے معل

جناب جون کی آ واز سنتے بی خیام سے بچول اور مخدرات کے گرید کی آ واز بلند ہوئی کیونکہ بچوں کو جناب جون ہے سے

متى ، ال ليے بچ باہر لكل آئے اور جون كے اروگر وحلقہ ڈالا اور ماتم كرنا شروع كرديا۔حضرت جون ايك ايد عجم قدمول پر بوسددیت اورتسلی و دلداری کرتے تعے اور ایک ایک کا ماتھا چوم کران کوخیمہ یس روانہ کرتے تھے۔

مجرامام حسین علیه السلام کی قدم بوی کرے غضب ناک شیر کی طرح میدان میں نکلے اور بدرجز پڑھا:"اب تعبی

سیاہ کی تکوار کی تیز رفتاری کا عزہ چکمیں مے۔ میں سبط نبی کا دفاع کرتا ہوں اور زبان اور ہاتھ سے دفاع کرنے آیا ہو۔ مدی دفاع كے صدقے قيامت كونجات ملے كى"۔

بدرجز براه كرتيزى سے دهمن برحمله كرديا اور جنگ كے سمندر بل غو مدزن مو مك اور دشمنوں كوجنم بہنجانا شرد فر اورار تے ارتے بہت زخم آئے اور خون بہہ جانے اور پیاس کی شدت سے کمزوری آئمٹی۔ وشمنوں نے محاصرہ کرایا۔ آ ب ہے زین سے زمین پر آئے تو ہرشہید کی طرح امام پاک کوفریاد کی جس طرح ہر شہید آخری وقت امام حسین کو پکارتا تھا اور یہ نہ

شہید کے سر بانے جاتے ،سر کودیں لیتے ،مہر بانی فرماتے۔لہذا جون کو بھی بیخواہش ہوئی کہ میں بھی آخری وقت میں . ما زیارت کرلوں البذازین سے گرتے ہوئے ایک وفعہ خیام کی طرف نگاہ کی اور عرض کیا: اَلسَّلَامُ عَلَيكَ يَامُولَائ . ت عَبدِاللَّه أدركنِي

دوا قا جان! ميراسلام مورحفرت امام حسين خون بارآ كلمول سے جون كرس مانے بنچ اور جون كاسرائي كودي

اور بلندآ وازين كريدكيا اورا پنامعموم باتھ جناب جون كر مراور چرے پر پھيرا اور بددعا فرمائى: اَللَّهُمَّ بَيِّض وَجهَهُ وَعب

و حشواً مع الابواي "ميرا الله! جون ك چرے كوسفيد نوراني فرماء اس بوكومعطر فرما اور بروز محشر أبرار كساته

حعرت امام حسین علیہ السلام کی دعا ہے جناب جون کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح نورانی ہوگیا۔ آپ کے خون معرف الم مسین علیہ السلام کی دعا ہے جناب جون کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح نورانی ہوگیا۔ آپ کے خون معربی کی خوشبو آتی ہے دہ اس جون کے متعلق دعا کا اثر ہے ) جناب امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں: بابا بزرگوار کی شہادت کے بعد جب عاضریہ کے لوگ شہدا کے جناب امام زین العابد بون کی لاش دی دن کے بعد نظر آئی اوراس وقت ان کا چہرہ نورانی وسفیداورعطر کی خوشبو کو فرن کرنے آئے تو جناب جون کی لاش دی دن کے بعد نظر آئی اوراس وقت ان کا چہرہ نورانی وسفیداورعطر کی خوشبو

- 🗗 ..... شهادت ترمره غلام
- ت ..... شهادت جناب بزید مما جر بعظی
  - ع .... شهادت سيف بن حارث
- 🖘 .... شهادت جناب ما لك بن عبدسر ليع
- 🚓 .... شبادت جناب سويدين عمرو بن الي المطاع
  - 🗢 .... شهادت جناب احمد بن محمد باشمی

#### ارت امام حسين كي نوغلامون كي شهادت

صاحب روضة الشهداء لكيمة بين: حضرت الم حسين عليه السلام كر كمرك تمن غلام جناب محمد بن مقداد، جناب ما حد، جناب ابود جاند اجادت الحرب المحمد المنظم الم

أزغلام كى شبادت

جب تمام امحاب اورغلام شہید ہو مے تو ایک غلام ترک جو قاری قرآن اور حافظ فرقان تھا، امام حسین علیہ السلام کے

دروازے کا غلام تھا، بنچ ان سے بہت مانوس تھے۔ صاحب روضة الشہداء نے لکھا ہے کہ جب اس غلام نے حفرت .

حسین کی غربت اور تنهائی دیکھی تو برداشت نه کرسکا اور درختال ماتے اور روثن چرے سے شہنشا و ولایت کی خدمت میں

اورادب واحر ام کے بعد عرض کیا: میری جان آپ پر فدا ہو، ہمارے لشکر ٹس سے کوئی بھی میرے علاوہ نہیں رہا کویا اب عل بیت کے جوانوں کی باری آگئی ہے اور مجھ میں طافت نہیں کہ اپنے تخادیم اور مخدوم زادوں کو خدانہ کرے زخی دیکھوں کھے

اجازت دیں تا کداپی جان کو تربان کروں۔ حضرت نے ان پرنگاو کرم کی اور فرمایا: اے غلام! میں نے تخیم اپنے ہے ۔ نے ، بخش دیا ہے اور آپ کا اختیار ان کے پاس ہے لہذا بیار امام سے اجازت لیس غلام امام زین العابدین کی خدمت میں تا ہو حضرت کے بستر کے گرد طواف کیا اور حضرت کے قدموں پر بوسد دیا۔

حضرت امام زین العابدین فے چشم مبارک کھولی تو ترکی غلام کود یکھا اور فرمایا: کیوں رورہ ہو؟

غلام نے عرض کیا: میں نے آپ کے والدے جنگ کی اجازت مانکی تو اُنہوں نے فرمایا: تم میرے فرزندہ م سے العابدین کے افتیار میں ہو، ان سے اجازت لو۔

لیں میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ جھےمحروم نیس کریں مے اور جھے جنگ لڑنے کی ج م

گے۔ علمما الباہد : قاند ملات کے معارفہ سوری بار اور رہوں مشر سے رہے

امام عليه السلام في فرمايا: يس في مختب راو خدايس آزاد كرديا ب، للذا إلى مرضى كخود مالك بو

اس نیک مفات غلام نے حضرت امام زین العابدین سے خدا حافظ کی اور خیمہ سے باہر آیا۔ جب خیام الل بیت ۔ سامنے سے گزراتو دکھی آواز میں فریاد کی: اے مخدرات عصمت! مجھ پر دافنی رہنا، اگر کوئی ناوانت کوتائی ہوئی ہوتو سند

سائے سے لزرا تو دعی آ واز میں فریاد فی: اے مخدرات مصمت! بھے پر راضی رہنا، الر کوئی نادائنۃ کوتابی ہوتی ہوتی سن کردینا اور قیامت کے دن مجھنو کراور خدمت گزار کو یا در کھنا خدا تہارا محافظ ہو۔

اہلی حرم کا شوروغل بلند ہوا۔ چھوٹے چھوٹے نیچ خیام سے باہر آگئے اور اس غلام کے اردگر دحلقہ بنا لیا اور ، تر میں کھے غلام نے بچوں کوتسلیاں دیں اور ان کوخیام میں واپس بھیجا۔ پھر روتی ہوئی آبھوں سے میدان میں آیا اور بہر تر ہ دسمندر میرے نیزوں اور تکواروں کی ضریتوں سے موہزن ہوتا ہے اور فضا میرے تیروں اور بھالوں سے یکہ ہوجاتی ہے۔

سمندر میرے نیزول اور ملوارول فی صربتون سے موجز ن ہوتا ہے اور فضا میرے تیرول اور بھالول سے یہ ہوجائ ہے۔ اس رجز سے معلوم ہوتا ہے کہ غلام کے پاس تیر، کمان، تلوار اور نیزہ وغیرہ تھا اور انہی ہتھیاروں سے دشمنوں بنر

كرديا۔ جو خص بعى مقابلے ميں لكا أسے آل كرديا جن كى تعدادكانى ہوكئ، كر محمسان كى لا الى ميں لاتے لاتے تعظى . ت

ایک مرتبدای امام زین العابدین کی خدمت میں آیا اور امام نے اے آفرین کھا۔اس کے مبارز وطلی کو پند

و قریف کی اور شریت کور کی بیثارت دی۔ پس غلام نے امام زین العابدین کے ہاتھوں اور پاؤں کا بوسدلیا اور دوبارہ میں سے موست کو خدا حافظ کہا اور ان کی خدمت سے دوری پر بہت گرید کیا اور پھر میدان بیں آیا اور لشکر پر ایسا تملہ کیا کہ سے سے تعدمت کو خدا حافظ کہا اور ان کی خدمت سے دوری پر بہت گرید کیا اور پھر میدان بیل کی شدت اور میدان جنگ کی حدت سے کی کیر تعداد کویتہ تنج کر دیا اور اس کمزوری کی وجہ سے زمین پر گرا اور گرتے ہوئے خیام کی طرف نظر دوڑائی تو امام سین سے بیاس موجود تھے۔

حفرت امام حمین اسے امام سجاڈ کے خیے بی لائے، اس کے چرے پر اپنا چرہ رکھا، امام سجاڈ اس کے پاس تھے۔ اور نے آئکھیں کھولیس تو اپنے سرکو امام حمین کی جمولی بیس پایا اور امام زین العابدین کو اپنے سربانے دیکھا تومسرات ف باپ بیٹے پرسلام کیا اور اس حالت بیس اس کی روح پرواز کرگئ۔

#### في شم كے جوانوں كا آپس ميں الوداع كرنا

جب تمام اصحاب اور محب، غلام درجه سیادت پر فائز ہوگئے۔حضرت خامس آل عبا اپنے جوانوں کے ساتھ تھا رہ کے حدان جوانوں کے مشام میں جدائی اور فراق کی او کی تو ایک دوسرے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر لیتی ملے لگا کر ایک سے سے کواد فجی آ واز سے ردتے ہوئے الوداع کہا۔

جناب مرحوم واعظ قزوینی کلمنے ہیں: ان جوانوں کے ایک دوسرے سے وداع کرنے ، خدا حافظی کینے کا راز بیرتھا کہ وی جینوں کوفراق اور جدائی کا یقین تھا لیکن وصال کامحض اِحمّال تھا اور اِحمّال بیرتھا کدان جوانوں میں کوئی ایک زعرہ رہ بیسے کا تواس کی شہادت میں بداحاصل ہوجائے گی۔

## ق بثم سے پہلاشہیدکون؟

ماحبان مقاتل کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب تک اصحاب اور غلام زندہ تھے اس وقت تک بنی ہائم سے کوئی شہید میں اسلاموں کی شہادت کے بعد بنی ہائم کی قربانیاں دینے کا وقت آیا اور ایک ایک کر کے میدان جاتے میں اسلاماوت پاتے رہے۔ البتہ جس چیز پر تاریخ میں شدید اختلاف ہے وہ ننی ہائم کے پہلے شہید پر ہے کہ پہلے میدان سے ور شہادت پاتے رہے۔ البتہ جس چیز پر تاریخ میں شدید اختلاف ہے وہ ننی ہائم کے پہلے شہید پر ہے کہ پہلے میدان سے وی گیا اور شہید ہوا؟

#### اس مسئلے میں وونظریے ہیں:

آ پہلے شہید جناب عبداللہ بن مسلم بن عقبل میں۔ اور بیقول ابن شہرآ شوب کا مناقب میں ہے۔ علامہ مجلس کا

بحارالانوار اورجلاء العيون ميں، حبيب السير ، ابوالفتوح رازي هروي اور ابي مخصف كے مقل ميں بھي بجي ہے۔

الم بهلي شهيد جناب حضرت على بن الحسين على اكبر بين - اوريه قول عنار جناب محمد بن اوريس، صاحب عيد

الطالبين، صاحب لهوف سيدين طاؤس، صاحب ارشاد فيخ مفيد، صاحب تاريخ طبرى اورصاحب روصة الصفاكا \_\_

ہمارے خیال میں دومرے نظریے کا موید زیادت ناحیہ کا وہ پاک جملہ ہے جو جناب علی اکبڑ کی زیارے ۔۔۔

من إنسَّلَامُ عَلَيكَ يَا أَوَّلَ قَتِيلٍ مِن نَسئلِ خَيرِ سَلِيلٍ مِن سُلَالَةِ إِبرَاهِيمَ الخَليلَ صَلَّى عَ

وعلى أبيك "سلام بوتھ پراے ارائيم طلل كى پاكسل كے پہلے شہد"۔

★.....★.....\*

# یی ہاشم کی قربانیاں

#### حزبة على اكبرك تنصيلي شهادت

تمام اصحاب اور انصار باوفا کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی کدان ہاشمی جوانوں کی تعداد ۳۲ نفر تھی ، ان کے میدن میں جانے سے پہلے خود حضرت امام حسین میدان میں جانے کے لیے آ مادہ ہو محے تو ان جوانوں نے امام عالی مقام ا ت رد تھرا ڈالا اور حضرت کے یاؤں پر اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کیا: آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہوجا کیں جب تحديم من ايك بحى زنده موكا آپ كوميدان من نيس جانے وي مح-

ان تمام جوانوں میں سب سے زیادہ جو دکھی دل سے اور امام کی غربت پرتئپ رہے تھے وہ آپ کے رشید جوان، ير فرزىد دلهند حفرت على اكبرسلام الله عليه تعديس أنبول في ايناسر باباك قدمول برركه ديا اورعرض كيا:

يًا أَبَةً لَا أَبِقَانِي اللَّهُ بَعِدَكَ طَرِفَةً عَين "ا عمر عظلوم بابًا الله مجه الك لحظ بعل آب ك بعد زعره نه مے۔ آپ ایک محند مبر کریں اپنی جنگ کومؤخر کریں تا کہ ہیں آپ پر جان قربان کرلوں۔ پھر آپ کی جومرض ہو ویسے

جب امام حسین نے اس اعداز میں بینے کی بات سی تو ریک تبدیل ہو کیا اور طبیعت مرجمانے کی۔ حضرت علی اکبر کے ر وقدموں سے اٹھایا اور اپنے سینہ سے نگایا اور پاک خوبصورت چہرے پر بوسے دیے اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا: علی ! بیٹے ي سوچ رہ ہو، كيا جاتے ہو؟

جناب على اكبرسلام الله عليه في عرض كيا: بابا! اب زعده ربهنا ميرے يليح حرام بوكيا ہے، ابھى خيمه ميس كيا تو بجول كو تسیں دیں اور مخدرات عصمت کو کریے زاری کو بڑی مشکل ہے روکا ہے۔ بیہ جملہ کہا اور علی اکبر بلند آ واز ہے زاروقطار رونے

الم حسین نے بیٹے کو پھر سینے سے نگایا اور بوسد دیا۔ پھر جناب علی اکبر سلام الله علیہ نے بجز واکسار اور شدید اصرار کے رتمر جهاد كرنے كا اذان جاہا۔ فَلَمَّا كَثُرَت مُبَالِغَتَهُ فِي الاِستِيذان وَآشَكَ جَزَعَهُ وَهُوَ عَطشَانُ اَذِن لَهُ الحُسَين وَهُو وَلَهَان

''لینی جب إذنن جهاد لینے میں بہت مبالغہ کیا اور شدید جزع کی جب کدوہ پیاسے بھی تھے تو امام حسینؓ نے انھیں اجازت دی کیکن امامؓ اس وقت جیرت زدہ تھے''۔

جب اجازت ملی تو جناب اکبرسلام الله علیه بهت خوش اور مطمئن موسئه اور میدان جانے کی تیاری کی۔ جب 10 بیٹے کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو اپنے عزیز کو پاس بلایا اور خوداپنے ہاتھوں سے جنگ کالباس پہنایا۔

وَىَ تَبَ عَلَى قَامَتِهِ آسلِحةَ الحَرْبِ وَالْبَستَهُ اللِّينَ عَ وَشَكَّ فِي وَسطِهِ مِنْطِقَةً لَهُ مِنَ الاَدَيمَ فَوَضَعَ عَلَى مَفرَقِهِ مَغَفِرًا فَولاديًا وَقَلَّكَ سيقًا مصرِّيًا وَآسَكَبَهُ العقَابَ بُواقًا مَاوِيًا

'دلین امام پاک نے اپنے فرز مر دلبتد کے جسم مطہر پر جنگ کا اسلحہ پہنایا، زرہ پہنائی، چمڑے کا کمریند جو رسول اللہ کا تقاء کمر پر با تدھا، سر پر ایک فولادی خود رکھا، مصری تکوار حمائل کی اور برق رفقار عقاب پرسوار کیا''۔

اب فرمایا که بینا جاؤ اور اہل حرم سے الوداع کر کے آؤ۔حضرت علی اکبرسلام الله علیه روتی آئکھوں اورسسکید

خیام شن آئے اور آواز دی: السلام علیکُن یابنات مسول الله اہل بیت نے جوں بی حضرت علی اکبر کی وہ آواز کو سنا اور ستاروں کی طرح اپنے خیام کے بروج سے نگلے اور جناب اکبر کے رخساروں کی شمع کے گرد پرواتوں کی طرحہ موگئے۔ پھر علی اکبر کی جنگ کی تیاری دیکھ کر خیام سے رونے کی آواز بلند موئی۔ پھوپھیاں، بہنیں، سب چھوٹے

زیارے اکبڑکے لیے اکٹے ہوگئے اور جناب علی اکبڑ کے محوثرے کے اردگر رحاقتہ بنایا۔ فَاخَفَت عَمَاتُهُ وَاَخُواتُه بِرَكَابِهِ وَعِنَابِهِ وَقُواثِم مَركِبِهِ وَامطَرن عَلَيهِ سَحَالبَ العُيونِ المَاطِله

" پھو ہھیوں نے محور ہے کی رکابوں اور لگام کو پکڑا اور چھوٹے بچوں اور بہنوں نے محور ہے کے پاؤں کو پکڑا اور ماون کے بادلوں کی طرح آئنسو بہانا شروع کیے"۔

ای وقت بڑے دل گردے اور جگر کی مالک جناب کیل سلام اللہ آئے آئیں اور اپنے بیٹے کی گردن میں ہاتھ و لیکھ زبانِ حال سے فرمایا: اے اکبر الجھے قیامت تک پریٹان اور دکھی نہ کر، بیدوادی بلاہے۔ تیرے بایا کے ناصر چلے مجھ جے

تدرد على د كيدكرميرى آئكمول بين دنيا تاريك موكى ب-

جتاب علی اکبرسلام الله علیہ نے مال کے جواب میں زبانِ حال سے فرمایا: امال! میرے بابا اکیلے ہوگئے ہیں، میں بابا اور آپ کی بے کی نہیں و کیوسکتا۔

#### وے کی میدان میں آمد

شنراده علی اکبرعلیہ السلام نے اہلی بیت کوتسلیاں دے کرالوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ صاحب روضة الشہداء

یر : حضرت علی اکبر سلام الله علیہ اٹھارہ سال کے کڑیل جوان تھے۔ چہرہ آفانی، خاق اورخاق میں هیمہ پنجبر تھے۔ جب میدان بیس آگے تو ان کے رخساروں کی شعاع ہے میدان جنگ منور ہو گیا اور ابن سعد کا لفکر جمالی اکبر دیکے کراس قدر میں ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپائی پوچھتے تھے کہ اے ظالم! تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیا یا ہے؟

جب عمر سعد نے دیکھا کہ شنم اور عقاب گھوڑے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ امام صین کا بیٹا ہے جوشکل وصورت میں هیمیہ کہ بروایت میں ہے کہ جب اہلی مدینہ کو جناب رسول اکرم کی زیارت کا شوق عالب آجا تا تو آپ جناب مل اکبر کے بروایت میں ہوگے کا موقع کو سفتے تھے۔

ن زیارت کرتے اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سفتے کا شوق مجبور کرتا تو شنم اورے کالم اور گفتگو کو سفتے تھے۔

پروشنم اورے نے میدان میں گھوڑے کو جو لان دی اور بیر جز پڑھا: ''میں گئی بن انحسین بن علی ہوں اور ہم نجی کے اقرب

ابدالمویدخوارزی لکھتا ہے کہ حضرت اکبر سلام الله علیہ بوی شان سے میدان بل آئے، اور مبارزہ طلی کی لیکن کوئی بھی عدالے اسر نہ لکا، بار بار مبارز طلب کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا۔ پس شنم اوسے نے خود لٹکر پرجملہ کردیا اور میمنہ ومیسرہ معقب لٹکر کوالیا ورہم برہم کیا کہ دیمن کے سیابی آگے سے بھاگ رہے تھے اور الا مان الا مان کی آ وازیں آ رہی تھیں۔ پس معقب اکبر واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا: بابا جان! بھے بیاس نے مار دیا ہے اور لوہ کے ان جھیاروں نے جھے کے دیمن کردیا ہے۔ اگر ایک گھونٹ ل جائے تو میدان میدان میں اسریک کی دیمن کی میدان جوانے کو میدان کی اور اس کے ان کردوں گا'۔

الم صین نے فرمایا: بیٹا! میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر قریب آئے توامام نے بیٹے کے لیوں اور مندسے خاک کو الم صنعت نے بیٹے کے لیوں اور مندسے خاک کو سف کیا اور حضرت رسول باک کی انگوشی بیٹے کے مند میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور تشکی سے تسکین ٹل جائے۔ علی اکبر سف کی بیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کردو ہے ۔ میدان میں آئے اور مبارز طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن هیدے کو بیجا کہ جاؤ اور حسین کے بیٹے کا کام تمام کردو

مَد يِنَه عِد مِنَه مُك ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّا ال

تا كدائن زياو ي جهيل رقد اورموسل كى حكومت كروول\_

طارق نے کہا کہ جھے مید ڈر ہے کہ میں فرز غررسول کو بھی قل کردوں اور تو اپنا دعدہ بھی پوراند کرے۔ مرسعے تشم كھائى كەدىدە دفائى كرون كا اورىدىمىرى الكوشى لىلەادرىغانت كىطور برركە لىلىد طارق ئى عمرسىدى الكوش و ئىسىيى رقہ وموسل کی حکومت کے لائج میں جناب اکبڑے جنگ کرنے آھیا۔ بیکمل اسلحہ سے منع تھا، اُس نے پہنے نے استع علی اکبر پروارکیا۔ شخرادے نے اُس کے وارکورد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے میں ایسا مارا کدود پالشت چھ مست نکل آیا۔ طارق محوڑے سے زمین پر کرا تو شنرادے نے اپنے عقاب نامی محوڑے سے اُسے روئد دیا جس سے سے۔ کے اصنا نوٹ مجے۔ پھراس کا بیٹا عمر بن طارق آیا تو وہ بھی ای انداز سے باپ سے ملحق ہوا۔ پھر طارق کا دور بر مجھ طارق اینے باب اور بمائی کے تم میں آگ کے شطے کی طرح جوش مارتا ہوا لیکا اور شنم اوے کا کریبان پکڑ کر نے م سے تا کہ آپ کھ بڑے ہے کر پڑیں لیکن اسداللہ کے فرزند کا ہاتھ ملون کی گردن میں ایسے آیا کہ اس کی گردن کہ آ مدھ بدموں کوتو اور زین سے زمین پردے مارا۔ بدد کھ كرافكر من بائے بائے كى آ وازیں بلند ہوكي اور شفرادے و بیب اور شوکت کے پیش نظر لفکر کفر کے قدم آ کھڑ سکتے۔عمر سعد خوفزدہ ہو گیا اور معراع بن غالب سے کہا کہ تم ہو: -بجوان كوفتكست دو\_

معراع مقالے میں آیا تو شفرادے نے نیزہ سے حملہ کیا اور داداعلی کی طرح نعرہ بلند کیا جس سے تمام فحر جع ہو کمیا کیونکہ اکبڑکوایے بابا اور دارا سے شجاعت ورثے میں لی تھی۔معراع جان کے خوف سے اور شنرادے کی بیب سے مع مج تھا۔ شغرادے نے اپنی تکوارے اس کے نیزے کو کاٹ دیا جب معراع نے تکوار اُٹھائی اور حملہ کرنا جا ہا تو شغرادے ۔ حم رسول کا نام لے کر اس کے سر پر ملوار سے ایسے وار کیا کہ زین تک چیر دیا اور اس کے دو کلڑے کردیے۔ جب دونوں م زمين برگرے تو ويمن كے فكرے مائے مائے كى آوازي بلند موكيں۔

عمر بن سعد فے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور جرایک کو بزار بزارسایی دے کرشنرادے کے مقامے \_\_\_ رواند کیا۔ بیدونوں سردار دو برار کالفکر کے کرآ کے اور حملہ آ ور مو گئے۔ شیرادے نے ان کا حملہ بھی رو کیا اور پھران بسب اور اییا شدید حمله کیا که بیدو بزار کالفکر فرار ہونے پر مجبور ہوگیا۔ شنراد وعلی اکبرنے ان کا تعاقب کرتے کرتے لئمرت۔ بنچے۔ آپ بھوے شیر کی طرح ان کو آل کرتے جارہے تھے۔ اس قدر آل کیا کہ نشکر ش شور بلند موا اور پورے لشکرے نم کردیا۔ برطرف سے مارو ماروکی آ وازیں آ ری تھیں۔ای شورونل میں جناب علی اکبرسلام الله علیہ کی آ واز امام حسین ۔ كانون تك يخى اس وقت امام محى المحت يتعاور مجى بيضة تعاور فرمان تعن اكبرا تيرابابا تيري زور بازو يرقربان

"میرے چگر گوشے اور میرے میوہ دل! میرے دل کی شنڈک اورسکون! تعور امبر کرو آپ کورسول پاک اپنے جام میں ہے۔ پیمے ب کریں گے۔اس بشارت پرشنمرادے کے دل کوخوشی محسوں ہوئی اور سکون ملا۔ آپ تازہ دم ہوکر پھر میدان میں گئے ہے۔ ایس در ہوئے۔

فکراعدانے مین ویبارے شخرادے پر یکبارگی تملہ کردیا جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آئے۔ اس کے باوجود

میر روہ کو واصل جہنم کیا۔ جب بیاس کی شدت نے مملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی ما نگا۔ حضرت امام حمین نے

سیاں دیں۔ شخرادہ علی اکبر نے مدینہ کی طرف رُخ انور کر سے فریاد کی: یَاجَدُّااۃ العَطَش پھر نجف کی طرف رُخ کر

یا دوا کو فریاد کی: یکا علی العَطَش امام حمین نے جب بیٹے پر شدت بیاس کے اثر کود یکھا تو فرمایا: یکائنگ یَعِوُ علی

محمد مصطفی وعلی علی آن تک عُوهُم فَلا یُحبیبوک وَتَستَغِیث بِهِم فَلا یُغیدون ''میرے بیٹے!

محمد مصطفی وعلی علی آن تک عُوهُم فَلا یُحبیبوک وَتَستَغِیث بِهِم فَلا یُغیدون ''میرے بیٹے!

محمد مصطفی وعلی علی آن تک عُوهُم فَلا یُحبیبوک وَتَستَغِیث بِهِم فَلا یُغیدون ''میرے بیٹے!

محمد مصطفی وعلی کہ آب اُسے بلائی اور وہ جواب نددیں۔ آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریادری اسے بہا ایک کی نہ ہوئی۔ پھر حضرت نے انگوشی جناب علی اکبر کے

منے منہ میں رکھ لیا کہ شاید بیاس کی کی ہوجائے لیکن بیاس کی کی نہ ہوئی۔ پھر حضرت نے انگوشی جناب علی اکبر کے

یو کین بیاس کم نہ ہوئی۔ آخر کار فرمایا: بیٹا! تمہارے لیے اب دنیا کا پانی ختم ہوچکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے

منور بر سراب ہوجاؤ۔

میں کو کو کین بیاس کم نہ ہو باؤ۔

حذب علی اکبرسلام الله علیه مایوس ہوئے اور میدان کی طرف لوٹے۔شنرادہ علی اکبر جنگی قواعد کے مطابق گرج ہمر جہوں مے تھے اور کشتوں کے پیشتے لگا رہے تھے۔حضرت کے چبرے پر پسینہ تھا اور رضار مخمل کے بھول کی طرح سرخ ہوگئے تھے۔ ای دوران میں ایک جکہ حملہ کرتے ہوئے گزرے جہاں مرۃ بن معد کمین گاہ میں کمڑا تھا، ای معر ۔ ۔ ۔ زہرآ لود موار ایسے زور سے سر پر ماری کہ آ بروتک زخم ہوگیا۔ ابھی اس زخم سے آ سودہ نہیں ہوئے تھے کہ ای مرۃ نہ حد ۔ آت فشال نیزہ شنم اوے سے کہالو میں مارا جس سے آسان ولایت کا بیر چا ندزین پر سنجل نہ سکا۔ شنم اوے سے کہالو میں مارا جس سے آسان ولایت کا بیر چا ندزین پر سنجل نہ سکا۔ شنم اور ن میں بانییں ڈال دیں۔ جب فشکر نے علی اکبر سلام اللہ علیہ کی بیرحالت دیکھی تو بھامتے ہوئے قریب آگئے اور میں مارہ سے آپ کے جسم کے مرکزے کوئے کردیے ''۔ میں مارہ کے اور مواروں سے آپ کے جسم کے مرکزے کوئے کردیے ''۔

#### جناب على اكبركي لاش كاخيام ميس ينجنا

جوٹی جناب علی اکبرسلام اللہ علیہ زین سے زمین پرآئے تو بابا کو پکارا: یا اُبَدَّ هَذَا جدِی قد سَفَانی در اُسے ا سلام، مجھے ناتا نے سیراب کردیا ہے'۔ امام حسین بیٹے کے پاس پہنچ، جب لاش پرنظر پڑی تو دیکھا کہ خون شر سے ہے۔ جسدِ اطہرکوسیدھا کیا اور سرا پی گودیس رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دریتک بیٹے کے جسم پر گئے زخور ، سے۔ درجہ اطہرکوسیدھا کیا اور سرا پی گودیس رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دریتک بیٹے کے جسم پر گئے زخور ، سے۔ درجہ۔

علامة قزوين رياض الاحزان من رقم طراز بين: كَانَ الحُسَينُ عَلَى تِلك الحَالةِ جَالِسًا عَلَى التُّرَابِ مِن الثَّرَابِ مِن الثَّرَابِ مَن الثَّرَابِ مَن الثَّرَابِ المُلتَهَب فَوَادُه

" حضرت امام حسین اپنے جوان کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ باپ بیٹھا ہو جس کا جوان بیٹا فوت ہوگی ہے۔ دکھی ہوتا ہے۔ آئھوں سے آنسو جاری ہیں۔ سینے بیٹ غم کا خزینہ ہے۔ آئھوں کی نظر کمزور ہوگئی تھی۔اعضاء شل ہونے۔ ہڈیاں کانپ رہی تھیں۔ ونیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ روثن دن امام کی نظروں میں تاریک رات ہوگئ ہے۔ زندگی ہے گئے۔ مجھی بیٹے کو آوازیں دسیتے تھے اور جواب نہیں ماتا تھا۔ پوچھتے تھے، تم کہاں ہوتو وہ بولتے نہ تھے، کبھی وشمنوں پر سنت على على اور منه سے خون صاف كرتے ہيں۔ كبھى اپنے چېرے كو بيٹے كے زخموں پر ركھتے ہيں اور كبھى فرماتے: بيٹا! اب تو منتر ہو كبھى فرماتے: بيٹاتم باپ كوتنها چھوڑ كئے ہو كبھى فرماتے: الله نيا بعدك العفاء تمہارے بعد دنيا تاريك ہے، منبر سے پیچھے آرہا ہوں۔

و تمام بینوں اور نوحوں کے بعد سر اُٹھایا تو دیکھا سر ہ جوان ایک ایک کرکے آ رہے ہیں اور سب نے جناب اکبر عصد کے سر بانے صلقہ ماتم بر پاکر دیا ہے۔ سیندزنی کرتے ہیں اور زاروقطار رورہے تھے اور ایسا ماتم کر رہے تھے کہ میں ماتم نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے مرواریدکی طرح کے آئومسلسل جاری تھے۔ آ ہ وگر بیزاری آسان تک بھٹے رہی ہے۔ میابان میں خون پسینہ بہارہے تھے اور اپنے سروں میں خاک ڈال رہے تھے۔

صرت نے فرمایا: آؤمیرے جوان کا جنازہ اُٹھاؤ اور خیام میں لے جاؤتا کہ سب بیبیاں ماتم کریں۔ جوانوں نے معرف میں می ور مورے مکڑے سر جسم کو خیام کی طرف لے گئے، جب لاش اٹھائی تو ان جوانوں کا گربیاس قدر بلند ہوا کہ خیام تھے سے نے س کر ماتم شروع کردیا۔ اہل جرم کا گربی بہت بلند ہوا اور اس قدر ماتم ہوا کہ ملائکہ ملائے اعلیٰ میں رونے

۔ حسین کھی جنازے ہے آگے اور کھی جنازے سے پیچے چلتے تھے۔ کر خیدہ تمی، رنگ اُڑا ہوا تھا۔ عمامہ ڈھلا ہوا جی میں ا کی مبارک میں خاک ملائی ہوئی تھی اور وَلدِی وَلدِی کے بین کرتے آرہے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس میں دوری طرف سے جعفر بن علی نے امام حسین کو بغلوں سے سمارا دیا ہوا تھا، حصرت بھی اکبر کے جنازہ پر نظر کرتے میں کر گریہ کرتے۔

من مد قروینی لکھتے ہیں: خیام کے دروازے تک جناب علی اکبر کے جسم میں جان کی رمق تھی اور کسی کسی وقت ہو لتے بھی وجس می خیام کے دروازے پر پہنچے تو اکبر کی گفتگو بند ہوئئی، خورے دیکھا گیا تو روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اس اثناء کے چہنیام سے لکلا۔ چیرت زدہ بھی واکیں دیکھتا، بھی باکیں دیکھتا کہ اچا تک جب علی اکبر کی لاش پرنظر پڑی تو بچوں سے جوئے اپنے آپ کو لاش پر گرا دیا اور الی گریہزاری کی کہ ہر سننے والا رو پڑا۔

## ومعالله بن مسلم بن عقيل كي شهادت

ترم اصحاب کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک دوسرے سے الوداع کرنا شروع کردیا اور الوداع اللہ اللہ اللہ ا العمد عنواق الفواق کی صدائیں بلند ہوئیں تو آلِ عقیل سے جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل سامنے آئے۔ یہ بہت

مَديْنَه ع مَديْنَه تک

خوبصورت جوان تھے۔عبداللہ اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے قدموں پر سر رکھ کر جسے یہ ا اے میر ولایت وامامت کے مالک! مجھے اجازت دیں تا کہ اپنی ہمت کے گھوڑے کو آخرت کی طرف جو رہے۔ مراب عقد میر میں میں

مسلم بن عقبلٌ كوآپٌ كا سلام پنجاؤں۔

حضرت امام حسینًا نے دیکھا کہ شنرادہ میدان میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے تو فرمایا: بیٹا! ابھی جسب اکاغم بھی تازہ ہے۔ تم بھی مجھے استرفراق میں رزواز جا ستر ہو۔ تم مسلم کی امجد میں تر ا

کے فراق کاغم بھی تازہ ہے۔تم بھی جھے اپنے فراق میں تڑپانا چاہتے ہو۔تم مسلم کی یادگار ہو۔تمہارے ، ؛ و سُعن کافی ہے، اگر کرسکتے ہوتو یہ کرو کہ اپنی ماں رقیہ خاتون کواس دھیت کر بلاے دُور لے جادُ کیونکہ اس کشکرِ مَعْ و سُعن

جمعا ء

جناب عبدالله بن مسلم نے ول شکستدامام کوشم دی اور عرض کیا کہ میں قربان جاؤں۔ آب کے مشن بیت میں

پہلے قربانی میرے والدمسلم منے،اس لیے آپ کے اقربا میں سب سے پہلے میں جان قربان کرنا جا ہتا ہوں۔

امام نے فرمایا: بیٹا! میری آ تکھیں تنہیں دیکھ کر شنڈی اور دل خوش ہوتا ہے۔ بیں آپ کا فراق کے پیش ہول بتہارے بغیرمیری زندگی تاریک ہے۔ اگر ضروراجازت لینا جائے ہوتو بسم اللہ جاؤ ہم بھی تبہارے پیجے۔

جناب عبدالله يهت خوش موئے ، اور مال اور بہنوں سے الوداع كركے ميدان ميں آئے۔

الوخصف نے لکھا ہے کہ شنمرادہ ہلالی تکوار لیے دشمن کے سامنے آیا اور اپنے گھوڑے کو جولان دی اور مرے میں

ساہنے آیا اے اپنی تنخ کی ضربت سے خاک وخون میں ملا دیا، بھی تکوار چلاتے ادر بھی شہاب ٹا قب ہیے نیز کے لاتے اور اپنے بابا کےخون کا انتقام لینے کے لیے لشکر کو زیروز برکرتے۔ یوں کشتوں کے پیشتے لگا دیے۔

جناب عبداللہ کے سامنے ایک شجاع قدامہ بن اسد فزاری آیا۔ یہ بردا جنگو، تجربہ کار، نیزہ زنی میں سے

شنرادے پر حملہ کرتا اور بھی فرار کرجاتا، بھی عبداللہ کو للکارتا اور بھی دُور ہوجاتا اور مسکراتا تھا اور جنگ ہے گریہ طریقے سے جنگ کرنے کا مقصد جناب عبداللہ کو تھا دینا تھا۔ حالانکہ عبداللہ پہلے ہی بھوک اور پیاس کی شدت ہے۔

تھے ہوئے تھے۔ پس حملہ کرنے کی ہمت نہ رہی اور ایک جگہ پر زُک گئے۔ جوں ہی قدامہ آ گے آیا تو غربت ، نیست سے زین پر کھڑے ہوکڑاس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ آ دھا گلہ کٹ محیا اور پھر کمر بند میں ہاتھ ڈال کر اس ملعوں ،

زمین پر دے مارا اور خود اس کے محوڑے پر سوار ہوکر حملہ آور ہوئے۔ شنجرادے نے تین حملوں میں اٹھانوے دہمتہ ۔ ۔ دور

جہنم کیا۔ جب ابن معدنے جناب عبداللہ کی شجاعت کو دیکھا تو کہا: اے نشکروالو! اس شنمرادے کے مقابل نکلولیس ۔ ﴿
قد آبا۔ عبدالله ایک جگہ کھڑے ہوگئے۔ کوئی مبارز کوسامنے نہ آیا لیکن پیاس کی شدت کے باد جود میریر لشکر پر ہے۔

مین کومیسرہ پر بلیث دیا اور کافی سواروں کو ہلاک کیا۔ان ہلاک شدگان میں حمیر بن حمیر بھی تھا جونہروان کے خارجیوں سے ایک قرار سے ایک میں میں میں میں اور پیادوں میں اور پیادوں کے جمراہ اُس کا بیٹا کائل بن حمیر بھی ہلاک ہوگیا۔اب شخرادہ اسپنے مرکز کی طرف آتا چاہتے تھا کہ سواروں اور پیادوں نے میرلیا ادر عاصرہ تک کردیا۔

ای دوران بیل خداع وشقی نے کمین گاہ سے نکل پراپنے سواروں کے ساتھ عبداللہ پر حملہ کردیا اور شنراوے کے محترے کے کمورے کا در شنرادہ زین سے زبین پرآئے اور لشکر بیل جم گئے۔

ماحب ارشاد شخ مفید کلیمتر ہیں: ای وقت عمر و بن میج نے جناب عبداللہ کی نورانی پیشانی پر تیر مارنا چاہا تو عبداللہ نے باتھوں کو چیرے پر رکھ لیا۔ تیر ہاتھوں کی پشت پر لگا جس نے ہاتھ کو پیشانی سے متصل کردیا۔ عبداللہ نے کوشش کی کہ ہاتھ و بیشانی سے ہٹانی سے ہٹائی سے ہٹ

#### جذب جعفر بن عقبل كي شهادت

جعفر بن عقبل نے جتاب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کود یکھا تو اپنے عم زاد کی مظلومانہ شہادت پر بہت روئے اور امام حسین سے اجازت ما گئی کہ میدان میں جاتا چاہتا ہوں۔ امام نے اجازت دی اور یہ تشند لب اور حد جسم هیر نرمیدان میں آئے ور یہ دیج پڑھے: "میں ابطی وطالبی جوان ہوں، اور ہاشم کی اولاد سے ہوں۔ ہم تنہارے سردار میں اور یہ حسین تنہارے کا نتات کے امیر میں '۔ تکوارلیرائی اور گرج دار آواز سے للکارا کہ کوئی مبارز ہوت آئے ہیں جو بھی مقابلے میں آیا فوراً جہنم پہنچا۔

جناب جعفر نے پندرہ ملاعین کو ہلاک کردیا جبکہ الوضف نے اپنے مقتل میں پینتالیس ملاعین کی ہلاکت لکھی ہے۔ شخر دے نے تضد جگر اور ختہ جسم کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھائے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے تو ایک فخض بشر بن سوط سمد انی کمین گاہ سے نکلا اور آلوار کی ضرب سے جناب جعفر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ چھر ایک اور ملعون نے عمود جناب جعفر کے سر پر حداجی سے شہادت واقع ہوئی۔

ان کے بعد جناب عبدالرحمٰن بن عقیل، ان کے بعد محمد بن الى سعيد بن عقیل اور ان کے بعد جناب مولى بن عقیل شہید

وئے۔

#### شهادت اولا دِجعفر بن ابي طالبٌ

جناب عقیل کی اولاد کی شہادتوں کے بعد جناب جعفر بن ابی طالب کی اوراد کی شہادتیں شروع ہوئیں۔اہل تاریخ

مَديْنَه ع مَديْنَه تك

**340** 

کہ جناب بستر طیار ہے آئھ ہینے سکے : (۱) جناب حبدالقدین بستر طیار (۲) جناب فون بن بستر (۳) جناب حمدالا ہو کے مس جناب محمداصغرین جعفر (۵) جناب حمید بن جعفر (۲) جناب حسین بن جعفر (۷) جناب فہداللہ الاصغر ہاں جعفر (۸) جناب میہ جعفر

ان آٹھ فرزندوں کی والدہ جناب اساء بنت عمیس تھیں۔ان آٹھ ہستیوں سے دو کر بلا میں شہید ہو گئے اوروں نے اسکا اصغراور عون بن جعفر ہیں۔

صاحب ارشاد یخ مفید نے ان دوشہیدوں کو جناب عبداللہ بن جعفر کے فرزند لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعمد دو سینے مکہ ب اور نے مکہ اس میں اور نے مکہ اس میں اور نے مکہ سے باہراہام کے ساتھ شامل کیے تھے کہ اگر جنگ ہوجائے تو بیدونوں امام پراپی جان قربان کردیں اور نے شمرادوں کو سفارش کی کہ اپنی مال کے ساتھ رہنا۔

شهادت جناب محمر بن عبدالله بن جعفر طياراً

صاحب روضة الشهد اء لکھتے ہیں: اولا و عقیل کی شہادت کے بعد اولا و جعفر طیار کی باری آئی اور اولا و جعفر میں سے
سب سے پہلے جتاب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار امام حسین کی خدمت میں آئے اور جہادی اجازت چاہی۔ حصر ف سے
اذب جہاد عطا فر مایا اور جناب محمد میدان میں آئے اور رہز پڑھ کر دشمنوں کو یوں للکارا: ''اے دشمنو! میں تم سے جنگ کمسے
موں اور امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے آیا موں، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں کا اور جعفر طیار کے پاس تمہاری کے
کروں گا'۔

آپ بید جزیھی پڑھتے تنے اور حملہ بھی کر رہے تنے اور اس مکار بدکار قوم کو ہلاک کر رہے تنے، آخر لڑتے لڑتے میں شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب زینب خاتونؓ نے اپنے بیٹے کے فراق میں گرید کیا اور امام حسینؓ نے انھیں تسلی دی۔ جناب مجلسؓ بحار میں لکھتے ہیں: بیشتم اوہ امامؓ سے اجازت لے کر ماں اور بھائی کے ہاتھوں اور چیروں کے بوسے۔

جناب کی دوری سے ہیں۔ یہ برادہ اہم سے اجارت سے حراق اور بھان سے ہا ہوں اور پیروں سے بوسے ہوئے۔ کرمیدان میں آئے اور دس ملامین کو واصلِ جہنم کیا۔ آپ نے سخت جنگ کی اور میدانِ جنگ کو ملامین کے خون سے فیٹھے۔ کردیا۔

اب عامر بن مثل تمیمی فے شخرادے پر حملہ کیا تو موت نے جناب نینٹ خاتون کے ول کے میوہ کی شارخ دید جھے شک کردیا۔ جب بی بی نینٹ کواپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو بڑے اطمینان سے فرمایا: اگر میرا جوان بیٹا چلا گیا۔

و اس كونكه مير ، بعائى كاتو بال بهى نيكانيس مون ديا-

#### ب مون بن عبدالله بن جعفر کی شهادت

جناب عون بن عبدالله بن جعفر طیار نے بھائی کو جب کشتہ اور خون میں لت بت دیکھا تو میدان کارزار میں آئے۔ نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا کہ جناب تھرکی لاش کے پاس کھڑا ہے اور خون آلود تلوار ہاتھ میں ہے تو جناب عون ایک کاری ضرب لگا کر قاتل کو ہلاک کردیا اور دوسرے جوانوں کی مدرسے بھائی کی لاش کو خیمہ میں لے آئے۔

پر امام حسین سے عرض کیا: اے آتا ہے بندہ نواز! میں نے اپنے بھائی کی موت کودیکھا تو بے اختیار ہوگیا۔ اب آپ معبرت لینے آیا ہوں تا کہ بھائی کے پاس بننج جاؤں۔

سام حسین نے بھانج کو سینے ہے لگایا، چرے پر پوسد دیا اور روتی آئھوں سے جہاد کی اجازت دی۔ جا پہرے کے بعد کو اور جا ہے جہاد کی اجازت دی۔ جا ہے جہاد کی اجازت دی۔ جا ہے جہاد کی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ محمہ کے بعد عون افسر دہ دل اور شکتہ قلب سے میدان میں آئے اور بیر جز پڑھ کر مجملہ کردیا: ''اگرتم نہیں جانے تو سنو میں جعفر طیار کی اولا دہے ہوں جو حنت میں پرواز کرتے ہیں اور یہ بہت بڑا کہ ہے۔'' کیر شمشیر آذری لہرائی اور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور آتش فشال نیزے سے کافروں کے جگر کو ہے سواروں کو بھگا دیا حق کی محالے اُتاردیا۔

شدیدلا انی کے دوران میں اچا تک عبداللہ طائی شجاع نے کمین گاہ سے نکل کر جناب عون کی پشت پرعمود مارا جس سے معرف کی بیٹ پر آئے تو روح پرواز کرگئی اور ہے تو کر جناب عون گھوڑے پر سنجل نہ سکے۔ آپ زین سے زمین پر آئے تو روح پرواز کرگئی اور معنی کے جوانوں نے جاکرخون آلوداور خاک آلود لاش کو بھائی کی لاش کے ساتھ سلا دیا۔

### امام حسن کی اولاد کی شہاد تیں

حعرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجوں کی شہادت کے بعد امام کے بھیجوں کی باری آئی۔ جناب امام حسن کی دھرت امام حسن کی دھی سب سے پہلے حصرت عبداللہ بن حسن میدان میں آئے۔

#### بعبدالله بن امام حسن كي شهادت

مریم الاسکن کاشفی روضة الشهداء میں لکھتے ہیں: جناب عبداللہ بن حسن ابھی نوجوان تھے۔اپنے بچپا امام حسین کی خورت میں آئے اور عرض کیا: اے بچپا! مجھے اجازت دیں کیونکہ اب میری طاقت و برواشت ختم ہوگئ ہے۔

حضرت امام حسین نے فرمایا: میں مسیس کس طرح جنگ کی اجازت دول کرتم میرے بھائی کی نشانی ہواور نھے بہ

جناب عبدالله في امام كوتسليم دى اوراجازت لين من اصراركيا- بالآخرامام سے اجازت ال كئ اور ميدان يم آئ

وربدرجز پرها:"اگر بھے تیں پہچائے تو تھیک ہے ورندی لویس امام حسن کا بیٹا ہوں"۔ میدان میں آئے اور ذرا مجرتو تف نہ کیا اور بے درنگ ابن سعد کے قلب لشکر پر تملہ کردیا اور صفوں کو منتشر کردیا اور بڑھتے بڑھتے ابن سعد تک جا پہنچ۔ ابن سعہ

ننرادے کی تکوار کے خوف سے اپنے سواروں میں حمیب گیا۔ جناب عبداللہ میدان میں آئے اور مبارز وطلی کی۔

ابن سعد نشكر كے سامنے آيا اور نشكريوں كواس شنرادے سے جنگ پر ترغيب دى۔خلعت ،غلام، كھوڑے اور در بمو ینار دینے کا وعدہ کیا۔ اس وقت بختری بن عمروشای سامنے آیا اور کہنے لگا: اے ابن سعد! تو لفکر کا سردار ہے اور سالار ت

وے دار ہے لیکن اس شخرادے کی تکوار کی ضرب کا سامنا کرنے سے کیوں فرار ہوتا ہے۔خوداس کے مقامل جاؤ۔

ابن سعد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا: اے بختری! جان ہرایک کوعزیز ہے اور اگر میں اس شفرادے سے دور نہ بھا گا تو ؟

مكنا تها، يوں اپني عرضم كريشمتا۔ اگر ميرى بات پرشك بے تو ابھى پيشمراده ميدان ميں كمرا ہے تم جاؤ تا كرتمبيں باقموں سے

نگ کا پیتہ لگ جائے اور تم ان سے جنگ کا مرہ چکھ لو۔

بختری ابن سعد کی بات من کر غضب ناک موا اور اپنی قیادت میں پانچ سوسواروں کے ساتھ جناب عبداللہ سے جگ

لرنے نکلا۔ اس وقت لشکر امام سے امام حسن کے غلام ، محمد بن انس ، اسد بن الی دجانہ اور پیروزان شنم اوے کی نصرت ک

لیے نکے۔ جناب پیروزان نے اپنے آپ کو بھتری کے سامنے پیش کیا۔ بھتری نے غضبناک ہوکر پیروزان پر تمله کیا۔ پیروزان

نے بھی حملے کا جواب دیا۔ شنمرادے نے اپنے غلام پیروزان کی تعرت میں سواروں کو نیزے سے روکا، اسد اور محمد بن انس نے ی حلد کردیا۔ جب پیروزان نے دیکھا کہ شنم ادے نے حملہ کردیا ہے تو بختری کے مقابل سے ہٹ کرغلاموں اور اہام سے ال

یا اور ایک عملہ کر کے پانچ سوسواروں کے پاؤل اکھیڑوئے اور وہ اس طرح بھامے کہ قلب لشکر میں جا پہنچے۔

اس وقت هبث بن ربعی نے پانچ سوسواروں کے ساتھ بختری کوللکارا کہ تجھے شرم نہیں آتی کہ اس قدرسواروں کے ہم

ہ ہونے کے باوجود بھی ان جار بھوکے پیاسول سے بھاگ رہے ہو، پس اُسے اپنے لشکر کی طرف واپس موڑا اور خود بھی یا جج ر کالشکر لے کرحملہ آور ہوگیا اور ان چار فخصوں کو اپنے تھیرے میں لے لیا۔

جناب عبدالله سلام الله عليدنے هيث پرحمله كيا ،محمد اور اسد ساتھ تھے جبكه پيروزان نے چر بخترى پرحمله كيا اوراس ك لركوز يروز بركر ديا\_ ہے۔ سعد نے کہا: میں پیروزان کی جنگ دیکھر ہاتھا۔ خدا کی شم! اگراسے ایک گھونٹ پانی کا دیا جاتا تو وہ پور سے لئکر برت کیونکہ وہ بہت بڑے شجاع تھے، اور میں شار کر رہاتھا کہ پیروزان نے ایک سوتمیں یزیدوں کو نیزہ سے اور بیس سے ہلاک کیا۔ پیروزان جنگ کرتے کرتے تھک کے اور واپس آنا چاہجے تھے کہ امام سین کے پاس واپس

نے۔ ہی دوران میں عثان موسلی پیچھے سے چھپ کر آیا اور نیزہ پیروزان کی کمر میں دے مارا جس ہے وہ گھوڑے کے سربرخولی اور آلوار سے جنگ شروع کردی۔

ہے۔ سدین ابود جاند نے دیکھا کہ ہیروزان بیدل اڑ رہے ہیں تو اپنے کھوڑے کو جولان دی اور اس گروہ پر حملہ کردیا ہے۔ بن کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور ان اشقیا کے چودہ ملاعین کوقل کردیا جب کہ باقی بھاگ گئے۔

م جذب پیروزان کے قریب آئے اور کہا: اے بھائی! ہمت کر دمیرے گھوڑے پرسوار ہوجاؤ۔ پیروزان سوار ہوتا کے چ بک دشمنوں نے چاروں طرف سے تھیر کرحملہ شروع کر دیا۔اسد نے پیروزان کوچھوڑ دیا ادر دشمنوں کے ساتھ معرف ہوگئے۔

و حدان میں بحثری جناب اسد کے دائیں طرف سے آیا اور ان کے پہلو میں نیزہ مارا جس کی نوک دوسرے پہلو تک حد جناب اسد کے ہاتھ سے اپنا نیزہ گر گیا۔ آپ نے جاہا کہ تکوار چلائیں لیکن ہاتھوں نے کام نہ کیا اب اس فحت بجتے ہوئے ازرق بن ہاشم آیا اور ایک ضربت سے اسد کوشہید کردیا۔

و و جناب عبداللہ بن حسن شبت بن ربعی سے معروف جنگ تھے۔حفرت کے جم پرسترہ بڑے بڑے زخم لگ میں مقدر شدید حملے کے کہ وشمن فرار ہوگیا۔ پھر شنراوے نے ویکھا کہ نشکر نے اسداور پیروزان کا محاصرہ کرلیا ہے میں تقدر شدید حملے کے کہ وشمن فرار ہوگیا۔ پھر شنراوے نے ویکھا کو اسد شہید ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے جناب اسد کے اس کے پاس کنچے۔ وہاں جاکر دیکھا تو اسد شہید ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے باس آئے اور ہاتھ لمبا ۔ کی اور بختری کو زخی کیا جبکہ اس کا نشکر فرار کرگیا۔ پھر جناب عبداللہ جناب پیروزان کے پاس آئے اور ہاتھ لمبا نے ور بخت کے کھا اور روانہ ہوگئے۔

و ہے کا محور اچند قدم تک چلا، پھر زک گیا کیونکہ اس محور نے کوئیکروں تیر لگے تھے۔ پھر یہ محور اپیاسا، بھو کا اور تفکا کے بے جب دوفخص زین پر سوار ہوئے تو دوفخص کو اٹھانے کی طاقت نہتمی۔ شنم اوہ عبداللہ محور سے اُترے اور کے نے پر سوار رکھا۔ شنم ادے کے پچیا جناب عون بن علی کی نظر پڑی تو انھوں نے شنم ادے کو تازہ دم محور ادیا اور سے سے اور بیروز ان کو جناب عون کے میرد کردیا۔ عون چند قدم ہی چلے تھے کہ بیروزان زمین پر گر بڑے اور روح

#### مَديْتَه ع مَديْنَه ثک

شنرادہ عبداللہ بہت روئے ،عون بھی روئے۔عبداللہ دوبارہ میدان میں آئے اور مخالف لشکر ہے میں وہ کی کوشنرادے کے مقابل نکلنے کی جراُت نہ ہوئی۔ ابن سعد کوغصہ آیا اور اپنے نشکر کو گالیاں دیں، لعنت کی کوشنر کے مقابل کیوں نہیں اڑتے۔

بوسف بن اجارف ابن سعدے کہا: رّے کی جا گرتم نے لینی ہے اور نظر کی سالاری کاعلم بھی تو مع اللہ علی خود ان کے مقابل کیوں نہیں جا تا جبکہ جاری کیوں ندمت کرتا ہے۔

عمر بن سعد نے جواب دیا: مجھے اپنے امیر نے رہے تھم نہیں دیا کہ میں خود وشمنوں سے اڑوں بلکہ اس میں میں دیا کہ می میں دیا کہ اس فشکر میں سے جے چاموں جنگ پر بھیجوں۔ تو میر سے فرمان کے تالیع ہے نہ کہ میں تیرے فرما ہو اب جا دُ اور اس شمرَ اوے سے جنگ کروور شدا بن زیاد کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔

یوسف بن اججار عمر بن سعد کی شکایت کے خوف سے محوز ادوز اتے ہوئے جناب عبداللہ کے مقابل آگے۔
حضرت کے سینے میں نیزہ مارا لیکن شخرادے نے اس کے دار کورد کر دیا ادر اس کے حلقوم میں ایسا نیزہ مارا کر تھا
سے نکل آئی۔ وہ شتی محوزے سے گرا اور واصلی جہنم ہوگیا۔ جب اس کے بیٹے طارق بن یوسف نے باپ کر میں انقام لینے کے لیے عبداللہ پر حملہ آ ور جوا۔ وہ بے ہودہ زبان بول رہا تھا اور حیا ادب کو بالکل چھوز ذیا ، گالیاں بھی انتقام لینے کے لیے عبداللہ پر حملہ آ ور ہوا۔ وہ بے ہودہ زبان بول رہا تھا اور حیا ادب کو بالکل چھوز ذیا ، گالیاں بھی جناب عبداللہ پر داشت نہ کر سے اور طارق پر نیزے کا دار کیا۔ طارق نے چشتی سے توار زکالی اور جھ با نیزے کے دو کھڑے کرد ہے۔ اب طارق نے بات تھے ماعے کی شخرادے کے سر پر کھی این خوار تا کے اور طارق کے تلوار والے ہاتھ کوالیا مضوطی سے پکڑا کہ جوں ی جاہتا تھا کہ عبداللہ ذین میں کھڑے ہوئے اور طارق کے تلوار والے ہاتھ کوالیا مضوطی سے پکڑا کہ جوں ی

چ بوٹ کے جوست یوں میں سرے اور مواد ہاتھ ہے گر پڑی۔ جناب عبداللہ بن حسن نے دوسرا ہاتھ اس کی استین کی ہٹریاں ٹوٹ کئیں اور مکواد ہاتھ اس کی اور زین سے زمین پرایسے زور سے گرایا کہ بدن کی ہٹریاں ٹوٹ کئیں۔

طارق کے چیا مدک بن مہمل نے جب اپنے بھتیج کے مرنے کی حالت کو ویکھا توغم والم سے بحرے و سات کو کر میں۔ شنم اور جناب حیور کر اڑا اور ان کی اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شنم اور سے برداشت بحول بی آیا شنم اور حیا نہوں کے ۔ اس کے بعت بعد بحول بی آیا شنم اور سے جلہ کردیا جس سے اس کا سر، اور دو ہاتھ تن سے جدا ہو گئے۔ اس کے بعت بعد زمین پر آباد تر ہار شنم اور سے باؤں سے پکڑ کر اس کے آو ھے زین والے صے کو گھوڑ ہے۔ بر ناور اس کے تیمن پر گرا اور آ دھا حصہ زمین پر رہا۔ شنم اور میارز طلب کی ۔ لفکر کفر نے شنہ اور کی کمور کی سے وادر میارز طلب کی ۔ لفکر کفر نے شنہ اور کی کمور کی میارز شد لگا۔ شنم اوہ عبد اللہ لفکر پر حملہ کرنا جا ہے تے۔ لفکر پر شنم اور کا رحمب بیٹھ گیا تھا لہٰ دا میارز طلب کی ۔ لفکر پر شنم اور عبد اللہ لفکر پر حملہ کرنا جا ہے تے۔

34

مونی ایک مضبوط نیزہ آیا،حضرت نے اسے اٹھایا اورسرے اُوپر تھما کرفشکر کے میند پر تملد کردیا اور نشکر کی صف تو ڑوی۔

۔ پ نے نیزہ سے بارہ ملاعین کو ہلاک کیا۔ اب بیاس کی شدت، زخموں کی کشرت اور گرم میدان کی حدت نے مجبور کیا کہ آیک مرتبہ خیام کے پاس حضرت امام سین کے پاس آئے اور عرض کیا: یکاعَبَّالاُ العَطَشَ

حضرت نے فرمایا: اے چیا کی آئھوں کی روشیٰ! ابتہ ہیں تہارے دادا اور باپ آب کوش بی سے سیراب کریں نے اور آپ کے دل کے زخموں پر راحت کی مرہم لگائیں گے۔

پی اس بشارت سے جناب عبداللہ کو سرور آیا اور پیاس کی شدت کا احساس کم ہوگیا، وہ پھر میدان میں آ گئے۔اس حد پانچ ہزار جیزیوں نے شفرادے پر یکبارگی حملہ کردیا۔وہ تیروں، تلواروں، نیزوں اور خفروں سے شفرادے کو زخم لگا رہ غے، زخم اس قدر گئے کہ آپ حملہ نہ کر سکتے ستھے تی کہان کے گھیرے سے نکل بھی اند سکے شھے۔

حضرت عباس علمدار نے جب ان کی بیرحالت دیکھی تو عبداللہ کے باس آئے اور افقا کے محاصرے کو تو ڈکر میدان تب لائے۔ جناب عبداللہ کو بہت زیادہ زخم لگ بچکے تھے اور آ ہستہ آ ہستہ چل رہے تھے کہ پیچ ہے۔ یہ بھان بن زُہیر نے آکر برحوں برضرب لگائی جس سے شنم اوہ زمین برگر گئے اور روح پرواز کرئی۔

شروت حضرت عاسم بن ألحسنً

روز عاشور حضرت قاسم بن حسن برے وکھی دل ، پُر در د فاطر سے قبلہ عالم امکان حضرت امام حسین کے پاس آئے اور

من کیا: یکا عمم الربجان ، کِر مضی اللّٰی قِتَالِ هولاءِ الکفوۃِ " بچا! جھے میدان میں جاکر کافرول سے جنگ کرتنے کی

عرت وی جائے کیونکہ اب جھ میں روز عاشور کی مزید صیبتیں برواشت کرنے کی طاقت ختم ہوگئ ہے ۔

حضرت امام حسین نے فرمایا: اے میرے بھائی کی جانی! متمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیے دوں اور تمہارے

حضرت امام مسین نے فرمایا: اے میرے بھای می جان! مہیں میدان میں جانے کی جارت ہیے دوں اور جارت کو کیسے برداشت کروں میں تمہارے لطیف اور نرم و تازک ویکرکو تیروں اور مکواروں کے میدان میں کیسے بھیجوں - میراول سے بھی بردید

یں ج کرہمی) کانیا ہے۔

قاسم نے چیا کا دامن پکڑا اور بہت روئے۔ جناب قاسم اس قدر دُھی بین کررہے تھے اور زارو قطار رورے تھے۔ ام کے صبر کے بندٹوٹ گئے اور قاسم کے گلے میں بانہیں ڈال کر زارو قطار رونا شروع کردیا۔ دونوں چیا بھیجا کو ایک دوس کے گلے میں بانہیں ڈال کرروتے ہوئے جب دوسرے جوانوں نے دیکھا تو وہ بھی زارو قطار ردنے لگے۔ اور جب ان ۔

نے کی آ واز خیام میں گئی تو مخدرات عصمت اور اَطفالِ اہلِ بیت کا گریہ بلند ہوا۔ قائم روروکر جس قدرالتجا کرتے تھے اجازت نہ کتی تھی۔ جنابِ قائم پریشان حالت اور روتی آ تھوں سے اپنے نیمے

ا کی ایک کونے میں آ بیٹے اور غم کے زانو بغلوں میں رکھ کر بابا کے فراق، مال کی تنهائی، چپا کی غربت، بھائیوں کی شہادت اللہ ایک کونے میں آ بیٹے اس قدرافردہ اور ممکن سے کہ موت کے آثار نمایاں ہور ہے تھے جب کہ ایک طرف دیم

ہے تھے کہ باقی تمام جوان میدان جانے کے لیے عاضر کھڑے ہیں اور اذن لے کر باری باری اپنی جانیں قربان کرتے ہو ہے ہیں۔

جناب طریکی نے نتخب التاریخ ش لکھا ہے کہ جب جناب قائم اجازت مطنے سے مایوں ہوئے فَجَلَسَ مَعْمُومٌ بِينَ القَلَبِ مَتَالِما وَوَقَعَ مَاسَهُ عَلَى مَ كبتيه

"زانووں پر سرر کھ کر مکنین اور پریشان ایک طرف جا بیٹھے اور اپنی بے کسی ویتیسی پر زار وقطار روتے اور ہر سانس کے

نط بابابابا کہتے رہے۔ای ممکینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابانے بازو پر ایک تعویذ بائدها تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم! غم وائدوہ کا پہاڑ تمہارے اُوپر غلبہ کرے تو اس تعویذ کو کھولٹا اور جو پچھاس میں لکھا ہوا ہو اس پر عمل کرنا۔ اپنے دل میں کیا کہ آج تک چچا کے زیرساید رہا ہوں، بھی کوئی غم اور ائدوہ نہیں دیکھا اور آج تک ایسا مشکل وقت بھی بھے پڑئیں آیا۔

ں یو حدوق ملت ہی سے اس میں اور ہم ہوں ہوں م اور الدوہ دین دیں حالور این تک ایسانسٹل وقت ہی جھے پر ہیں آیا۔ بیر حالت بھی نہیں دیکھی، آج و کھول کے پہاڑ میرے اُوپر آرہے ہیں۔ بہتر ہے کہ آج تعویذ کھولوں اور اس کے مغمون م اِل اور عمل کروں۔ تعویذ کو کھولا تو دیکھا کہ بابانے اپنی تحریر میں بیکھا تھا:

يَا وَلَكِى يَا قَاسِم إِذَا مَالِيتَ عَمَّكَ المُحسِينَ بِكَربَلاء وَقَد أَحَاطَ الاعْمَاء فَلَا تُتُوكِ البَرانَ وَالجِهَادَ لِآعَمَاء الله وَأَعدِاءِ مَسُولِ الله وَلَا بَتَحَل عَلَيهِ بِرُوُحِكَ وَكُلَّمَا نَصَاكَ عَنِ البَرَانِ عَاوِدة ليأذن لَكَ

''اے نور دیدہ قاسم ! میں تہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چپارشنوں میں گھر جائے تو کوشش کرتا کہ اپنا سران کے قدموں پر قربان کردو۔ اگر وہ تہیں جان قربان کرنے کی اجازت نددیں تو بار باراجازت مانکنا تا کہ اجازت دے دیں کیونکہ حسین پر جان قربان کرنا ابدی سعادت کی کنجی ہے'۔ ۔ ہم سلام الله عليہ نے بابا كى وصيت بردهى تو خوشى سے آرام نه كرسكے بلكه فوراً پچاكے پاس آئے اور بابا كى اللهى \_ حدل عى حضرت امام كى نظر بھائى كى تحرير پر بردى اور مضمون نظروں سے گزرا بَكى بُكاءً ا صَدِيدًا تو أو تچى \_ \_ حدل عى حضرت امام كى نظر بھائى كى تحرير پر بردى اور مضمون نظروں سے گزرا بَكى بُكاءً ا صَدِيدًا تو أو تچى \_ \_ حدل ع

#### مسمكام التدعليد

ن نازمتر ہم: بعض کتب میں عقد کی روایات موجود ہیں اور امام کے فعل میں کئی مصالح ہوتی ہیں لیکن ذاکر بن نے ایک شادی کی جو بنار کھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے )

۔ شغرادہ نے بابا کی تحریر چیا کو دی تو امام متاثر ہوئے اور رو کر فرمایا کہ بیدو صیت تھی جو آپ کو بابانے کی تھی اور مدے ہے ہے۔ حدے یہ ایک نے کا شخص اللہ اس پر بھی عمل ہونا جا ہے۔

مدب روضة الشهداء يل بكد جناب قاسم في جناب فاطمه كا باته يكر ااور ديكورب تضاور سرجهكا يا بواقعا كه المحد أن آواز جناب قاسم كونون يل كينى كدوه كهدرب تصد أن آواز جناب قاسم كونون يل كينى كدوه كهدرب تصد المحسين ! تهارا كوئى مبارز في حميا بياسب

- بعدائق الانس ميس بكه جب قاسم (وفاطمة) في هل من مبائن كي آوازى تو دونول امام ك غرت ير

# مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

رونے لگے۔ جناب قاسم کے صرکا بیاندلبریز ہو چکا تھا، پس اُٹھے اور جناب فاطمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔

جتاب فاطمدٌ نے عوض کیا: یابن العَم ابن توید؟ ''اے چیّازاد! کہاں جاتے ہو؟''

جناب قاسمٌ نے فرمایا: میں اپنے سرکو چھا کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔

بی بی نے جناب قاسم کے وامن کو پکڑا اور زار وقطار رو کرعرض کیا: اے قاسم! مجھے کس کے سرو کرک و ع

جناب قاسم نے رو کر فرمایا: مختبے خدا کے میرد کر کے جارہا ہوں، اب ہم شادی کی خوشیات آخرت میں من ح

وبال ملاقات موكى ، هجرانانبين برمصيبت يرسركرنا

جناب فاطمه في روكرع ض كيا كه قيامت كوكهال ملاقات موكى اوركيس بيجانول كى كوئى نشانى تو بتاؤ\_

جناب قاسم نے فرمایا: مجھے اپنے بابا اور دادا کے پاس پاؤگی اور اپنی آسٹیں سے پھے کیڑا بھاڑا اور فرمہ یے

ہے کہ جس کی آسٹین مجھٹی ہوئی ہوں وہ قاسم ہوگا۔

#### جناب ِقاسمٌ ميدِان ميں

علامه على لكھتے ہيں: جب امام عالى مقام نے ويكھاكه جتاب قاسم مبارزه كے ليے باہرآئے ہيں اور جكم م

ليے اذن جا بيتے تو قائم كو كلے لگايا اور كافى ويرتك دونوں چا بھتيجا روئے رہے۔ دونوں اس قدر روئے منتخ حَتَّى غُشِيَ عَلَيهِمَا كددونوں كوغش آ ميا۔

صاحب بنتخب التواريخ لکھتے ہیں: گریہ وزاری کے بعد امام نے بوچھا: یاولدی آتمشی برجم

"اے میرے نورنظر! کیا خ موت کی طرف چل کر جاتے ہو؟"

جناب قاسم نے عرض کیا: میری روح آپ پر قربان، میری جان قربان، ش کیے موت کی مرف نے

يَاعَم أَنتَ بَينَ الاعداءِ وَحِيدًا فَرِيدًا "جب كم من وكمور بابول كرآبٌ وشمنول كورميان فريب حري

فَلَم يَزَل الْ أَهِم يُقَبَّلُ يَديهِ وَي جليهِ شَهْده بار بارجمي مولًا في باتون كو بوسدد عا اورجى بغي

وینات کداجازت ال ع۔ جب امام نے جناب قاسم کے شدید اشتیاق اور بازبار کا التماس و یکھا تو ف ع عصر

اَذيكاق القَاسِم وَقَدَى مَامَتَهُ نِصفين خِوجنابِ قاسمٌ كَاتْيِم كَوامن كودونون طرف عيار · مس

کیے ۔ایک حصر ر امن ااور دوسرا حصد کفن کی شکل بنا کر مکلے میں ڈاا ،دیا۔اس طرح جوان کوآ رات ۔ ۔

بھی اس حالت کودیکھے ان پڑوم کرے اور اس کا دل ان کی تیسی اور جوانی پردکھی ہو جائے۔ تلوار بھی کم شر -

، بہلے خیر میں جا کر مخدرات کو الوداع کرلو۔ شنم ادہ قاسم خیام میں آئے اورسب بیبیوں کو الوداع کہا۔

جناب فاطمہ نے بوچھا کہ قیامت کو کہاں ملو مے اور نشانی کیا ہوگی تو جناب قائم نے فرایا: اے میری بچپازاد! عرفنی بِهَذا الردَّن المقطوعة "مجھے ثہداء کی صف میں دادا اور بابا کے نزدیک اس پیٹی ہوئی آسین سے پیچان لینا"۔ علامہ مجلس بحار اور جلاء المعیون میں لکھتے ہیں: کَانَ وَجِهَه کِفلقَةِ القَمر "کہ جنابِ قائم کاچہرہ چودھویں کے جائم کی طمرت روثن اور منور تھا"۔

للکر ابن سعد کا سرکاری مؤرخ حید بن سلم کہتا ہے: بیں ابن سعد کے نشکہ بیں تھا، آجا تک بیں نے دیکھا کہ امام حسینً کی طرف سے ایک چودھویں کے چائد کی طرح درخشاں چہرے والے جوان نے طلوع کیا جس نے تلوار لگائی ہوئی تھی اور نمبا بیرا بن بہتا ہوا تھا اور تعلین کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا۔ جب میدان بیں آئے تو بیر جز پڑھا:

" المرتم محضین پیچانت تو سنو! می فرزیر حسن مول جو بط تغییر بین ام حسین تم ظالمول می گرفتا مین، مین ان کے دفاع می لانے آیا ہوں۔ اے ابن سعد! اولا دی تیمبر اس قدر بیای ہے کدونیا ان کی نظر میں تاریک ہے '۔

جناب قاسم کی اس (پُرسوز) محفظوے ابن سعد کے دل کوآگ لگ می فرد بھی رویا اور نظروالے بھی روتے رہے۔ ابن سعدنے کہا: اے نظروالو! اس شیریں نوجوان کوجائے ہو؟

الشريول في كها بمنيس جانة-

ابن سعدنے کہا کہ بیانام حسن کا یتیم ہے کہ اس نصاحت و بلاخت سے بات کررہا ہے، شیاعت اور رشاوت اس کے جم سے فلا برہے۔ بیٹم سے جنگ کرنے آیا ہے تا کہ لفکر نے آیا ہے تا کہ لوہ کہ اس کا محاصرہ کرواور موت کے کھاٹ آتاردو۔

للکر ہوں کا دل نہ چاہتا تھا کہ اس نوجوان بر مگواروں اور نیزوں کے واد کریں، اس لیے بیاد ولوگول کو ابن سعد نے تھم دیا کہ پھروں کی بارش کردیں۔ اچا تک شیزادے نے دیکھا کہ برطرف سے پھروں کی بارش شروع ہوگئ ہے۔ روز عاشور ان چاراشخاص پر پھر برسائے مجے۔

جناب حرین بزیدریاحی ﴿ جناب عالمی بن تحمیب شاکری ﴿ جناب فیمراده قاسم بن حسن ﴿ جناب سیدالمشهد ا محرت الم حسین علیدالسلام -

پر این سدے خاطب ہو کر فرمایا: اَمَا تَخَافُ اللَّهَ آمَا تَواهِبُ اللَّهَ پَا اَعْمَى القَلب اَمَا تَوَاعِى مَسُول الله م الله الله على ا

صاحب رومنة المشهداء يل بيم كمشخراو في فرمايا: وَيلَكَ قَتَلَتَ الشُّبَانَ وَأَفْنَيتَ الكُّهُولَ وَتَطَعت الفُروعَ وَاجتَثْثَتَ الاصولَ وَهَنِهِ بَقِيَةُ الله سِرذِمَةُ قَلِيلَةٌ مُستَاصِلَة "انوس عِمْ براءابن سعد! اع بعد تونے ہادے جوانوں کول کردیا ہے، ہادے بزرگوں کو پریٹان کر دیا ہے۔ ہاری اصل فرع کو کاٹ دیا ہے، ذریت پیغیر كاب تفوز عافراد باقى بن" ـ

افكلا تكفّ عن الجقا وسفك الدماء "كياتم بحى جواكو جارى ركوم كيا اب بعى خون بهائ ربوم ينام ان بچوں اور مخدرات کوجن کے باپ، بھانی، بیٹے مارے کے کواپنے وطن جانے ہیں دو مے تا کہ وہ ایک طرف مرکز زندگی

عمر بن سعد ملعون نے کوئی جواب ند دیا۔

جناب قاسم نے چرفرمایا: اے ابن سعد! بائے افسوس تو دعویٰ تو مسلمانی کا کرتا ہے کین اپ محوزے کو یان باتا ہے اور نواسترسول کو بیاسا رکھا ہے اور پانی بچوں پر بھی بند کردیا حالانکہ بچوں اور مخدرات کی حالت شدت پیاس سے تثویشاک

### جناب قاسم كى شجاعت وشهادت

ابو خض نے مکھا ہے کہ جناب قاسم روز عاشور ۲۱ ہجری میں چودہ سال کے تھے۔میدان میں آئے ، مکوڑے کو جولان دى اورمبارز طلب موئ

این سعد نے إدهر أدهر دیکھا، ازرق شامی پرنظر پڑی،اے بلوایا۔ بیملعون بردامغرورتھا،اس نے اس وقت تک جنگ كا اسلح نبيل اٹھايا تھا كيونكه اس فتم كى جنگ كومعمولى مجھتا تھا۔ ابن سعد نے كہا: اے ازرق! ہرسال اميركوف سے انعام ليتے رہتے ہواورا پی شجاعت کے قصے آسانوں تک پہنچاتے ہو،اس کر بلا کی جنگ میں ابھی تک تم نے قررا بھر شجاعت نہیں دکھا گ۔ مدجوان مبارزطلب ہے اور کوئی عض میدان میں نہیں جاتا ، ابذائم اس جوان سے جا کر جنگ کرو۔

ازرق ابن سعد کی بات س کر غصے میں آگیا اور کہا کہ اے ابن سعد! شام کے شاہسوار مجھے ہزار سواروں کے برابر مسجھے ہیں، ابتم مجھے ذلیل کرنا جاہتے ہواور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتے ہو!! یہ بچہ ہے اس کے مند سے ابھی دودھ کی خوشبوآ رہی ہے، کسی اور کواس کے مقابل جیجو۔

این سعدنے کہا: اس بیچے کو معمولی مت مجھو، خدا کی تتم! اگریہ پیاسا نہ ہوتا تو تن تنہا ہزاروں لشکریوں کے لیے کافی

ہوتا اور تمام کوتل کردیتا۔خصوصاً یہ جوان جو مجھے بچے نظر آتا ہے،اے شجاعت پیغیرے ورشیس ملی ہے۔ حسن کا فرزند ہے، علی کا بوتا ہے، تم جاؤ ادراس کی بہادری کا نظارہ کرو۔

ازرق نے سمجھا کداب کوئی جارہ نہیں، اس لیے جانا پڑے گا۔ ابن سعد نہیں چھوڑتا۔ ازرق کے جار بیٹے سے جن یس ے ہرایک شجاعت و تبور میں مشہور تھا۔ اُس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور غضب ناک ہوکر کہا کہ جاؤ اور اس نو جوان کا سر کاٹ دو۔ یہ بڑا بینا تمام جنگی اسلحہ سے آراستہ موکر شنم ادے کے بقابل آ گیا۔ اپنی مکوار بلتد کی اور حیدر ی بوتے پر حملہ كرويا- جناب قاسم في جب ديكها كماكيك سوار كوارلبرائ مير عسر برآن كينج باتو دُهال اي چېرے كے سامنے كى اور عا عرصے چہرے کو چمپالیا۔ ازرق کے بیٹے نے تکوار کی ضرب لگائی جس سے جناب قاسم کی ڈھال کے دو کلاے ہو گئے اور حفرت کا بایاں ہاتھ بھی زخی ہو گیا۔

جب امام حسین علید السلام نے دیکھا تو جناب محمد بن ائس کو ایک اور ڈھال دے کر شخرادہ قاسم کی نفرت کے لیے بعیجا۔ جب محمد بن انس پنچیتو قاسم نے اپنے عمامہ کا ایک حصہ مجاڑا اور اپنے ہاتھ کے زخم پر بائدھائی ڈھال ملی توشنرادے كوا ي جياكى مريانى يرخوى مولى \_ وهال ل كركوار سازرت ك بين يرايك الى ضرب لكائى اوروه زين يروه مرايا اور خوداس كرس سر كريدى اس كرسرك بال بهت لمب تصاس ليشفراده قاسم كور يربيف بيف ينج بحك، باتحد لمیا کیا اور اس ملعون کے بالوں سے پیز کراہے محوڑے کوحرکت دی اور اس ملعون کو تھسیٹا، پھراسے بالوں ہی ہے پیژ کراٹھایا اورزورے زمین پر مارا۔ بول وہ واصل جہتم ہوا۔

قاسم نے اس ملعون کوقل کر کے اس کی فیتی تکوار کو اٹھا لیا اور مبارز طلب ہوئے۔ ازرق نے دوسرا بیٹا بھیجا، وہ آیا اورشنرادے کوگالی دی توشنرادے نے اسے مہلت ہی نددی اوراس کے پہلو میں ایسا نیز ، مارا کدو، وہیں ڈھر جوگیا۔ پھر ازرق كا تيرابينا صرصرك طرح ميدان مي بعائول كابدلد لينة آيا، بدزباني كى اور كاليال بكنا شروع كيس كداب برحم! توف میرے دو ہے مثل بھائیوں کوفل کردیا ہے۔

جناب قاسم ف فرمایا: پریشان نه موء اگر بھائیوں سے محبت بوتو تجھے بھی ابھی ان کے ساتھ المحق کردیتا موں۔ اس المعون نے عصد میں آ کر جناب قاسم کو نیزہ مارنا جابا۔ جناب قاسم نے جلدی سے اس کے بھائی کی تکوار سے اس کا وہ ہاتھ مجى كاك ويا جس سے نيز و كھينكنا جا ہتا تھا۔ اس وقت يامعون ميدان سے بھام سيا۔ قاسم اس كے چھے عمله آ ور موسے اور ات موارى الى ضرب لكائى كدزين تك دوكلز ، وكيا اوريول جنم من يني كيا-

پھر ازرت کا چوتھا بیٹا میدان بیں آیا، ابھی اس کی آمدے اُڑنے والی گرد نہیٹھی تھی کہ توار کی ایک ضرب سے

شفرادے نے اسے جہم واصل کردیا۔ نظر نے شفرادے کی قوت بازواور شوکت اور انداز جنگ پر جیرانی کا اظہار کیا تو جناب قاسم مول اور علی کا بیٹا ہول '۔

اُدھر ازرق نے اپنے جار بیٹوں کے قبل ہوجانے پر کر بیان جاک کیا، خیصے میں گیا، جنگ کا اسلحہ اٹھایا اور تیزرقہ۔ مھوڑے پرسوار موکرسیلاب کی طرح میدان میں آیا۔

جناب قاسم والیس آئے، ویکھا کہ پہاڑے اُو پر ایک پہاڑ رکھا ہے یعنی سیطنون آلات حرب اور اسلحہ جنگ ہے ممل جماستہ ہے۔ جناب قاسم کے ول میں ذرا مجرخوف نہ آیا اور بے خطر فرمایا: اے بد بخت! تیرے بیٹے جہنم میں تیرے منظر میں، ایمی ان کے یاس بھیج دیتا ہوں۔

جناب قاسم نے فرمایا: ای کے ذریعے تجھے میٹھا شربت پلانا جاہتا ہوں اور تجھے بیٹے کے پاس پہنچاتا ہوں۔اے

ازرق اید کیا جواز ب کدایے آب کودنیا کے برے شجاعوں میں شار کرتے ہواور گھوڑے کا تک کھلا ہوا ہے اور جنگ کرتے

پس جوں بی ازرق جھا کہ تک کود کھیے، جناب قاسم نے اس قدرزورے تلوار کا وار کیا کہ برے الم کھیرے کی طرح ند تحوے ہو کمیا اور ہر کلزا کھوڑے کے دونوں جانب بنچے کر کمیا۔اب قاسم نے دیکھا کدازرق کا کھوڑا بھا کنا جا ہتا ہے تو چھلا تگ ﴾ كرفورا ال كهوز ي رسوار بوك اورايين في كي ك بييج بوئ كهوزك كى نكام باتحد بس تفام كرخيام كى طرف چيا ك حضور بنج اور عرض كيا: يَاعَم العَطَشَ العَطَشُ "جَا جان! أيك كونت بإنى مل جائ تواس فكركوتهد تع كردول".

امام عانی مقام نے جناب قاسم کوسینے سے لگایا اور اپنی انگوشی قاسم کے مند میں رکھ دی۔

جناب قزوین لکھتے ہیں: اس انگوشی سے پانی کا چشمہ لکا اور قاسم سیراب مو کئے۔ پھر میدان میں جانے لکے تو اہام ت فرمایا: ایک مرحد خیام میں جاؤ اور الوداع کرلو۔ خیام میں آئے تو مال نے استقبال کیا اور فرمایا: قاسم امین مر بہت راضی موں پھر چرے پر بوے دئے۔

جناب قاسم نے جناب فاطمہ بنت حسین کود مکھا کہ سرکوزانوؤں پررکھے رورہی ہیں تو فرمایا: هَ أَنَا جِثْلَك "اے بي زاد! كريدمت كرد، زندگ خم مونے والى چيز بـ"-

جتاب فاطمة نے آوازی تو جلدی سے سر بلند کر کے استقبال کیا اور عرض کیا: اَلحمدُ لِلّهِ الَّذِی اَمَ اِنِی وَجهكَ قَبلَ الموت " خدا كاشكر بك مهاوت سے يہلي آپ كى زيادت موكى" -

جناب قاسم نے فرویا: اے میری چھازاد! فرصت نہیں کہ بیٹھوں اور با تیں کروں۔ شیزادے نے مال اور چھازاد کو تسلیاں دیں اور الوداع کر کے میدان کی طرف نگے۔

صاحب روصنة الشہداء نے لکھا ہے کہ جب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو محور سے پرسوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جول عی میدان میں پنچے یزیدی الشکرے آوازیں آرعی تمیں کدوہ دیکھوازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان عى آميا ب، البداجك يطبل يجع شروع موكة اور برطرف سعمله كرف كاعلان موكيا-

شنرادے کی نظرعکم پر پڑی جوعر بن سعد کے ہاتھ میں تھا، لبذا شنرادے نے تملہ کرے حاملِ علم تک پہنچنے کی کوشش کی جب کہ حاملِ علم الله الشكر میں تھا۔ ہیں پہلی صف پر حملہ كر كے آ مے بوھے، پھر دوسرى صف پر حملہ كركے أسے چرا۔ پھر تیسری صف پرصله کرے داستے سے مثایا، پھر چوتھی صف اور پانچویں صف تک جا پہنچ۔

عالت میتی که صاحب حدائق الانس لکھتے ہیں: آپ جس صف کے پاس ویجنچ تو وہ صف خود بخو اشمرادے کے رعب اور بیبت سے ممل جاتی تھی۔ دشمن خا کف ہوکر جناب قاسم کو راستہ دینے اور قاسم گزر جاتے۔ پھر پیچھے سے صف بند ہوجاتی۔ جب پانچویں صف پر پہنچ تو قاسم نے اپنے آپ کو لشکر کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ آپ ابھی اس (سیراش نے عكمدارتك نديني سكے تھے كەتمام كشكرنے شخرادے كامحاصرہ كرايا، ہر طرف سے نيزوں اور تكواروں سے تمله آور ہوئے۔ حس سے خون جاری تھا۔ لاتے لڑتے واسم تھک محے۔ بازوؤں کی طاقت کرور ہوگئ۔ جب لشکرِ اعداء نے دیکھا کہ ہے من كرسكة بي اور نه واليس جاسكة بي بلكه اب تو ان كي آواز بهي خيام تك نبيس پنج سكتي تو اس همن ميں صاحب روضة حسد وقمطراز ہیں کہ تب پیادہ فوج نے ان کا راستہ بند کردیا ہے۔حضرت جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھڑسواروں نے ان ؟ موسی کرلیا ہے اور تیروں ، نیزوں ، گرزوں اور مکواروں سے حملہ آور ہوئے۔

جناب قاسم نے ایک شدید حملہ کیا جس میں تمیں بیدل فوجیوں اور بچاس گھڑسواردں کو گرا دیا، جس سے اس ے راستہ ل گیا، لہذا جاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہرنگل آئیں لیکن شنرادے کے محودے کو اس قدر نیزے ہے۔ تیے ۔ لکے کہ کھوڑا گر گیا۔ جنابِ قاسم پدل ہو گئے۔ای دوران میں شبت بن سعد نے جنابِ قاسمٌ کے سینے میں ایا نیز ٠٠ يشت سے نكل آيا۔

اس فتم کے گہرے زخم ( تقریباً ستائیس تھے) جن سے کثیر مقدار میں خون بہد کیا۔ آپ نے آواز دی یہ ت أدم كني " بهاجان! ميرى مدوكوآ يئ "-

جیے بی امام نے بھینے کی آوازی، تیزی سے میدان جنگ میں آئے۔لفکر کی صفوں کو جملہ کر کے ہٹایا اور وسطِ الشرقيد جناب قاسم کو خاک وخون میں غلطاں پایا۔ هبٹ ملعون شخرادے کے سر پر کھڑا سر کاننے کے انتظار میں تھا۔ حضرت او مز<sub>س</sub>ے ایک بی ضرب سے دست ملعون کوجہنم میں رسید کیا۔ پھر قاسم کواٹھایا اور خیموں میں لے آئے۔ ابھی قاسم کی کچھ سانسیں بنز تھیں۔حضرت نے سرکو گودیس لیا اور چبرے پر بوسے دیئے۔ جناب قاسم کی مال اور دیگر بیمیال گرید کرری تھیں۔ جناب ق نے آ کھیں کھولیں ،سب کوسر ہانے دیکھا تومسرائے اورآ ب کی روح پرواز کرگئ۔

مؤلف كتاب بذاك مطابق كى صاحب مقل نے جناب قائم كا قاتل شبث بن سعد كونبيں لكھاسوائے روضة مشبه کے۔مشہوریہ ہے کہ حضرت قائم کا قاتل عمر بن سعد از دی تھا۔

جناب شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں: حمید بن مسلم جو عاشور کے دن تاریخ نویس تھا، کہتا ہے: "جب جناب ق سمر ؛ قاتل عمر بن سعد ابن نفیل از دی تھا اور اہام حسین نے اس پر حملہ کیا تو یزیدی کشکر اس عمر بن سعد بن نفیل کی حمایت میں مز حمله آور موا\_وَحَمَلَ خَيلُ أهلِ الكُوفَةِ لِيَستنقِذُوه فَتَوطَاتَهُ بِأَى جِلِهَا حَتَّى مَاتَ

كه عمر بن سعد بن نفیل از دى كو امام حسين سے بچاليا۔ ليكن جب جنگ كا مردوغبار بين مي اتو بيس نے ديكھا ك

حسین قائم کے مرکے پاس کھڑے ہیں اور قاتلوں پر لعنت کررہے ہیں، جبکہ قائم خاک وخون ہیں ہاتھ پاؤل ماررہے ہیں۔ پھرامام علیہ السلام نے اپنے شنرادے کے فلاے فلاے جم کو سینے سے لگایا اور خیام ہیں لائے اور ہیں نے دیکھا کہ جناب قائم کے قدم زیمن پر لگتے آرہے تھے۔ آپ نے قائم کو خیام ہیں جناب علی اکبر اور دیکر شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔
مرحوم طریحی نے نتخب التواری میں لکھا ہے کہ جب قائم کو حضرت امام حسین خیمہ ہیں لائے تو وَبع سَ مَقَ فَفَتَحَ عَینَیهِ فَجَعَلَ یُکیلَیْهُ

" قاسم نے آ تھیں کھولیں اور بچا، پھو پھیوں، مال اور دیگر خدرات کو دیکھا کہ سب کھڑے رورہے ہیں۔ پھر سب کو سب کھڑے رورہے ہیں۔ پھر سب کوسلام کیا اور آپ کی روح پرواز کر گی۔ان کے بعد جناب الویکر بن حسن مجتلی شہید ہوئے اور ان کے بعد جناب الویکر بن حسن مجتلی کی شہادت ہوئی۔

#### جناب حسن فنى كاميدان من جانا، زخى مونا اورقيد مونا

ا مام حسن مجتنی علیه السلام کے تمام فرزندوں کی شہادت کے بعد صرف حسن مثنی باتی بچے۔ بیجلیل القدر، عظیم المزلة، منسل، بارع بمتق و پر بیزگار بستی تصاور حضرت علی کی طرف سے صدقات کے والی رہ چکے تھے۔

سید مرحوم نے لہوف میں لکھا ہے کہ ان کا تذکرہ کتب مقاتل میں نہیں ہے صرف مجلی، ابن شرآ شوب، صاحب عدة عالب اور سید نے لہوف میں لکھا ہے کہ جناب حسن فنی نے واقعہ کر بلا میں اپنی جان قربان کی اور جب تک طاقت اور تو انائی محی، اینے بچاکی حمایت کی۔

قروین مرحوم نے کتاب مصابیح سے نقل کیا ہے کہ جناب حسن فنیٰ نے میدان جنگ میں سترہ بریدیوں کو ہلاک کیا اور آ سترہ زخم جسم پر سے۔ آپ زخموں کی کثرت اور قوت کے ضعف کی وجہ سے بے عال ہوکر زمین پر گر گئے اور بے ہوٹ ہو گئے ور شہداء میں بے ہوٹن بڑے تھے۔

صاحب عدة المطالب لكمت بين: جب امام حسين اورانساراور في ہاشم سب شهيد ہو گئے تو ابن سعد نے تھم ديا كه تمام شهداء كرسرت سے جدا كيے جائيں۔ جب حس بن كي كرسر پر آئے تو ان بل كي روت جان باتى تھى۔ ابن سعد كواطلاع وى كى سهداء كرسرت سے جدا كيے جائيں۔ جب حس بن غرب بن عشرہ بن حد يقد بن بدرالفرازى ابوحسان نے من ليا۔ وہ ابن سعد كدان كے بارے كيا كيا جائے تو اساء بن خارجہ بن عشبہ بن عميرہ بن حد يقد بن بدرالفرازى ابوحسان نے من ليا۔ وہ ابن سعد كياس آيا اور كہا كہ اے ابن سعد احسن بن حس بن عرب عائج اے لئذا جمعے بخشا جائے۔ عمر بن سعد نے قبول كيا اور اس كواختيار دے ديا۔

مرحوم مجلسیؓ نے بحار میں لکھا ہے کہ جوں بی اساء نے سفارش کی اور وہ قبول ہوئی تو اس نے فریاد کی جمہیں خدا کہ حر كوني فخص ميرے بعانج حن بن فنيٰ كو ہاتھ نہ لگائے۔

صاحب عمدة المطالب نے لکھا ہے کہ اسام نے ابن سعد سے کہا کہ حسن بن ٹنی میرا بھانجا ہے، میں اسے ابن زیاد کے پاس لے جاؤں گا،سفارش كرول كا اورأس في قول كى تو ٹھيك ورديم اسے قل كرويا۔

ابن سعد مان كيا اوركها كه حسن بن حسن من كواساء ابوصان كي سير دكردو ابي حمان اساء جناب حسن من كوخي مانت

میں خیمہاٹھالاما۔

علامہ کیلس نے لکھا ہے کد زخوں کی کثرت سے بوش ہو گئے اور جب ہوش آیا تو آ کسیس کھولیں، و یکھا کہ ندامام حسين بين منه چهاعباس منه جوانان بن باشم اور نه خيام - بوجها من كهان مون اورابل بيت كهان بين؟

جواب دیا گیا کہ بیکوفہ ہے اور تمہارے تمام چھا اور بھائی مارے گئے ہیں۔اب ان کے سرول کو نیزوں پرسواد کر کے اورخواتین کوقید کر کے کوف میں لایا گیا ہے۔

جب الى احمان اساء في ابن زياد كے سامنے الني بھانے حسن منى كى سفارش كى تو اس حرام زادے في كها: جارا مقصودتو صرف (نعوذ بالله) خارجی کا قتل تھا اور حسن مٹنی تیرا بھانجا ہے، لہٰذا اُے قتل نہیں کرتے بلکہ قیدیوں کے ساتھ شاہل کر ك شام بهيجنا مول \_حسن من كوشام بهيجا كيا اورأنبول في شام سے اوليس برمدينه ميں وفات پائى۔

## شهادت اولا دعلى

# شهادت جناب ابوبكر بن على

امام حسن کی اولاد کی شہادت کے بعد اولادِ علی کی باری آئی۔حضرت علی کی اولاد سے پہلے جوان جو عازم میدان موے ادر شہید ہوئے وہ جناب ابو بكر بن على جيں جن كا نام عبدالله ہے۔

مرحوم مین علی نے اپنے رجال میں تکھا ہے کہ ان کی مال مسعود بن خالد دارمید کی بٹی کیلی ہیں ادر ان کا خالو ابوالاسود

مرحوم كاشفى روضة الشهداء مين لكهت بين: جناب الوبكر بن على المحسين كحضور مشرف بوع اورعرض كياكه مجه

اجازت دیں تا کہ ان ظالموں ہے اپنے عزیزوں کا انتقام لے سکوں۔ حضرت امام حسين نے فرمايا: آ ب ايك ايك كرك جارب بين اور جھے تنها چھوڑتے جارہے بين، آپ ان مخدرات

♦

عصمت کوکس کے میروکر کے جارہے ہیں۔

امام کا کلام س کرابو بکر بن علی زاروقطار رونے گھے اور عرض کیا: اے میرے آقا اور مولاً ! آج تک ہم نے جود یکھا آپ کی بزرگی اور آقائی بی دیکھی ہے لیکن آپ کی ظاہری عزت کا آفاب زوال پذیر ہے جو ہم غلاموں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ اس کے علاوہ کائی مدت سے مجھے خواہش تھی کہ آپ کی خدمت میں تخددوں لیکن آپ کے شایاب شان تخذ نظر نہیں آ رہا تھا، اب آج و کھے رہا ہوں کہ جان قربان کرنے سے بڑا تخذ کوئی نہیں ہوسکتا۔ مجھے اجازت ویں کہ اپنی جان آپ کے قدموں پر قربان کرسکوں۔

جناب امام عليه السلام نے فرمايا: جاد اجازت ہے ہم بھی تمہارے پیچے آ رہے ہیں۔ وَمِنهُم مَن قَضٰی نَحبَه وَمِنهُم مَن يَّنتظُر

وہ شجاع اجازت طحت می بھائیوں سے الوداع کر کے میدان میں آئے اور پہلے اس کوفہ وشام کو وعظ ونسیحت کی کہ
اے بے دین اور سنگ دل لوگو! تم نے دین کو چھ دیا اور غضب البی کوخریداہ۔ نیز چندروزہ عیش کی خاطر ابدی عذاب کو تبول کیا
ہے۔ تم نے ایسے شجاع جوان قبل کر دیے جیں جن کی دنیا میں مثال نہیں ملت۔ اب تم جانِ رسول اور میدہ باغ بتول کو بھی خاک
وخون میں ملانا چاہیے ہواور ان کان تو حید کو گرانا چاہیے ہو۔ پھر تلوار نکالی اور حیدر کراڑ کی طرح قلب لئتر پر حملہ کردیا۔ اور ملمون
کا قبل عام کیا جتی کہ کیر زخون اور بیاس کی شدت سے کمزوری بیدا ہوگی تو ایک ملعون عبدالللہ بن عقبہ غنوی نے حملہ کردیا اور
اخیس شہید کردیا۔

مرحوم مجلسی نے بحار میں لکھا ہے کہ ابو بمر کا نام عبیداللہ تھا۔ صاحب ارشاد یشنخ مفید کلھتے ہیں: عبیداللہ بن علی اور ابو بمر بن علی دونوں حضرت علی کے فرزند ہیں اور ان کی مال مسعود ثقفی کی بیٹی کیلئتھیں۔

قزوینی مرحوم اینے والد نے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میری تحقیق سے کہ عبیداللہ اور ابو بکر دو بھائی تھے اور ابو بکر بن علی کر بلا میں شہید ہوئے۔

ان کے بعد جناب عربن علی شہید ہوئے۔ان کے بعد جناب عثمان بن علی شہید ہوئے۔

#### شهادت وعون بن علم

ا پنے بھائیوں ابو کر بن علی، عمر بن علی اورعثان بن علی کے بعد جناب عون جو بہت خوبصورت جوان سے۔امام کی خدمت میں آئے اور اجازت لینے کے بعد عرض کیا کہ جمعے دشمنوں سے جنگ کرنے کی بہت جلدی ہے۔

امامٌ نے فرمایا: کیا وشمن کالشکر بہت زیادہ ہے اور وہ سوار ہیں؟

عون نے عرض کیا: فرزند رسول اشیر کو بھی لوم ایوں کی کشرت کا خوف نہیں ہوتا۔ اجازت ملی، میدان میں آئے۔ گوڑے کو جولان دیا اور قلب لشکر پر حملہ کردیا۔ ابن تجار نے دو ہزار کے لشکر کے ساتھ ان کا محاصرہ کرلیا۔ عون نے توار سے ان کی صفوں کو پیرا!ورلشکر کواپنے آگے لگا کر بھا دیا۔ جنگ کرتے کرتے آپ مجروح ہوئے تو خیام کی طرف آئے۔ امام نے شاباش دی اور فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہتم مجروح ہواور کشرت زخم میں خیام میں جاؤ اور مرہم لگاؤ۔

سرض کیا: اے برادر! آپ کواپنے جد رسول پاک کی روح کی تم ایجھے جنگ سے ندروکو ممکن ہے کہ میں بیاس کی شدت سے مرجاؤں۔ جھے علم ہے کہ ساتی کور جام اٹھا کر کھڑے ہیں۔ وہ جھے اشارہ کرتے ہیں لہٰذا میں جلدی جاتا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا: اس گھوڑے ادھم پر سوار ہوجاؤ جو مولاعلی نے تہیں ویا تھا۔ عون کے لیے وہ گھوڑا آیا۔ خود معزت امام حسین نے سوار کیا، زرہ پہنائی، تنج یمائی کی، رومی نیزہ عطا کیا اور عون میدان میں آئے۔

جب صائح بن بیاری نظر پڑی تو وہ کا پنے لگا اور اس کے دل کا دیر پید کینہ تازہ ہوگیا۔ کوئکہ حضرت امیر کی حکومت شی اس نے شراب پی تھی اور مستی کی حالت میں حضرت کے پاس لایا گیا تو حضرت نے کون کوفر بایا تھا کتا ہے استی کوڑے لگاؤ۔ کون نے حکم امام پر عمل کرتے ہوئے اسے اس کوڑے مارے۔ اس کے دل میں کون کے خلاف کینہ چمپا ہوا تھا۔ جب کون میدان میں آئے تو بیتام کا صالح اور حاقبت کا طائح انتقام لینے کے لیے توار کھنچے اور گالیاں بکتے ہوئے کون پر تملہ آور ہوا۔ چونکہ وہ زیان درازی کر رہا تھا اس لیے جتاب کون نے اسے مہلت نہ دی اور اُس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل ہوا۔ چونکہ وہ زیان درازی کر رہا تھا اس لیے جتاب کون نے اسے مہلت نہ دی اور اُس کے منہ پر نیزہ مارا جو گردن سے نکل آیا اور وہ ہلاک ہوگیا۔ اس وقت میں اور برار ہزار کے دستوں نے جتاب کون پر مملہ کردیا۔ جو قریب آتا جتاب کون اُسے موت کی وادی میں بھتے دیا ہوئی میں معف آگیا۔ شدت پیاس نے دنیا تاریک کردی اور بھوک نے بہت کر ور کردیا تھا تو اس وقت ایک ملمون خالہ بن طلحہ نے ایک ایا نیزہ مارا کہ آپ زین پر نہ سنجل سے اور جب زمین پر آئے تو پڑھا: بسم اللہ وَباللہ وَعلی مِنَّةِ بہسُول الله ''اے اور ور کردیا ہوں ! میں آئرت کی طرف جارہا ہوں''۔ یہ کہا وردو کردوا ہیں شہید ہوئے اوران کے بعد جتاب عبداللہ بن علی شہید ہوئے۔

### جناب محمد بن عباس علمدارٌ بن على بن الى طالب كى شهاوت

صدر قزد بن مرحوم كتاب حدائق الانس من ككست بين: جن شهداء في امامٌ برجان قربان كي ان من جناب محد بن عباس

بھی ہیں۔ حضرت عباس علمدار کے تین بیٹے تھے ان میں ایک محمد نامی بیٹے کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ موجود تھے۔ جناب قر تے ۔ شمکوان سے بڑی محبت تھی اور بھی اضیں خود سے جدانہ کرتے تھے۔ یہ جوان عبادت خدا میں اس قدر بحدہ ریز ہوتے کان کے عیدنیدہ اکثر السُجُود "بیٹانی پر جود کے آٹارنمایاں تھے ، ان کی نماز شب بھی تضانہ ہوئی تھی'۔

سے عینیدہ اتو السجود پیتاں پر جود کے اور ممایاں سے ،ان کا ممارسب کی حصافہ ہوں کی۔
جب جناب قرینی ہائم نے بھائی حسین کی حالت زار دیکھی تو پہلے اپنے بھائیوں کوامائم پر قربان کیا اور پھراپنے بینے
جو دینیا، کفن پہنایا، تلوار کمرے لٹکائی اور امائم کے پاس لائے۔ امائم کا پہلے طواف کیا اور حصرت امائم ے اپنے بینے کے
جو دینیا کی اجازت ما تھی۔ حضرت امائم نے فرمایا: اے میرے اور! و نیا ہے آخرت کی طرف جاؤ، ہم بھی آ رہے ہیں۔
جناب مجر ہے تھوں اور پاؤں پر بوسہ دیا، چھو بھیوں سے الوداع کیا اور میدان میں اُترے۔ ان کی جنگ کی
جیت اور مبارزہ طبی کا اندراج کتب متقل میں فہ کورنہیں۔ بس صرف ابن شہر آشوب وغیرہ نے ان کو کر بلا کے شہدا میں شار

یے اور باروہ من ماہروں مجون کا در میں میں میں میں ہے جس نے قربی ہاشم کے دل پر جوان بینے کی موت کا داغ لگایا۔

جب ترملہ بن کائل کوفہ آیا تو اُس نے جناب محد بن عباس علمدار کا سرائے گھوڑے کی گرون میں لٹکایا ہوا تھا اور عسر بسٹی تیم عذاب نے تیم عذاب میں بیاضافہ کیا ہے کہ جب اہلی بیٹ کوفہ لائے گئے تو ایک سوار کے گھوڑے کی گرون علی قذ عَلَّی فیی لبدا فَرَسِهِ مَاسَ عُلامِ اَمرَء ایک ایسے جوان کا سرلئک رہا تھا جس کے چبرے کے ایمی بال نہیں اُگ تے سے سن اور ورخشدگی میں چودھویں کے جائد کی طرح وہ چمک رہا تھا۔ وَالفَرسُ یَسزَحُ فَإِذَا طَاطَ مَاسَه لَحِقَ عَلَی اُلْ مَن اِلْ اللهُ اِللهُ مِن یہ وَوہ زمِن سے رگرا جاتا اور قرین مرک ساتھ مسٹر اور مراح کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نیچ کرتا تو وہ زمِن سے رگرا جاتا اور قریب ہوا اس سرک ساتھ مسٹر اور مراح کرتا تھا کہ جب گھوڑے کا منہ نیچ کرتا تو وہ زمِن سے رگرا جاتا اور قریب ہوا جاتا۔

راوی کہتا ہے: میں نے اس سوار سے بوچھا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو جھے جواب طا کہ یہ جتاب محمد بن عباس کا سر ہے۔

پر سرحوم صدر قرو بی لکھتے ہیں: اس قبر عذاب کی روایت کوجس نے بھی نقل کیا ہے انہوں نے اسے عباس بن علی کا مرحم ہورجس جس ذاکر اور واعظ نے منبر پر پڑھا ہے، وہ عباس بن علی پڑھتے ہیں لیکن کی نے قور ونگر نہیں کی کہ یا کا تب سے بول بوگی کہ محمد کی جگہ پر عباس لکھ دیا اور محمد کو بجول سے جس سے اشتیاہ واقع ہوگیا ورنہ سے وافعنل العباس قربی ہاشم کے دویا تین فرز زیر سے اور آ ب ایک بیٹی کے باب سے، البذا کم از کم عباس بن علی علمدار آ یہ ایک بیٹی کے باب سے، البذا کم از کم عباس بن علی علمدار آ یہ نیتا ایس سال ہوگی اور اگر وینیتا ایس سال ہوتو وہ کیسے خگام اُ مرک ہوسکتے ہیں۔

اس روایت کے اس لفظ پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مراد محمد بن عباس ہیں نہ کہ عباس بن نلی ۔ پس آگر کسی مقام یہ مرس بن علی لکھا ہے تو بیناقل کی غفلت ہے یا کا تب کی مجول۔ بېرمورت رادى قاسم بن امنځ كېتے بين كەيلى نے سركو پيچان لياليكن سوارند پيچانتا تھا كەريكون ہے؟ يلى نے پو چھ كەربىسواركون ہے؟ تو جواب ملا: بيۇرمله بن كامل اسدى ہے۔

رادی کہتے ہیں: تحوزے عرصے کے بعد میں نے ای خرملہ کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ تارکول کی طرح ہوگیا تھا۔ میں نے

ال سے پوچھا: اے بد بخت و پلیداس دن بارہ محرم کو قیمتی محور کی لگام تیرے ہاتھ بل تھی اور تو بری شان وشوکت ہے جل

ر ہاتھا۔ تیرے کھوڑے کی گردن میں چودھویں کے چاند کی طرح چیکٹا ہوا چیرہ لٹک رہاتھا تو خوش دخرم تھا۔ تیرا چیرہ بڑے چیک

دار تھا۔ آج میہ حالت کیسے بن گئی کہ فتیج ترین اور بدصورت ترین ہے؟

قاسم کہتا ہے کہ حملہ نے زاروقطار رونا شروع کردیا اور کہا: اے قاسم! خدا کی تئم! جس دن سے بیفل کیا (جمرین عباس کے سرکو افکانا) ہر رات کو خواب میں دیکھیا ہوں کہ دوفض غضبناک ہوکر آتے ہیں، میرے گریبان کو پکڑتے ہیں اور بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یکی ہوتا ہے اور بھی جھے ان سے خلاصی نہیں می کوئے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ آج تک ہر رات یکی ہوتا ہے اور بھی ریش کے بال تک نہیں کیونکہ میں نے امام حسین کے ساتھ آئے ہوئے ایسے شنم ادے کوئل کیا تھا جس کے چہرے پر ابھی ریش کے بال تک نہیں اُکے شے اور پیشانی پر آٹا و بچود تھے۔ اس دن سے لے کر آج رات تک وہی شنم ادہ خواب میں جھے جنم میں غوط دیتا ہے اور چوفض اُس وقت بیدار ہو وہ میری چیخ و بھار بھی سنتا ہے۔

# سرداوكربلا علمداوكر بلاقمرى باشم حضرت ابوالفضل العباس كي شهاوت

جو کھ کتب مقاتل سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ قربی ہاشم ظہر عاشورہ کے بعد تمام بھائیوں کی شہادت کے بعد شہید ہوئے۔ان کی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کتب میں چارروایات ہیں۔

آ پہلی روایت بنظل شخ مفید: جب روز عاشور تمام اصحاب شہید ہو سے، انصار واقربا، شنرادگان تمام فاک وخون میں فلطان ہو گئے تو اہل بیت حسین میں سے صرف حضرت عباس باقی تھے۔ جب بے حیالشکر عرسعد نے امام کو تنہا اور غریب دیکھا تو جسارت کی اور گالیاں بکنا شروع کیں۔ وہ خیام کے قریب آ میے اور ایک جماعت نے امام پر حملہ کردیا۔ حضرت امام حسین ، عترت طاہرہ کے تحفظ اور حفاظت کے لیے ذوالفقار حیدری اہرائی اور بادل کی طرح گرہے اور جوش سے نعرہ بلند کیا۔ حضرت عباس بھی امام کے ساتھ دشمنوں پر حملہ میں شامل ہو گئے۔ اسداللہ کے ان دوفرزندوں نے ایک بی حملہ حیدری سے دوسرت عباس بھی امام کے ساتھ دشمنوں پر حملہ میں شامل ہو گئے۔ اسداللہ کے ان دوفرزندوں نے ایک بی حملہ حیدری سے ان اور خور ہوگا دیا۔

حملہ کے دوران حفرت امام حسین پر تفقی کی شدت ہوئی، آپ نشکر کے درمیان میں آئے ہوئے تھے، لہذاعزم بالجزم

کیا کہ فرات پر جاؤں اور اپنے اور بھائی سے جگر کو پانی سے شختہ اکروں۔ دونوں بھائی آیک دوسرے کی مدد سے فرات کی طرف روانہ موے اور بھوکے شیروں کی طرح عالم سے آتھیں بند کر کے افتکر کو رپوڑ کی طرح آھے لگا رکھا تھا۔ ان کوئل کرتے اور بھینکتے جاتے تھے اور کمڑی کی طرح افٹکر کومتفرق کرتے جاتے تھے۔

حضرت امام حسين محوار كا واركرت اور فرمات: أفا اين كمسول الله اور حفرت عباس علمدار كوار جلات تو فرمات: آنا ابن أسدُ الله كنارة فرات مك يَنْ كار عباس آك آك تصدام فرات من أرّنا جاج من كالشرف حمل كرديا اور فرات من داخل مون كاموقع ندويا - ايك بن وارى الشكركوان الفاظ سه للكارر باتها: وَيلكُم حُولوا بَينَهُ وَبَينَ الفُراتِ وَلَا تُمكِنُوهُ مِنَ المَاءِ

"ا في تك ند پين دو حضرت ناس مائل موجاد اوركى صورت بانى تك ند پيند دو حضرت ناس الكارند والد و المحض كويدو عاكى: اللهم أعطفه "مير الله السياس كامزه چكما".

داری کو خصد آیا اور تیر کمان میں ایک زہر آلود تیر لگایا اور امام کے حلق کا نشاند لگایا۔ وَ مَ مَا اُهُ بِسَهِم آثبَتَهُ فِی حَنکِهِ اس لمعون کا تیر حلق میں لگا۔ امام نے ہاتھ سے تیر کو تکالاتو خون کا فوارہ لگا۔ لشکر نے دیکھا کہ امام سین نے دونوں ہاتھ اپ حلق پررکے ہیں۔ وَبَسَطَ یَدَیه تَحتَ حَنکِهِ فَامتَلَات مَ احَتَاه باللم فرَمٰی دونوں ہاتھوں سے خون لیا اور پھینک ویا اور فرایا: اَللّٰهُم اِنِی اَسْکُو اِلَیكَ مَا یُفعَل بِابِن بِنتِ نَبیكَ 'اے خدا! میں تیرے پاس شکاے کرتا ہوں تو دیکھ دہا ہے کہ تیرے نی کی بیٹی کے بیٹے سے یہ اُمت کیا سلوک اور رویہ افتیار کے ہوئے ہے'۔

م میں میں میں میں میں است کے جب اپنے غریب بھائی کی بیرحالت دیکھی کہ حلق میں تیرلگ جانے کی وجہ سے پانی بھی نہ پی سکے ول کو شدید دکھ ہوا اور فوج اشقیاء پر غضبناک ہوکر ایسا حملہ کیا کہ مروں کو گیند کے مثل اور خون کو مثل نہر کے جاری کردیا۔ حضرت عباس اسلے لڑتے رہے تھے ، جو محض آ سے بڑھتا قتل ہوجا تا حتیٰ کہ تمام لٹکرنے فرز نموعلی پر یک بارگ حملہ کردیا اور حضرت عباس کو اپنے محاصرے میں کرلیا۔

امام ائی خونبا آ کھوں سے ملم کود کھورہے تھے کہ ملم قائم ہے قومرا ول قائم ہے۔حضرت عبال نے شجاعت کے جوہر وکھائے جب تک طاقت تھی لڑتے رہے لیکن زید بن ورقا، تھیم بن طفیل میں سے ایک نے حضرت کا دایاں ہاتھ اور ایک نے بایاں ہاتھ قلم کردیا۔علم مرگوں ہوا تو امام کی اُمیدین ٹم ہوگئیں اور کمرٹوٹ گئی۔

فلاصہ بیکداس ونت جناب عباس علمدار کواشنے زخم لگائے گئے کہ کمزوری اورضعف سے گر پڑے اور پھر اُٹھنے کی ہت نہ ہوئی اور روح پرواز کرگئی۔ ورسری روایت: این شهرا شوب و جلی : مرحوم جلی نے بحارالانوار کی دسویں جلد میں این شهرا شوب سے شہادت حضرت عباس علمدار کو اس طرح نقل کیا ہے کہ حضرت عباس سقائے اہلی بیت ،علمدار حسین قرینی ہاشم اپنے مادری بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ چونکہ شجاعوں کے سردار سے لہٰذا امام حسین نے علم ان کے سپرد کیا تھا۔ حضرت عباس پانی لینے میں سب سے بڑے تھے۔ چونکہ شجاعوں کے سردار سے لہٰذا امام حسین نے علم ان کے سپرد کیا تھا۔ حضرت عباس پانی لینے

س سب سے بوے سے۔ چونلہ مجا کول کے سردار سے ابتدا اہام سین نے ملم ان کے سرد کیا تھا۔ حضرت عباس پائی لینے فرات کے کنارے پنچ، جب الشکر کوآپ کے مقصد کاعلم ہوا تو اُنہوں نے حضرت کا راستہ روکا اور حملہ کردیا۔ حضرت نے جواباً حملہ کیا اور ان کی جماعت کو بھیر دیا۔ لڑائی کے دوران میں زید بن ورقانے ایک مجوز کے پیچے جیب کرحملہ کیا اور زہر آلود

بوہ سند یا روباں بابعا سے و سرویو کروں سے دوران میں ریوبی ورفائے ایک بورے بیچے چیپ برمماریا اور زہرا ہوہ تکوار سے دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ قمر بن ہاشم نے تکوار بائیں ہاتھ میں رکھ ٹی، اڑتے رہے جی کہ کمزوری پیدا ہوگئی۔ بائیں ہاتھ سے قل کرتے رہے۔ جب ذراضعف آیا تو تھم بن طفیل طائی نے ایک مجود کے پیچے سے نکل کر بائیں باز وکوشہید کردیا۔ حضرت زندگی سے مایوں ہو گئے اور موت کا انتظار کرنے لگے۔ جب لشکر نے دیکھا کہ اب دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں

للبندااب قریب آئے اور گھیرا ڈالا۔ اس وقت حضرت عباسؓ بیشعر پڑھ رہے تھے:''انے نفسِ مطمئند! کفارے گھیرانہیں، کچھے جنت کی بثارت ہو''۔

فرز عرسید مختار کے ساتھ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے ہیں۔ حضرت عباس کئے ہوئے بازوؤں سے ایک مقام پررک گئے۔ بازوؤں سے فون جاری تھا اور غربت کی حالت میں بھی وائیں اور بھی بائیں ویکھ رہے تھے۔ اشقیاء بے غیرت آئے اور ثواب کی نیت سے آپ کو گالیاں بکتے تھے اور گواری، نیزوں کی ضربین لگاتے۔ پھر ایک ملحون آیا، گائیاں بکنے کے بعد ایک گرز حضرت کے سر پر مارا کہ جس سے آپ زین سے زمین پرآئے اور روح پرواز کرگئے۔ جب امام نے نہو فرات کے کنارے ملمدار کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئے اور لشکر کو کا طب ہو کر فرمایا: ''اے قوم! تم اپنے پینیسر کی اولاد پر جمارت، تجاوز کیا، جلدی سزا ملے گئے''۔

شہیدوں کے غم میں زاروقطارروتے تھے اور رب الدارجات کی طاقات کے لیے بے تاب ہو گئے۔ فَحَمَلَ الرَّأْيَةَ وَجَاءَ نَحوَ آخِيهِ الحُسَين وَقَالَ هَل مِن سُخصَةٍ روتی آئمُوں سے علَم أَثْمَا يا اور بھائی کے

پاس آے اور عرض کیا: اب مجھے بھی اجازت دیں تا کہ میں بھی اپنی جان قربان کردوں۔ فَبَکَی الحُسَینُ بُکَاءُ ا شَدِیدًا حَتَّی أَن یَاقُهُ یہن کر حضرت امام حسین اس قدر شدت ہے ردئے کہ قیص بھی تر ہوگئے۔ پھر فرمایا:

كُنتَ عَلَامَةٌ مِن عَسْكَرى وَمَجمَع عَدَدِنَا فَإِذَا أَنتَ مَضَيتَ يُول جَمَعَنَا إِلَى الشَّتَاتِ وَعِمَا رَتِنَا

تنبعث إلى الحوّاب "أے بھالى! تم تو مير ك كلكر كے على دار ہو، تمبارے پاس تو افراد اور مير الشكر بح مها ہے۔ جب تم چلے جاؤ كے تو ہمارا اجتماع افتر اق ميں اور ہمارى آ بادى بربادى ميں بدل جائے گئ"۔ فَقَال العبَاسُ فِلَمَاكَ مَوحٌ آخِيكَ
يَاسَيَّدِى قَد حَمَاقَ صَدِهى مِنَ الحَيَوةِ الدُّنيَا حضرت عباس سلام الله عليہ نے عرض كيا ميرى دوح آپ پر قربان ہوجائے ميرا ول دنيا سے اُكما چكا ہے۔ مرنا اس زئدگى سے بہتر ہے كہ آپ اور ايلى بيت كو وثمنوں كے بال اس طرح پريثان اور خوار ديكموں، بچل كى العطش كى آ وازيں سنوں۔ جھے اجازت ديں كدان ظالموں كو انتقام كى تلواد كا مزہ چكھاؤں۔

امام نے اجازت دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ویکھا تو فرمایا: اے بھائی! اگر آپ کا مفقودمیدان میں جاتا ہے تو پہلے ان کو وہ پیغام دیتا جو میں تہیں دیتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس کو نہ سنا اور اس بڑمل نہ کیا تو پھران سے جنگ کرنا۔ جب شجاعوں کے سروار کو قبلہ عالم سے اجازت ملی تو محکم پہاڑ ایسے بدن اور مشکم دل کے ساتھ میدان میں قدم رکھا۔ گان فَاسِ سَنا هَدَ مُنا وَبَطَلًا ضَدِ خَالَم وَ کَانَ جَسورا عَلَى الطَّعنِ وَالضَّرب فِي مَيدانِ الكِفَاح وَالحرَب وہ بہت بوے شہوار، شجائ، وَبَطَلًا ضَدِ خَالَ وَبِر الرور مُور مُور اور مَنی وَ و داور مَنی وَ حال لے کرمیدان میں اُترے۔

میدان کے درمیان کھوڑے کو روکا اور رکابوں سے پاؤل ٹکال کر ایک نعرہ لگایا: یا قوم اُنتُم کَفَرَةٌ اُمر مُسلِمُون "
"اے بے حیا گروہ! تم کافر ہو یا مسلمان؟" اگرتم مسلمان ہوتو اسلام کا میطریقت نہیں کہ پینیبڑی اولا داور جناب فاطمہ زہراء کی 
ذریت اور ساقی کوڑ کے فرزندوں کو نہر فرات کے کنارے پیاسا رکھ کرظلم کیا جائے۔ پھر حضرت عباس نے امام حسین کا پیغام 
پنجایا۔

يَقُولُ إِنَّكُم قَتَلتُم اَصِحَابَهُ وَ اِخْوَتَهُ وَبِنَى عَيِّهٖ وَبَقِى فَرِيدًا مَعَ عَيَالِهِ وَاطُفَالِهِ وَوَصِلُوا اِلِّي الهَلَاكِ

"الم صين فرمارے بين كرتم نے ميرے اصحاب، بحائى، پھازادسب شهيد كردي، اب مى اپ الل وعيال، بچوں كے ساتھ تنها رہ گيا موں اور ميرے بچ بياس سے دنيا سے گزرنے والے إين '۔ وَهُوَ مَعَ ذَٰلِكَ يَقُول لَكُم دَعُونِي أَن اَخْرَج اللّٰي طَرَفِ الرُّوم أَو الهِند وَاُخَلِّي لَكُم المِحِبَانَ وَالْعِرَاقَ

"اس کے باوجود امام حسین فرماتے ہیں کہتم جھے چھوڑ دو، میں روم یا مندوستان کی طرف جلا جاؤل

گا اور جاز وعراق کوخال کردوں گا"۔

اگرمیری بیخواہش پوری کرتے ہوتو وعدہ کرتا ہوں کہ کل قیامت کوتمہاری شکایت نہیں کروں گا اور اپنے جوانوں کے خون کا بدلہ نہیں مانگوں گا۔ خدا کی جومرضی آئے گی تمہارے ساتھ کرے گا۔ اے بد بخت لوگو! میرے بھائی کی بیخواہش چیک کرو، میں تمہیں نفیحت کرتا ہوں۔

اس بے حیا قوم نے باب المراد کی تھے تیں سنیں تو کچھ رونے لگے اور کچھ خاسوش کھڑے رہے۔ پھر کچھ لوگ ایک طرب ہوکر گھوڑوں سے اُنڑے ، سر میں خاک ملائی اور رونے لگے۔

اے بے انصاف لوگو! اگر بیخواہش بھی پوری نہیں کرسکتے تو پانی دے دو جوان کی ماں فاطمہ زہراء کا حق مہر ہے: ۔ ۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹے سے میں جا کیں۔ بیدیات من کراکٹر لوگ رونے لگے۔

شمر نے هبت بن ربتی کوساتھ لیا اور دونوں ایک طرف ہوگئے۔ پھر چلتے ہوئے قمر بنی ہاشم کے قریب آئے اور آ بت سے کہا: اے ابوتر اب کے فرزند! جا دَا ہے بھائی سے کہدو کہ تمام دنیا پر پانی آ جائے اور ہمارے اختیار میں ہوتو بھی ایک تعہ نہیں دیں گے نہ تہمیں اور نہ تمہارے اہلی بیٹ کو اور نہ بچوں کو، البتہ یزید کی بیعت کر لینے سے سب بچھٹل سکتا ہے۔

وں سے نہ اور تہ مہارے ایمی بیت واور نہ بول و، ابت ہویدی بیعت مریعے سے سب چھل طما ہے۔ جناب قمر بی ہاشم مایوس ہوکر واپس بھائی کے پاس آئے اور ان طاعین کا جواب بتایا اور روتے رہے۔ حضرت \_

سر نے کرلیا اور اس قدر روئے کہ گریان تک قیص بھی تر ہوگئ۔ جناب قربی ہاشم بھی کھڑے روئے رہے لیکروالوں نے شور مجایا اور گالیاں بکنا شروع کردیں۔ ہم سورج کی گری میں جل رہے ہیں، جلدی میدان میں نکلو لیکنر کی زبان درازیوں پ

خيام من مخدرات عصمت كي آه و بكائتي \_ في العَطَش العَطَش كررب تهـ

حضرت عباس علمدار اپن زندگی سے سیر ہو بھے تھے اور مزید جینا پندنہ کرتے تھے،اس لیے روکراہام حسین سے وض کیا: جھے اجازت دیں کہ شاید تکوار کی گری سے ان چھوٹے بچوں کے لیے پانی لاسکوں، اجازت ملی کہ جاؤ (صرف) پانی سے آؤ۔ جناب عباس مشک لینے کی خاطر خیام میں آئے اور زبانِ حال سے فرمایا: اے بچو! خدا حافظ! میرنی خدمت پر رامنی رہنا۔

جب مخدرات عصمت نے الوداع کی آوازئ تو تمام بیبیاں پریشان اور اضطراب زوہ ہوگئیں اور اس کیفیت میں جناب ندینب سلام جناب زینب سلام الله علیماغش کر گئیں اور باقی مخدرات کا گریہ بلند ہوا۔ بچوں نے پچا کے دامن میں پناہ کی اور آگر یہ کیا اور ایک خنگ مشک لائے اور علمداڑے پانی طلب کیا۔

حفرت قرئ ہائم نے آسان کی طرف دیکھا اورعوض کیا:

اِلْهِی وَسَیِّدِی أُمِیدُ اُعِیدُ بَعدِتی وَاملِی لِهَوُّلاء الاطفال قربةً مِنَ المَاء ''اے میرے اللہ! میری امیدکو ٹاامیدی پس نہ بدلتا، کاش ایک مشک پائی ان بجوں کے لیے لاسکوں''۔

فَرَكِبَ فَرَسَهُ وَاخَذَ مُمحَهُ وَالقِربَة فِي كَتَفِهِ

''پس اینے گھوڑے پر سوار ہوئے، نیزہ اُٹھایا، مشک کندھے سے لٹکا کی اور سفر آ خرت پر روانہ ہو گئے''۔

عمر سعد ملعون نے دریائے فرات پر چار ہزار سواروں کو بطور موکل مقرر کر رکھا تھا کہ امام حسین کا کوئی فخص فرات کے یانی کود کیچ بھی نہ سکے۔

فَلَّمَا مَ لَو العباسَ قَاصِدًا نَحوَ الفُراتِ أَحَاطُوا بِنهِ مِن كُلِّ جَانِبٍ وَمَكَانٍ ''جبِ لِكَثَر نے معرت عباسٌ علمدار كوفرات كى طرف آتے ہوئے ديكھا تو ہر طرف سے راستہ روك ليا''

حفرت عباس فے نعرو حیدری نگاتے ہوئے فرمایا: اے بد بخت قوم! کیا یہی مسلمانی ہے کہ اس پانی کوسور، بھیڑ کے اور یہود ونساری تو پی رہے ہیں لیکن اولا و پیغیر پیاس مر رہی ہے؟ اس کے بعد حضرت نے حملہ کردیا:

فَشَدَّ عَلَيهِم بِالفَوجِ المُتَقَابِل بِالسَّمَهَرِى النَّابِل وَهُوَ يُهِمَّهُم كالاسد الباسل وكشَفَهُم عَنِ المَشَرعَةِ بِالصَّولَةِ الحَيدَى يَة والسَّودَةِ العَضَنفَرِية

اور نعرہ حیدری بلند کر کے ان کوفرات کے کنارے سے ہٹا دیا تو ان طاعین نے تیروں کی بارش کردی۔حضرت کے دریائے غیرت میں جوش آیا اور تھاریت کا سمندر موجزن ہوگیا۔ آپ نے ایک لحظہ میں لومڑی صفت نظر کو متفرق کردیا۔ انگروالے ایسے بھا مجت سے جیسے لومڑی شیر سے بھا گتی ہے۔ نہر فرات پر عباس کا قبضہ ہوگیا۔ آپ فرات میں واغل ہوئ تو بانی سے آنے والی سے معزرت کے مشام میں پینی۔ آپ نے رکابوں کے بنچ والے پانی کو ہاتھوں میں اٹھایا اور پانی کو دیکھتے ہیاں کی شدت تھی۔ فَنَ کَرَ عَطَشَ الدُحسَين، ليكن پھر اہام حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے جو لے بچوں کی بیاس یاد آئی تو آپ نے بانی کو دریا میں پینک دیا اور مشک بحرکر کندھے پر لئکائی اور فرات سے با ہرنگل آگے۔

جب نظر نے ویکھا کہ حضرت عباس فرات سے پانی کی مشک بحر کر خیام میں لے جانا چاہتے ہیں تو ایک وم سب نے مملد کردیا اور حضرت کے خیام کو جانے والے راستے بند کردیتے بلکہ ہر طرف احاطہ کرلیا۔ فی کاس بھم می کاس بَقَ عَظِیمة بہت

شدید جنگ ہوئی۔ ای جنگ کے دوران میں نوفل بن ازرق ملعون نے کمین گاہ سے نکل کر تلوار سے تملہ کیا جس سے جنہ یا عباس علمدار کا دایاں بازوکٹ کیا۔ یوں باب الرادک آدمی امیدیں ٹوٹ کئیں۔ فحک القوریَة علی کتفِه نید محضرت نے نیزہ اور مشک بائیں بازو میں کر لیے۔ ایک ملعون نے کمین گاہ سے تلوار کا وارکیا جس سے حضرت غازی کا جد بازو بھی قلم ہوگیا۔ اب ابوالفضل العباس کی امیدی میں بدل گئیں۔

ہزاروں مشکل سے مشک کواسیتے دانوں میں لیا اور اس میں ایڑیاں لگالگا کرخیام کی طرف گھوڑے کو تیز دوڑ ہے ۔ شے کدود تیروشن کی طرف سے آئے۔ فَجَاءَ سَهُمْ فَاصَابَ القِوبَةَ ثُمَّمَ جَاءَ سَهَمْ آخُو فِی صَلیٰ ہِ کہ ایک تیر مَفَ عے نگا اور دوسرا تیر سِندَ مبارک پر لگا اور وہیں ہوست ہوگیا۔

ایک اور روایت میں ہے کہ پھرایک اور تیرآیا جوسیدھا حضرت کی دائیں آئکھیں نگا۔لیکن آپ کے ہاتھ نہ تھ ۔ فیرنکالتے۔

ارباب مقاتل نے لکھا ہے: ان تیروں کے لگنے سے شدت ورد کی وجہ سے آپ نے زمین پر اس طرح یج بغم کھائے۔ فَانقَلَبَ عَن فَوسِهِ إِلَى الاَرَضِ كرزين سے زمین بوس ہو گئے اور امامٌ كوآ واز دى: يَااَخِي الدُحسينَ اَدرِ كسي "بھائی حسينً ميرى مدوكوئينے"۔

جب مسئل سے اُسٹ میں کوئی تو خدا کواہ ہے کہ اہام حسین علیہ السلام بہت مشکل سے اُسٹے اور بڑی مشکل سے بھن کے پاس پنچ اسٹ کی کا حالت و خون میں خلطاں پایا۔ ہاتھ کٹ چکے تھے، سیندزخی تھا۔ اہام حسین نے یہ بین کرکے ماتم کیا:

وَاعَبَّاسَاهُ وَاقُرَّةً عَينَاهُ وَاقِلَّةٍ نَأَفِيْرَاهُ

مرحوم صدر قزویی حدائق الانس می لکھتے ہوں ایس کی روایت کی سند کے مرحوم طریحی بھی معتقد ہیں کہ امام بھائی کی رش کوخیام میں لائے۔ جبکہ ای روایت کے آخر میں لکتے ہیں: فَجَلَّدُوا الاَحْوَانَ وَاقَامُوا العِوَاء جب لاش خیام میں آئی ت پھر ماتم اور گریدزاری کی تجدید ہوگئ اور اس طرح مخدرات عصمت اور بچوں نے عزاداری کی اور سوگ منایا۔ ابوضف اور مرحوم طریحی کا اس روایت پراعقاد ہے لیکن مشہور عندالمجو ریجی ہے کہ امام نے جس قدر کوشش کی کہ یشر

ر کوخیام میں لے جائیں، نہ لے جائیکے۔ ''

چوهی روایت از ابوخف وطریکی: ابوخف او طریکی نے اس روایت کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ مرحوم طریخی کلھتے ہیں · لما التَقَی العَسکُرانِ وَا امتَائَ الرِّجَالة من الفُرسَانِ یعنی روز عاشور جب تق و باطل کے لشکروں کا مقابل ہوا توصفیں ایک دوسرے کے سامنے لگ کئیں۔سوار اور بیادے علیحدہ علیحدہ ہوگئے۔ مبارزہ کا آ غاز ہوا اور دونوں لشکروں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جب کہ جناب امام حسین کے لشکر پر پیاس کا غلبہ تھا،اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائیوں اور بھتیجوں کو بلاکر کنواں کھودیں کہ شاید بیاسوں کے لیے پانی عاصل ہوجائے۔

یں مدمد میں ہیں۔ اس سے جاتم کے مطابق عمل کیا اور کنواں کھودائیکن پانی نہ نکانا چٹانچہ اس کنویں کو بند کردیا اور دوسرا

كنوال كھودااس سے بھى پنى نەڭلاراس كنويس كوبھى بجرويا۔ فَتَز ايدَ العَطَش عليهم

اب پیاسوں کی بیاس میں مزید شدت آگئ تو حفزت عباسؓ نے امام حسینؓ کی خدمت میں عرض کیا: اے بھائی! ہماری پیاس بہت شدید ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کیا حالت ہو گئی خصوصاً بچوں اور تازہ جوانوں کی حالت بہت تشویش ناک ہے،ان کے لیے پانی کی کوئی اور فکر کرنی چاہیے۔

ال و عنظرت امام نے فرمایا: بھائی! ہمت کریں اور نہر فرات پر جائیں شاید پانی لانے میں کامیاب ہوجائیں۔ معنزت امام نے فرمایا: بھائی! ہمت کریں اور نہر فرات پر جائیں شاید پانی لانے میں کامیاب ہوجائیں۔

حضرت عباسؓ نے عرض کیا: سبعًا و طاعة اور حضرت منبر فرات کو جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت امامؓ نے اپنے چند صحابی جناب عباسؓ کے ساتھ روانہ کیے۔ نبر فرات پر حضرت سباسؓ ملمدار ثم اصحاب کے

پنچے۔ وَسَاں وَ حَتَٰی اَسْوَفُوا عَلَی المسرَعَةِ جبنهم فرات پر پنچ تو محافظینِ فرات جوش وخروش میں آ گئے اور راستدروک کر پوچھا کہتم کیوں اور کیے آئے ہو؟ انہوں نے جوال در ایک ہم دام حسین کے لئکر سے میں اور سال سے مقد ھال میں خصوصاً ام حسین کے اہل حرم بہت

انہوں نے جواب دیا کہ ہم امام حسین کافکرے ہیں اور پیاس سے عدھال ہیں خصوصاً امام حسین کے اہلِ حرم بہت پیاے ہیں، ہم عترت رسول کے لیے پانی لینے آئے ہیں۔

پیاسے ہیں، اس از یاد کے لئکر نے تا مناسب جواب دے کر اصحاب حسین پر تملہ کردیا۔ جب علی کے فرزند رشید نے کوفیوں کی بے حیائی دیکھی تو آگ برسانے والی تکوار نکالی اور نعری حیدری لگا کر لئکر پر جملہ کردیا۔ اب بیرحال تھا کہ موسم خزال میں جس طرح دیائی دیکھی تو آگ برسانے والی تکوار نکالی اور نعری حیدری لگا کر لئکر پر جملہ کردیا۔ اب بیرحال تھا کہ موسم خزال میں جس طرح ویا ورختوں سے پیچ گرتے ہیں اس طرح ان ملاعین کے سرگر رہے تھے۔ بیرحالت دیکھ کران ملاعین نے فرات کا کنارہ چھوڑ دیا تب حضرت عباس علمدار نے بلند آواز سے فرمایا: ہم موت سے ڈرنے والے نہیں اور بہت جھائش ہیں۔ پھر نبر فرات میں وافل ہوئے۔ پہلے اپنی مفک بحرلی، پھر پہلو میں یانی لیا کہ پیکس فَن کر عَطش المحسین لیکن سے بھرئی کی بیاس کو یاد کر

کے قربایا: خدا کی متم! جب تک امام حسین بیاسے ہیں میں اپنے ختک لبوا یا کو ترمیس کروں گا۔ پھر مشک بھر کے مولا فکے اور اپنے آپ سے کہا کہ اے عباس اگر امام حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتے ہوتو ذلیل اور خوار ہوں کے اور اگر امام حسین سے پہلے پانی پینا چاہجے ہوتو یہ ناممکن ہے کہ ہم شنڈا پانی تیک اور اہام حین موت کا ناگوارشر بت، یہ کوئی وین داری نہیں۔
جب حضرت عباس نہر کے کنارے پر آئے تو لشکر اہن سعد کی نظر حضرت عباس اور اُن کی مفک پر پڑی۔ اُنہوں ۔
تیرا ندازی شروع کردی۔ ہر طرف سے جناب عباس کی طرف تیر آ رہے تے اور حضرت عباس خیام کی طرف جا رہے تے ،
اور بڑی دقت سے مفک کو سینے سے لگائے حفاظت کر رہے تھے، جب کہ دشمن کی طرف سے آنے والے تیرائے جسم سے ۔
رہے تھے تا کہ مفک کو کوئی تیرند لگنے پائے۔ اس دوران میں آ ب کا جسم خاریشت کی طرح ہوگیا۔ پھر برس بن شیبان اُن اُلے ملعون نے جیب کر تکوار کا وارکیا۔ فیطام ت منع الشیف تو حضرت کا دایاں ہاتھ کے اُلی انہ اور ایکی ہوئی تاور سے جنگ شروع کردی اور بیرجز پڑھا:

"اے ملاعین! اگرتم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا ہے تو بھی میں دین کی حمایت کرتا رہوں گا اور است صادق امام سے مقار

ایوخف اور طریحی نے کھا ہے کہ جناب نے با کیں ہاتھ سے (قَتَلَ مِنهُم سِجَالًا وَنَکَسَ إِبطَالًا) کی بہادرول وَ تَلَی اور کافی دلیروں کے قریب تھے کہ عربین سعد نے اپنی سپاہ کوللکارا: وَیلکم اَس شَقُوا القِوبَة بِالنَّبلِ، 'الے بِجَریا تَم بِاللَّهِ اِن شَوبَ بِرِافُوں ہے، ایسا کام کرو کہ عباس یہ مشک خیام میں نہ لے جائے ''یتم مشک پر تیروں کی بارش برسا دو۔ فَوَاللَّهِ إِن شَوِبَ السُّحَسَين اللَّهَ اَ اَفَنَاکُم عَن اَخِو کُم اَمَا هُوَ الفاس ابن الفاس ' خداکی تم !اگر حسین نے بانی لی لیا تو وہ تمام الشکرو الله میں جانے کہ دہ میدانِ شجاعت کے زورداراور مقام رشادت کے شہوار کے فرزند ہیں ''۔

ابن سعد کی اس تحریص و ترغیب سے تمام الشکر نے حضرت عباس پر بچوم کردیا۔ حضرت عباس نے باکس ہاتھ سے اُن پر حملہ کیا اور استی ملاعین کو جہنم واصل کیا۔ اس ووران میں عبداللہ بن برید شیبانی نے جہب کر حملہ کیا اور حضرت کا ہاتھ بھی شبید کردیا۔ آپ کی تکوار زمین پر گر پڑی۔ فانک بعث علی السیف بفید ، گھوڑے سے جمک کر تکوار منہ کے ساتھ افحائی اور دائتوں میں تکوار کی ٹر کر مملہ جاری رکھا۔ اس حالت میں بھی تکوار کی نوک سے اور بھی رکابوں کے کونوں سے تملہ کرتے تھے جب کہ آپ کے بازووں سے تملہ کرتے تھے جب کہ آپ کے بازووں سے خون جاری تھا۔

جب ابن سعد کے نشکر نے دیکھا کہ اب عباس کوئی حملہ نہیں کرسکتے قر سب نزدیک آئے اور فَحَمَلُو عَلَیهِ بِاجمَعَهِم جَهِیعًا اُنہوں نے لگر باب الحوائح پر جملہ کردیا۔ چرخض اپنے باپ، بھائی، چھا اور بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے ضربیں لگارہا تھا۔ یوں عباس خط دار کے نازئین بدن کو نیزوں سے چھلٹی کردیا گیا۔ اسی دوران میں ایک ملحون نے لوے کا گرز آپ کے سر پر مارا۔ فَضَرَبَهُ مَجُلٌ مِنهُم بِعُمودٍ مِن حَدِيد فَفَلَقَ هَامَتَهُ وَانْفَرَعَ عَفِيدًا عَلَى الابهض کہ حضرت کے سر پر مارا۔ فَضَرَبَهُ مَجُلٌ مِنهُم بِعُمودٍ مِن حَدِيد فَفَلَقَ هَامَتَهُ وَانْفَرَعَ عَفِيدًا عَلَى الابهض کہ حضرت کا

دماغ بابرنكل آيا اور حضرت زين بركر برك اورعرض كيا:

یّا اَبًا عَبدِالله عُلیكَ مِنِّى السَّلام ، بھائى! ش جار ہا ہول ، آپ کی سلامتی نصیب ہو، میری وفا کو تبول کرتا۔ یہ آواز امام سین کے کانوں میں پیٹی تو خیام سے یہ بین کرتے ہوئے نظے: وَا اَخَادُ وَاعْبَاسَهُ۔

امام روتے ہوئے آئے اور عمر بن سعد کے فشکر پر جملہ کردیا اور ان کو حضرت عباس سے دُور بٹا کر حضرت عباس کے سر بانے بیٹے اور ایک نوحہ پڑھا اور ماتم کیا۔ پھر حَملَهُ عَلَى ظَهِو جَوادِة وَاقْتَبَلَ إِلَى الْحَيمه بِعالَى کی لاش کو گھوڑے پر سواد کیا اور گھوڑے کی نگام پکڑ کر آگے آئے چلتے ہوئے خیام کی طرف چلتے آئے۔ خیام میں لاش اُتاری اور لاش پر بیٹے کر بہت گریہ زاری کی۔ تمام حاضرین نے ماتم شروع کیا۔ پھر حضرت امام حین نے فرمایا: اے بھائی! فدا تہیں جزائے خیردے تم نے خوب جہاد کیا۔

الم حسين كي تنهائي اورجهاد كے ليے تياري

علامه لمي بحار الانوار من لكفت مين:

ثم التَفَتَ الحُسَينُ عَن يَمينِهِ فَلَم يَرَاحَدُ مِنَ الرِّجَالِ وَالتَفَتَ عَن يَسَامِ المَّلَم يَرَاحَدُا

کہ امام حسین نے واکیں طرف دیکھا تو کوئی مرد نظر نہ آیا گھر باکیں طرف نظری تو آدھ بھی کوئی مرد نہ تھا اور تمام یاروانسار شہید ہو بچے تھے۔ اورامام ہجاؤگی نظر امام کی اس غربت کی حالت بیں پڑی تو آپ نے آسان کی طرف غریبانہ نگاہ کی ، دکھی دل سے آ ہ بھری اور اسپنے مقام سے اُٹھے، تکوار اٹھائی ، اگر چہ باوجود کمزوری اور ضعف کے چلنے کی طاقت بھی نہ تھی اور کمزوری اور ضعف کی وجہ سے تمام اعتما و جوارح کا نیخ تھے لیکن اس حالت بیں بھی اپنے بابا کے پاس گئے۔ جب امام نے اپنے بیٹے کو مؤکر دری مور تھا تو امام سجاد علیہ السلام کا نیخ ہوئے آرہے تھے۔ امام حسین نے بیٹے سے فرمایا: اس میرے نورنظر! والیس جلے جاؤ ، آپ جب فدا بیں اور میرے فلفہ بیں۔ پھر امام حسین اپنے اس بیٹے کو فود فیمہ بیں لائے اور بیار کے پاس جیٹھے اور امرارامامت ان کے مرد کے نیز وصیتیں فرما کیں۔

مرحوم طری نے منتخب میں لکھا ہے کہ حضرت زین العابدین نے فروا پاکہ بابا اپی شہادت سے ایک تھند پہنے ہے ۔
خیے میں تحریف لائے اور میرے دل کی آبی کی خاطر سے حدیث فروائی: اے میزے نور نظر! ایک دن جرئیل جناب دیے کہی ۔
صورت میں ہمارے ناٹا کے پاس آیا، میں اور بھائی حسن اپنے ناٹا کے کا ندھوں پر بیٹھتے اور انز تے تھے کہ جرئیل نے تا ہے۔ ۔
طرف اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایک انار، ایک بھی اور ایک سیب لیا اور ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔

رسول پاک نے فرمایا: اے میر سے نویونظر!اب کھر بطے جاؤ، ہم کھر آگے اور اپنے بابا اور تہمارا وادا کو بیدواقعہ سایا تو بو فرمایا بید مت کھاؤ جب تک رسول پاک تشریف نہ لے آگیں۔ہم نے ان جنتی میووں کو محفوظ رکھا یہاں تک کدرسول پاک ہمارے کھر تشریف لائے، ہم پانچ نجاء ایک جگہ تم ہوئے اور وہ میوے درمیان ہیں رکھے۔سب نے ان پھلوں کو اس ند کھایا کہ سب سیر ہوگئے لیکن انار، ہی اور سیب پھر بھی اس حالت میں ہے اور ہم ان پھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھ ۔ کھایا کہ سب سیر ہوگئے لیکن انار، ہی اور سیب پھر بھی اس مالت میں ہے اور ہم ان پھلوں سے جب اور جس قدر بھی کھ ۔ وہ ویسے کے دیسے رہنے، یہاں تک کہ نانا کا اس دنیا سے وصال ہوگیا۔ فقد منا الوگھان و بُنقِی السفور جل والتُفَاحَة جب رسول گرائی کا انتقال ہوگیا تو انار غائب ہوگیا اور بہی اور سیب باتی رہے۔ جب باباعلی شہید ہوئے تو بہی بھر

عائب ہوگیا اورسیب باقی رہا جو آج تک اپنی لطافت اور تازگی کے ساتھ موجود ہے۔ مائٹ ہوگیا اورسیب باقی رہا جو آج تک اپنی لطافت اور تازگی کے ساتھ موجود ہے۔

جب سے ظالموں نے پانی بند کیا ہے ہی گھ رہنگا کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سیب کی خوشبولیتا ہوں اور میری تفقی دُور بو ب ہے۔ اے میر سے نو اِنظر! آج اکن سیب کا رنگ تبدیل ہو گیا ہے اور اس کی تراوت و تازگ ختم ہوگئ ہے۔ اَیقَنْتُ بِالفَنَاءِ اَ لیے جھے اپنی موت کا یعین ہے اور میر سے اِنے کے ساتھ وہ سیب بھی غائب ہوجائے گا۔

حضرت آمام زین العابدین علیدالسلام فرماتے ہیں: جب میں مقل میں گیا اور اُس سیب کو تلاش کررہا تھا تو وہ سیب و نہ مل سکا لیکن اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں اور مل سکا لیکن اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں اور میں سکا لیکن اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ فروار جو کربلا میں جاتا ہے اُسے سحری کے وقت قبر مطہر سے اُسیب کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔

حضرت امام حسینی نے بیٹے کوتسلی دی اور فرمایا: اے میر نو نظر! آپ میرے فلیفداور جانشین بین، آپ جب فد بین، یہ آپ کوتسلی دی اور فرمایا: اے میر نو نظر! آپ میرے فلیفداور جانشین بین، آپ جب فیری میرے شیعداور دوست بین، یہ آپ کوتسلیم کی کوتسلیم کی کا در شام جاؤگا، پھر مدینہ آؤگر میر بابا میدان میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کے گھر آ کی گئر آپ کی آپ ان کومیرا سلام پہنچا دینا اور کہنا: جب میرے فریب بابا میدان میں جانے لگے تو تمہیں سلام بھیج تھے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ بین نے تمہاری راہ میں سرقربان کیا ہے، خود قربان ہوا، اکبر، امع قربان کی بہنوں اور بیٹیوں کی چاوری قربان کیں کی نی نی شند از بر بینا، میر اینام میرا بینام یا در کھنا کہ جب بھی شند از بر بینا، میر سے خشک لوں کی بیاس کو یا در کھنا۔

شِيعَتِي مَهمَا شَرِبتُم مَاءَ عَنُبِ فَاذكُرُونِي "شيعوا جب مُعَدُّا بإنى بِيَا تو يَحِص يادكرنا".

الم حسين كا الل حرم سے يبلا وداع كرتا

جب آخری رفصت کو حسین آئے حرم سے سب بیبیاں گیش شئه والا کے قدم سے

جب امام عالی مقام کے تمام یاروانصار اور اقربا شہید ہو گئے اور سب کو خاک پر سویا پایا تو اُدھر دشمن کی طرف سے بار ور مبارز وطلب کیا جارہا تھا۔ چتانچہ آپ خود میدان میں جانے کے لیے تیار ہوگئے۔ اس لیے اہلی حرم سے الوداع کرنے بے خیام میں آئے اور بلند آ واز سے کہا:

يَا سَكِينَةُ يَا مُ تُتَيَّةُ إِيَا مَينبُ إِيَا أُمِّ كَلْهُم اعْلَيكُنَّ مِنْى السَّلَام السَّلَام السَّلَام السَّلَام الصَيَّدِ الدَّرِي السَّلَام المَام المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامُ المَّامِ المَّامِ المَام المَام المَام المَّامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِم المَامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المُعْمِلِي المَامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِعُ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِعُ المَامِعُ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَّامِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِعِي المَامِعِ المَامِعِ المَّامِعِ المَامِعِ المَامِعِ المَامِ

الل حرم يه آ واز سنتے عى حصرت كے اروگردجع مو كئے اور بقول صاحب بيت الاحزان سب سے پہلے سكين اپ كے باس كا اس آئى اور عرض كيا: يَااَبَتَاهُ إِسْتَسلَمتَ لِلَموت بابا! كيا آپ نے موت كوقبول كرايا ہے۔

ا مام نے فرمایا: تکیف لا یستسلِم من لا ناصِدا کهٔ وَلا مُعین، اے بیٹی! ش کس طرح شہادت سے گھراؤں اور شہید ہونے پر راضی نہ ہوں جب کدمیراکوئی یاروانعمار نہیں ہے۔

جناب سکینٹ نے عرض کیا: یکا اَبَتَاهُ مُدُّنَا إِلَى حَومِ جَدِّنَا، اے بابا! اگر آبُ بھی شہید ہونے جا رہے ہیں تو پھران تمام عورتوں اور بچوں کو ہمارے جدکے حرم پر پہنچا دو۔

امام نے فرمایا: لَو تُوِکَ القَطَا لَنَام وَغَفِی ، یعنی ہائے افسوں! اگر مرغ قطا کواپنے حال پرچھوڑ دیا جائے تو وہ بھی اپنا آشیان نہیں چھوڑ تالینی اگر مجھے اپنے حال پرچھوڑ دیں تو بھی اپنا وطن اور تا تاکاحرم نہ چھوڑ تا۔

جب حفرت نے اظہار فرمایا تو خوا تین مصطرب ہوئیں اور اُن کو یقین ہوگیا کہ حضرت شہادت کو جانے کے لیے تیار بیٹے ہیں۔ لہٰذا سب عورتوں اور بچوں نے یک بارگی گربیزاری اور آہ و فریاد شروع کردی۔ امام نے انہیں صبر کی تلقین کی اور ان کو خاموش کیا اور وواع کونا کمل چھوڑ کے میدان کی طرف چلے گئے۔ ''

امام عليه السلام كي عمر بن سعد سے تفتيكو

الم عالى مقام جبميدان جنك من آئة و آواز دى كدكهال بعمر بن سعد؟ وهلعون نزد كي آيا تو حضرت في

مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ مَدينَه سِ مَدينَه سُ مَدينَه سُ مَدينَه سُ مَدينَه سُ مَدينَه سُ

فرمایا: تخیمے تین کاموں میں اختیار دیتا ہوں کدایک کوانجام دو۔

أس بے حیانے کہا کہ وہ تین کام کون کون سے ہیں؟

حفرت نفرايا: تَتَركُني حَتَّى أَم جِمَ إِلَى المَدِينَة الى حوم جدى " بِهلاي ب كر جمح اب وريات تاكمين مديندات جدك ياس والس جلا جاول - قال: مَالِي إلى ذَلِكَ مِن سَبِيل، عمر بن معد في كها: يه ١٠٠ تمك كرسكا كيول كداب امير ابن زياد كي طرف سے مجھ اجازت نبيل كرآ ب كوچھوڑ دول۔ قَالَ إسقِني بِشَربَة مي -

الم عالى مقام نے فرمایا: میرى دوسرى خوابش ہے كہ جھے پائى كا گھونٹ دیا جائے كيوں كديس بہت بياسا موار

قَالُ اللعين بن اللعين ولا إلى الثانية من سبيل السلعون عمر بن سعد تعين في جوال والسيد دوسری حاجت بھی بوری نہیں کرسکا۔

قَالَ ان كَانَ لابُدٌ مِن قَتلِي فَليُبِرِن إِلَى مَرُجُلًا بَعدَ مَجلٍ ، امامٌ فِ فرمايا كم أَكْرَمْ في محصَّل : في میری تیسری خواہش میہ ہے کہ میرے ساتھ جنگ کرنے ایک ایک فخص آئے۔ اس ملعون نے بیخواہش قبول کی اور سے

امام زین العابدین سے امام حسین کا وداع بروایت صدر قزوین

مرحوم مدر قزویی نے " حدائق الانس" میں لکھا ہے کہ جب امام حسین کے تمام یاروانصار اور اقربا زمین کرد تے تھے ہو گئے تو امام تمام شہداء کے لیے دکھی تھے، اب حضرت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، پس حضرت نے دکھی دل سے هل مر جی يَنْصُرُنِي ، اور هَل مِن ذَابِ ينُابُ عَن حَرَمِ مَسُولِ اللهِ كَ صدائي بلندكين:

فَخْرَجَ على بن الحُسَين نرين العابدين وَكَانَ مَرِيضًا لَا يُقْدِرُان يَغِلُّ سَيفَهُ وُامَّ كَلْثُوم تُنَادى خَلْفَه يَالبُنَيُّ إِسجَعُ

"بابا کے بیاستغاثے من کرامام زین العابدین خیمدے نکلے جبکہ وہ مریض تھے اور تلوار بھی ندانا سكتے تھے۔ جناب أم كلثوم نے دور كرائي بيتيج كے دامن كو پكر ااور روكر فرمايا: اے مير نورنظر! کہاں جاتے ہو اور اس حالت میں کیول جاتے ہو؟ آپ تو جنگ کرنے کی طاقت بھی نہیں

جناب امام زين العابدين فرمايا:

فَقَالَ يَا عَنَّتَاه ذَرِيني أقاتل بَينَ يَكَى ابن سولِ الله

"ا من پھوپھی المال بھے چھوڑ دیں میں اپنی جان فرند رسول پر قربان کرنا چاہتا ہوں'۔ فقال الحسین یا امر کلثومر خذایه لثلاً تبقی الاس خالیًا من نسل ال محمد "پیرماات دیکھ کرامام حسین علید السلام نے آواز دی: اے کلٹوم ! میرے بیٹے کو پکڑاو، تا کہ زمین تسل آل محدّے خالی نہ ہوجائے''۔

پی حفرت امام زین العابدین علیه السلام کو بازو سے جناب اُم کلوم فی پکرا اور دوسر بے بزو سے جناب نسنب کمری نے پکرا اور دوسر بے بزو سے جناب نسنب کمری نے پکرا اور خیمہ میں لائیں اوراپ بستر پر سُوا دیا، کیونکہ امام زین العابدین بیار تصاور بیاری کی وجہ سے ان کے بدن می لرزہ تھا، سانس بند ہو چکا تھا لہٰذا جوں ہی بستر پر لیٹے بخشی طاری ہوگئ۔

ہفتم سے جو اعدا کی ہوئی شہ یہ چڑھائی یکار کو پانی نہ ملا کیسی شندائی ماشور کو غش تھا کہ یکا کیس شندائی ماشور کو غش تھا کہ یکا کیس نجر آئی شہ ذرئ ہوئے لٹ گئی زہراء کی کمائی ہوئ دیکھا ماں بہوں کو بکوے میں نکلتے ہوئے دیکھا

### شهادت جناب على اصغرً

سن کر یہ صدا گردن سلیم جمکائی

توار سے کھودی لحد اور الش لٹائی

جب خاک میں وہ چاندی تصویر چھپائی

تعوید یہ منہ رکھ دیا رقت بہت آئی

فرایا کہ ڈر ڈر کے نہ ردنا علی اصغ

ہم آتے ہیں آرام سے سوناعلی اصغ

جناب علی اصغرا کی شہادت میں،ان کے رس میں اختلاف ہے اس لیے دونوں روایات بیان کردی ہیں۔ پہلی روایت یوں ہے: عاشور کے نم زدہ اورد کھی دن جب امام حسین کا کوئی یار اور ناصر باقی ندر ہاتو حضرت خود میدان کی طرف جانے ک لیے تیار ہوئے۔ آپ نے خیام کے ورواز سے پرآ کر ندا حافظی کا سلام کیا۔ جو نمی عورتوں اور بچوں نے حضرت کا ووائی سلام سنا تو سب حضرت امام کے گردجمتے ہوگئے۔ امام ہرا کیک کوتسلیاں دیتے رہے اور صروح صلہ کی تلقین کرتے رہے۔



ای دوران میں جناب علی اصغر کی آواز امام کے گوشِ امامت میں پنجی۔سید نے لہوف میں لکھا ہے کر حد تعدید است میں پنجی۔سید نے لہوف میں لکھا ہے کر حد تعدید کرخدا حافظی کرلوں۔

جناب زینب سلام الله علیمانے روتی آتھوں، دھی دل اور سوختہ جکرسے بیچے کو اٹھایا تو امام نے اپنے دونوں ہاتھو۔ یَد بیچ کے گلے سے بہنے والے خون کو لیا اور چلو مجرکرآسان کی طرف چینکا اور فرمایا: بہن! میصیبت بہت بردی مصیبت سے البتہ خدا دیکھ رہا ہے۔

قال الباقر فَلَم يَسقُط مِن ذُلِكَ اللَّهِ قَطَرَةٌ عَلَى الابهضِ

'' حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: امام حسینؓ نے علی اصغرؓ کا جوخون آسان کی طرف پھینکا اس کا ایک تطرہ واپس زیمن پرنہیں گرا''۔

## شهادت علی اصغرکی دوسری روایت

مرحوم مجلسى بحارالانواريل لكھتے ہيں: جب زمين كربلا ميں حضرت امام حسين كے تمام ياروانسار شہيد ہوگئے اور آپ نے تمام جوانوں كوفاك وخون ميں غلطال و يكھا تو ول پرتمام كے فراق كا واغ لگ كيا۔ چنانچ وامام نے بياستغاثہ بلندكيا۔ هَل مِن ذَابٍ يَذُبُّ عَن حَرمِ مَسُولِ الله هَل مِن مُوجِدٍ يَخَافُ اللهُ فِيدَا وَهَل مِن مُغِيث يَرجُواللهُ فِي إِغَاثَتِنَا

'' حضرت نے اپنے وکی ول سے آواز دی کہ کوئی ہے جواس محراش حرم پیغیر کا شرے دفاع کرے؟ آیا کوئی موحد ہے جو فی سیل الله آل کرے؟ آیا کوئی موحد ہے جو خداے ڈرتا ہواور ہمیں نہ ڈرائے؟ آیا کوئی ہے جو فی سیل الله آل محت کی فریادری کرے؟

جب امام کی آ واز خیام کے اندر کینی تو تمام اہل حرم کا گربیدوزاری بلند ہوا، امام بیآ ہ وزاری من کر خیام میں آئے۔

فَقَالَ نَاوَلُونِي عَلِيًّا إِبنِي الطَّفل حَتَّى أُوَدِّعَهُ ،حفرتٌ نے تمام الل وعيال كوخاموش كرادياليكن على اصغر مسلسل رور ب

حضرت نے فرمایا: میرے اصفر کومیرے پاس لاؤتا کہ ان ہے الوداع کرلوں۔ جناب علی اصغر حضرت کے ہاتھوں پر آئے ، امام نے دیکھا کہ بیاس سے عشرحال ہیں تو آپ کے آنو جاری ہوگئے۔ جس سے تمام مستورات رونے آئیں اور عرض کرنے آئیں: اے موالا! دودن ہوگئے ہیں کہ پانی اور غذانہ ہونے کی وجہ سے اصغر کی مال کے سینے ہیں دودھ خشک ہوگیا ہے اور بیدیچہ پیا سااور بھوکا ہے۔

حفرت بیجی حالت سے بہت متاثر ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ بیاس کی شدت میں جل رہا ہے اور مسلسل آنو بہا رہا ہے اور مسلسل آنو دخرت اتمام جمت کے لیے ذوالبتاح کی زین پر سوار ہوئے اور اپنے جینے کو لیے میدان میں آئے اور بیچ کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر بلند کیا۔ پھر بلند آ واز سے کہا: اِن اَکُن اَنَا اللہ علی نکھمکم، اگر تمھارے اعتقاد کے مطابق میں تصور دار ہوں تو اس بیچ کی کوئی تنھیر نیس ہے۔ آکھیں کھولو اور دیکھو کہ کس طرح بیاس ہے اور اب بیاس سے مرد ہا ہے۔ اس مجھولو اور دیکھو کہ کس طرح بیاس ہے اور اب بیاس سے مرد ہا ہے۔ اس بیچ کی جان بی جائے۔ اگر جمھے پائی نہیں دیتے تو آؤید بیجہ لے جاؤاسے خود بیانی بیا واور پھر جمھے واپس کردوتا کہ اس کی مال کے حوالے کردوں۔

ملاعین نے جواب دیا: اون امیر کے بغیر ایک کھونٹ پائی آپ کو ادر آپ کی اولا و و ذریت کوئیں دیں ہے۔ ای دوران ترملہ بن کا بل نے حیرار فاستهدف حَلَق الوضیع و عَبرَت النشابة من حَلقِه إِلَى عَضُدِ الحسین ، ترمله کا تیرا کی امغ کے سے گزرتا ہوا ام حسین کے کا تدھے میں جا لگا۔ امام نے اصغ کے سے تون چُلُو میں لیا اور آسان کی طرف چینکا۔ پھر بے کو ضیعے میں لاے اور مال کو دیا اور فرمایا:

اخرجى وخذى ابنك الشهيد فان جدة سقاة ان الكوثر "اسِيْم يَكِ كولواس كردادان كوثر لاديام"-

### شهادت على اصغركي تنيسري روايت

ابو مخفف نے لکھاہے:

إِنَّهُ اَقْتَبَلَ اِلَى أُمِّ كَلَثُومِ وَقَالَ لَهَا يَا اُحْتَاه اَوصِيكَ بِوَلَدِى الاَصغَر فَاِنَّهُ طِفلْ صَغِيرُ وَلَه مِنَ العُر سِتَّةُ اَشُهُر

 $\Diamond$ 

"امام غریب ومظلوم نے تمام عورتوں میں سے جناب اُم کلوم سے فرمایا: اے بہن! میں آپ کو ایٹ میں آپ کو ایٹ میں آپ کو ایٹ میں میں کے اس کے اس کے اس کی مالت کی رعایت کرنا اور حفاظت کرنا کیونکہ وہ میں '۔ میں اُ۔ میں '۔

اُم کلوم نے عرض کیا: اے بھائی! تین دن ہو مکتے ہیں کہ یہ بچہ پانی اور مال کے دودھ سے محروم ہے، تہذا بہت ۔ اِس بچ کے لیے قوم اشقیاء سے یاتی مائٹیں تا کہ اس کی تفتی دُور ہوجائے۔

حضرت نے فرمایا: میرے شیرخوار نیچ کومیرے پاس لاؤ۔ پس نیچ کولایا گیا اور امام کے حوالے کیا گید قب ۔۔ کھوڑے پر سوار ہوئے، عبائے مبارک کندھے پر ڈالی اور چھوٹے نیچ کو اپنی عباسے ڈھانیا تا کہ سورج کی گری اور جسست کھوڑے پیاس میں شدت آجاتی ہے۔

راوی کہتا ہے: طلوع آفاب سے اس وقت تک امام کی مرتبہ خیام میں گئے اور پھر میدان میں آئے اور برم تہ التمام جمت کے اور برم تہ التمام جمت کے لیے کوئی چیز اپنے ساتھ لائے۔ ایک مرتبہ قرآن لائے اور فرمایا: اے قوم! کیا بید وی قرآن نہیں جوم سے میدامجد پرنازل ہوا؟ اور میں فرزند پیغیر منہیں ہوں۔

دوسری مرتبدرسول مرای کا عمامه کین کرآئے اور فرمایا: اے قوم! کیا بیعامه، زره اور اُونٹ رسول پاک کستر

سب نے کہا: ہاں برسب نشانیاں دسول اسلام کی ہیں۔

پرمیدان میں آئے تو اپ حسب ونب کا اظہار کیا۔ پھر آئے تو خطبہ ولیحت وموعظہ کر کے اتمام جمت کیا۔ یہ مرتبہ مر پرعبا کیے ہوئے میدان میں آئے ۔ لوگوں نے کہا: خدامعلوم اس مرتبہ کون ک نشانی لائے ہیں ۔ لشکر ابن زیاد دیم ہے ۔ . قد کہ اچ کو جو قداقہ میں لیٹا ہوا تھا ، اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر وا و ۔ کہ اچ کی جو قداقہ میں لیٹا ہوا تھا ، اس قدر بلند کیا کہ تمام لشکر وا و ۔ نے و یکھا اور صغرت نے بلند آ واز سے فرمایا: اے کو فیو! اے شامیو! اُمَا تَوُونَهُ کیف یَتَلَظَّی عَطَشَان کیا تم نہیں و بھے کہ مشدت پیاس سے اس کی حالت کیا ہوگئ ہے ، لیعنی قریب المرک ہے۔ فاسقوا اُسُوبَةً مِنَ المَاو "اس نیچ کو پانی پلا دو۔ کہ مشدت پیاس سے اس کی حالت کیا ہوگئ ہے ، لیکن قریب المرک ہے۔ فاسقوا اُسُوبَةً مِنَ المَاو "اس نیچ کو پانی پلا دو۔ کہ سرتہ جا لدموع میں ذکر ہے کہ لشکر کے سابق ایک دوسرے کی فدمت کرتے تھے کہ اگر اس نیچ کو ایک گھونٹ پ

دے دوں تو کیا ہوجائے گا؟ لٹکرے ایک ہمہر بلند ہوا بعنی ترحم کے لیے ہائے ہائے کی آ وازیں آئیں۔ ابن سعد نے سوچا کہ کہیں لٹکر میں بغاوت نہ ہوجائے للبذاحر ملہ کولاکار کر کہا: إقطاع سکلامر المحسکین '' حسین کو خت جواب دؤ'۔ ٹر ملہ نے کہا: اے امیر! باپ کو جواب دوں یا بیٹے کو؟ بیہ کنامیتھا کہ باپ کوشانہ بناؤں یا بیٹے کواپنے تیرکا نشانہ بناؤں عربن سعدنے کہا: کیا تمہیں بیچ کے مکلے کی سفیدی نظر نہیں آتی ؟ خُر ملہ اپنے گھوڑے کو ایک میلے پر لایا اور چر مھوڑے ہے اُتر کر تیرکمان میں رکھا۔ راوی کہتا ہے: جب تیر کے چلنے کی آ واز آئی تو میں نے امام کے ہاتھ پر نگاہ کی، وہ بچہ ذکح شدہ مرغ کی طرح تڑپ تڑپ کراٹی جان دے رہاتھا۔

ابر خصف نے اکسا ہے: فَذُبْرِی الطّفلُ مِن الاَّذُنِ إِلَى الاَّذُنِ ''اس زبرآ لود تیرنے ایک کان کے نیچے سے کر دوسرے کان کے نیچ تک بیچ کو ذرج کردیا"۔ پھرامامؓ نے بیچ کا خون ہاتھوں پرلیا اور آسان کی طرف پھینکا اور فرمایا: اے میرے اللہ! گواہ رہنا کہ گویا انہوں نے منت مان لی ہے کہ ذُریت پیٹمبر سے کی کوزئدہ نہ چھوڑیں گے۔

ثُمَّ مَجَعَ بِالطِّفلُ مَنْبُوحًا دَمُّهُ يَجِرِي عَلَى صَدَّى الْحُسَين

پی حفرت ول پُر حسرت سے اپنے فد بورج بیٹے کو واپس خیام میں لائے، ایک ہاتھ میں قنداقہ تھا اور دوسرے باتھ سے جلد سے لئکے سرکو پکڑے ہونے تھے جبکہ خون علی اصغر امام پاک کے سینے پر جاری تھا۔ امام نے جناب اُم کلثوم کو بلایا اور بچے کوان کے سپردکیا۔ بی بی پاک نے شعنڈی آ ہ بھری اور پھر بین کے اور تمام مستورات جمع ہوکر ماتم کرتی رہیں۔

# شہادت علی اصغر کے بارے میں فاضل در بندی کی چوشی روایت

مرحوم در بندي لكعتے ہيں:

لما سمع هذا النوم النَّيْر والقمر المنير استغاثة ابيه قطع القماط واللَّى نَفسَهُ "بب المحسِنِّ ك استغاث كي آوازنور تايال اور لاه ورختال شنراده على اصغرِّ ن سن تواب تعدال المرادين و المن المرادين و المن المرادين و المراد

وَبِكُى وَضِمَّ حيرًا بِنْلِكَ مولحَى وَ أَنُواحِ الْعَالَوِينِ فَلَاهُ إِلَى إِجَابَةِ دَعُوةَ ابيه فرجع الامامُ إِلَى نحو الخيامِ وَسَثَلَ الصديقة الصغرى اعنى نهينب عَن سَبَبِ يِلْكَ الحَالة فَأَخبِرَتهُ بِمَا صَنَعً الطِّفلُ بَعَدَ إِسْتِغَاثِتِهِ وَ إِسْتِنضادةٍ

زمین پرخودکوگرانے کے بعد بلندا واز سے گریہ و نالہ اور آہ و زاری کی اور اس طریقے سے بابا کے استفاشاکا جواب دے رہے تھے'۔ اصغر کی حالت دیکھر خیام میں کہرام کی گیا۔ امام نے بدا وازغم کو خیمہ میں آئے اور جتاب صدیقہ مغرن اور معفرت زیب کبری سے خیام میں کہرام بر پا ہونے کی وجہ پوچی ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اسے بھائی! جب سے آپ نے استفاقہ بلند کیا ہے اس شیرخوار نے قداقہ کے بند تو ٹر دیے اور خودکو گہوار سے گرا ویا اور روکر کہتا ہے: بابا میں آ رہ بوں،

اس کی بیرعالت اورآپ کی غربت پرتمام متورات میں گربیروزاری ہوا''۔

امام نے فرمایا: میرے شیرخواریچے کو لاؤ۔

جناب علی اصغرامام کے ہاتھوں پرآئے۔حضرت نے زین پراپنے آگے کود میں سنجالا اور میدان کی طرف آئے۔
مرحوم طبری احتجاج میں لکھتے ہیں: جناب علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین خیام کے عقب میں کھوڑ ۔۔۔
اُئرے اور تکوارے گڑھا کھودا اور اپنے خون آلود بیٹے اصغر کواس گڑھے میں دفن کر دیا۔ پھر بار گاو الہی میں رو کر عرم ۔ یہ خداوندا! ہمارا انتقام ان دشنوں سے خود لے۔

مرحوم شیخ جعفر شوستری اپنی کتاب خصائص میں لکھتے ہیں: حضرت امام حسین نے شیزادہ علی اصغر کو وفن کیا، جب ّ۔ اور کسی شہید کو دفن نہیں کیا،اس کی پارٹج دجوہ ہوسکتی ہیں:

- 🛈 شیرخوار یج کا فن کرما ایک فخص کے لیے ممکن تھا۔
- 🕆 جنگ کے بعد دوسرے شہیدوں کی طرح شیرخوار کا سرند کاے۔
- 🕆 دوسرے شہداء کی طرح تین دن تک دھوپ اورگرمی میں نہ پڑارہے۔
  - الشرخوار بيكاجم إمالى سافك جائد
  - دوبارهاس خون آلود قتداقه پرنظر نه پڑے اور دل کو حربید د کھ نہ ہو۔

نفرت المام كي إنول كى آمد

جناب طریکی منتخب میں لکھتے ہیں: جب امام حسین کر بلا کی سرز مین پر بے یارومددگار اور تنہا ہو سکئے تو دھن ور فوخ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قدم ہوی کے بعد عرض کیا:

يَاحُسَينُ نَحنُ اَنصَامُكَ فَمُرنَا بِاَمرِكَ مَاتشاءَ فَلُو اَمَرتَنَا بِقَتلِ كُلِّ عَدُو لَكُم لفَعلنَا "كرا ہولاسین ! ہم آپ كے مددگار اور ناصر ہیں، جو چاہتے ہوہمیں تھم دو۔ اُگر آپ اپنے تمام دشنوں كِقَلْ كردينے كاتھم دين تو ہم تمام كول كرديں كے"۔

حضرت امام في ان كحق من دعا كي اور فرمايا:

جَزَاكُمُ اللَّهِ خَيرًا إِنِّي لَا أُخَالِفُ قَولَ جَدِّي

"فداحمين بزائے خيردے، ميں اپنے تاناً ك فرمان كى مخالفت نبيس كرسكا كيونكه انہوں نے جھے يہ

فرمايا تتما:

إِنَّ اللَّهُ شَاءَ أَن يَوَاكَ مَقُتولًا مَلَطَّهَا بِهِمَائِكَ مَخْضَبًّا شَيبَكَ بِلَمَائِكَ مَذَبُوحًا مِن قَفَاكَ "مَشْيت فَدايه بِكَمَائِكَ مَذَبُوحًا مِن قَفَاكَ "مَشِيت فدايه بِكَمَائِكَ مَن مَثْنِ اورمر "مثيت فدايه بِ كَمْهِي مُعْقِل اورخون وفاك شِ غلطال ويجه، وارْحى كوخون سے رَكَين اورمر كوپس كردن كُنْع بوئ ديكھے۔

پی حضرت امام نے جنول سے فرمایا: بیمیرے بارے می خداکی جاہت ہے، البت میرے ناموی اور اہلی کے بارے میں مداک جاہدے بارے میں میرے یاک ناتا نے فرمایا تھا:

وَقَل شَاءَ الله أَن يَرِيْ حَرِمَكَ سَبَالِيَّا عَلَى اقَطَابِ السَطَايَا وَ إِنِّى وَاللَّهِ سَاَصُبُر "خداكى عابت بدے كمالم بيت قدى موكرب بالان أونوں پرسوارد يكھ"-

اے جنوں کے سردار! میں خداوندعالم کی جاہت اور رسول پاک کے اشارہ برعمل کرتے ہوئے صبر کروں گا اور شہید ہونے کے لیے تیار ہوں اور اہل بیٹ کے قیدی ہونے برجمی آ مادہ ہوں اور خدا اعظم الحاکمین ہے۔

## لشكر كفريرامام حسين كااتمام جحت

الوقف لكمة بن:

ثُمَّ نَهَلَتَ نَحْوَ القَومِ وَقَالَ: يَاوَيلَكُم عَلَى مَا تُقَاتِلُونِي؟ أَعَلَى حَقَّ تَوَكَّتُهُ اَمُ عَلَى سُنَّةٍ غَيَّرتُهَا اَمر عَلَى شَهِيعَةٍ بَدَّلَتُهَا؟

"الم الشكر كفرك باس من أورفر مايا: ال سياوكوف وشام! ال كرووخون آشام! مير ماته كول الرق من المساته كول الرق مير المساته كول الرق مير القسور كيا مير ماته كون من المسات كون كياك كاحق غصب كيا مي مال كو ياول تلح يامال كرديا ب يا يغيم كل شريعت كو بتذيل كرديا ب؟ يا دين مس مس في كون برعت جارى كرديا ب الأخرم كول مير عنون كه بيات مو؟"

فوج اجياء في جواب ديا:

نُقُاتِلُكَ بُغضًا مِنَّا لِآبِيكَ يَاحُسَين

"ا \_ حسين إ بم تم ف جنك بعي كري مع اورتمهارا خون بعي بهائيس ك"-

. كيونكه بم سب ك دلول مين تهارك بابعلي كالمنف موجود ب على في مارك والدين كوتل كيا ب-

فَلَمَّا سبع صَلَوات الله عَلَيهِ كَلاَمَهم بَكَى بُكَاءً شَدِيدًا فَجَعَلَ يَنظُرُ يَهِيدًا وَشِيمَالًا فَلَم يَرَ أَحَدًّا مِن أَصحَابِهِ وَانصَابِهِ إلَّا مَن صَافَعَ التُراب جَبِينَه وَقَطَعَ الحمَام أنينَهُ "جب الممَّ نے ان کی بات نی تو بہت بلندآ واز سے روئے ، دائیں بائیں و یکھالین کوئی یارومدگار نظرنہ آیا گروی نظر آئے جن کی جبیوں پرٹی اورجسوں سے روح نکل چکی تھی"۔

يس دكمي ول سے بلندآ واز سے فرمایا:

يَامُسلِم بن عَقيل يَاهَانى عَرُّوة ، يا حبيب بن مظاهر، يا نهير بن قين، يايزيد بن مظاهر، يايحيلى بن كثير ، ياهلال بن نافع ، ياابراهيم بن الحصين ، ياعمير المطاع، يا اسدالكليى ..... الى اخر

کی نے جواب نہ دیا، پھراپنے اقارب کو ندا دی اور فرمایا: اے علیّ بن الحسین ! اے میرے رشید جوان ، اے میری اُمید، اے علی اکبر ! اُٹھواور اپنے غریب بابا کی حالت زار کو دیکھو، اے میرے علمدار " ، اے میری پشت پناہ ، اے میرے بھائی عباس ! اُٹھومیری غربی اور بے کی کی حالت دیکھو، ان کی طرف سے کوئی جواب نہ طاتو پھر فرمایا:

مَالِي أَنَادِيكُم فَلَا تُجِيبُونِي وَادعُوكُم فَلَا تَنتَصِرُونَ

اے میرے یاروانعار! اے میرے روحانی مددگارو! ش تمہیں پکارتا ہوں تم جواب نہیں دیے"۔ (قب عاشور تو کہتے تھے، ہم اکیلے چھوڑ کے نہیں جائیں گے)" میں بلاتا ہوں تم میری مددکونیس آتے؟" اَنتُم نِیکام اَم جُوکُم تَنتَبهُون

> "تم سوئے ہوئے ہوتو میری خواہش ہے کہ بیدار ہوکر میری غربت کی حالت کو دیکھؤ"۔ اَم مَالَت محبتکُم عَن إِمَامِكُم

''کیا تمہاری محبت اپنے امام سے کم ہوگئ ہے اور دلوں سے امام کی الفت ختم ہوگئ ہے جو جواب نہیں دیتے؟''

هَذِهٖ بَنَاتُ الرَّسُولِ لِفَقْدِكُم قَلَ عَلَاهُنَّ النَّحولَ

"اے میرے عزیز وا خاک سے سرائھا کر اہلی بیت کی نالہ وزاری ، آ ہ و بے قراری کی چینی سنو کہ تہارے لیے جو تھے جو تمہارے فقدان کی وجہ سے نالہ زاری بلند ہے کیونکہ تم ہی تو تھے جو

 $\Diamond$ 

کہتے تھے: جب تک ہم زندہ ہیں ہم اہل بیت کی حفاظت اور حمایت کریں کے اب تہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان کوروتا چھوڑ کرخود چلے گئے اور آ رام سے سو گئے''۔

تُومُوا عَن نَومَتِكُم آيَّتُهَا الكِرَامِ وَاس فَعُوا عَن حَرَم الرَّسُولِ الطُّغَاةَ اللَّنَامِ

"أنهوا نيندكو چيوڙو! رسول فداكى اولادكوان كافرون اور فاسقوں كےظلم سے تجات دو اور عترت بيتا مينجيم سے ان كافرون اور عترت بيتا مينجيم سے ان كے شركو دوركردؤ" -

پس حفرت نے اپنی کرامت، شرافت اور وسیع عنایت سے زبان شہداء سے معذرت کی اور ایول فرمایا: اے عزیزو! سوتے رہوسونا اب تبہاراتی بھی ہے۔

> صَرَعَكُم وَالله ميب المنون وغدمَ بكُمُ الدَهرُ الخَنُونَ وَ اِلَّا لَمَا كُنتُم عَن دَعُوتِي تُقصِرُونَ وَلَا عَن نُصرَتِي تَحتَجبُون

> "كونكه خداكى تم إزمانے في تمهيل بيدن وكهايا ب، خيانت كارزمانے في تمهارے ساتھ خيانت كى بهرد مونے به ورند تم ايسے صحاب نه تھ كه حسين كوتنها چھوڑ ديتے اور ناموى بيغبركو دشنول كے سپرد مونے ديتے"- - .

فَهَا نَحنُ عَلَيكُم مُفتَجِعُونَ وَبِكُمُ لَاحِقُونَ

''پُس آگاہ رہو کہ بیں بھی تہاری طرح سے ان بتات رسول اور نوجوان بیٹیوں کے غم میں بہت دکھی ہوں اور مجبور ہوں کہ میں بھی ان کو تنہا چھوڑ کر تمہارے پاس بیٹنج جاؤن''۔

ثُمَّ صَفَقَ صَفقَةً وَقَالَ إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ بَهِعُونَ

پھر حضرت امام نے افسوں کے ہاتھ ملے اور کلمہ استرجاع پڑھا اور پھر اپنے اصحاب وفا کا مرثیہ پڑھتے رہے''۔

## خامسِ آلِ عبِّ كامبارزه اوراظهار شجاعت

حضرت کے اتمام جمت کے بعد جب کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی سرکٹی میں اضافہ ہوا تو امام نے عمر بن سعد سے فرمایا: اُخید و لَکَ فِی ثَلَاث خِصَالِ "میں کچے تین کاموں میں افتیار دیتا ہوں ان میں سے ایک کو افتیار کرؤ"۔

ابن معدف كها: وه تمن كام اور خوابشين كيابين؟

حفرت نے فرمایا: تین کام یہ ہیں:

یا مجھے چھوڑ دوتا کہاہیے اہلی بیت کوساتھ لے کر روضۂ رسول پر چلا جاؤں یا پھرشدت پیاس کی دجہ سے میرا جگر اور

لب حشك بين، مجھے پانی دے دو يا ميدان جنگ ميں ميرے مقابل ايك ايك فخص آئے۔

عمر بن سعدنے كها: آ ب كى تيسرى خوابش بيمل كرون كا اور اس پر امام كا ابن سعد سے معامدہ ہوا۔

مرحوم مجكي نے بحارالانوار میں لکھاہے:

ثُمَّ دَعَى النَّاسَ إِلَى البَرابِ

"لیعتی امام بقیرفوج کے میدان میں کے اور مبارزت طلی کی اور رجز میں اینے حسب ونسب کو بیان کیا:

ثُمَّ وَقَفَ قِبْالَ القَومِ وَسَيفَهُ مُصلَّتُ ايساً من الحيواة عَالِمُا عَلَى الموت

ودلین پھرامام سیاہ کوف وشام کے مقابل آئے۔آپ نے تکوار کو غلاف سے نکالا ہوا تھا، زندگانی

سے مایوں تھے، موت کے لیے تیار تھے تو اس حالت میں امام نے قوم کوخطاب کیا:

يًا أَهْلَ الكُوفَةِ قُبِحًا لَكُم وَنرخًا وَبُوسًا وَتعسًا فَحينَ استَصرَختُمونَا وَالهين فَاتَينَاكُم موجفِين ....الخ

"اے بے وفا کوفیو! تم پرافسوں ہے کہ اس قدر مجھے ذلیل وخوار کرنے پراُتر آئے ہو، قیامت کے عذاب سے بچو! جوتمہیں کہنا تھا وہ کہددیا ہے تا کہ بروز قیامت تم بیند کہ سکو کہ ہم نہیں جانتے تھے"۔

بجرامام نے مبارزہ طلب کیا۔

روضة الشهداء ميں ملاحبين كاشنى نے تكھا ہے كدوشن كى فوج سے تميم بن تخطبہ جوشام كامشبور شجاع تھا، وہ آيا اور كها: اے فرزيد ابوتراب! كب تك دشنى كرو كے بتمبارے سب فرزند شهيد ہوگئے بيں اور تمام ياروانصار اور غلام حمهيں چوڑ كے بيں۔ آب ابھى تك جنگ كرتے ہو۔ ايك تنها فض كيے ۲۰ بزار كا مقابلہ كرے گا؟

الم حسین نے فرلانی است شامی اکیا عمل تم سے جنگ کرنے آیا ہوں؟ یاتم محص جنگ کررہے ہو؟ میں نے تر راستدروکا ہے، یا تم نے میرا راستدروکا ہے؟ تم نے میرے بھائی، بیٹے اور انصار سب قبل کردیے ہیں۔ اب میر۔ نہر ۔ درمیان تکوار چلنے کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے؟ پس زیادہ بکواس مت کردادر جس کام کے لیے آئے ہودہ کرد سے بھر رہ ۔ ۔ ایک نفرہ لگایا کہ گئریوں میں سے کافی لوگوں کے دل بیٹے گئے اور بیٹی فاموش کھڑا رہا۔ جیسے اُس کے ہاتھ شل ہو بھے ہوں۔
امام نے اس کی گردن پر تیخ چلائی جس سے اس کا سر بچاس قدم دُور جا پڑا۔ پھر لشکر پر تملہ کیا تو آپ کی تموار کی منرب اور
ہتھ کی ضرب سے لشکر گھرا گیا۔ یزید ابھی نے لشکر کو للکا را۔ اے بے ہمت اور بے غیرت لوگو! تم سب تھرا گئے ہو، اب دیکھو
میں جہا کمس طرح یہ کام کرتا ہوں۔ پھر اسلحہ لگا کر امام حسین کے سامنے آیا۔ یو خص شام، عراق مصر، روم کے علاقوں میں بہت مشہور جرائت مند، ولیر اور بہا در تھا۔ سپاوعمر نے جب اس بزید ابھی کو امام حسین کے مقابل و یکھا تو خوشی سے ایسے نعرب کا کے کہ اہلی بیت ان نعروں کی آ وازوں سے تھرا گئے۔

فَلَّمَا رَاهُ رَهَقَ عَلَيهِ رَعِقَةً عَلَوِيَّةً وَحَمَلَ عَلَيهِ حَمِلَة هَاشَمِيَّةً

جب وہ امام حسین کے مقامل آیا تو امام نے اسے لاکارا، کیاتم جھے نہیں جانتے ، اس طرح سستاخی کر کے میرے مقابل

Sy 2 7

ابطی نے جواب ند دیا اور امام حسین پر تلوار سے تملہ کردیا۔ حید دکراڑ کے فرزند نے ذوالفقار نیام سے نکالی اور اس کی کر پر ایسی ضرب لگائی کہ تازہ کھیرے کی طرح دو کھڑے ہوگیا۔ لشکر حضرت امام کے ہاتھوں کی طاقت اور تلواد کی ضربات سے حمران ہوا اور ہر طرف سے الحذر الحذر کی چینیں بلند ہونے لگیں۔ امام عالی مقام میدان میں گھوڑے کو جولان دیتے اور مبارزہ طبی کرتے رہے۔

مرحوم سيدلبوف من لكعت بين:

كَانَ يَقْتُل كُلُّ مَن بَوَنَ إِلَيهِ حَتَّى مَقْتَلَةً عَظِيمَةً

'' کہ جوبھی امام کے مقابل آیا اے امام نے قتل کردیاحتیٰ کہ امام نے بہت سے یزیدی لشکریوں کو قتل کیا''۔

بمرمينه برحمله كرديا اورفرمايا:

اَلْمَوتُ خَيرٌ مِن مَ كُوبِ العامِ وَالعامُ أُولَى مِن دَخُولِ النَّامِ ...

"كرموت ذات كى زندگى سے بہتر ہے اور ذات جہنم ميں داخل ہونے سے بہتر ہے"۔

جب ميسره پرحمله كيا توپير جز پڙھ د ہے تھے:

دومیں حسین بن علی ہوں ، اپنے بابا کے مشن کوآ کے چلاؤں گا اور میں دین مصفی پر چل کرعترت نی

ک حفاظت کرتا رمون گا''۔

صاحب منتی الآمال لکھتے ہیں: بعض روات نے کہاہے: خداکی تم نے ایسافض آج تک نہیں دیکھا، جس بھر نے احاطہ کررکھا ہو، اس کے بھائیوں، تیڈں، مددگاروں کوئل کردیا گیا ہو۔اس کے اہل بیت محصور ہوکررہ مجے ہوں معلق کے پھر بھی امام حسین کا سازیادہ شجاع ہو، کیونکہ ان تا گفتہ بہ حالات میں امام حسین نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ و سے علی کی شجاعت بعول گئی۔

تمام مصائب امام کے دل پر اور پھر تھنگی ، گری کی شدت، زخموں کی کشرت کے باوجود گرو إضطراب اور اِضعر روسے کے دائن پر نہیٹی اور کی شم کے دائن پر نہیٹی اور کی شم کے دائن کے اوجود پر نظر ندا کے ۔ ای حالت میں آپ ضربیں لگاتے اور دشنے قال کرتے جا دے ہے۔ کبھی بہت بہادر سپائی حضرت پر حملہ کردیتے تو ان کو ایسا جواب دیتے ۔ وہ اُن بھیٹروں ک م نے بھا گئے نظر آتے جن کوا پے دکار ہوجانے کا ڈر ہو یعنی فشکر ابن سعد امام کے حملہ کے آگاں طرح بھا گئے تھے۔ پھر دو بعی تعمل کرتے تو کو بوا تا تھا اور ایک دوسرے کی پشت کو مضبوط کرتے تھے لیکن جب امام حملہ کرتے تو کو بوں کے منتشر میں کی طرح آرئے اور بھا گئے جاتے اور اطراف و تمن سے خالی ہوجاتے ۔ آپ تلپ لشکر سے اپنے مرکز کی طرف د کہتے ہو ۔ کملہ مبارکہ پڑھے : لا حَول وَلَا قُولَةً إِللَّا بِاللَّهِ۔

مرحوم قزويني رياض الاحزان مِس لَكِيعة بين:

وَتَهَمَّلَ مَفرَقَهُ الشريف إلَى القَدم ِ بِالنَّاقِع مِنَ النَّامِ يَرىٰ شَخصَهُ فِى الجَولَانِ كَانَّهُ شَجَرَةَ الاَهِ جُوان

''اہامؓ سرکے بالوں سے لے کر پاؤل کے ناخنوں تک خون سے لت پت سے، حرکت اور جولان ویتے وقت عفرت کے قدوقامت ارغوان کے درخت کی شاخوں کی طرح رَکَمِن ہوتے''۔ وَهُوَ مَعَ ذٰلِكَ يَعُلُكُ المَاءَ

"اس کے باوجود کہ حضرت اپنی بیاس کی شدت کا ذکر فرماتے ہتے"۔

مورج کی گری ، حرکت کی گری ، اسلحه کی گری ، روزه دار چهره ، کثرت زخم ، شب عاشور کی بیداری ، بچول اورایل بیت 6 دکھ درد ، جوانوں کی شہادت کا داغ ، سب نے حضرت کو اس قدر تڈھال کردیا کہ حضرت کو بید دنیا دھوئیں کی طرح (وہم و خیال) نظر آتی تمی ۔

## عمر سعد کی عبد فکنی

رونے عاشور ابن سعد نے دو مرتبہ امام سے عہد تھنی کی اور اپنی خیافت، خیانت کا اظہار کیا۔ پہلے اس وقت عہد تو ڑا کہ جب ظہر عاشورہ سے پہلے طرفین کے درمیان عہد ہوا تھا کہ لشکر اسلام لشکر ابن سعد کے ساتھ ایک آیک کر کے جنگ کرے گا، بین ایک ایک محفی دونوں طرف سے میدان میں نظے گا اور دونوں باہم کڑیں گے۔ اس معاہدہ پر پچھ دیر تک عمل ہوت رہالیکن جب ایک سعد کے شکر نے دیکھا کہ اس قلیل لشکر کا جو سیابی بھی آتا ہے جب تک کثیر سیابیوں کو آل ند کر لے مارانہیں جاتا تو جب این سعد سے عمرو بن مجاح دین جات کہ للکارا:

يَاحَمِهُ اَتَكَ اللهُونَ مَن تُقَاتِلُونَ ، تُقَاتِلُونَ قَومًا مُستَمَنِّين لَا يَبونُ مِنكُم اَحَنْ "اے احتوا تم جانے ہو كه كن لوگوں سے لارہے ہو؟ بيابل جاذ كے شجاع بي، بياليہ لوگ بي جن كى تمنا (محض) شہادت ہے"۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ میدانِ رزم کو کیلسِ بزم بھکتے ہیں، روزِ جنگ کوھپ زفاف جانتے ہیں۔ تم اس قوم سے اس عہد پر عمل نمیں کر سکتے لہٰذا یہ عہد توڑ دواور اب تم ایک ایک میدان میں نہیں جاؤ گے، مبر کرد کہ جب حسین کا کوئی صحابی بھی میدان میں سے تو بجائے ایک ایک نگنے کے یکبارگی ہر طرف سے حملہ کرنا ہے، ہی عبد توڑ دیا گیا۔

دوسری مرتباس وقت عبدتو ڑا گیا جب ابن سعد نے امام حسین سے عبد کیا تھا کہ اپنے لشکر سے ایک ایک بہادر کو امام سین کے ستائل بھیج گالیکن جب چند شجاع اور نامور مثلا تمیم بن قطبہ اور پزید ابطی وغیرہ امام حسین کے ہاتھوں جرت انگیز طریقے سے وامل جہنم ہو گئے تو شمر غضب ناک ہوا اور ابن سعد کو طامت کر کے کہا: یہ کیا عبد ہے جو حسین سے کیا ہے؟ اگر دنیا کے ورسے عالم کے ختم ہونے تک تمام روئے جہان کے مبارز امام حسین کے مقابل جاتے رہے تو تمام گروہ ہلاک ہوتے جا کیں ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنے عبد و بیان کو تو ڑ اور تھم جاری کر کہ اب لشکر یکبارگی امام حسین پر حملہ کردے اور اُن کا کام تمام

ابن سعد نے شمر کی تجویز کو قبول کیا اور تھم جاری کیا کہ تمام لئکر تلوار، نیزہ ، خبر ، تیر، پھر، ککڑی، عود، گرز، کلنگ، ساطور بغیر وے امام مظلوم پر مملہ کردے، لہذا ان ملاعین نے جاروں طرف سے امام پر حملہ کردیا اور بارش کے قطرات کی طرح ۔ یہ تحرب امام کے سر، چیرے اور بدن پر برس رہے تھے۔

حید بن مسلم کوفی کہتا ہے:

فَوَ اللهِ مَا رَأَيتُ مَكْثُورًا قَطُّ وَقَد قُتِلَ وَلَدُهُ وَآهِلُ بَيتِهِ وَاصحابِهِ أَرْبَطُ جَاشًا وَلا

أمضى جنانا منه

مرحوم سيد أبوف من فرمات جين:

ختی قَتَلَ مِنهُم قَتَلَةً عَظِيمةً يَنهَ إِمُونَ مِن بَينَ يَدَيهِ كَانَّهُم الجُوادُ المُنتشرُ " معرفت في المحتول في ا

آگر چدانشکرنے میاروں طرف سے محیرا ہوا تھالیکن اس قدر شجامت سے جنگ کی کدزین پر بیٹے کر بڑے و تاب کھاتے نے کہ برفض حضرت کو اپنے سامنے دیکھا تھا۔ اس لیے ایک زخم بھی حضرت کو پشت پر نہ لگا۔

ا مام محمہ باقر علیہ السلام فرماتے ہیں: میرے جد حسین پرجس قدر زخم تنے وہ سب جسم کے اسکلے جسے ہیں تھے کیؤکہ حضرت نے وہ سب جسم کے اسکلے جسے ہیں تھے کیؤکہ حضرت نے وہ سب جسم کے اسکلے جسے ہیں اور نہ حضرت نے وہ سن کا داس تیرکوجس قدرکوشش کی آ کے سے نکالیس وہ سے فعہ ہونے کی وجہ سے نسکتا تو مجوداً اُس کو یشت سے نکالا مجا۔

پی اہام حسین نے چند کھنٹوں میں اس قدر دشمنوں کو آل کیا کہ ضعیف فہم اور ناقص عقول عوام اس کا اٹکار کرتے ہیں ۔ ایک فخض اس قدر کیسے آل کرسکتا ہے؟

صاحب مناقب کی روایت کے مطابق امام حسین نے بارہ حیلے کیے اور ہرحملہ میں دس بزار ملاعین سے زیادہ کو جسم کہنچایا۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ بے نظیر و دلیرامام نے ان حملوں میں اٹھارہ بزار بے دینوں کو واصلِ جہنم کیا۔ طریکی مرحوم نے منتخب میں لکھا ہے: فَتَارَةً يَحمِلُ عَلَى المَيمَنَةِ وَأَخرىٰ عَلَى المَيسَرِة حَثَى قَتَلَ مَا يَزِيدُ عَلَى عَشرَةِ آلاَكِ فَارسِ

''آپ جمعی میند پرحملہ کرتے اور بھی میسرہ پر ، حتیٰ کہ دس بڑار سوار سے زیادہ طامین کوموت کے محماے اُتار دیا''۔

مرحوم مجلی نے تمام ارباب مقاتل ہے کم تر تعداد متولین نقل کی ہے اور تکھا ہے کہ حفرت نے زخیوں کے علاوہ نومد علی سام معنین کو جہ تن کی کیا۔ اس وقت ابن سعد نے سمجھا کہ اس کا نتات میں کسی کی جراُث اور طاقت نبیں کہ امام حسین سے جسکرے اور اگر اس طرح جنگ رہی تو تمام لفکر باری باری ختم ہوجائے گا۔

## محتى كى وجهس ضعف اور كمزورى

> "جب كدتير بارش كاطرح برطرف س آت تصاورانام ان تيرول كواپ سين، چير اور كلے من برداشت كرتے رہ اور فرمات كرتم بہت مُرى أمت بو، تم في اسپني بغير كى عترت سے مُرا سلوك كيا ہے "۔

حعرت نے جس قدر توت وقدرت می الفتال کوئی فائدہ نہ ہوا بلدان کی بے شری اور بے حیائی میں مزید اضافہ ہوتا گیا۔
حدرت امام میں جس قدر توت وقدرت می اس کے مطابق جہاد میں سستی نہ کی بلکہ فکم یکول یُقاتِل حَتَّی اَصَابَتُهُ جُواحَات عَظِیمَةٌ قُد صَعُف عَنِ القَتَالِ مسلسل جنگ وجدال آل وقال میں مشغول ہے جی کہ زخوں کی کثرت اور رخموں سے خون بہہ جانے کی وجہ سے کمزوری اورضعف ہونے لگا۔ اس کمزوری کی حالت میں مالک ابن النسیر الکندی ملحون زرتے ڈرتے قریب آیا اورامام کا احتمال لینے کی خاطر پہلے گالی کی (امتحان اس چیز کالیا کہ شاید امام حین کمزور نہ ہوں بلکہ

محض کروری کا اظہار کررہے ہوں اور اچا تک حملہ کردیں اور بی جہم واصل ہوجاؤں) جب اس ملعون نے دیکھا کہ ۔ ۔ و جواب دینے کا حال بھی نہیں ہے تو اسے یقین ہوگیا کہ حضرت میں قوت اور قدرت جنگ کرور پڑگئی ہاں لیے ال ایا ۔ د ب مغبوط ہوا، زہر آلود تکوار غلاف سے نکالی اور اس قدر زور سے تکوار حضرت کے سراقد س پر ماری کدس پر موجود ش سے دوجھے ہوگئے اور عمامہ سرے گر پڑا اور سرے آ بروتک شکاف ہوگیا۔ حضرت نے آسے بدعا کی کہ اس ہاتھ سے نہ کو سے نہ سے ۔ ف

صاحب فُمَعَامِ لَکِصَة بِین: مالک بن النسیر الکندی قریب آیا۔ اُس نے امام کوگالی ویک اور تلوار کی ضرب مجہ مرمبارک پر آبرو تک ویکا فرکنا۔ حضرت نے زخم کوکپڑے سے باندھا اور دومرا عمامداس پر باندھا اور بدعا کی: لَا اکلتَ بِیمَینِکَ وَلَاشَوِبتَ بِهَا وَحَشَرَكَ مَعَ الظَّالِمِینَ

"اس ہاتھ سے نہ کھائے گا نہ ہے گا اور تجفے خدا ظالموں کے ساتھ محشور کرے گا"۔

ا مام علیہ السلام کی بددعا کے اثر سے اس کے ہاتھ مقل ہو گئے گویا کہ لکڑی کے بوں اور مسلسل فقیر ہوتا گیا اور ان کی حالت میں واصلی جہنم ہوا۔

مرحوم مجلی فرماتے ہیں: حضرت کے عمامے کے بنچے ایک رہنجی ٹوئی تھی۔ کندی نے وہ ٹوئی جرائی۔ جنگ کے جدمہ آ کر اُس نے بیوی سے طشت مانگا اور ٹوئی کو دھونے میں مشغول ہوگیا۔ طشت خون سے پُر ہوگیا۔ اس کی بیوی نے رہ: نزئے کیا اور کہا: ہائے افسوس بچھ پر کہ فرزند پینیمبر گوٹل کیا اور ان کے سرکی ٹوٹی کو چرا کر گھر لایا ہے۔ خدا کی تسم اس اس گھر شر۔ رہوں گی۔

منتخب طریحی میں ہے کہ وہ ظالم اُٹھا اور عورت کے پیچھے آیا، جاہتا تھا کہ طمانچہ مار کر عورت کو واپس لائے۔ اس ت اس کے ہاتھ جسم سے کٹ گئے اور حضرت کی بدوعا پوری ہوگئی۔

#### اہل حرم سے امام حسین کا دوسراوداع

ارباب مقاتل کی کتب سے بیاستفادہ ہوتا ہے کہ روز عاشورہ امام حسین نے اہلی حرم سے دو مرتبہ الودائ او مانظی کی۔ اگر چدامام علیہ السلام کی مرتبہ خیام میں آئے اور میدان میں گئے لیکن با قاعدہ ودائ دو مرتبہ کیا اور دوسری مرتبہ و مانظی کی۔ اگر چدامام علیہ السلام کی مرتبہ خیام میں آئے اور میدان میں جہاد کر کے نظامی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور جمم پر کثیر زفر نے موج سے کنشگو کی اور میدوداع اس وقت کیا جب میدان میں جہاد کر کے نظامی کی وجہ سے کمزور ہو گئے تھے اور جمم پر کثیر زفر نے ہوئے تھے، اور مراقد سمجی مالک ابن النسیر الکندی کی تلوار کی ضرب سے شکافتہ ہوچکا تھا اور حضرت تھے مرخیام اہل ب

۔ میں آئے اور اہلِ حرم سے ایک رومال کے ذریعے زخم کو بندھوایا اور اُو پر عمامہ باندھ دیا۔ آپ کا چہرہ خون آلود تھا، ای حالت میں فرمایا:

يَا نَهِينَبُ يَا أُمَّ كَلِثُومِ يَاسِكِينَةُ يَا مُقَيَّةُ يَافَاطِمَةُ عَلَيكُنَّ مِنِّي السَّلَام

جب اہل حرم کی نگاہ حضرت گئے خون آلود چرے پر پڑی تو سب نے گرید کیا کیونکداہل حرم نے پہلے وواع میں امام کوشیح وسالم دیکھا تن لیکن ائل دفعہ دیکھا تو سر مبارک شکافتہ تھا، پہلوزخی تھا، سینہ جلا ہوا تھا، بدن کا نیٹا تھا، ول مجروح اور تمام اعضاء وجوارح سے خون جاری تھا۔

ب سے پہلے جس ستی نے اُٹھ کر امام کا استقبال کیا اور امام کے پاس آ کمیں وہ جناب نینب سلام الله علیماتھیں۔ آپ جمائی کے پاؤں میں گر گئیں اور رو کر فرمایا:

آخِی یَا اَخِی یَاخَیرَ ذُخرٍ فَقَدتُهُ وانفس شئ صاننی منه نافِس "اے بعالی!اے بہن کے بہترین وخیرہ بعالی! آج آپ میرے ہاتھ سے جارہ بموادر آج میں آپ میرے ہاتھ سے جارہ بموادر آج میں آپ جیسے جواہر کو کھوری بول "۔

آخِی الیّومَ مَاتَ المُصطفَّی وَوَصِیُّه وَلَم یَبِیَّ لِلْاسلَامِ بَعدَكَ حَامِسُ الْخِی الیّومَ مَاتَ المُصطفَّی وَوَصِیُّه دیم مِنْ مِنْ الله عَلیْ الله مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مُل

آخِی مَن لِاَطْفَالِ النَّبُوَّةِ يَا أَخِی وَمَن لِليَتَامٰی إِن قَضَيتَ نوائسِ "ميرے بمائی! آپ کے بعد ان بچوں کا تگہان کون ہوگا؟ اور ان تيموں کی سر پری کون کرے گئی۔"

پر جناب اُم کلوم آئیں، اپنے بھائی کے دامن کو پکڑا اور گرید وزاری سے عرض کیا:

قَد گُنتَ لِی ذُخوًا وَلٰکِن الفَتٰی آبدًا آلیهِ حَمَامَه مَجلُوبُ فَالَانَ بَعدَكَ ظُلَّ مَجدِی قَالِصْ وَلِمَاء وَجهِی حِفَّة وَنُضُوب "اے بے کوں کی پاہ گاہ! ہم پر رحمت کا سایہ آپ تے، اب آپ کا سایٹتم ہورہا ہے اور ہماری عظمت برباد ہوجائے گی۔ ہمیں آپ کے بعد زندگی کی کوئی خواہش نہیں، پس روروکر مرجا کیں

گرجتاب کید فاتون سلام الله طیمانے دکی اور پُر دروا عازیل بابا کے وائن سے پکڑا اور سوز وگواز سے مرض کیا:

اَبی یَا اَبی مَا کَانَ اَسرعَ فُرقَتی لَدیکَ فَبَن لِی بَعدَکَ الیّوم یَکُفُلُ
وَمَن لِلیّتَامٰی بَعدَ فَقدِکَ سَیّدِی وَمَن لِلایّامٰی کافِلْ وَمُکَفَّلُ
"اے بابا جان! ایمی میری یتی کا وقت نہ تھا، آپ کتی جلدی جمع سے جدا ہور ہے ہیں؟ آپ کے بعد ان بود ہے ہیں؟ آپ کے بعد ان بود کان کا جوشنول کے درمیان محصور ہیں، کون کمبان ہوگا؟"

فَعَذَبٌ حيواتى بَعْدِ فَقدِكَ وَالِدِى وَمَا ذُمتُ عَتَى لِلِقِيَامَةِ حَنظُلُ بِالْجَانِ! جب تك آپ كابُر مجت ساير إ، مارى زعر كي شخى (خوش كور) اور الحجي تمى ، اب مارى زعر كي شخ اور نامناسب موكى "\_

ای طرح باتی تمام مخدرات عصمت نے امام کے کرد ہالہ ڈالا ہوا ہے جیسے پانچ ستارے عطارد، زہرہ، مرئخ، مشتری، رحل، چدومویں کے چاند کا احاطہ کیے ہوتے ہیں۔ تمام مستورات معظرب، پریشان، کا بتی ہوئی اور سہی ہوئی تھیں کہ چند ساعت کے بعدہم پرکیا کیامعیبتوں کے پیاڑ آنے والے ہیں۔ان تمام کی پناہ گاہ قوامام سے جوابھی جارہے سے''۔

چونسٹھ خوا تین تھیں، کسی نے امام کے دامن کو پکڑا، کوئی امام کا طواف کررہی تھی، کوئی تمکین چرے سے آنو بہارہی علی ، کوئی مائی میں کوئی مائی میں کوئی مائی کہ علی کہ میں بھی گرید بریا ہوگیا۔ حضرت بھی داکیں اور بھی یا کیں دیکھتے تھے اور مسلسل آنسو جاری تھے۔

امام ان مخدرات اور بجول کی مظلومیت اور خربت بر گرید فرما رہے تھے اور اہلی بیت امام کی خربت اور مظلومیت، تنهائی اور خون آلود جسم پر رو رہے تھے۔ ایک قیامت برپا ہوگئ تھی کہ سوائے خدا کے اس پر حقیقاً کوئی واقف نہیں اس لیے وداع دوم کو یزے مصائب میں شارکیا گیا ہے۔

ببرصورت الم اب تو خیام ش مخبر سکتے ہے اور ندمیدان میں جاکر جگ کی طاقت رکھے ہے کوئکداگر خیمے ہے باہر جاتے ہے تو کوئکداگر خیمے ہے باہر جاتے ہے تو مخدرات لیٹ جاتی ہیں اور باہر نیس آنے ویتی تیس ۔اگر خیمہ میں مخبر سے ہیں تو نظکر بے حیائی کرتا ہے اور خیام کی طنابوں کے قریب آتا جا رہا ہے اور آوازے لگاتا ہے کداے حین اکب تک خیام میں رہو گے؟ کیوں باہر نہیں آتے؟ ہم گری میں تہارے انتظار میں کھڑے ہیں۔

حضرت نے فرمایا: میں بہاں ہوں کہیں چلا تو نہیں گیا، ابھی آ رہا ہوں، پھرخودکو مخدرات سے باہر لکالا اور سفارش کی کدرونے کی آ واز بلند ندہو، کیوں کہ تہارارونا وشن کی شاحت کا باحث ہوگا، لیکن اگر میری شہادت کے بعد گریہ و زاری بلند

موئی تو پھر کوئی حرج فیس ہے۔

یخ جعفر شوستری خصائص میں کھتے ہیں: جب امام نے مستورات کو خاموش کیا اور بہنوں کو مبروسکوت اور پچل کی دکھ جعنر شوستری خصائص میں کھتے ہیں: جب امام نے جوانا کریدروک ندستی تھیں اور بہت داغ دیدہ تھیں، جب دیکھا کہ امام کی مرمنی ہمارے مبروسکون میں ہے تو عرض کیا: ہمائی جان! میں مبر کروں گی، گریدکو اپنے گلے میں روکی رہوں گی، خدی میں بیٹے میں دوگا ورمی اور میں اس قدرمبر کروں گی کہ مجھ سے عابز آ جائے گا۔

مرامام نے فرمایا: بہن میری دوسری بیخواہش ہے کدیے تابی اور بے قراری نیس کرنی۔

بی بی نے موض کیا: اس پر بھی عمل کروں گی۔

عرامام في فرمايا: بهن ايك براني قيص جھے دوجس بركوئي طع شكر \_\_\_

بی بی نے موض کیا: براور یرانی قیص کو کیا کرنا ہے؟

ا مام نے فرمایا: بهن جب یش قل موجاؤں گا تو بیمیرالباس بھی لوٹ کیں مے اور میرے بدن و برہند کریں ہے، اس پرانے لباس کو اس لباس کے بیچے پہنتا چاہتا موں، تا کہ کوئی اس پرانے لباس کونداً تارے۔

جب مخدرات عصمت نے بیر سنا کہ آتا امام نے پرانالہاس طلب کیا ہے جواس لباس کے بیچے پہنیں مے اور وہی ان کا کفن موگا تو بائد آواز سے مجررونا شروع کردیا۔

> ثُمُّ اتى بِيُوبٍ عَتيق فَخَرُقَة وَمَرُّقَة مِن أَطرَافِهِ وَجَعَلَهُ تَحتَ ثيابه "پرانا لباس لايا كيا تو حفرت نے أسے كى جگہوں سے پھاڑ ديا اور كراسے لباس كے نيچ اس برانے بھے لباس كو پرن ليا"

> > امام حسين كا امام زين العابدين سع وداع

جب امام حین کی شہادت کا وقت آیا تو امام خدرات عصمت سے الوداع کر کے وکی دل سے خیمہ سے نکلے اور ذوالجماح پر سوار ہوئے تا کہ میدان میں جا کیں کہ اچا تک چونٹے مورتوں اور بچے روتے ہوئے صفرت کے دوالجماح کے دوالجماح کے دوالجماح کے دوالجماح کے دوالجماح کے اردگر دجع ہوگئے۔ جب روئے کی آ واز معفرت امام جادعلیہ السلام کے کا نوبی تک پنچے تو وجہ بچھی، ان کی خدمت میں مرض کیا کہ آپ کے باباسلو آخرت پر عازم ہیں اور محدرات عصمت اور بنچ ان سے وداع کر ہے ہیں اور گریدوزاری ہوری ہے تو امام زین العابدین بہت ہی متاثر اور معنظرب ہوئے اور بہت کمزور اور ضعیف آ واز سے مرض کیا:

يَا أَبَةَ مَهُلًا مَهُلًا "بابا مبركري، مبركري!!"

الم حسين في جب اين يار بين كي وازى تو خيمه من آئے المام زين العابدين في ويكها كه بابا ان ي میں تشریف لے آئے ہیں تو پھو پھی سے عرض کیا کہ مجھے سہارا دیں تا کہ اُٹھ کر بابا کا استقبال کروں۔امام حسین جنے ۔ یس

میں آئے اور امامت وولایت کی انگوشی اپنی آنگشت مبارک سے آتاری اور امام زین العابدین کی آنگشت میں پہنا دی۔

جناب محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق عليه السلام ہے سوال كيا تھا كه ولايت كى انگوشى امام حسين كى شہادت - 🖚

كهال كى؟ كيا وه بهى لُك كئ تقى توامام صادق عليه السلام في جواب ديا كدوه الكوشي يغيركي ميراث ميس س ب- جب م حسین جنابِ امام زین العابدین کے خیمے میں آئے اور اپنے بعد بیٹے کو اپناوسی اور جانشین مقرر فرمایا تو وہ انگوشی بھی ہے ، 🖍

دی اور اسرار امامت ان کے سپرد کیے جس طرح میکام رسول مختار نے حضرت علی سے کیا تھا اور حضرت علی نے آخری و تت خہ انگوشی امام حسن کو پیرنائی اور امام حسن نے اپنے آخری وقت میں امام حسین کو پیرنائی اور امام حسین نے اپنے بیٹے زین حسیة

کو پہنائی اور امام زین العابدین نے آخرونت میں وہ انگوشی میرے بابا امام محد باقر علید السلام کو پہنائی اور بابا نے وقت 🔭 مجھے سپرد کی اور اب وہی انکشتری میرے ہاتھ میں ہے اور جمعہ کے دن نماز جمعہ کے وقت وہ انکوشی پہن کرنماز جمعہ 🕶

جناب محر بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ میں جعد کے دن خدمت امام میں مشرف بدزیارت ہوا۔حضرت نما، عمد مشغول تھ، جب نمازے فارغ ہوئے تو حضرت نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور مجھے وہ انگوشی پہنی ہوئی دکھائی۔اس انگوشی کر ج نے میری آ کھوں کو خمرہ کردیا اور اس انگوشی پر پیقش تھا:

لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ عِناةً لِلقَاء وَاللَّه

ببرصورت امام حسین نے امامت کے اسرارا سے بیٹے امام زین العابدین کے سرد کرنے کے بعد بیٹے کوسینے سے تھے چرے یر بوسدویا اورمصائب اورمشکلات میں صبر کرنے کی وصیت کی اور بول بینے سے الوداع کیا۔

فَحَرَّكَ ذُوالجَنَاحَ فَطُوىَ العَرصَةَ كَأَنَّهَا يَطِيرُ بِالجَنَاحِ وَقَد مَلاَهَا مِنَ الصُّهَيلِ وَالصِدَّع "لى ذوالجناح كوحركت دى تو وه كور كى طرح أثر كرميدان مل جا كينجا ـ امام عليه السلام كوميدان کے درمیان پہنچایا"۔

جب نشكر كفر فے فرزند بيغيم كوميدان من ديكها تو برطرف ئے كڑى كے غول كى طرح حمله كرديا اوراس عهد كوو کہ ایک ایک کر کے اڑناء حضرت نے باوجود خطی ، شکتی ، بھوک اور تفتی کے ایسے حملے کا جواب دیا گویا تازہ دم ہیں۔

#### معربة امام حسين كي شجاعت كاظهور

جب حضرت امام حسین علیہ السلام میدانِ کربلا میں کو فیوں اور شامیوں کے اشکر کے درمیان گھر گئے اور مبارز ہ طبی سے ب یک شجاع کو واصل جہنم کر چکے حتی کہ دیمن کی صفول ہے کوئی مقابلہ کے لیے نہ نکلا تو شمر نے این سعد کو تجویز دی کہ ایک یہ مبارز والاعبد توڑ دے اور جنگ مفلوبہ کا اعلان کردے ورنہ تمام لشکر کفر دسیہ حسین سے ضائع ہوجائے گا۔

ا بن سعد نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے کیکبارگی تعلد کرنے کا اعلان کردیا اور جو چیز جس کے ہاتھ میں تھی اس سے حملہ میں حوالور جنگ کے مختلف حرب استعال کیے گئے۔ پس زمانہ میں واحد فرزند تیٹیم پر چاروں طرف سے حملہ کردیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام علیہ السلام نے عمامہ سر پر باندھا اور ہاتھوں پر رئیٹی دستانے چڑھائے اور تھار کو نیام سے نکال کر ہاتھ میں لے کرحملہ کیا۔ آپ مجمی میمنہ پر اور مجمی میسرہ پرحملہ کرتے تھے، آپ جس طرف جملہ رتے لٹکروالے کمزوری دکھا کر بھاگ جاتے تھے۔ مجمی مجمی قلب لٹکر پرحملہ کیا اور تمام کوتارو مارکردیا۔

چونکدائن سعد نے عہد توڑ دیا کہ ایک ایک نظے اور جنگ مغلوب کا اعلان کیا۔ اس کے باوجود فرزیر حیدر کر اڑ کا مقابلہ سنے سے عاجز آ حمیا تھا۔ ابن سعد نے دیکھا کہ میر سے شکر کا شیرازہ بھم نے والا ہے تو پریشان ہوکرا پی ڈاڑھی آونو پنے لگا ورفشریوں کوللکارا:

> أَتَكُ مُرُونَ بِمَن يُقَاتِلُونَ هَذَا ابنُ أَنزَع البَطين هَذَا إبن قَتَالَ العَربِ ''كياتم جائنة موكدكم فخص سے جنگ كردہے ہو، بدحددكرّ داركا فرزند اورعربول كوْتَل كرنے والے كابیٹا ہے''۔

لشكر والول نے كها: اے امير! اب كيا كريں؟ جوتو نے حكم ديا وہ بم نے كرديا، اب جو حكم دو مے اس پر بھى عمل كريں

ابن سعدنے کہا: امام حسین کے دل کورکھی کروٹا کدان پر فتح حاصل ہو۔

الشكريول في كما: بم كس طرح ان ك دل كودكى كرين؟

ائن سعد نے کہا: اس پر حملہ کروتا کہ وہ تم پر حملہ کریں۔ پھرتم پیچے بٹتے جاؤ۔ حسین تمبارا تعاقب کرے گا تو اس طریقے سے اسے خیام سے دُور کروینا۔ جب وہ خیمہ سے دُور ہوجائے تو تم حسین اور خیام کے درمیان حاکل ہوجانا اور اہل بیت کوزجراور ایذاکی دھمکیاں دینا شروع کردینا۔

جب ان كريكي آواز بلند موكى تووه آواز حسين ككانون تك بين جائ كياس طرح ان كاول ثوك جائع كا

اوروہ پریشان حال ہوں مے جس سے ان کے ہاتھ کام کرنا چھوڑ ویں مے۔

پی ان پر بختوں نے شیر پیٹ ہے ان کی بے حیائی حد سے بڑھ گئ تو امام نے ان کا مقابلہ کیا اور برابر ان ملحونوں کو خیام اہل بیت کے اطیراف سے دُور بھگاتے رہے۔ جب ان کی بے حیائی حد سے بڑھ گئ تو امام نے ان پر بحر پور حملہ کیا۔ لفکر ابن سعد فرار بوگیا۔ امام نے تعاقب کیا اور خیام سے دُور ہو گئے۔ اس وقت شمر ملحون کے ایک ہزار سوار بیادہ لفکر کو ساتھ لے کر خیام اس امام حسین کے درمیان حاکل ہو گئے۔ و مالگوا بکین فہ و کی حلکہ جب مخدرات عصمت نے امام حسین کو خیام کے پاس ندد کھا اور شمر ملحون کے لفکر کو دیکھا تو خیام میں جی و پکار شروع ہوگئے۔ بائے بائے کی صدائیں کو بیخے لکیس اور واحد مدا واعلیا ہوا واحد میں بائد ہوئے۔ جب ان بیوں کی آ واز امام حسین نے نئی تو اپنے خیام کی طرف آٹا جا ہا لیکن شمر واحد میں اور واحد میں اور فیرت سے فرمایا:

يَا شِيعَةَ ال آبِي سُفَيانِ إِن لَم يَكُن لَكُم دِينٌ وَلَا كُنتُم تَخَافُونَ العَامَ فَكُونُوا أحرامًا فِي دِنيَاكُم

"اے ایسفیان کے پیروکارو! اگر تمہارا کوئی دین ہے اور تم نک و عار سے غلاف نیس ہوتو گھردنیا میں آزاد مرد بنو'۔

الشرطون في كها: مَا تَقُولُ يَابِنَ فَاطِلَةُ البِّتُولُ "اعفرندِ فاطمةً إليا كمدرج مو؟"

حضرت نے دوہارہ فرمایا:

أَنَّا الَّذِي أَقَاتِلُكُم وَأَنتُم تُقَاتِلُونِي وَالنِسَآءِ لَيسَ عَلَيهِنَّ جَنَاحٌ

''شی تمہارے ساتھ جنگ کر رہا ہوں تم میرے ساتھ جنگ کرد، مورتوں کا کیا مناہ ہے کہ خیام کی طرف حملہ آ در ہورہے ہو، میرے حرم کے خیام ہے دُور ہوجاؤ''۔

شمرن لفكرس كها:

إَلَيْكُم مِن حَرَمِ الرَّجُلِ فَلَعَمرِي أَنَّهُ كُفُوْ كَرِيم

"ال فخص كے حرم سے دُور ہوجاؤ، جھے اپن ذات كى تتم كديد فخص كريم كنو ہے اور اس كى شل كائنات يش كوكى چيز نيس ہے"۔

پس سابی حرم اہلی بیت سے وور ہو سے اور حضرت پر حملہ کردیا اور حضرت امام نے بھی خفیدناک شیر کی طرح حملے کا جواب دیا اور ایسی تکوار چلائی کہ اہلی لفکر کے سرایے کر رہے تھے جیسے موسم خزاں میں درختوں سے بے گرتے ہیں۔جس

طرف بمى عمله كرت وثمن بحاك جات اور حطرت كردوفباريس الى عنك زبان عنك بونول بر كيمرت بوئ فرات: لَا حَولَ وَلَا قُوْةً إِلاَّ بِاللَّهِ العَلِيِّ العَظِيْمِ

مرسیاه ابن سعد برحمله كرد يا اوران كومولى كاجركى طرح كافح جاتے تھے۔

حَتَّى أَمَابَتُهُ مِن تَكَاثُرِهِم وَتَجَاسُرِهِم جَراحَاتُ مُنكَرَةٌ وَنَشِبَت فِي ثُقبَاتِ دِمِهِهَا سِهَامْ كَثِيرةً

ورایت کر الکری کوت اور جرارت کی حبہ بہت نیادہ رقم کھے تعفرت امام باتر علیہ السلام کی روایت میں ہے کہ تین صدیس سے زیادہ رقم کے تھے اور بیتمام زقم امام کے جم کے اسکا جھے برتے'۔

آپ کا اس قدرخون زمین پر بہر کیا کہ جاد کرنے میں حضرت کرور ہوگئے تھے۔ چنانچہ کھروقت توقف کیا تاکہ
کھراس احت کر کیس کہ اچا تک ایک ظالم نے پھر مارا جوامام کی پیشانی پر لگا اور بحدہ کے وقت پیشانی کی زمین پر لگنے والی
بڑی ٹوٹ کئی جس سے خون امام کے چہرہ پر اور چرہ سے دیش مبارک پر اور دیش مبارک سے سینہ پر کر رہا تھا۔ امام نے چاہا
کہ اپنی تیم کی آسٹین سے پیشانی اور چہرے کا خون صاف کریں تو اچا تک زجرآ کودسہ شعبہ تیر حضرت کے سینہ مبارک یا دل
پر ٹور پر لگا۔ حضرت نے اس وقت فرمایا: بیسم الله وَبالله وَعَلَى مِلَّة مُرسُول الله ۔ پھرآ سان کی طرف چرہ اُٹھا کر فرمایا:

خدایا! تو جانا ہے کہ بدلوگ اس محض کولل کرنا جاہے ہیں کہ زمین پرجس کے علاوہ کوئی فرز کر پینجیم نہیں ہے۔ پھر ہاتھ تے جس کے علاوہ کوئی فرز کر پینجیم نہیں ہے۔ پھر ہاتھ تے جس فرال اور پشت سے جیرکو لکالا کیوں کہ سہ شعبہ جیرتھا اس لیے تیر والے سوراخ سے ایسے خون جاری ہوا جسے موسلادھار بارش میں پرنالہ سے پائی گرتا ہے۔ اس گرتے خون کو ہاتھوں میں لے کر آسان کی طرف بھینکا تو ایک تطرہ والی مدت ہا۔ آپ اس خون کو لے کر چیرے اور مرکو خضاب کرتے تھے اور کمی خون سے اپنی ریش مبارک کو تکین کرتے اور فرماتے تھے میں اس کیفیت میں اپنے نانا سے ملاقات کروں گا اور اپنے قاتکوں کے نام ان کو بتاؤں گا۔

ای دوران بی ایک اور تیرآیا اورامام کی سواری کولگانے کوڑا خون میں غلطاں بوکر زمین پر کر پڑا۔ بی کھوڑا مرتجر تھا نہ سفوالجاح ، امام بیادہ بو سے اب افتکر نے بہت بے حیائی کی اور صفرت پر حملہ کر دیا۔ حضرت وشن کو اپنے سے دُور کرتے ہے۔ حملہ کرتے اور پھروالی اپنی جگہ آ کرزک جاتے اور تھکان دُور کرتے تھے۔

حرت مبدالله بن الحنّ الجنبي كي شباوت

صدر قروبی مرحوم نے حداکق الانس ش تکھا ہے کہ اس ش کوئی فلک ٹیس کہ امام حسن کے عبداللہ نامی دو بیٹے تھے۔

ایک عبداللہ اکبراور دوسرے عبداللہ اصغر تھے۔ایک کی مال اُم اسحاق بنت طلحہ ہے اور دوسرے کی مال اُم ولد ہے۔ دونوں بھا فی کر بلا کے شہید ہیں۔

مؤرضين كےمطابق امام حسن مجتبی كے پندرہ مينے اور سات بيٹيال تعين: بيول كے نام يہ بين:

ﷺ حسنٌ بن حسنٌ ﴿ عمرو بن حسنٌ ﴿ حسينٌ بن حسنٌ ﴿ زيد بن حسنٌ ﴿ عبدالله بن حسنٌ ﴿ عبدالرحمٰن بن حسنُ \* ﴾ عبدالله بن حسنٌ ﴿ اساعيل بن حسنٌ ﴿ محمد بن حسن ﴿ يعقوب بن حسنٌ ﴿ جعفر بن حسنٌ ﴿ طلحه بن حسنُ ﴿ محمرو بن حسنُ ﴿ ابو بكر بن حسنٌ ﴿ قاسم بن حسنٌ

امام حس مجتبی علیہ السلام کی نسل جناب حسن بن حسن فنی اور زید بن حسن سے چل ۔

#### شهادت جناب عبداللدا صغر

بعض مؤرضین کے مطابق بیشہادت امام حسین کے پہلے حملہ کے موقع پر واقع ہوئی۔ بعض نے دوسرے حملے کے دوران میں کھی ہے، بعض نے امام حسین کے سواری کے وقت اور بعض نے امام حسین کے سواری کے وقت کھی ہے۔

جناب امیر محمد، روضة الصفاء میں اور طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں: جب مقاتلہ کے دوران میں امام کے گھوڑ ہے کو تیر لگا اور گھوڑا گرا تو امام حسین میدان میں پیدل مبارزہ طلی کررہے متے لیکن پھر بھی کوئی آ گے آنے کی جرائت نہ کرتا تھا حالانکہ حضرت نہایت تھے ہوئے اور پیاس سے تڈھال تھے۔ای دوران میں ایک پچہ خیام سے باہر نکلا جوعبداللہ بن حسن تھا۔

شخطر کی منتخب التواریخ میں جناب عبداللہ کی شہات، امام کی جنگ سے پہلے لکھتے ہیں:

وَكَّعَ آهلَهُ وَاوَلَادَهُ وَدَاعَ مُفَارِقٍ لَا يَعُود وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ بن الحَسَنِ الزكى وَاقِقًا بِآنهاءِ الخَيمَةِ هُوَ يَسمَعُ وَدَاعَ الحُسَين فَخرجَ فِى اثْرِهِ وَيَبكُى وَيَقُولُ وَاللَّه لَا اُفَارِق.....الخ

"جب امام حسین اہلِ خیام اور مخدرات عصمت سے وداع کردہے تھے اور اپنی اولا داور میٹیوں سے خدا حافظی کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا: اے خدا حافظی کر رہے تھے کہ امام نے فرمایا: اے مستورات اب دوبارہ مجھے نہ دیکھوگی میراید آخری وداع ہے۔ اب تم میری آ واز نہیں سنوگی کیونکہ میں جارہا ہوں اور واپس نہیں آؤںگا"۔

اہام خیام سے نظرتو عبداللہ بھی آپ کے پیچھے نظے اور زار وقطار روکر کہتے جارہ سے، خداکی تم ایمل اپ پی کو اسے بی اسے بی کا کہ میں اپ بی بی اسے بی کا کہ اسے بی کا بی بی جائے ہیں جلا گیا تو کہاں جاؤں گا۔ آپ پی جائے میرا باب نہیں ، بی بھی جلا گیا تو کہاں جاؤں گا۔ آپ پی سے جدانہ ہو بے حتی کہ شہید ہو گئے۔ البتہ آکٹر اہل تاریخ نے اہام کے جہاد کے دوران میں جناب عبداللہ کی شہادت کھی ہے تہ بر نے گرجانے کے وقت جے ذاکرین میں مشہور ہے۔

باں یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت بیدل تھ اور پیادہ صورت میں جنگ اور وفاع میں مشغول تھے کبھی تھہر جاتے اور تھکان نید یے اور کبھی تملہ کرتے۔ای حالت میں عبداللہ نے اپ آپ کو پڑیا کے پاس پہنچایا ہو۔

مرحوم سيدكى "لهوف" سے بيد استفاده ہوتا ہے كد حضرت بياده تھے اور كھڑے تھے تاكد تھكان دُوركرليس - فَلَبِثُو عَنِي قينة مُمَّمَ عَادُوا اِلَيهِ يزيدى الْكربھى كچھ وقت آرام كرتا تھا، ليكن دوباره حمله كرتا اور حضرت كا محاصره كرليا تھا۔ فَخَرجَ عن في بن المحسن بن على تواس وقت عبدالله بن حسل خيام سے نكلے۔

مرحوم سيدني "لهوف" من لكعاب:

فَلَحِقَتهُ نَهِنَب بنتِ عَلِي لِتَحبِسَهُ فَأَبَى وامتَمنَعَ إِمتَناعًا شَدِيدًا "جنابِ نينِ في غِيراً لندكوروكنا عالم كم نه جاؤليكن عبدالله راضى نه بوئ ادر يركت تھے كه خداكى تتم! مِن اپنے چي كواكيلانه چھوڑوں كا جہال بھى وہ جائيں كے مِن ان كے ساتھ جاؤل گا"-

اس وقت جرم سے رونے کی آ وازیں بائد ہوئیں تو امام کے جہاد میں کروری عارضی ہوگئ اور امام زمین پر بیٹھ گئے۔

قد نے می طرف لگائی اورغور سے سا کہ مخدرات کے رونے کی آ واز ہے اور جب عبداللہ کے بار بار باہر آنے کے اصرار کوسنا

میر اللہ باہر نکلنا چاہتے ہیں اور جناب زینب عبداللہ کے ہاتھ سے پکڑ کر خیمہ کی طرف ہمنچی ہیں اور میدان میں جانے سے

دی ہے۔ بالآ خرعبداللہ نے اپنا ہاتھ جناب زینب کے ہاتھ سے چھڑ الیا اور دوڑتے ہوئے چھاکے پاس پہنچ گئے عبداللہ نے

میر ساتہ بین کعب زین سے جھک کر کلوار کی ضرب سے امام حسین کوئل کرنا چاہتا ہے تو عبداللہ نے غصہ اور بائد آ واز سے

وَيلَكَ يَابِنَ خَبِيثَه أَتَقتُل عَمَى فَضَربَهُ بِالسَّيفِ فَاتَقَاهَا الغُلامُ بِيَدِهٖ فَاطَنَّهَا اللَّي الجِلدِ

''اس ملعون ابجرنے تلوار کی ضرب امام کے سر پر لگائی تو عبداللہ نے اس ضرب کے آگے اپ ہاتھ کرویے تاکہ چیزا کر سے نے کے کا تھو کشکہ اور صرف جلد کا چیزا

#### امام حسين كازين جيورتا

حائری مرحوم معالی السیطین میں لکھتے ہیں: امام حمین کے سقوط کے کی اسباب بیان ہوئے ہیں۔ مرحوم سید ۔ عد میں لکھا ہے کہ جب امام وشمنوں کے تیروں سے خاریشت (سیم) کی طرح ہوگئے تو صالح بن وهب نے حضرت کے یہ تی نیز و مارا اور حضرت زین سے زمین پرآ کرے، جب کہ کرتے ہوئے بیفرمار ہے تھے: بیسمِ اللّهِ وَبِاللّهِ وَفِی سَبِیبِ ۔ وَعَلَى مِلَّةِ مَسُولِ اللّهِ

مرحوم صدوق امالی میں لکھتے ہیں: حضرت کے گلے میں تیرنگا جس کی دجہ سے زین چوڑ تا پڑگی اور زمین کوزین سے ا اور تیرکو تکال کر پھینک دیا۔

ابوضف کھتے ہیں: خولی نے حضرت کو تیر مارا جو حضرت کے سینۂ اقدس ہیں پیوست ہو کیا اور حضرت زین سے زئرتہ۔ آگرے۔ آپ خون میں غلطال تھے، تیر نکالا تو خون کا فوارہ پھوٹا۔ کی کھیے حضرت کے ہاتھ خون سے یُر ہوجاتے اور خور -چیرہ اور ریش مبارک پرل لیتے تھے اور فرماتے کہ میں اس حالت میں نانا سے ملاقات کروں گا اور اُمت کی شکایت کروں گا۔

#### امام کے زین سے زمین برآنے کا اعداز

ارباب مقاتل نے امام صین کے زین سے زیمن پرآنے کے اعماز یس اختلاف کیا ہے۔ مرحوم سید البوف ' یس لکھتے ہیں۔
وکٹھا اَلْتُحَنَّ الدُّحسَین بِالجِوّاحِ وَبَقِی کالقنفن طَعَنَهُ صَالِح بن وَهبَ المری عَلٰی
خَاصِرَتِهٖ طعنةً فَسَقَطَ الدُّحسَین عَن فَرسِهِ اِلَی الاَراضِ عَلٰی خَدِّهِ الایمن
" یعنی جب امام زخموں کی کثرت کی وجہ سے کمزور ہوگئے اور تیروں کی کثرت کی وجہ سے بدن قنفذ
کی طرح ہوگیا تو اس حالت میں صالح بن وهب مری نے صرت کے پہلو میں اس قدر زور سے
نیزہ ادا کہ حضرت وائیں رضارے بل زین سے زمین پرآئے'۔

فيخ مدوق المالي من لكهية بين:

ىَ مَلَى بِسَهِم فَوقَهم فِي نحوِةٍ وَخُرٌّ عَن فَرَسِهِ فَأَخَلَ السَهِم فَرَمْنَى بِهِ وَجَعَل يَتَلَقَّى الكَهر بِكَفِّهُ فَلَّمَا امْتَلَا ثَتَ لَطَخَ بِهَا مَأْسَهُ وَلحيتَهُ وَيَقُولُ اَلقَى اللَّه عَزْوجَلٌ وَاثَا مَظْلُورٌ مُتَلَطَّخُ بِدَمِي ثُمَّ عَلَى خَلِّةِ الأيسر صَرِيعًا

" تر معرت کے گلوے مبارک پر لگا فر تیرکولکالا ، دونوں ہاتھوں پرخون لیا اورخون سے سر، صورت اور کیٹ مبارک کو خضاب کیا اور فر مایا: بیس ای حالت سے خدا کے پاس جاؤں گا اور بیس ایسا مظلوم موں جواسے خون میں رکھین موں۔ گرزین سے ذہین پر یا کیس رخسار کے بل آ ہے"۔

مرحوم قزویی ریاض الاحزان بی لکھتے ہیں: حضرت کا زیمن پر گرنا ایک یا دومرتبہ ندتھا بلکہ کی مرتبہ کزوری کی وجہ سے زمین پر گر بڑے، پھر اُٹھتے ہی ایک مرتبہ دائیں رضار کے تل گرے، دومری مرتبہ بائیں رضار کے بل گرے اور پھر مجدہ کی حالت میں گرے۔

#### جناب زمنب كالضطراب اوراستغاثه

جب امام عالى مقام زين سے زين برآئے تو اُنھر كربيشر كے اور كلے سے تير لكالا۔ بى بى نمنب نے جب بمائى كواس مال يس ديكما توخم زده بوكر ابن سعر سے كما:

يًا عُمرو أَيُقْتُلُ أَبوعَبِكُ اللَّهِ وَأَنتَ تَنظُر إِلَيهِ

" اے ظالم! میرے بھائی امام حسین قل ہورہے ہیں اور تم تماشا دیکھتے ہو'۔

ائن سعد نے اس وقت اس قدر گرید کیا کہ دُمُوعُهٔ یکسیل علی خَدید و لِحیکته آنسواس کے رضاروں اور واژی پر بہنے گئے۔ لین اپناچرہ دوسری طرف پھیرلیا اور فی فی کوجواب نددیا۔

جب بی بی نے دیکھا کہ ابن سعد نے بے پروائی کی اور جواب نیس دیا تو مجوراً افتکر کی طرف دوڑی اور فرمایا: اَمَا فِيكُم بَهُلُ مُسلِمٌ " کیاتم ش كوئى مسلمان نيس بے"

الكرے بعى كوئى جواب نرتيا تو نا چارات مقام برة كي جبال بعائى كرے بوئے تھے، بعائى كا طواف كيا اوركى كو بعائى كا

حعرت نے بہن سے فرمایا:

أُختِي لَقَه كسَرتِ قَلبِي إِم جِعِي إِلَى الحَيسةِ

"ا ہے بہن! میرا دل ٹوٹ کیا ہے تم جلدی خیمہ میں پلٹ جاؤ"۔

# ذوالجتاح کی وفاداری

روایت میں ہے جب امام حالت تیریا نیزہ کے سبب زین سے زمین پر آئے کچھ وقت تو سجدہ کی و ت میں اسے ، پھر زمین سے ایم رہے، پھر زمین سے اُٹھے، تکوار ہاتھ میں لی اور جس قدر ہمت تھی جہاد کیا۔ اس دوران میں ذوالجناح امام کا طواف میں ب بے یارو مددگارغریب مظلوم کی حمایت کرتا رہااور جب تک امام لڑتے رہے سیامام کی حفاظت کرتا رہا۔

#### الوخف لكمة بن:

لَمَّا أَصرَعِ الحُسَينِ فَحمَلَ فَرَسُهُ يُحَامِي عَنُه وَيَثِبَ عَلَى الفَارِسِ فيَهبِطَهُ عَن سَرجهٖ وَيَدوسَه حَتَّى قَتَلَ الفَرسُ اَربَعِينَ رَجُّلا

''جب امام زین سے زیمن پرآئے تو ذوالجال آپ کی جمایت کرتا رہا، سواروں پر مملہ کرتا تھا، دانتوں سے شہسواروں کوگر بیانوں سے پکڑتا اور زین سے زیمن پر بھینچ لیتا اور زیمن پردے مارتا تھا۔ پھر انہیں سمول نے دگڑ دیتا اور اس طریقے سے اس قوم بد بخت کے چالیس افراد کو واصل جنم کیا''۔

# ذوالجناح كى خيام ميس آمد

ابن شرآ شوب اے مناقب میں روایت کرتے ہیں:

ذوالجناح تَهَرَّعُ فِي دَمِ الحُسَينِ وَقَصَدَ نَحوَ الخَيمَةِ وَلَهُ صَهَيلٌ عالٍ وَيَضرِب بِينَيهِ الأَماضَ

'' وا بناح نے اہناسر اور چہرہ امام کے خون میں رنگین کیا پھر خیام کا قصد کیا جب کہ بنہنا ہے غم زوہ تھی، روتا، '' نسو بہاتا اور دوڑتا ہوا آیا تو ذوالبحاح کے زخول سے خون جاری تھا۔ اپنے پاؤل زمین پر مارتا تھا اور دوڑتا تھ ن کہ خیام سے کوئی تشند لب حسین کے مددگار کو لے جائے۔

ای حالت میں خیام کے قریب آیا۔ جب خیام کے دروازے پر آیا تو فراق کی فریاد کی اور مخدرات عصمت تک انٹی آو فراق کی فریاد کی اور مخدرات عصمت تک انٹی آواز بہنچائی۔ جونبی ایل حرم نے دوالجتاح کی آواز نی تو بے اختیار سب خیمہ کے دروازے پر آگئیں تاکہ دیکھیں کہ امام تشریف لائے ہیں یا خالی دوالجتاح آیا ہے۔ جب بیبیوں نے مرکب کو بغیر راکب کے دیکھا اور یہ طاحظہ کیا کہ ذوالجتاح کی انگھیں کی بوئی، زین ایک طرف دھلی ہوئی، چرہ اور سرخون سے غلطاں ہے نیز فریاد کرتا ہے، کبھی زمین کو اپنے سموں سے کوئے

بادر کمی سرکوز بین پر مارتا ہے تو بیبیوں کی آہ و ذاری اور گریہ و فریاد بلند ہوئیں، سب کو معلوم ہوگیا کہ امام پریدی مصیب از ل ہوگئ ہے، چنا نچہ تمام بیبیاں خیام سے باہر آئیں اور ایک ولا و زلزلہ بر یا ہوا۔ ہر بی بی اسٹے چہرے پر ماتم کر رہی تھی۔ وا اماماہ واسید الا۔ پھر بیبیوں نے ذوالبراح کے گرد طقہ بیلیا۔ چنسٹے مستورات اور پچوں نے ذوالبراح کو گھیر لیا، بعض نے ذوالبراح کی لگام کو پکڑ کر مولا کے متعلق پو چھا۔ بعض نے مابیوں کو بور رویا اور بادش کے قطروں کی طرح اُن کے آئو جاری سے اور بعض نے نم ہوکر گھوڑے ہے مول پر اپنا سرد کھیں اس ذوالبراح کے چہرے سے جو خون امام اپنہ اِتھوں پر انگا سرد کھیں۔ بعض اس ذوالبراح کے چہرے سے جو خون امام اپنہ اِتھوں پر انگا کر اپنی بالوں اور چہرے کو خضاب کر دی تھیں۔ بعض اس ذوالبراح کے چہرے سے جو خون امام اپنہ اِتھوں انسان کی کر آئو بہا رہا تھا۔ ذوالبراح سے بیبیوں نے کہ کہ ہمیں وہاں لے چل جہاں حسین کو آثارا ہے تو ذوالبراح آگے آگے مرح آئے مور تھام مستورات ، بیبیا دوالبراح سے بیبیوں نے کہ کہ ہمیں وہاں لے چل جہاں حسین کو آثارا ہے تو ذوالبراح آگئیں۔ امام زین العابدین می مستورات ، بیبیا دوانہ ہوگئیں۔ امام زین العابدین میں مستورات ، بیبیا دوانہ ہوگئیں۔ امام زین العابدین میں میتورات ، بیبیا دوانہ کو کو خیار سے اور ان کے علادہ کوئی خیمہ بیس باتی ندتھا۔

جب بیسب مقلّ میں پنچ تو دیکھا کہ ایک ظالم کسی کا سرکاٹ رہا ہے۔ جناب نینب سلام الله علیہا اور ذوا لبحات کے عدوہ کوئی بھی شہات تھا کہ جومظلوم خاک وخون میں غلطاں ہے اور جس کا سرکاٹا جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔

# ام حسین کوشہید کرنے کے لیے کی لوگوں کو بھیجا گیا

حضرت امام حسین علیہ السلام کے بدن پر تیرول، نیزوں اور تکواروں کے زخموں کی کشرت کی وجہ سے آیک وقت الیا آیا کہ آپ زین سے زمین پر آگئے۔ ابن سعد کی طرف سے دو دوو میا تین تین تحض امام حسین گوتل کرنے کے ارادہ سے آتے تھے لیکن وہ واپس چلے جاتے تھے کیونکہ جو بھی حضرت کو اس حالت میں دیکھتا اس کورتم آجا تاتھا اور قبل کا ارادہ ترک کردیتا تھ

كتاب رياض الشهادت اور روضة المشهداه من اساعيل بخارى سے روايت ہے كدايك فخص في المام كول كى مرادے سے امام كي الم

إنصرِف ، كستَ أنتَ بِقَاتِلِي

" تم واليس جلي جاؤتم ميرے قاتل نبيس موء يس نبيس چا بتا كمتم جہنم ميس جاؤ"۔

و فحض ببت رویا اور عرض کیا: اے فرزیر پنیبر ایس قربان جاؤں آپ اس حالت میں بھی جاری فکر کتے ہیں، اس

مخص کے اندر انقلاب بریا ہوگیا۔ اس نے اپنی نتلی تکوار ہاتھ میں لیے عمر بن سعد کی طرف رخ کیا اور رو کر کہ '۔ '۔ م ن نے کیا تصور کیا ہے کہ سب نشکر تکوار و خیر الے کر کھڑا ہے۔اس مظلوم نے کیا محناہ کیا ہے کہ پانی بند کر دیا ممیا اور تے تیا ہے

. اس بے دین گشکرنے کوئی جواب نہ دیا تو اس محض نے اپنی تکوار ابن سعد کی طرف ماری کیکن ابن سعدے ہے ۔ یجھے کرلیا اور اینے غلاموں اورنو کروں کو اس فخص پر حملہ کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اس مخف پر جموم کرد<sub>ی</sub> ۔ ۔ ۔ تکواری، نیزے اور پقر مار مارکراسے شہید کردیا۔

اس جوان نے زندگی کے آخری کھات میں امام کی طرف مندکر کے عرض کیا: اے فرزند پیغیبر اس کواور بنہ یا آ پ کی محبت کے جرم میں قتل کر رہے ہیں اور کل بروزِ قیامت میری شفاعت کرنا۔

المام في كانيتى اوردهيمي آواز عضرمايا:

طِب نَفسًا فَإِنِّي شَفِيعٌ لَكَ عِندَ اللَّهِ

'' تجَمِے خَوْجَرِی ہو میں تمہاری اللہ کے پاس شفاعت کروں گا''

نشکر ابن سعد نے اس جوان پر تملہ کر کے شہید کردیا۔لیکن اہام حسین کوئل کرنے کے لیے کوئی فخص آ مادونہ ف جے بھی قل کے لیے بھیجا جاتا وہ نزدیک آ کر وحشت زدہ ہوکر چھیے ہٹ جاتا تھا اور اس ہولناک خیانت سے بہتے کی کوششے تھا۔ اس حالت پر ابن سعد اپنے نشکر سے غضب ناک ہوا اور گالیاں دیں۔ نشکر والوں نے کہا کہتم خود قتل امام کے ہے تع نہیں جاتے اور فرزید پیفیٹر کے خون بہانے کے جرم کواپنے دوش پر کیوں نہیں لیتے۔

ابن سعد حرام زادہ محورث سے اُترا اور برہنہ خیر لے کر امام کے قریب آیا۔ امام نے جب قدموں کی آہن کی = خاك سے اپناسر اتحايا اور عمر سعد كوآتے ہوئے و يكھا تو فرمايا:

يًا عُمرو أَأنتَ جِنْتَ بِقَتلِي "أعمر! تومير في كل ك لير ما ياب ته جه جيدا اوركولى برم نبيل ب" عمر لمعون کوشرم آئی اوروہ واپس آ گیا۔ ہر طرف دوڑ دوڑ ائی کہ کس مخص کواس مقصد کے لیے بھیجا جائے کہ اجا تک: \_ کی نظر ایک نصرانی پر پڑی جواپنا سرینچ کیے ہوئے اپنے خیمے میں جار ہاتھا۔ اس نصرانی کو ابن سعد نے بلایا۔ بیاس وتت ند بات ہے جب جو مخص بھی قتل کی نیت ہے امام کے قریب جاتا، شرمندہ ہوکروالی آجاتا۔ نفرانی کو کہا گیا کہ وہ مخض غریہ زخی جو دیکے رہے ہو، وہ تمہارے دین کا دشمن اور ہمارے نزویک مغضوب ہے اگر اسے قتل کردوتو یقیناً عیشی نبی کے مقرب بندے بن جاؤ مے۔ نھرانی نے اس خیال سے کہ بیلتکر اسلام ہے اور اسلام پیغیر خاتم کی طرف سے منسوب ہے اور ان کا رہر اولیائے خدا میں سے ہوتا ہے، المائ خیر عمر بن سعد سے لیا اور فرزند پیغیر کوئل کرنے کے قصد سے قل گاہ کی طرف روانہ ہوا۔

جب امام کے قریب پہنچا ، اور اس کی نظر امام غریب پر پڑی کہ تیروں ، نیز وں ، تکواروں کے اس قدر زخم کے ہوئے تیں کہ بدن کا کوئی مقام خالی نہیں اور چرہ یا وجود خون میں غلطاں ہونے کے اس قدر نور کیریائی سے درختاں ہے کہ آسمیں من کے چرے کو دیکھ کرشر ما جاتی ہیں۔ بے اختیار حضرت کے جمال اور کمال میں مجو چرت ہوگیا۔ وہ آ کے بڑھا اور نہایت ، جزی سے عرض کیا۔ اے عالم کے سر دار! اے اولا و آ دم کے مجوب! میں تمہارا نام اور خاندان نہیں جانا لیکن تمہارے جلال میں جران ہوں۔ تمہیں خدا کی تم ! بتاؤ تو سی کرتم کون ہو؟ اور بدن پراس کشرت سے زخوں کی کیا وجہ ہے؟

نفرانی نے دیکھا کہ یہ مظلوم غریب خاک پرسوئے ہوئے ہیں اور اپنے خدا سے مناجات کررہے ہیں اور جواب نیس دیتے لیکن آ کھ کھوٹی اور ایک کیمیا اثر نظراس لفرانی پر ڈائی کہ ایک نظر سے اس کا وجود کی خاک سونے ہیں بدل گئی۔ اس نے دوبارہ عرض کیا: آپ گوئے کی قتم اور مربی مقدس کی قتم! ججھے جواب دو کہ آپ کون ہیں اور کیوں زخی ہیں؟ پھر بھی جواب نہ نا پھراپ قدم آگے بڑھا، واکیں اور باکیں کو دیکھا۔
منا پھراپ وین کے تمام مقدسات کی قتمیں دیں۔ پھر بھی جواب نہ سنا، پھراکی قدم آگے بڑھا، واکیں اور باکیں کو دیکھا۔
کر بلا کے دشت ہیں شہداء کی لاشیں دیکھیں کہ تمام خاک و خون میں غلطاں تھیں۔ جوان، بزرگ، چھوٹے بڑے، سب خاک
پر بڑے تھے۔ حضرت کو ان شہد کے کر بلا کی قتم دے کر پوچھالیکن پھر بھی جواب نہ ملا تو عرض کیا: اے غریب و بے نوا! اے
برومددگار شہید! خدارا جھے جواب دو۔ اس مرتبہ بھی تھرانی کوکوئی جواب نہ ملا۔ اس دوران میں اس تھرانی نے دیکھا کہ ایک
معظمہ خاتون جوں می خیمہ سے نگلی اس غریب نے پریشان ہوکر خاک سے سراٹھایا اور اسے خیمہ میں بلیٹ جانے کا اشارہ کیا۔
معظمہ خاتون جوں می خیمہ سے نگلی اس غریب نے پریشان ہوکر خاک سے سراٹھایا اور اسے خیمہ میں بلیٹ جانے کا اشارہ کیا۔
معظمہ خاتون جوں می خیمہ خاتون کی قتم دی تو اب حضرت پر دواشت نہ کر سے مرافاک سے آٹھایا اور اپنا تعارف کرایا۔

نعرانی نے اوب کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا اور عرض کیا: آقا آپ حسین ہیں نا! جوکو نیوں کے ہاتھوں گرفتار ہیں، آپ تقعیر کیا ہے؟

ا مام نے فرمایا: مجھے نہ پوچھو بلکہ ان لشکر والون سے پوچھو کہ میری تقفیر کیا ہے؟ نصرانی نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، میں نے بہت پہلے خواب دیکھا تھا اور اب اس کی تعبیر دیکھ رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا: میں تہبارے خواب کو بھی جانتا ہوں کہ وہ کون ساخواب تھا۔ نصرانی نے عرض کیا: میں قربان جاؤں میراخواب بیان فرما دیں۔

حضرت في فرمايا: تم في خواب من ميرے جد كو ديكھا كەميرے فم مين تمام پيغيرول مين سركوزانوئ فم يرركھ

ہوئے ہیں،اس دوران میں حضرت عیلی نے تجھے فرمایا: جھے تیغبرول کے سامنے شرمندہ ند کرنا لیعی اپنے ہاتھ فرزید بغبر ک

بْعِرَانِي فِي عِرْضَ كِيا: أَشْهَدُ أَن لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ جَدَّكَ مُحَمِدًا رَّسُولُ الله

میں مسلمان ہوا اور تلوار نکال کر ابن سعد کے لئکر پر حمله آور ہو گیا اور چند طاعین کو آل کردیا۔ لئکریوں نے اس نومسلم کو محمر لیا اورائے تل کردیا۔ جب میہ جوان گرا تو امام کی طرف دیکھا اور امام سے عنایت کا تقاضا کیا۔ امام علیہ السلام نے جابا كەنھىںلىكن أئھەندىكے اور فرمايا: اپ جواب! مىرى معذرت قبول كرنا كيونكە بى أٹھۇنبىل سكتا\_

# معاحت مقدس امام حسين كي لشكر كي طرف سے توبين

جب امام علیدالسلام زخوں کی کثرت اور پیاس کی شعرت سے زمین پرگر پڑے تو ابن سعد کو یقین ہوگیا کہ اب امام کے اعراطاقت اور قدرت نہیں رہی کہ اُٹھ سکیں، البدا شمر ملعون نے خیام کا زُخ کیا اور خیمہ پر نیزہ مارا اور کہا: آگ لے آؤ تا کہان خیام کومع ان کے ساکوں کے جلا کروا کھ کردوں۔

مستورات نے شمر کی آوازس کر نالہ و زاری کی اور اس قدر دکھی بین کیے کہ لشکر این سعد کے سابی بھی ان کی مظلومیت اورغربت پررونے گئے۔ پھر هبت بن ربعی آ مے بوھا اور شمر کو واپس پلنا لیا۔خیام میں مخدرات عصمت ان ظالموں كے خوف سے خاموش موكئيس اور كانچى اور ڈرتى موكى آ واز بھى ند نكالى تھيں۔

اس وقت شمرنے فشکر ہے کہا: تمہاری مائیس تمہارے غم میں روئیس کس کا انظار ہے؟ کیوں کھڑے ہو؟ میخص تو گرچکا ہے نہ معلوم اس میں جان ہے یا روح پرواز کر چکی ہے؟ تمام مل کر اس پر حملہ کرواور اسے ہمیشہ کی نیندسلا وو۔ پس یہ سنتے ہی لفكريون في برطرف سے امام يرجوم كيا اور حفرت كا محاصره كرليا۔

ابوالحو ق معون نے امام کی پیشانی میں تیر مارا کہ پہلے فرات کے کنارے پر بھی اس مقام پر تیر مارا میا تھا۔ ابوالیب غنوی نے امام کے گلوئے مبارک پر تیر مارا۔

صاحب ریاض الاحزان رقمطراز ہیں: تکوار کی ضربیں، نیزے کے زخم اور وجود مقدس پر اعدا کی جنایات اس قدر تھیں كر قوت امامت كے علاوہ ان كو برداشت كرنا نامكن ہے كداس وقت زعرہ رہے۔ اى دوران ميں سنان ابن انس حرامزادے نے ( کداسے شمر کے برابراہل فن حرب سمجھا جاتا تھا) ایک لمے نیزے سے حضرت پرحملہ کیا اور نیزے کی نوک گلے کی گودی عر لگائی۔ محدین جریرطری لکھتا ہے: جب سنان نے مکلے کی گودی میں نیزہ مارا اور باہر نکالا تو امام کی روح اعلی علیتان کی طرف پرواز کرگئی۔ اس لیے بعض صاحبِ مقاتل سنان بن انس کو امام کا قاتل بچھتے ہیں اور اس میں کوئی بُعد بھی نہیں، کیونکہ اس معون کے نیزے نے امام پاک کے گلوئے مبارک کو کاٹ دیا گویا حضرت نحر ہو گئے، اس لیے تو امام زمانہ زیارت تاحیہ مقدسہ می فرماتے ہیں: اکساکر مُر علی مَن هُوَ نَحرُهُ مَن حُوں

لیکن محمد بن شہرآ شوب نے لکھا ہے کہ ایک اور ملعون نے حضرت کے کا ندھے پر تکوار کی ضرب لگائی اور زرعد بن شریک نے ہاتھ کی مختلی کوجدا کردیا اور عمرو بن خلیفہ معنی نے گردن کی رگوں پرتکوار کی ضریبل لگائیں۔

#### قاتل امام كون؟

جب امام میدان میں زخی جسم سے زمین پرگر پڑے تو این معد نے ایک امیر نظر سے کہا کہتم معطل کیوں کھڑے ہو،
حسین کا کام ختم کرو۔خولی نے جلدی کی کہ وہ امام کا سرجدا کرے۔ جوٹی بیرام زادہ امام کے قریب پہنچ تو اس کا بدن
کا بینے لگا کیونکہ جب امام نے نظر اُنٹھا کر اُسے دیکھا تو اس کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا للبذا وہ اپنے مقصد شوم میں کامیاب نہ ہوا۔
کتاب تیم المیذ اب میں لکھا ہے: جب خولی کا نیٹا اور ہانیٹا ہوا والیس آیا اور شمرنے اس کی بیو دست زدہ صورت دیکھی تو
کہا کہ تیرے ہاتھ شل ہوجا کئیں کا نیٹا کیوں ہے؟

اس نے کہا: خدا کی تم ! میں فرزه رسول کو بھی قبل نہیں کروں گا۔ بیکام جھ سے نہیں ہوسکتا۔

شمر زنازادہ نے کہا: کَلَحَت هَذِهٖ اللَّحيَةُ لِاَنَّهَا تُنبِتُ عَلَى غَيرٍ مَجُلَّ جَن مُ بِ بَين تير عبال جو چبر ب بِين، كَوَلَد تو مرذبين اور حير بے چبرے كے بال (واڑھى) ايك نامرد كے بال بِن'۔

مرحوم طریحی لکھتے ہیں: جب امام وصال تن کے قریب تھے تو چالیس سواروں نے حضرت کے قبل کا ارادہ کیا اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ امام کا سرتن سے جدا کرے۔ان ٹس سے ایک شبث بن ربعی تھاجب وہ آ گے آیا تو حضرت نے آدمی تکھے سے دیکھا، ھیٹ کے ہاتھوں سے تکوار گرگئی اوروہ بھاگ گیا۔

سنان ابن انس نے کہا: حسین گونل کیوں نہیں کیا؟ اپنی تلوار جھے دے دو۔ هبٹ نے اپنی تلوار اسے دے دی۔ سنان قن گاہ میں آیا، جونبی امام کے قریب گیا اور امام نے جلالت کی آ تھے اُسے دیکھا تو اس کے بدن میں لرزہ پیدا ہوگیا اور وہ ذرگیا۔ تلوار اُس کے ہاتھ سے گر پڑی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: سنان بن انس انتھی مھوڑے ہے اُنز ااور تکوار حضرت کے گلومبارک پر ماری اور کہا: خدا

کی تنم کہ بیں تنہارا سربدن سے جدا کرنے آیا ہوں۔ بیرجانتے ہوئے بھی کہ تو فر ذیدِ رسول ہے اور تیرے والدین نرسکت ہے بہتریں۔ اُس نے امام کا سرجدا کردیا۔

لیکن ارباب مقاتل میں مشہور ہے کہ حضرت امام حسین کا قاتل شمرذی الجوثن ملعون ہے۔

# شمر کے تل کرنے کی کیفیت

الحاج مرزار فع مرم ودی اپنی کتاب ذریعة النجاة میں لکھتے ہیں: جب امام علیہ السلام عشی کی حالت میں زمین پر پنے تھے تو شمر قریب آیا اور جونوں سمیت حضرت کے سینۂ اقدس پر بیٹھ کمیا۔امام نے جب اس ملعون کواپنے سینے پر بیٹھا محسور پر تو فر مایا:

يَا وَيلَكَ مَن أَنتَ فَقَدِ الرَّقَيتَ مُرتَقًا عَظِيمًا

" إلى واسة موتجه يرا توكون ب؟ توبهت بلنداورعظيم مقام يربيغاب،

اس ملعون نے جواب دیا: میں شمر ہول۔

امام حسين في قرمايا: ميس كون موس؟

شمرنے کہا تم حسین بن علی ہو،تمہاری ماں فاطمہ الز ہرام اور جدمحمصطفی ہے۔

امام نفرمایا: اے معون ! میرے حسب ونسب کو بھی جانتا ہے اور پھر بھی مجھے قبل کرنے آیا ہے؟

شمر بولا: اگر تبهین قل ند کرول تویزید کا انعام کیے وصول کرول گا؟

امام نے فرمایا: تیرے نزد یک بزیدی انعام بہتر ہے یا میرے جد کی جنت کی شفاعت؟

شمرنے کہا: یزید کا انعام ایک جو کے دانے کے برابر بھی میرے لیے تم سے اور تمہارے جد کی شفاعت سے بہتر ہے۔

امام نفرمایا: اب اگرتونے بی محصل کرنا ہے تو ایک محونث بانی با دے۔

شمرنے کہا: ایک محوث یانی بھی برگزنہیں دوں گا بلکہ پیاسا ماروں گا۔

امام ف فرمایا: این سین سفیص بناتا که می این قاتل کی نشانی د کیدلول ـ

شمرنے اپنے شکم اور سینے سے قیص ہٹائی تو امام نے دیکھا کہ سیملھون اُبلق (ڈیا) اور مبروص ہے اور اس کا چموہ

كون اور خزيرون كے مشابه لكتا ہے۔

المام نے فرمایا: میرے تا تا رمولِ پاک نے بچ فرمایا تھا۔

شمرنے کھا:تہارے نانا نے کیا کہا تھا؟

ا مام نے فرمایا: میرے نامانے میرے باباعلیٰ سے فرمایا کہ یاعلی اجمہارے اس بیٹے کو ایک مبروص اور ابلق اور کتوں مورخزرول کے مشاہبہ مخص قن کرے گا۔

شمر ملعون غضب تاک ہوا اور کہا: مجھے کوں اور خزیروں سے تشہیبہ دیتے ہو۔ خدا کی قتم! میں پس گرون سے تمہارے مر وجدا كرول كا \_ پھراس ملعون في امام كومند كے بل لنايا اور پس كردن ضريس مار ماركرسركوتن سے جدا كرديا۔

شرحرام زاده جب سرجدا كررما تعاتوريا شعار يره رماتها:

(مغبوم اشعار): "آج محج قل كررها بول حالانكد مجيعكم اليقين بكرتيراباب بيغبرك بعدماري دنیاہے بہتر تھا"۔

''آج ميں تخصِفل كرتا موں حالا مكہ جانتا موں كەعقرىب پشيمان موں گا اور ميرا محكانہ جہنم موگا''۔ يملعون حضرت امام ك حلقوم كى جس رك كوكافا تها، امام كى يدندا آئى:

وامحمداه واجتاه واحسناه واجعفراه واعقيلاء واعباساه ، واقتيلا واقلة ناصراه

مرحوم طریکی لکھتے ہیں: جب اس ملعون نے امام علیہ السلام کا سرجدا کیا تو سرکو نیزہ پر بلند کیا اور تحبیر برحی تو افکر نے مجی اس کے بعد تکبیری کہیں۔

ابوخف تحرير فرماتے ہيں: فشكرنے تين بارتكبير كي، زمين ميں زلزلد آيا، شرق وغرب عالم تاريك موسكے۔ برق ورعد ف لوگوں کو ڈرایاء آسان سے تازہ خون کی بارش موئی اور منادی نے آسان سے ندادی: خدا کی تم! امام فرز عدامام، برادر امام حماً مُدك باب حسين بن على بن ابي طالب سلام الله عليه كوشهيد كرديا كيا قد قتل الحسين والاقد ذبح الحسين

# شمرملعون كاامام حسين كوشهبيد كرنا

مرحوم علامه لكي بحارالانوار من لكي بن:

ثُمَّ جَاءَ شِمر و سَنانَ بن أنس والحسين بِاخَرَ هَمَتِي يَلُوكُ لِسَانَزَة مِنَ العَطَش وَيَطلَبُ المَاء

"شمر، سنان بن انس كے مراہ امام حسين كا سرجداكرنے كے ليے آيا تو امام كے آخرى سانس تھ، شدت پیاس کےسب سے زبان منہ میں بی زخی ہو چکی تھی اور حفرت اس کیفیت میں یانی

ماعك رب تخار

فَضَرَبَة شِمر لعنة الله برجلِه

اس ملعون نے بجائے یانی دینے کے یاؤں سے محوکر ماری اور کہا:

يَابِن اَبِي تُرَابِ اَلَستَ تَزعَمُ اَنَّ اَبَاكَ عَلَى الحَوضِ النَّبِي يَسقِى مَن اَحَبَّهُ فَاصبِر حَتَّى تَاخِذُ المَاءَ مِن يَدِهِ

"اے ابوتراب کے بیٹے! کیا تیرا می عقیدہ نہیں تھا کہ تیرا باپ علی ساقی کوڑ ہے؟ جس کو چاہے گا پلائے گا۔ اگر یکی عقیدہ ہے تو ذرا مبر کرتا کہ میں تہیں قل کردوں اور تخفی تیرے باپ علی پانی بلا دے'۔

ثم قَالَ لِسَنانِ إِجتَز مَ أَسَهُ قَفَاءً

''پی شمرنے سنان سے کہا: جس حالت میں حسین زمین پر پڑا ہے، پس گردن سے سرکاٹ لئے'۔

سنان نے کہا: میں بیکام نہیں کرتا اور فرزیر پنجبر کے نون کو اپنے ذیے نہیں لیتا۔ شمر غضبناک ہوا اور سنان کو گالیاں دیں۔ پھر غصہ میں آ کر اپنے نجس جوتوں سمیت حضرت کے سینے پرسوار ہوگیا اور پُرخون ریش مبارک میں ہاتھ ڈالا،اس وت

امامٌ نے فرمایا:

يَاشِمر تَقْتُلُنِي وَلَم تَعرِف مَن آنَاء

" " بھے قل کررہے ہوتم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟"

شمرنے کہا کہ جاتا ہوں اور اچھی طرح جاتا ہوں کہ تمہارے نانا، بایا اور مال تمام کا نئات ہے بہتر ہیں۔ پھران کو - ----

گالی بکی اور کھا: میں تمہیں قل کرتا ہول اور میرے دل میں خوف ہے اور ندرج ہے؟

فَضَربَ بِسَيفِهِ إِثنى عَشَرَ ضَرَبَةً ثُمَّ جَزَّ مَأْسَهُ الشريف

''اس ملعون نے بارہ ضربیں لگا کی اور سر کو بدن سے جدا کردیا۔ اس وقت زمین کو زائر لد آیا اور تیز سرخ آ عرصی جلی'۔

سيهد وتوجيه إقتل المم كى كيفيت روايات من عنلف باورجو دركمعتر اورمتند بوه يهب

اوّلاً: حفرت امام حسين كووزي كياميا\_

اننا: حفرت كاسرمبارك يس كرون سے كانا كيا۔

<u>مَد</u> سرده

لمّا اولاً: مرك وْرُحُ تُوامْ مِرْمَانَهُ كَ زَيَارَتُ كَاوَهِ جَمَلَہ ہے جَس مِن وَرَحَ سَجِهَا جَاسَنَا ہے اور زیارت كا فقرہ ہے: والشمر جَالسٌ عَلَى صدرك ومولِغٌ سَيفَهُ عَلَى نَحوِكَ قَابِصُ عَلَى شَيبتكَ بِيبِهِ ذابح لَكَ بهندِه (بحار الانوار، جَا١٠، ص٣٢٩)

'میراسلام ہواس مظلوم پرجس کے سینے پرشمر بیٹھا تھا اور تلوار کو مقام تحریر مار رہا تھا اور اُس نے خون آلودریشِ مبارک کو ہاتھ سے بکڑا ہوا تھا اور تلوار سے ذرج کر رہا تھا''۔

اس کے علاوہ متعدد روایات ہیں جو صراحناً دلالت کرتی ہیں کہ حضرت ابا عبداللہ الحسین آیک طریقے سے ذی کے اُشہید موئے۔ان روایات میں سے آیک ریّان ابن محبیب کی ہے کہ امام رضاعلیہ السلام نے فرمایا:

يَابُنَ شُبَيب! إِن كُنتَ بَاكِيًّا لِشَى ءٍ فَابِكِ لِلْحُسَين بن على بن ابى طالب فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذبَحُ وَالكَبَش (بحارالانوار، ج١٠١، ص١٠٠، سطر٢)

"اے فرز مدھیب! اگر دنیا میں کی چیز پر ردنا جائے ہوتو پس امام حسین کے مصائب پر رہ یا کرہ کے وزئد حدیث کے مصائب پر رہ یا کرہ کے وزئد آپ کو ایسے دنے کیا جاتا ہے"۔

ٹانیا: سرمبارک کے پس گردن جدا کرنے کا درک بہت می روایات ہیں بعنی جواس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ان روایات سے ایک روایت علامہ مجلس کے بحار میں نقل فرمائی ہے، جس میں جناب زینٹ کے دوفقروں میں تصریح ہے کہ فرماتی ہیں:

هَنَا حُسِينٌ مَحزُومُ الرَّأسِ مِنَ القفاد مَسلُوبُ العَمَامَةِ وَالرِّدَا.... الخ

" مسين ہے جس كاسر بس كردن سے جداكيا كيا ..... "-

دوسرے مقام پر ایون فرماتی ہیں:

هَذَا حُسَينُ بالعراء صَرِيعٌ بِكَربَلا ، مَجزورا الرَّاسِ مِنَ القَفَاءِ مَسلُوبُ العَمَامَةِ والرِداء.... اللح

'' بیرخاک آلود حسین ہے جو کر بلا میں مارا گیا، اور سر پس گردن جدا کیا گیا جس کا عمامہ اور چادر اور کپڑے بھی لوٹ نے گئے۔

شمر ملعون كالمام حسين كيسركونيزب يربلندكرنا

شمر ملعون نے مرتن ہے جدا کیا تو امام کے سینے ہے اُتر ااور بڑا فاصلہ خون میں ات پت سرکوایک کمیے نیزے پر چڑھا

کر بلند کیا اور بلند آؤاز سے نعر و تھیر لگایا۔ ابن سعد کے لئکری نظر جب سر پر پڑی تو انھوں نے بھی نعرہ ہائے تھیر بند ب شرملعون کا نیزہ پر سرمقدس کو بلند کرنے کا راز یہ تھا کہ تمام لئکر و کھے لے اور مطمئن اور خوش ہوجائے، آل سے سب نے تھیریں کہیں۔ جونبی امام کا سرجدا ہوا، زیٹن بیس زلز لے شروع ہو صحے اور فضا سے بہت شورونل بلند ہوا اور تی حمد آوازیں آنے لکیس۔

وَنُهُ لِزِلَتِ الاَمُ صُ وَاظُلْمَتِ السَّمُواتَ وَانِكَسَسفَتِ الشَّمسِ بِحَيثُ بَدَتِ الانجُم "زين كوزازله آياء آسان تاريك موكيا-سورج كى روشى الي تاريكي من بدلى كه سادے نظر آنے كئے"۔

وَقَطَرَ مِنَ السَّمَاءِ اللَّهُ سَبِعَ قَطَراتِ

"سات قطرے خون کے آسان سے گرے اور آسان سے ندا آئی"۔

قَد قُتِلَ وَاللهِ الامَامُ بن الامام اخ الامام الحسينُ بن على قُتِلَ وَاللهِ الهَمَامِ بن الهمام الحُسَين بن علي

امام صادق عليه السلام سے روايت ہے كہ عمر بن سعد ك فكر سے ايك فض في نعره لكايا تو انہوں في يوچھا كہ تتجے يہ ہوگيا ہے؟ اس نے كہا: يس في دوائي آئكموں سے رسول پاك كود يكھا ہے كہ ده ايك نظر امام حسين پر ڈالتے ہيں تو دومرن نگاه فككر پر كرتے ہيں اور يس ڈرتا ہوں كہ انجى عذاب الى تازل ہونے والا ہے، اس ليے نعره نگايا ہے۔ لوگوں نے اس نه خمت كى اور كہا كہ مفض ديوانہ ہوگيا ہے۔

رادی نے امام سے سوال کیا کہ بیٹالہ وگربیکرنے والاکون تھا؟

حضرت نے فرمایا: میں تو اسے جبرئیل مجھتا ہول کہاہیۓ سردار کی شہادت پر نالد کیا اور اگر چاہتا تو ایک جی سے تمام کا کتات کو ہر باد کر دیتا۔

#### حفرت امام حسين كالباس لوثنا

امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد لوگ ایک محدثہ تک متحیر ہو گئے، کیونکہ زمین کو زلزلہ آ میا تھا۔ فضا میں ہولٹاک آوازیں بلند ہور بی تحیس، سورج کو گربن لگ میا، ہوا تاریک ہوگی، ستارے ظاہر ہو چکے تھے، اس کے ساتھ ساتھ آسان سے خون برسا، سرخ اور سیاہ آ عرصی چلی، دنیائے عالم کی حالت بدل گئی۔لوگوں میں عجیب وحشت پیدا ہوگئ کہ ابھی آسان سے کوئی

عذاب آنے والا بے یا زمین اسے الل کوغرق کرنے والی ہے۔

ایک گفتے کے بعد آ ہت آ ہت فغاروٹن ہوئی، گردوغبار بیٹ گیا۔ سرخی ہرطرف ہوئی، زینن کا زلزلد زک گیا۔ لوگوں کی ات معمول کے مطابق ہونے گئی اور حمرت و درما عدگی سے نظرتو طاعین نے پھر سے سرکٹی شروع کردی۔ظلم اور تجاوز کرنا شروع کردی۔ شام اور امام مظلوم کی لاش پر بچوم کر کے حضرت کے لبائی تن کولوٹ لیا۔

کی پیرائین امام اسحاق بن حیوہ حضری نے اٹھایا اور جب پہنا تو برص کے مرض میں جتلا ہوگیا اور اس کے سراور چرے کے بال کر گئے۔

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: امامؓ کے اس پیرا بمن میں ایک صدتیرہ سوراخ متے جو نیزوں، تیروں اور کواروں کی وجہ ہوئے تھے۔

🔷 حعرت كاعمامه اخنس بن مرجد ما جابر بن يزيداووي في لوثا اور جب سر پر با ندها تو وه ويوانه اورمجذوم موكيا-

ا حفرت ك تعلين مبارك اسودين خالدن حدائك.

﴿ اور حضرت كِ الكشترى بحدل بن سليم نے لوثى اور الكوشى اتار نے كے ليے امام كى الكى بھى كاث والى۔

ارباب تاریخ نے لکھا کہ اس انگوشی کو اتارنے اور امام کی انگلی کاشنے کے جرم میں جناب مخارثعفی نے اس ملعون

محدل بن سليم كے باتھ اور پاؤل كاف ويا اور وہ است خون من تركيا ربا اور ترسية بوے واصل جہنم بوا۔

ایک ریشی کیڑا قیس بن اضعث نے لوٹاء بید ملمون جذام میں جتلا ہوا اور گھر والوں نے اسے دُور کردیا اور اسے محتدگی پر ڈال دیا اور ابجی بیزندہ تھا کہ کتے اس کے گوشت کوکٹڑے کلڑے کرے کھاتے رہے۔

\* حضرت کی زرہ عمر بن سعد نے لوٹ لی اور جب مختار تعنی نے عمر بن سعد کے تل کا تھم دیا اور وہ قل ہو گیا اور جہنم می پیچے ممیا تو اس کے قبل کو زرہ دی گئی۔

مرحوم محدث فتى ختنى الآمال ميں لكھتے ہيں: حصرت كى دو زر بين تھيں اس ليے كها جاتا ہے كدامام كى دوسرى زره ، لك بن يسر نے لوئى اوروه وايواند ہوگيا۔

اسودين حظرت كي شمشير (بروايت فيخ مفيد درارشاد) اسودين حظله في لوأي-

مرحوم محدث فی منتبی الآمال میں لکھتے ہیں: بیتکوار اوری ذوالفقار کے علاوہ تھی۔ کیونکہ ذوالفقار تو نبوت والمت کے مواریث سے ہے جومحفوظ اور مامون ربی۔

ارے مرحوم سید نہوف میں لکھتے ہیں: أو پر والی شلوار ایجرین كعب تمين نے لوٹی ، اور نیچے والی شلوار كے بارے ميں الل

جرم سے سوال کیا اور اُس نے اس کو یارہ یارہ کردیا۔

📀 منتخب حریکی نے لکھا ہے کہ اس ملعون کے ہاتھ ای وقت شل ہو مجے اور وہ اُسی وقت مر کیا۔

شہادت امام کے بعد ذوالجناح کی خیام میں آمد

امام حین کن شہادت کے بعد آپ کا مرکاٹ لیا گیا، عبالوٹ کی گئی اور امام کو جہا چھوڑ دیا گیا۔ اس وقت، سیکی خصوص کھوڑا بعنی ذوالجناح جو امامت کے مواریث میں سے تھا، آنسو بہاتا ہوا اپنے آتا کے بدن کا طواف کرتا د. بھی اس کو پکڑ کر مالی غنیمت بنانے کے لیے آگے بڑھتا وہ اپنی ٹاگوں سے اسے رگڑ دیتا۔ لئکروالوں نے جس قدر بھی ذب من تھے کرنے کی کوشش کی کہ مالی غنیمت بنا سکیں وہ ناکام رہے کیونکہ بیدجیوان امانات امامت میں سے تھا اور کوئی فخص ، سے خصوص امانت کونیں رکھسکنا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی کئیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے مواریث میں۔ خصوص امانت کونیں رکھسکنا (جو چیزیں امام کے لباس سے لوئی کئیں مثلاً عمامہ شمشیر، انگوشی وہ امامت کے مواریث میں۔ نتھیں)۔

بیذوالبناح نستگی بھتگی اور بدن میں کثیر تیروں کے پیوست ہونے کے باوجود امام کی لاش کا طواف کر رہاتھ ، ۔ ۔ ۔ ۔ اور سکون نہ کرتا تھا۔ ورکبی بائیں طرف آجاتا تھا اور دکھی بین کرتا تھا اور آنسو بہاتا تھا۔ نیز دشمنوں کو بور ۔ ۔ ۔ ۔ اور سکون نہ کرتا تھا اور امام سے دُور کرتا ہے والم میں الم اسلام سے دُور کرتا ہے وہ کہ اس ذوالبناح کو امام میں سے بہت محبت تھی ، البذا امام کے بدن کو چھوڑنے کے بہت ہے۔ جب سے تھا۔ دشمنوں نے اس کو دیکھر "سے تھی پہد دی۔ (مصبر کھوڑے کا وہ بچہوتا ہے جو کسی صورت مال سے جدائیس ہوتا)

مرحوم طریکی منتخب میں لکھتے ہیں: جب امام شہید ہو گئے تو ذوالبحاح مین کرتا اور شہیدوں میں پھرتا رہتا تھا۔ عمر من سعہ نے کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑلا و کیونکہ میہ نجیب اور اصیل گھوڑا ہے۔ جوفض پکڑنے آتا وہ اسے دانتوں سے کا ٹما اور پیروں سے مارتا اور جہنم میں پہنچادیتا۔

ابن سعدنے دیکھا کداب کوئی چارہ نہیں رہاتو تھم دیا کدائے اپ حال پرچھوڑ دواور دیکھوکد کیا کرتا ہے۔ لئکروے وُور ہوگئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ذوالجناح امام حسین کی لاش پرآیا اور نالہ وزاری اور بیان کرنے شروع کردیئے۔سب دیکھا کہ ذوالجناح حضرت امام حسین کی خوشبو سوکھتا ہے اور حضرت کے زخموں پر مند دکھ کر چومتا ہے اور الی مال کی طرز ردتا ہے جس کا نوجوان بیٹا مرکمیا ہو۔

پھر انھوں نے دیکھا کہ ذوالجاح میدان سے والی آیا اور خیام میں مخدرات کی طرف سے رخ کیا۔ خیام کے دروازے پر انھیں دروازے پر روتا ہوا نہنایا تو تمام مخدرات بے سرویا برہند باہر دوڑیں۔ جب ذوالجناح کو خالی دیکھا تو دل سے سرد آہیں تھی بور چہروں پر ماتم کرنے گئیں اور یہ بیان کیے: واسیدا و انحسینا ہ اسداور ذوالجناح کے اردگرد ماتی طقہ بنا لیا۔ ہرکوئی ذوالجناح سے اپنی زبانِ حال میں با تیں کر رہا تھا۔ البتدان سب کا ایک سوال مشترک تھا اور وہ یہ تھا کہ اے ذوالجناح! تم تو اپنے مالک کے بڑے وفا دار تھے، آمیں کول چھوڑ آئے ہواور والپن نہیں لائے ہو؟

ذوالجناح بہت شرم کرنے والا تھالبذا شرم کے مارے اپنے واکس ہاتھ کو بیٹ کے بنچ کرلیا اور باکیں ہاتھ کو آ کے لمبا
کرلیا اور اپنے سرکوشرمندگی کی وجہ ہے باکیں ہاتھ کے بنچ چھپالیا جب کہ آنسومسلسل بارش کی طرح جاری ہے۔ اور بچوں،
مخدرات کی غربت اور حالت ذوالجناح کومزید بے قرار کرری تھی اور ان مظلوموں کا دکھی انداز بی اس قدر کریہ وزاری نی تو
دیوانہ وار بھی اس طرف جاتا اور بھی اُس طرف جاتا نیز دکھ اور پریشانی کی وجہ سے اس قدر اپنا سرز مین پر مارا کہ روح پرواز
کرگئے۔ چنانچ ابن شہر آشوب نے مناقب میں کھا ہے:

إِنَّهُ رَمَلَى بِنَفَسِهِ عَلَى الارمضِ وَجَعَلَ يَصهَلُ وَيَصْرِبُ رَاْسَهُ الاَرُوضِ عِندَ الخيمة حَتَّى مَاتَ

مرحوم قزوینی حدائق الانس میں لکھتے ہیں: ذوالجناح کی حالت موت کے بارے چارروایات اور بھی ہیں:

- صاحب روصة اشهد او ابوالمويد خوارزى فى قل كرتے بيل كدذوالجماح امام كى شهادت كے بعد بيابان كى طرف علاميا اور كى مارت كى اس كو چرندد يكھا اور عائب ہوگيا۔
- ج مرحوم دربندی لکھتے ہیں: جناب شہر بانو اس ذوالجماح پر سوار ہوئیں اور وہ شہر زے آ کیل البتہ بیروایت نہایت ضعیف اور نا قابلِ اعتبار ہے۔
- ابوضف نے عبداللہ بن قیس نقل کیا ہے کہ بیس نے دیکھا کہ امام کا ذوالجتاح دشمنوں کوامام ہے دُور کررہا تھا، محر خیام کی طرف آیا۔ وہاں سے فرات کی طرف کیا اور خود کو فرات میں ڈال دیا اور اس میں ڈوب کیا پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا۔
- ج بعض نے لکھا ہے کہ بید و والجناح کر بلا سے مدینہ آیا اور مجد نبوی کے سامنے پہنی کر امام کی شہادت کی خبر رسول یاک کو دی اور اب و والجناح امام زمانہ کے پاس موجود ہے۔

بإمالي لاش سيدالشهداء

مرحوم كلين افي كتاب شريف كافي عن ادريس بن عبدالله عام كرية بين

لَمَّا قُتِلَ الحُسَين الهادُوا وَالقَومَ أَن يُوطِثوة الخَيلَ

جب امام شہید ہوئے تو ابن سعد کے لئکرنے امام کی لاش پر گھوڑے دوڑانے جاہے، جناب فقد نے جن پ نعید سلام اللہ علیما سلام اللہ علیما کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن پامالی کرنا جاہجے ہیں۔اے بی بی زینب! سفینہ جو رسول پاک کا آزاد کر تھا، جب دریا میں اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور تیرتے ہوئے ایک جزیرہ میں پنچے تو ایک شیر نے سفینہ کو ہلاک کرنے کا ارصاح سفینہ نے فورا کہا:

يا ابًا الحامث أنَّا مولَّى مسول الله

"اعشر! من زمول الله كا آزاد كرده غلام بون، مجصافيت نه دينا".

فَهَمهَمَ بَينَ يَكِيهِ حَتَّى أَوقَعَهُ بَينَ الطِّريق

جونی شرنے رسول پاک کا نام سنا تو سفینہ کواذیت ندوی بلکہ سفینہ کواشارہ کر کے اپنے اُوپر سوار کیا اور رائے ہو گھ آیا۔ پھر جناب فضہ نے مرض کیا: اسے فی فی زینب! میں نے سنا ہے کہ اس علاقہ میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر جھے اجت ہوتو میں جاؤں اور اس شیر کواس واقعہ شہادہت امام کی اطلاع دوں تا کہ اس غربت اور بے لی کی حالت میں وہ ہماری فریک پنچے اور مولاً کے جم کی حفاظت کرے۔

بی بی نین سلام الله علیهانے اجازت دے دی۔ جناب نعقه صحراکی طرف تنیں اور خود کوشیر کی مجھارتک بیجید نزدیک تئیں اور بلندآ دازے کہا:

یکا آبکا المحارک فَرفَعَ سَاسَهُ اے ابوز فارث! شیر نے سرا تھایا تو فقد نے کہا: اُتک سِی مَا یُرید وَن آن یَعتُ ا غَدًّا بابی عبدالله "اے شیر! تم جانتے ہو کہ خدا سے بے خبراس گروہ کاکل کیا ارادہ ہے اور سلطان وین وونیا کے جم س بارے ش کیا سوچ ہے؟" یُرید گون اُن یُوطِلتُوا الحَدِل ظَهرة "ان طاعین کا ارادہ ہے کہ امام کے بدن پر گھوڑے دوڑا دیں اور سین اِقدس اور پشیب میارک کی ہڑیوں کو پور کرویں"۔

جب شیر نے بید کی خبر تی تو غراتا اور آنو بہاتا ہوا سیدالشہد اوعلیہ السلام کے مقل بیں آیا اور پُر حسرت نگاہوں ہے
شہداوکو دیکھا، زاروقطار رویا اور شہیدوں کے بدنوں بیل جسم مطہر سیدالشہد اوکوتلاش کر کے اس طرح کرتا کہ ہرشہید کو دیکھا اور
آ کے گزر جاتا بالآخر امام کے زخمی بدن کوتلاش کرلیا۔ بیابیا بدن تھا جس کے تمام اعضاء و جوارح زخمی تھے اور کوئی عضو سالم نہ
تھا۔ شیر نے اسپنے دونوں ہاتھ اس شہید کے بدن پر ایسے رکھے کہ بدن شیر کے ہاتھوں کے بیچے چیب کیا اور محفوظ ہوگیا۔
لفکر کوف نے تھوڑے بدن پر دوڑ انے جا ہے قو دیکھا کہ شیر لاش پر بیٹھا ہے۔ ابن سعد کو خبر دی تو اس ملحون نے کہا کہ

یے ایک امتحان اور آز مائش ہے، اسے آ شکار و طا ہر نہیں ہونا چاہیے۔ پھر لشکریوں کو حکم دیا کہ فی الحال لاش پر محوزے شد دوڑ ائے جائیں کول کہ اس مسلحت نہیں۔ بیلحون پامال سے مخرف ہو سے اور شیر کمیار ہویں کی رات شہداء کے پاس رہا اور افي امام كى حفاظت كرتا ربا\_ پير كياره محرم كومتنل كوچيوز كرچلا كيا\_

میارہ محرم کی عمرے دفت جب ابن سعد نے اپنے فوجیوں کی الاشوں کو فن کرنے کا تھم دیا تو شیر کے چلے جانے کی م جب سے چندلوگوں سے کہا کہ اب حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑا دوء تا کہ ابن زیاد کے تھم پڑمل درآ مدموجائے۔

علامہ بحکسی نے بحار (ج ۲۵، ص ۵۹) میں پامالی کرنے والوں کے نام یہ لکھے ہیں: ١٠ اسحاق بن حيوه الحضري ١٠ بغش بن مرثد ﴿ تَحْيِم بن طفيل أسنى ﴿ عمرو بن صبيع الصيد اوى ﴿ رجا بن مهذ العبدى ﴿ سالْم بن خيشمه ﴿ صالْح بن وهب بلي الجعفيان ﴿ واحظ بن تاعم ﴿ بانى بن ثبيت الحضر مى ﴿ أسيد بن ما لك

ابوعمروزابدے روایت ہے کہ بیل نے ان لوگوں کے نسب کوغور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیدس کے دی حرام زادے ہیں۔ جب مختار ثقفی نے انہیں بکڑا تو تھم دیا کہان کے ہاتھ پاؤں کوزمین پر پھیلا کرمیخیں تھوک دیں اور پھران خبیژں کے مدان براس قدر محور عدور اے كديرسب واصل جنم موكے \_

ستبید و توجیهد: متعدد روایات موجود بین جن بین حضرت امام کے بدن مطبر کو محور وں کے سموں سے پا مال کرنا ثابت بـان روايات سے ايك روايت امام باقر عليه السلام سے بعى مروى ب اوراس حديث كا آخرى فقره مارا شاہد ب: وَلَقَد قُتِلَ بِالسّيفِ والسِّنّانِ والحجامة والخشب وبالعصاء ولقدا وَطوةُ الخيلُ بَعدَ ذٰلِكَ "فرمایا: حضرت سیدالشهد ام تکوارون، نیزون، بقرون، لکریون اورعصا سے قل موسے اورشهادت کے بعد محور وں سے بدن کو پامال کیا حمیا"۔

# ثام غريبان اورغارت خيام

الم عليدالسلام كى شباوت كے بعد جب الشكروالے الم كى لاش اوٹے سے فارغ موے تو سوار اور پيادہ ظالم ساميوں نے خیام کی طرف جوم کیا اورلباس، چاوریں، کھرے سامان، سواریاں، آلات واسباب حرب نوٹے کیے اور اس لوٹ میں كيد دوس يرسبقت حامل كرتے رہے۔

ارباب مقاتل نے تکھا ہے کہ پہلے تو فوج اشقیاء تلواریں فکال کر خیام میں داخل ہوئی اور لوٹنا شروع کیا۔ جب تمام سمن اوٹ لیا تو پھر مزید تجاوز کرتے ہوئے مخدرات اور بچوں کے لباس لوٹے شروع کیے۔ چند کحظول میں بچول کے گوشوارے چھن مجے ، کانے اُئر مجے اور مستورات کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں۔

اہل بیت سیدالشہد او کے لیے تخت ترین معمائب کا وقت یمی تھا جب یہ پاک لوگ ان کمینہ صفت اور پست فعرت

كوفيوں كے چيكل ميں مجين محقد وشمنوں كى فوج كے ايك محافى حميد بن مسلم نے كہا ہے:

قَوَاللَّهِ لَقَد كُنتُ آرَى المَرأَةَ مِن نِسَالِهِ وَبَنَاتِهِ وَاَهلِهِ تُنَارِع ثُوبَها وَعَن ظَهرِهَا حَتَّى تَغلِبَ عَلَيهِ فَيَدْهب بِهِ عَنهَا

''کرخدا کی تم! بی نے شام غریباں امام حسین کی عورتوں، بیٹیوں اور اہلی بیت کودیکھا کہ جب
ان کی چادریں چھینتا چاہتے تھے تو یہ مخدرات عصمت قبل اس کے کہ نامحرم ان کی طرف چادر چھینے
کے لیے ہاتھ دراز کریں خود بی اپنی چادریں، زیورات اور سامان زیٹن پر پھینک دیتی تھیں تاکہ
نامحرم مال لوٹ کر چلے جا کیں اور معترض نہ ہوں''۔

صاحب بیت الاحزان نے لکھا ہے: سب سے پہلے جے لٹکرِ کفار نے لوٹا وہ ٹی ٹی جناب نینب سلام الشعلیہا ہیں کہ ہن کے سر سے چادر اور مقعد چھین لیا گیا۔ گوشوارے کا نول سے مھینج کیے۔ ان کے بعد جناب اُم کلثومؓ ، جناب فاطمہ گبریٰ ک ''گوشوارے اس قدر جلدی سے کینچ کہ ان کے کان بھی زخمی ہوگئے۔

کناب مصائب المعصومین میں لکھا ہے: شمر ملعون جب امام سجاد علیہ السلام بیار کر بلا کے خیمہ میں داخل ہوئے، شمر کے ساتھ چنداور بھی منافق تنے جنموں نے امام سجاڈ کوئل کرنا جا ہا۔ شمر نے اجازت دی کہ جس طرح اپنے بسر پر سوئے ہیں اس حالت میں قتل کردو۔

حید بن مسلم کہتا ہے: مین آ کے آیا اور کہا: سجان اللہ! کیا تم چھوٹے بچوں کوئل کرتے ہو۔اے قوم! یہ بزرگوار! عمر نوجوانی میں ہے اور اس متم کا صدمہ اور بیاری دیکھ رہا ہے اسے چھوڑ دو۔ جب میں نے بہت منت ساجت کی تو وہ ملحون امام کے قبل سے باز آ ئے۔لیکن جناب نہ نب سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں:

> نَظُر اِلَى تَهِنِ العَابِدِينَ فَكْأَهُ مَطروحًا عَلَى نَطعٍ مَن الادِيم وَهُوَ عَلِيلٌ فَجَذَبَ النَّطعَ مِن تَحتِهٖ وَالقَاهُ مَكبُوبًا عَلَى وَجههٖ

> ''نیلی آ تکھوں والے ملعون نے ہمارا سامان لوٹا، بھراس ملعون کی نظر امام سجاد سید الساجدین پر پڑی۔ امام چڑے کے کھڑے پر سوئے ہوئے تھے اور سخت پیار تھے۔ اس ملعون نے چڑے کے اس کھڑے کو اس زورے کھینچا کہ امام سجاڈ منہ کے بل زمین پر گر میے''۔

شخ صدوق المالى ميں جناب فاطمه بنت الحسين سے روايت لكمتے ہيں: جب فوج اشقياء مارے خيام ميں واقل موئى تو ميں چيوٹى ئ تى ميرے پاؤں ميں دوسونے كى پازيين تھيں۔ ايك ملحون آيا اور دہ پازيين ميرے پاؤں سے اتار نے لگا اور وورو بھى رہا تھا۔ ميں نے كہا تو روتا كيوں ہے؟ اس نے جواب ديا: گريدكيے شكروں كد دختر رسول كى تو بين كر رہا موں۔

من نے کہا: اگر تو جامنا ہے کہ میں دختر رسول موں تو پھر لوشا کیوں ہے؟

ملعون نے کہا: میں ڈرتا ہوں کدا گر میں (بدی زیبیں) نداتاروں گا تو کوئی اور آ کراُتار لے گا۔

جناب فاطمة كبرى فرماتى بين: جو كه مارے خيام بل تھا وہ لوث ليا كيا حتى كه ظالم ہمارے سرول سے چا دري بھى محمين كركے ہے۔ بى بى فرماتى بين: خيام كئنے كے بحد مُيں خيام كے دروازے پر كھڑى تنى اورائے بابا اورامحاب كے طرے محرے ابدان كو د قربانى كے كوشت كى طرح " زيمن پر پڑا و كھورى تى ۔ بھر بيں نے و يكھا كہ وہ ب و ين كروہ اپنے كھوڑے دوڑاتے ہوئے إدھر أدھر جارہ بيں۔ بيں سوچ رى تى كى كہ باباكى شہادت كے بعد بنى أميہ مارے ساتھ كيا كريں ہے؟ كيا جس قبل كريں ہے؟

اچا تک میں نے دیکھا کہ ایک بے حیا ملحون کھوڑے پر سوار آیا اور عورتوں کو آگے لگاتے ہوئے نیزے کی اُنی سے زخی کرکے ہا تک رہا تھا۔ ان بیبوں کی کوئی پناہ نہ تھی اس لیے ایک دوسرے کی پناہ لیتی تھیں حالا تکہ ان بیبوں کا سامان اور بہی ہوٹ لیا حمیا تھا۔ ان بیبوں کی فریاد اور آواز بہتی:

وَامُحَمَّدَاهُ وَا اَبَتَاهُ وَاعَلِيَّهُ وَاقِلَّةِ ذَصِرَاه وَاحَسَنَاهُ وَاحْسَينَاهُ

تبعی بمبعی به بعی استفایه کرتی تفیس:

أَمَا مِن مُجيز يُجيرُنَا وَأَمَا مِن تَراثِلِ يَنُودُ عَنَا

"لینی کوئی ہے جو رسول زادیوں کو بناہ دے، کوئی ہے جو رسول کی بیٹیوں کو ظالموں کے شرسے بچا سک"

جناب فاطمہ کرئی فرماتی ہیں: میں بیرحال دکھ کر پریٹان ہوگئی اور میرے ہوش اُڑ گئے، میرے جم میں کپکی طاری ہوگئی اور اس بے حیاسوار کے ڈرسے بھی پیوپھی اُم کشوم کی دائیں طرف جاتی اور بھی بائیں طرف جاتی تھی کہ اس ظالم کے شرے محفوظ رہ سکوں۔ اچا تک میں نے دیکھا کہ وہ لمعون میراتعا قب کر رہا ہے اور کحظہ بعد میں نے محسوں کیا کہ اس لمعون کے خرے کی اُنی میرے کندھوں کے درمیان آگئی ہے۔ میں فوراً زمین پر گر پڑی۔ وہ بے حیا، بے مروت اپنے محموث کے جانب چلاگیا۔ میرے طخال اس طرح کا نوں سے میننچ کہ میرے کان ذخی ہوگئے۔ پھر میری چا در اور مقعد اُنارا اور خیام کی جانب چلاگیا۔

میں زمین پر گری ہوئی تھی ،میرے چبرے سے خون جاری تھا، شدید صدے اور تکلیف کی وجہ سے خش مر تھے۔
عثی کی حالت ختم ہوئی اور ہوٹ آیا تو میں نے دیکھا کہ پھوپھی زین میرے پاس بیٹی ہیں اور رو رو کر ذیا ہے بھوپھی زین میرے پاس بیٹی ہیں اور رو رو کر ذیا ہے بھوپھی کی جان! اے فاطمہ! اُٹھوتا کہ خیمہ کے اعمر جا کیں اور دیکھیں کہ باتی بیٹوں اور تبارے بیار بھائی سیاق پر آپ تری سے بھوپھی کی جان اور مرض کیا: پھوپھی اماں! کیا آپ کے پاس کوئی کیڑا ہے کہ نامحر مول سے اپ سراور چبرے کوڈھانپ میں مشرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا: اے فاطمہ! عَدَّتُنْ مِثْلُون تیری پھوپھی بھی تیری طرح ہے بھی ہے۔
جیمن کی گئی ہے اور سر ڈھاجے کے لیے کوئیں بھا۔

یخ منیدمرحوم حیداین مسلم نقل کرتے ہیں: میموں کے لئنے اور مستورات کے سربر ہدہونے کے بعد بم ب مد کے سربر ہانے مط کسر ہانے پہنچ۔ شمر نے ساتھیوں سے کھا: اس پارکوئل کردو۔ حید کہتا ہے کہ بی نے شمرکو طامت کی اور کھا: کیا اس میت اس قدر معتولین کافی نیس ہیں؟

صاحب اخیار الاقال نے لکھا ہے کہ شمر نے امام کولل کرنے کے لیے فہر سمین اقو ہر طرف سے بھی اور مستور نہ تے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جتاب نہ بنب سلام الله طبہا نے اپنے آپ کو امام زین انعابدین پر گرا دیا اور امام کو انے ہے۔ بیس کرلیا اور بہت روئیں لیکن بھائی حسین کی وصیت پر ممل کیا کیونکہ امام حسین نے وصیت کی تھی کہ بہن ا میری شہاد نہ ہے۔ بعد ظالم کی مرتبہ میرے پیار بیٹے کولل کرنا اور آئسو بہابر ہے۔

خداکی جان کی حفاظت کرتا۔

لیں جناب زینب امام ہواڈ کے اُوپر کر بڑیں اور شمر سے فرمایا: وَاللّٰه لَا تَقَتُل حَتَّى اَقَتُلُ ' خدا کی تم! میں اپنے عار کو متحول نہیں دیکھوں گی، تو پہلے جھے قل کردے'۔

شمر ملعون تخرباته میں لیے جرطرف حرولہ کررہاتھا اور دکی حورتیں اور ڈرے ہوئے بیچ آہ وزاری کررہے تھے۔ گریہ وزاری اس قدر شدیدتھی کے مجربین سعد دوڑتا ہوا جبکہ اس ملعون نے سیداشہد اٹر کی زرہ چین رکی تھی، مخدرات کے نزدیک آیا ہور گریہ وزاری سی۔ اہل بیٹ نے فریادیں کیس اور بچوں نے روتے ہوئے کیا: اے ظالم! اولا دیاتی پر آخر کس قدرظلم وتشدد کرتے رہو ہے؟ اے بے رحم! ہم کس کس مصیبت پرمبر کریں؟

ابن عمراً گرچ بزاشتی القلب تھالیکن مستورات کے گریدوزاری سے اس قدرمتاثر ہوا کدایت اسحاب سے کھا:
کا یک خل مِنکُم اَحَدٌ بَیوتَ هَولاءِ النِسَاءِ وَلَا تَعرضُوا لِهَذا الغلام

'' کوئی فخض بھی ان عورتوں کے گھروں ( جمیوں ) میں داخل نہ ہو کسی کوا جازت نہیں اور کوئی بھی اس نوجوان سے معترض نہ ہو''۔

جب پاک مستورات نے اس لعنتی کردارے ذرا محرتم دیکما تو ایک خواہش اور کردی:

سَئُلَتَهُ النسوة لِيَسترجع مَا اخَذَ مِنهُنَّ لِيَستُرنَ بِهِ

"جوافكرنے مميں سے لوٹا ہے وہ سامان ،خصوصاً جا دريں واليس كردے تاكه ہم اپنا پردہ ، تاكيس"-

ابن سعدنے الحکر کو بائد آ واز سے خطاب کرتے ہوئے کھا:

مَن أَخَذَ مِن مَتَاعِهِنَّ شَيئًا فَليَرِكَّهُ عَلَيهِنَّ

وجس جس مخص نے ان پردہ وارون کا مال ومتاع لوٹا ہے والی لوٹا دؤ'۔

ليكن السوس كرسى ايك في محى كوئى ايك شف واليس ندلوا فى -

وَكُّلَ بِالفُسطَاطِ وَبَيُوتِ النِنتَاءِ وَعَلَى بن الحُسَين جماعة مِثَّن كَانُوا مَعَهُ وَقَالَ إِحفَظُوفُم لِثَلًا يَحْرُجَ مِنهُم اَحَدٌ لَا تَستَوْنَ اِلَيهِم

"اس کے بعد عمرسعد نے خیام پر ایک جماعت کومقرر کیا کدان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں تاکدکوئی ان سے باہر شدکل پائے نیز کوئی فض ان کواڈیت شددے اور ان کے خیام کی حفاظت کرو۔ بی تھم دے کر ابن سعد چلا گیا"۔

### خيام مسيني كوآمك لكانا

جب خیام اوراہل خیام کی حفاظت کے لیے ابن سعد نے ایک جماعت مقرر کی توشمر بہت فضب تاک میں سنان سے کہا کہ آخر ابن سعد اولا وعلی سے اس شم کا نرم برتاؤ کیوں کرتا ہے جتی کہ اُس نے بیار کی سفارش کی او جس قتل سے باز رہنے کی تاکید کی۔ تم دونوں دیکھتے رہواور ابن زیاد کے سامنے ابن سعد کے خلاف گوائی دیتا ہے۔ جب شمر کے نظر بے کی اطلاع ابن سعد کو لی قو وہ خوف سے مارا مارا آیا اور کہا: اے نشکر ہمارا مقعود حسین تھے کہ دیا ہے کہ دونوں اور بچوں کا کوئی قصور نہیں ، پھر جو انھوں بنے دکھ دیھے لیے، پریشانیاں دیکھ لیس اور مصیتون کی الب اس پرتم رامنی نہیں ہواو جاؤ ہیں بیتم واپس لیتا ہوں جوظلم کرسکتے ہو کروگر مے نیا اب اس پرتم رامنی نہیں ہواور میر سے اس تھ خیام کے پاس آیا اور تھم دیا کہ عورتوں اور بچوں کو خیام سے نکال دو۔ سید بن طاؤس در لہوف ہی فرماتے ہیں:

ثُمَّ اَخْرَجَ النِسَاءَ مِنَ الخَيمَة وَاَشْعَلُو فِيهَا النَّامَ فَخْرَجَنَ حواسر ، ملباتٍ حَافِيَاتٍ بَاكِيَاتٍ يَمشِينَ سَبَايَا فِي اُسُو النِلَّةَ

"راوی کہتا ہے کہ تمام عورتوں اور بچوں کو خیام ہے باہر نکالا گیا۔ پھر خیام کو آگ لگا دی گئی۔ مخدرات عصمت نے جب بید حالت دیکھی تو سر برہنداور نگے پاؤں روتے اور آ ، و فریاد کرتے ہوئے وہاں سے نکلے۔اس وقت ان بے دینوں نے انھیں قیدی بنایا اور ذلت وخواری سے لے میے"۔

مرحوم قزوینی رقم طرازیں: راوی کہتا ہے کہ یس نے دیکھا کہتمام مخدرات باہر دوڑیں حتی کہ بچوں کو پارہتہ گرمسے پرآ رام نہ آتا تھا، بھی وائیں بھا گے اور بربچہ یا مخر کہ یا عظم کی ایکن میں نے ایک تجد مسلم نہ آتا تھا، بھی وائیں بھا گے اور بھی بائیں بھا گئے تھے اور ہربچہ یا مخر کہ یا عظم کہ آئے گئے میں نے ایک تجد کے اعدر جاتی ۔ بہت مضطرب اور پریٹان تھی۔ میں اور بھی خیمہ کے اعدر جاتی ۔ بہت مضطرب اور پریٹان تھی۔ میں موجا کہ خیمہ سے دور کیوں نہیں جاتی ؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا کہ اس معظمہ میں ہے۔ میں نے بوچھا کہ خیمہ سے دور کیوں نہیں جاتی ؟ اس معظمہ بی بی نے فرمایا کہ اس معظمہ کی بی نے فرمایا کہ اس معظمہ کے ہوئے میں میرا بیار بھتیجا ہے۔

**★.....**★

#### گیار هویر فصل

# شب شام غریباں کے جولناک واقعات

اس رات بہت ہولتاک واقعات ہوئے چند کا ذکر کیا جاتا ہے۔

#### دوبجول کی شہادت

صاحب كتاب بداكا بيان ہے: خيام حرم من آم كي كننے اوركوفي وشامي بھيٹريوں اوركتوں كے رحشيا ند حملوں كے بعد مخدرات عصمت اور بجے، ان خوخو ار در ندول سے محفوظ رہنے کے لیے إدهر اُدهر متفرق ہوگئے۔ پھر آگ کے بجھ جانے اور ان ب خیرتوں کے چلے جانے کے بعد ای حاطہ میں پھر اہل بیت اور مستورات، چھوٹے بیچے دوبارہ جن ہوسکتے اور مل کر حلقہ

بحرالمصائب میں ہے کہ گیار ہویں کی پُر درورات جناب زینٹ کبری نے نِظمہ سے فرمایا: میرے بھائی کے بچوں کو ایک ایک کرے اکٹھا کریں لیکن ہا چلا کہ دو بج نہیں ہیں۔ دکھی دل سے گربیزاری کی اور اپنے آپ سے کہا: جھے تو بھائی کی جمیت ہے کہ میرے بچوں کا خیال رکھنا ، آج پہلے دن بی وصیت پر عمل ند موسکا۔ تعجب ہے نینب کی غربت پر۔ آج میں جب مائی نے وداع کیا تو اہم وصیت بیموں کی حفاظت کی تھی۔ پھراٹی بہن اُم کلثوم سے فرمایا: آج ہم سب مصائب بی کھرے ہے، میں نیس جانتی کہ بیدو بیچ کہال گئے ہیں؟ زعرہ بیں یا شہید مو گئے ہیں؟

پس دونوں بہنیں کر بلا کے محرامیں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے تکلیں۔ ہرطرف بچوں کو تلاش کیا حتیٰ کہ ایک ٹیلے کے قریب پہنچیں جس پر کھاس اُگی ہوئی تھی تو ایک چھوٹے سے بودے کے ینچے ان دونوں تیموں کو دیکھا کہ ایک دوسرے کی مردن میں بانہیں ڈالے ہوئے ہیں۔ایک دوسرے کے منہ پر منہ رکھا ہواہے اور اس قدر بیشنم اوروقے رہے ہیں کہ خاک كربلا أنسووك سي ملى موچى ب

جناب زبنب نے بہن اُم کلثوم کو بلایا کہ بچل محے ہیں، دونوں بہیں ان کے سرنانے بیٹمی روتی رہیں، پھر جناب نيبٌ نے فرمایا: بہن! اب رونے کا فائدہ نہیں اُٹھوایک کوتم اُٹھاؤ اور ایک کو بٹس اٹھاتی موں، کیکن آ ہستہ اُٹھایا کہیں نیند ے بیدار ندموجا کیں کیوں کدمجو کے اور پیاسے ہیں لیکن جون بی ان کواشایا تو معلوم موا کد دونوں شہید ہو چے ہیں۔

خدا نے حضرت مولی نی کے لیے یہ روضہ خوانی کی تھی: یا مُوسلی صَغِیرُ قُم یُدِیدُ تُهُ العَطَش وَكَبِيدُ

كويا يمي چھوٹے بچے ہوں كے جو تشكل سے فوت ہو كئے۔

امام حسين كي الكليال كاشا

مرحوم مدر قزویی نے اس کافر کامنعسل حال تین کتابوں بحار بنتخب طریحی اور تاج الملوک سے نقل کیا سے عیم مخقراً بیان کرتے ہیں:

ایک جازی مخص کہتا ہے: ایک دن میں مدینہ کے کوچہ میں سے گزر رہا تھا کہ جناب جاہر بن عبداللہ منسع ملاقات ہوگئ جن کے ہاتھ کونظر کی کزوری کی وجہ سے غلام نے پکڑا ہوا تھا لیکن جابر بہت روتے جا رہے تھے۔ می**ہ ک**ے اوررونے کی وجہ او میں۔

جار نے کہا: ابھی قبررسول مطہر کی زیارت سے آ رہا ہوں، راستے میں اس غلام نے کہا: ایک فخص کی بیئت: مں ارزہ بیدا ہوگیا ہے۔ میں نے غلام سے بوجھا کہ میخص کس صورت کا ہے؟

غلام نے کہا: یوض ایک گدا ہے جس کا چرہ تارگول کی طرح ساہ ہے، بالوں کو گویا آگ کی ہوئی ہے، آمس اور پھٹی موئی ہیں اور ہاتھ خشک شدہ ہیں۔

مس نے غلام سے کہا کہ جاو اس مخص کو بلا کر لاؤ۔غلام کیا اور اس مخص کو بلا لایا۔ جب بازارے نکل سے تو تھا اس من بوجما كرتو كون ب؟ اوركهال سي آياب؟ اوراس قدر برصورت كول موكما ب؟

اس فض نے کہا: اے جابرا مستہیں بہواتا ہوں کہ پاک رسول کے محلبہ خاص میں سے ہواورتم بھی مجھے ہو کہ ش بریدہ بن وابل ہوں جوامام حسین کے قافلہ کا ساربان تھا۔ ابھی بیکلام اس کے مند ش تھی کہ بہت رویا۔ جسمہ جب امام حسين كانام سناتو بهت روئے۔

مجراس بد بخت مخص نے کہا: کربلا کے سفر میں خامسِ آ لِ عباً ہمیشہ مجھ پر مهریانی کرتے رہے تھے۔ ایک ح تجدید وضو کے لیے شلوار اور قیع کو اُوپر کیا تو میری نظر سمبری از اربند پر پڑی جو بادشاہ ایران نے اپنی بٹی جناب شم و کھ ہدیہ دیا تھا اوراس ازار بند میں جواہر پروے ہوئے تھے اور بہت قیمتی تھا۔ میرے دل میں بیدازار بند لینے کی خواہش پیر سے حضرت امام عالی مقام سے مانکنے کا ارادہ کرتا لیکن حضرت کی جیبت مانع ہوجاتی۔ انتظار میں تھا کہ امام کے ازار بند وج

كول ليكن چورى كرف كاموقع بحى ند لا اور قا فله كربلا من كافي كيا\_

هب عاشور جب امام نے تمام محابیوں، غلاموں اور ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اپنے وطن پلٹ جانے کی ہر ایک کو ج زت دے دی۔ جھے بھی فرمایا اور معذرت بھی کی کمیرے حالات تبدیل ہو مجے ہیں، معاف کرنا جس قدر میرا کرایہ بنآتا ت سے زیادہ اور انعام کے ساتھ دیا اور وطن کو چلے جانے کی اجازت بھی دے دی۔ گراس قدر تاکید کی کرآج رات اس سرز من سے نکل جا ، کیونکہ میرا اور میرے جوانوں کا قبرستان یہاں بی ہے اور اگر اس صحرائے کر بلا میں رہو مے تو تمہارے وبربهت مشكل موكار

من آ مے بوط اور آ ب مے دونوں ہاتھوں پر بوسد دیا اور اپنا کرایداور انعام وصول کیا۔ آقاز ادول سے خدا مانظی کی، وخوں کو آ کے لگایا اور روانہ ہوگیا۔ راستے میں ازار بنر کا خیال آیا کہ از ار بند حاصل نہ کرسکا۔ بہت پریشان ہوا اور بہت ہی تعیف موئی کدازار بند حاصل تد موسکا- بالآخرمعم اراده کیا کہ جس طرح ممکن موا برصورت ازار بندلول گا- لبذا کر بلا کے ثرتی ست کی طرف سے ایک تحانی جگفتی اس میں از ممیا، اُونٹوں کو جراگاہ کی طرف بھیج دیا، بالآخر دسویں کا دن غروب ہوا بسته معرك وقت بهت تنگ مواتها كداچ كك مواتاريك موكى، سخت آندى چلى، زازلد آيا، سورج كى كى ساه موكى تنى ، نعرے بنر ہور ہے تھے۔ یس نے خیال کیا کہ اس کا کات میں کوئی عظیم حادث ہوگیا ہے کہ زین میں زلزلد ہے، آسان سے خون برس - ؛ ب، این آپ پر کنٹرول ندکرسکا لبذا اُٹھا اور اُوٹول کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا اور خود نینوی میں آیا۔ دیکھا کہ عن سعد كالشكردالي جار باب- من نے بوچھا كيابات ب؟ انبول نے كما: اللي كوف نے امام كوشميد كرديا ب اور اللي بيت وتيدي بناليا ہے۔

میں اینے مقعمد کے حصول کی خاطر قل کا و کی طرف کیا۔ میری تفر کھڑے کھڑے ہوئے جسوں پر پڑی کہ بغیر حسل و عن کے خاک پر بڑے ہیں۔ان معتولین کے درمیان گردش کی کدمیری نظر کلزے کلزے ہوئے نازنین جدد حسین پر بردی ك فاك يريزك بين اور دخمن لباس بعي لوث كرالے مكاراس تاريكي شب كے باوجود ان كے بدن مبارك سے نور چك رہا قہ جو چائد کے نور پر غالب تھا۔ میں نے وہ شلوار تلاش کی جس میں ازار بند تھا جب از ابند کو دیکھا تو حضرت نے کئی گر ہیں كانى بوكى تحيى تاكدكوكى كحول ندسكے ين خوش بوا اور دُرتے كانيتے بوت ازار بندكو كھولنے ميں مشغول بوكيا، اچا تك ديكھا كامام في وايال باته بلندكيا اورازار بند برركاديا- من دركيا اورائي جكه الخااور جران مواكدا كرزنده بي تو پحرمركون نيس؟ ادر اگر زنده نبيس نو باته كوكس طرح حركت دييج بين اليك لحظ سوچا اور پيم شقاوت ميرے أو ير عالب موكى اور قريب ا يا اته بنانے كى برمكن كوشش كى ليكن باتھ ند بناسكا- ابناكك بيل نے ديكھا كد حفرت اى دائيس باتھ سے جھے اس قدر شدید مارا کدمیری بدیوں کے جوڑ اور اعضاء کے جوڑ ٹوٹے محسوس ہوئے۔لیکن میں نے بہت بے شرمی کی اور حضرت کے سینے پر میررکھا اور پوری طاقت سے ہاتھ کو بجائے خود ایک انگی کو از اربند سے ہڈنے کی کوشش کی لیکن نہ ہٹا سکا۔ پس میر ب یاس ایک جا تو تھا، اسے نکالا اور کھولا اور جا توسے امام کے ہاتھ کی یانچ الگلیاں کاٹ دیں۔

البته منتخب التواريخ مي لكعاب تكوار ع حضرت ك دونول باتحدكاك ديے تھے۔ وہ طالم خود كمتا بن من ب آسان سے خوفناک صدائیں اور کرج سن کرز مین کا ہے گئی، میں نے اب از اربند کی طرف اپنا ہاتھ برحانا جا ہا کہ اپنے عجے سے کریدوزاری کی بہت دمی آ وازی جس سے میراجم کائے لگا۔ آ سانی بکل چک کویا آ سان سے کوئی تارہ نوٹ کر کرا ہو ایک مجھے لگا ہو۔ پس اینے آپ کوای قتل گاہ میں گرا دیا۔ اچا تک دیکھا کہ پیغبر خدا، علی مرتضٰی، فاطمہ زبراتہ اور حسن مجتبیٰ صلوات ہے عليهم اجمعين اورديكر بزرگان جن كويس ضرجات تها آئ بين اورامام كاردگر دحلقه بناكر ماتم كرنا شروع كرديا: فَنَادَى رَسُولُ اللَّهِ! يَا سَبط احمد يَعَزُّ عَلَينَا أَن نِرَاكَ مُرضَّمًا "ويغيم خدان بلندآ واز سے فرمايا: اے فرزند وخر احد"! ہم پريد بہت كراں ہے كہ ہم و كيدر ہے ہيں

كرآب كى لاش كويا مال كيا كمياب" ـ

ثُمَّ مَلَّ مَسُولُ اللهِ يَكَةُ إِلَى نَحِوِ الكُوفَةِ

پھر پاک رسول نے اپنا ہاتھ کوفد کی طرف بڑھایا اور امام کے سرکو کوفدے لائے اور بدن سے ملحق

اورامام اُٹھ کر بیٹھ کئے۔ آپ نے پہلے پیغبراکرم پر، مجرامیرالمونین پر، مجرفاطمة الزبرام پراور مجرامام مجتبی پرسام

پینجبر نے فرمایا: اے میرے ول کی شنڈک! تخیے اس حال میں کیسے دیکھوں تمہاراجسم کیونکراس طرح کلڑے لائے اور موراخ موراخ ہوا ہے۔ تبہارے جم کی بڈیال کس طرح کو ری رہوگی ہیں؟

عرض كيا: الميرات ناتاً!

مِن سَبَائِكَ الخَيلِ سَحَقِنِي وَهَشَّمَت عِظَامِي

و محور وں کے سُمول (ٹاپوں) نے مجھے ایسے پیس دیا کہ تمام جسم کی ہڈیاں پھور ہو کئی ہیں'۔

سيفيم خدابلندة وازے روئ اور وَاحْسَينَاهُ وَ وَا وَلَداه كے بين كرتے رہے۔ پر حفرت امير الموثين آ مے برھے اور فرمایا: حسین ! میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری ڈاڑھی خون آلود ہے اور چرہ مجروح ہے، تمہیں کوسفند کی طرح ذیح کیا گیا ہے۔

 $\Diamond$ 

امامسين عليه السلام في عرض كى: بال با؟ اشمر لمعون في ميراس بس كردن كا تا ب-

حصرت امیرالمونین نے بہت زیادہ رولینے کے بعد فرمایا: اے کاش! میں زندہ ہوتا اور اپی جان تہارے او پر قربان کرتا۔ پھر جناب فاطمہ زہرائے اپنے شہید بیٹے کے قریب آئیں اور فرمایا: اے میرے نور! بیتم حسین ہو جو ف ک پر پڑے ہوء امجی تک تمہیں فن عی نہیں کیا حمیا اور تمہاری قبر ہماری قبورے و ورکر دی گئی۔

فَقَالَت الاَقِی اللهِ فِی یَومِ حَشَرنَا وَاشکُوا اَلَیهِ مَا الاَقِی مِنَ البَلاءِ ثُمَّ مَرَّغَت فَرقَهَا بِدَعِهِ "پس فرمایا: بروز قیامت خداسے جب ملاقات کروں گی تو جمعیمتیں جھ پراورمیری اولا و پر آئیس سب کے لیے دکایت کروں گی، کھراپ فرزند حسین کے خون سے اپنے سرکے بال خضاب کے"۔

نتخب طریحی میں ہے کرسیدالشبد اون ان کی طرف متوجہ جو کرعرض کیا: اے جدیزرگوار! خدا کی تم! ہمارے جوانوں کو تل کیا ان کے لیاس اور اموال کولوٹ لیا گیا۔ ای طرح کچھ لحظات جتاب سیدالشبد ام این بزرگوں سے باتیں کرتے رہا اور اپنا حال بتاتے رہے۔ اس وقت جتاب زہرا م نے رسول پاک کے حضور میں عرض کیا:

یارسول الله! آپ کی اُمت نے میرے فرز عدیر میمینتیں نازل کی ہیں؟ اے بابا! جھے اجازت دو کہ میں اپنے بیٹے کے خون سے اپنے سرکے بالوں کو خضاب کرلوں۔

پیغبراکرم نے فرمایا: اے فاطمہ! این بالوں کو خضاب کرلو۔ یس بھی اپنی رئیش کو خون حسین سے خضاب کرتا ہوں۔ پس پیغبراکرم، مولاعلی، جناب فاطمہ اور حس مجتبی معلوات الله علیم اجمعین نے خون سیدالمشہد اللہ سے خضاب کیا۔ پھررسول الله کی نظرامام حسین کے ہاتھوں پر پڑی تو فرمایا: اے میرے نورنظر!

> مَن قَطَعَ يَكَاكَ الدُّمِنَٰى وَثَنِى بِالْدُسرَٰى " تتمارے ہاتموں پرکس ظالم نے ظُلم کیا ہے؟"

امام نے عرض کیا: میرا آیک ساریان تھا، ازار کے لائج میں اُس نے میرے ہاتھوں پرظم کیا ہے۔ اہمی جب آپ تحوی نون لائے ہیں اس ملعون نے اسی وقت بیکام کیا ہے۔ جب آپ کی آ وازئ تو اس نے اپ آپ کومتولین میں چمپادیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا اپنی جگہ ہے اُٹھے اور میرے پاس آئے اور فر مایا: اے بے مروت! میرے بیٹے نے تیرا کیا نقصان کیا ہوا تھا کہ اس کے ہاتھ کو جے جرکیل اور طائکہ چوشتہ تھے، تو نے شہید کردیا۔ کیا پہلے زخم اور ضریس کم تھیں کہ تم نے بھی ضریب لگا کیں۔ سدو کہ الله وجھک کیا جمال اور خریا جمال تیرا چہرہ سیاہ ہو۔ اب تو بھی دنیا و آخرت میں اچھائی اند کے می ضریب لگا کے دونوں ہاتھوں سے محروم کردے گا اور بروز محشر قاتلین کے گروہ میں محشور ہوگا۔

چوتکدرسول خدانے میرے لیے بیدعا کی توای دقت میرے ہاتھ کل ہو گئے، چہرہ سیاہ ہو گیا اور میری بیا حالت می

بعض مقاتل اس واقعہ کے مشرین اور حکامت ساربان کے بنیادی طور پرا نکاری ہیں لیکن بندہ حقیر کی نظریس کوئی ہُھ نہیں اور کسی منطق اور تر ہان کے متافی نہیں اور پھر ماثور اور مروی بھی ہے۔

# سرمطهر كاكوفد يهنجنا

ارباب مقاتل میں اختلاف ہے کہ سرمطہر کوکون کوفہ لے کیا اور کون ابن زیاد کے پاس لے کیا۔ بعض نے لکھا ہے سرمطہر کے بات خولی بن بزید طعون سرکوکر بلا سے کوفہ لانے والا تھا۔ صاحب کتاب خولی بن بزید طعون سرکوکر بلا سے کوفہ لانے والا تھا۔ صاحب کتاب خدا کا بیان ہے: امام کا سرمقدی عصر عاشورہ تن سے جدا ہوگیا اور جدا کرنے والا شمر تھا۔ ای وقت کوفہ سے کر بلا خطل ہوا اور اس میں کوفہ سے دا ہوگیا اور جدا کوئی شہر بیں۔ البتہ اختلاف اس میں ہے کہ سرکوکوفہ لے جانے والاکون تھا۔ اس میں دوقول اور چدروایات ہیں:

ک قول مشہور: ارباب مقاتل کے نزدیک مشہوریہ ہے کہ عربن سعد نے خولی بن بزید اسمی پلید کوسرِ مقدس امام دیا اور کہا: اسے فوری طور پر امیر عبیداللہ بن زیاد کے پاس لے جاؤ۔ چنانچے صاحب ارشاد، لہوف، روضة الشہداء، لفس المہوم وختی الآمال کا یکی تظریہ ہے۔

#### صاحب ارشاد فرماتے ہیں:

وَسَرِّح عمر بن سعد مِن يَومِهٖ ذَلِكَ وَهُو يَومِ عَاشُومَا بِرَأْسِ الحُسَين عليه السلامِ مع خولى بن يزيد الاصبحى وحميد بن مسلم الاتهدى إلى عبيدالله بن تهياد وامر بروس الباقين مِن أصحابِهٖ وَأهلِ بِيتِهٖ فَقُطِعَت وَكَانُوا اِثْنِينَ وَسَبِعِينَ مَاسًا مسرّح بها مع شمر بن ذى الجوشَن وَقَيسِ بن الاشعث وعمرو بن الحجاج فَاقْتِلُوا حَتَّى قَلِمُوا بِهَا عَلَى ابن بِياد

ددیعن عمر بن سعدای دن روز عاشورامام کے مرمقدی کوخولی، حمید بن مسلم کے ہمراہ عبیداللہ بن میاد کو بھیج دیا اور باقی اسحاب اور بنی ہاشم کے سرکانے کا تھم دیا۔ سرکانے کے مجے تو وہ بہتر تھے۔ ان بہتر سرول کوشمر نے قیس بن افعد اور عمرو بن جیات کی سر پرتی میں عبیداللہ ابن زیاد کے پاس بھیجا اور انہول نے بیسرابن زیاد کے پاس بھیجا دیے''۔

البوف من روايت سيد عربن سعد فروز عاشوروامام كمقدس سركوخولى اورحيد بن مسلم كم مراوعبيدالله بن زیاد کو بھیجا اور باقی شہداء کے سرکاٹ کرشمر، قیس بن افعد اور عمر بن تجاج کے ساتھ کوف بھیج۔

🔷 روایت صاحب رومنة الشهداه: عمر بن سعد نے سروں کو قبائل میں تقتیم کیا۔ بائیس سربی ہوازن کو دیے، چود و سر ي تميم كوجن كاسرداد حصين بن نمير تها، تيره سر بني كند، كوجن كا اميرقيس بن افعد تها، چيميسر بني اسد كوديي جن كاسردار بلال بن اعورتھا، پانچ سربنی از دکو دیے۔ بارہ سربنی تقیف کے حوالے کیے اور ان سب کو کوف کی طرف روانہ کیا اور امام کے سرکوان سے پہلے خولی کے ذریعے کوف بھی دیا گیا۔

راوی کہتا ہے کہ خولی سرِ مقدس کو کوف لایاء اس کا محر کوف سے ایک منزل پہلے تھا، البذا رات محر میں رہا۔ اس کی بوی انسار می سے تھی اور اہل بیت کی محب تھی۔خولی نے اپنی بوی کے ڈرسے امام کے سرکو تنور میں رکھ دیا اور اُوپر ڈھکنا دے دیا اور خود سو گیا۔ عورت نے ہو چھا کہ چندون سے کہال چلا گیا تھا۔ اس نے کہا: ایک فخص نے بزید سے بعاوت کی تھی ، اس سے جك كرن مي تعار حورت في اور بكوند يوجيد اوراس كهانا ويا اوروه كهانا كها كرسو كياراك مومند حورت كي عارت تقى كه نماز شب براهتی تھی۔ اس رات نماز شب کے لیے اٹھی تو اس طرف آئی جہاں تور تھا تو گھر کو روثن دیکھا کویا لاکھول شعیس اور چراغ کی روشی ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پہ چلا کدروشی تو تنور سے باہر آ ربی ہے۔ بہت تعجب کیا اور کہا: سحان الله! ندیس نے تنور کوروش کیا اور ند کی اور سے کہا تو پھر بدروشی کھال سے آم گئ؟

ای حیرت کی حالت میں و یکھا کہ تنور سے نکلنے والانور آسان کی طرف جارہا ہے تو اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہوا۔ اما کے اس نے چارخوا تین دیکھیں جو آسان سے اُڑی ہیں اور تنور کی طرف کئیں۔ان میں سے ایک تنور کے سر پر گئی اور اس مرکو باہر تکال کر بوسد دیا اور اپنے سینے پر رکھا اور گریہ کیا اور بیٹین کیا: اے مال کے شہید بیٹے! اے مال کے مظلوم بیٹے! خدا . بموز قیامت تخیم قل کرنے والوں ہے منرور بدلد لے گا ادر جب تک بیر فیعلہ نہ ہوگا عرشِ الٰہی کا پاپینیں چھوڑ ول گ-

دوسری خواتین مجی اس خاتون کے ساتھ ساتھ بہت گریہ کرتی رہیں۔سب نے سرکو بوسہ دیا اور پھر سرکو تنور می رکھ کر عائب ہو تنیں خولی کی بیانصاری بوی اٹھی اور تورے سرکو اٹھایا اور غورے دیکھا تو پیچان کی کیونکہ بیات ہیں۔امام سین کواس مومنہ نے گئی بار دیکھا ہوا تھا۔ اُس نے بین کیااور بے ہوش ہوگئی۔اس نے بیٹروشی میں دیکھا کہ ہاتھ غیبی کی آواز آرى ہے: أشواے حورت مجمع تيري شو برك كا بول كا مواخذ و ند بوگا۔

حورت نے ہاتف سے بوچھا کہ میرجار بیبال جوسر مقدس پر روتی رہیں کون تھیں؟ جواب ملا کہ جو نی بی سرکو سینے پر معتقص اورسب سے زیادہ روری تھیں اور ماتم کر رہی تھیں وہ فاطمہ زہراء سلام الله علیم تھیں اور دوسری عورت جناب فدیجہ ؟ - نَاتِمين، تيسري عورت معزت مريم مادر معزت عيلي تعين - جوهي عورت جناب آسيدزن فرعون تعين \_

پس بدانساری حورت ہوش میں آئی تو کسی کو نہ دیکھا، تورے سرکو نکالا، بوسد دیا، مشک وعز، کستوری اور گلاب مرق سے است انہی طرح دھویا، کافور لگایا، بالوں میں کنگھی کی اور پاک مقام پر رکھا اور خولی کو بیدار کر کے کہا: اے معویہ اے پست و بد بخت! بیک کا سر ہے کہ جوتو گھر لایا ہے اور تور میں رکھ دیا ہے؟ بیتو فرزعر رسول کا سر ہے! اُٹھ اور س نہ آسان و زمین تک گریے زاری ہوری ہے اور ملائکہ کے گروہ آ رہے ہیں اور اس سر مقدس کی زیارت کر کے جارہے ہیں۔ اس کر بیو وزاری اور ماتم کر رہے ہیں اور اس سر مقدس کی زیارت کر کے جارہ ہوں۔ بی گریہ وزاری اور ماتم کر رہے ہیں۔ میں اس ونیا میں اور آخرت میں تجھ سے بے زار ہوں۔ بی سر پر چاور کی اور کی اور گھرے کیا ہم چھی گی۔

خونی نے کہا: اے حورت کہال جاری ہو؟ بچوں کو کیوں میٹم کر رہی ہو؟

مومنہ نے کہا: اےلیمین تو نے فرز تدانِ مصلق کو یقیم کیا تو تھے کوئی خوف ندآ یالیکن اپنے بچوں کی یقیمی کا بڑا احساس ہے۔ پس وہ تورت چلی منی اور پھر کسی نے اسے نہیں دیکھا۔

کلام محدث فی درختی الآمال: عمر بن سعد فے شہادت امام کے بعدسب سے پہلے کام یہ کیا کہ امام علیہ السلام کے سرکو بذریعہ خولی اور حمید بن مسلم کوفہ بھیجا اور خولی بہت جلدی سفر کر کے کوفہ پہنچ حمیالیکن چونکہ دات ہوگئ تھی اور رات کو ابن زیاد کی طاقات ناحمکن تھی اس لیے رات کو سرسمیت اپنے گھر چلا حمیا۔

طبری اور ابن نما کی روایت ہے کہ زوجہ خولی نوار کا کہنا ہے: بید معون سرکو کھر لایا اور بڑے تفار (یا ٹوکرے) کے پنج رکھ دیا اور بستر پر آرام کرنے لگا۔ میں نے پوچھا: کمیا خبر لائے ہو؟

اس نے کہا: ایک دینارلایا ہوں اورسر حسین لایا ہوں۔

میں نے کہا: ہائے تم پرافسوں کہ لوگ گھروں میں سوتا چا تدی لاتے ہیں اور تو بد بخت فرزند رسول کا سر لایا ہے۔ خدا کی تنم! اب تیرا اور میرا سر ایک سر ہانے پر اکٹھا نہ ہوگا۔ میں نے یہ کہا اور اُٹھ کر اس ٹوکرے کے پاس گئے۔ میں نے دیکھا کہ نورعود کی طرح زمین سے آسان کی طرف جاری ہے۔ پھر سفید پر عرے دیکھے جو اس سرکے اردگر دطواف کر رہے تھے حتیٰ کہ صبح ہوگئی اور یہ لمحون سر مطہر این زیاد کے پاس لے کمیا۔

ول غیرمشہور: اوربیدائے صاحب قبر خداب واقدی کی ہے وہ رقم طرازہے: امام حسین کاسر کر بلا ہے کوفدلانے والاشمر تھا اور جب شرفرزیدِ رسول کے سرکواہین گھر لایا تو چونکہ کافی دیر ہوگئی تھی اور رات کو این زیاد سے ملنا مشکل تھالہذا کھر میں مثن مجمل اور اور کھا اور او پر ایک تفاریا تو کرہ رکھ دیا اور خودسو کیا ۔ شمر کی بیوی رات کو اُٹھی اور دیکھا کہ اس ٹوکرے سے آسان کی

طرف نور کی اہر اُٹھ رہی ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تو رونے والوں کے رونے کی آ وازیں سیں اور شمر کے پاس آئی اور کھا: ا فخض! من نے یہ یہ کیفیت دیکھی ہے، بتااس تفار کے پنچے کیا ہے؟

شمرنے کہا: بدایک فارجی کا سرہے جس نے بزید کے خلاف خروج کیا تھا۔ اب اس کے سرکو بزید کے پاس جمیجوں گا تا کہ وہ <u>مجھے</u> کثیر انعام عطا کرے۔

عورت نے بوچھا کہاس فارجی کا نام کیا تھا کہ جس سے نور کا ظہور ہور ہاہے اور وہ بریدہ سر گفتگو کرتا ہے۔ شمرنے کہا: اس کا نام حسین بن علی ہے۔

عورت كى ايك جيخ لكى اوروه زمين بركر كى اورغش كركى \_ جب بوش آيا تو كينے كى: اےشمر محوى إكيا خوف خدا تهميں لاحق نہ ہوا کہ فرزعد پیفیمر کو آل کرویا اور ان کے سرکواتی ذات اور تو بین سے تفار کے پنچے رکھ دیا ہے۔ پس وہ ضعیفہ کریے زاری کرنے لکی اور سرکے قریب آ کر سرکوا تھایا، سینے سے لگایا، بوے دیے، اپنی جبولی میں رکھا اور گھرکی تمام مورتوں کو بلا کر بتایا کہ آؤاس غریب مظلوم حسین برل کر کرید کریں۔ اگران کی مال زعرہ ہوتی توان کے سر پر گرید کررہی ہوتی۔ تمام عورتیں آئین اور ماتم كياية خرشب جب الصنعيفه كي آن تحد كى توخواب مين ديكها كهاس كالمحروسيع موچكا ب اور لما تكد سفيد برندول كي شكل میں اُڑر ہے ہیں۔ پھر دومعظمہ خوا تین آئیں ، ایک جناب فاطمہ زہراہ اور دوسری جناب مریم مادر حضرت علیٰ تعمیں ۔ اُنہوں نے خون آلود مرکوا تھایا اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ پھر دیکھا کہ کی مخص خون کے آسو بہاتے ہوئے آئے، ان کے درمیان نی اکرم چودھویں کے جاند کی طرح چک رہے تھے، انھوں نے سرکو اٹھایا اور بوسہ دیا۔ پھر ایک دوسرے کوسر دیتے گئے اور زاروقطار گريدكيا۔ جنابِ فالممدز برام اور جناب خد يجة الكبري ميرے پاس أكي اور فرمايا: تم جو بم سے جا بتى ہو بم تم بي ملاكريس ك\_ جوماجت ب ماتكوء بم ديس كے: فَإِنَّ لَكَ عِندَهَا مِنَّةً كيونكه جاري كرون برح ب كه جارے بينے ك مركا احرام كيا\_اكر جابتى موكد جنت من مار بساته ربة الجمي أخواورات كام كمل كرواور بم تك پنجو-

شمر کی اس مومند بیوی کی خواب ہے آ نکھ کھلی اور دیکھا کہ ابھی سرِ مقدیں اس کے زانو پر ہےتو پھر گریہ زاری شروع كردى اور پہلے سے زیادہ آ زردہ مولى۔

شمرنے دیکھا کہ بیوی کو قرار ہے نہ آ رام تو وہ آیا اور بوی سے سرلینا چاہا لیکن بیوی نے سرویے سے انکار کردیا اور

طَلِّقِنِي فَإِنَّكَ يَهَودى اى وَلدَ الزنا "اے ظالم! مجھے طلاق دے تھے جیسے یہودی اور حرام زادے شوہر کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار

ئى"\_

مرف أس طلاق دى اوركها: مرجع دے اور ميرے كمرے جلى جا۔

حورت نے کہا: میں تیرے کمر کو چھوڑ رہی ہوں لیکن تجے سر نہ دوں گی۔ شمر نے جس قدراصرار کیا اور اذیت دی۔ عورت نے سر ندویا حتیٰ کہ شمر نے اس عورت کو لاتوں اور تازیا نوں سے اس قدر مارا کہ وہ شہید ہوگئی اور جناب فاطمۃ الزہراہ سے ملتی ہوگئے۔

مثهداء كركائ كاحكم

کیارہویں کی پُرخم اور اعمدہ کیس رات گررنے کے بعد کیارہ محرم کی میج جب این سعد بنینو سے اُٹھا تو ظہر تک چند کام کیے اور بوقعی عسر کوفد کی طرف روا کی کی۔

، الف: شهداء كرسرجداك كا اورقبائل من سرول وتشيم كيا كيا جس كا تفسيل آ عرآئ كي-

ب: اپنی تجس لاشوں کو فن کرنا۔

ج: شہداء کے لاشوں بر محوثے دوڑا کریا مال کرنا۔

مرون كوكافي كالنعيل سيدين طاؤس في ابوف من يول تسى به:

عرین سعد نے شمر کو قیس بن اضعی اور عمرو بن تجائ کے ساتھ سرول کو کوفہ بیں ابن زیاد کے باس پہنچانے کا تھم دیا تو قبائل کے سرداروں نے شور مچایا کہ جمیں اس خدمت کا موقع ویا جائے تا کہ ہم بھی ابن زیاد کے دربار بیس قرب حاصل کرسکیں اور آبر ومند بن جا کیں۔

ائن سعد نے ان طاعین کی ورخواست قبول کی اور شہداء کے سرول کوان قبائل بھی تقییم کردیا۔ بیسر بہتریا آٹھتر تھے۔ حیرہ سر قبیلہ کندہ کے سپرد کیے گئے جن کا سردار قیس بن اصعد تھا۔ بارہ سر قبیلہ ہوازن کو دیے گئے جن کا سردار شمر بن ڈی الجوش ملعون تھا۔ سترہ سربی تھیم کو دیے گئے اور دوسرے قبائل کو تیرہ، تیرہ سر دیے۔ ان تمام قبائل نے سرول کو نیزوں پر بلند کیا اور کوفد کی طرف چلے گئے۔

ب: شرح وفن اجساد: مرحوم قروینی ریاض القدس میں فرماتے ہیں: ابن سعد نے تھم دیا کہ منتق لین کوجع کیا اوران پر مماز پڑھی کی اور کھران کو وفن کردیا گیا۔ کتب مقاتل ہیں ہے کہ قبیلہ بنی ریاح کے پکھ لوگ ابن سعد کے پاس آ ے اور ۔ التمال کی کہ تر بمارے قبیلہ سے تھا، اجازت دے دی اور تر وفن ہوگے۔ ۔ التمال کی کہ تر بمارے قبیلہ سے تھا، اجازت دی جائے کہ اسے وفن کردیں۔ ابن سعد نے اجازت دے دی اور تر وفن ہوگے۔

ے: پامالی شہداء: مدفرونی کیسے میں: امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا: ابن سعد نے شہدائے آل محر کو وفن نہ کیا اس کی وجہ کیا تھی ؟ تو حضرت نے فرمایا: وووجیس تھیں:

ك يدلا في معراش يزيد وين تاكدور عديد ان كونونش اوران كاكونى نام ونشان بعي باقي ندر ب

مرسعد نے جواب دیا کہ فن کا تھم ہارے متعق لین کے لیے ہے لیکن تمہارے جدام کے لیے تھم آیا ہے کہ ان کی الاثوں پر محور اووڑا کر لاشوں کو یا مال کیا جائے۔



#### با رہویر فصل

# كاروانِ ابلِ بيت كى كربلاست كوفى كاطرف روائكى

جب كميار موي كا دن دوپېركو پنيا تو ابن سعد نے علم ديا كەلكىكر زمين كريلاكو چيور دے اوركوفدكى طرف حيّ مت كرے الشكر جانے كى تيارى كرر ما تھا كداس نے دوسراتكم جارى كيا: اللي بيت كے قيديوں كوسواركرواوران كى تكرانى كروج -ان سے کوئی قیدی مم ندہوجائے۔

كاروانِ اللي بيت عن مردول سے مرف امام سجاد عليه السلام ، زيد وعرفرز ثدانِ امام حسن اور امام با قرعليه السلام خ خدامعلوم كس طرح مخدرات عصمت كو بغير بالان اورمحل ك أونول پرسواركيا كيا۔ بلكدايك روايت يس ہے كدان فوس نے نیزوں اور تازیوں سے بچوں اور عورتوں کو بے بالان اُوٹوں پر سوار کیا۔

مرحوم سيدلهوف مين لكھتے ہيں: اہل بيت باشرافت كوأوٹۇل پرسوار كيا كيا اوروه اونث ايسے منے جن كى پشت پرندمس ندسائبان مرف چھوٹی ی گدیاں تھیں، ان وشمنوں میں ان کے چہروں پرکوئی بردہ نہ تھا حالاتکہ بیرسب پیغیبر خداکی اہنتے تھیں۔ان کوٹرک وروم کے قیدیوں کی طرح سخت ترین سلوک سے لے جایا جارہا تھا۔

ان قیدیوں میں امام سجاد علیہ السلام بھی تھے جواس قدر بیاری کی وجہ سے لاخر اور کمزور تھے کرسب ان کی زندگی ہے نا اُمید تھے۔اس بے غیرت قوم نے اس حالت کے باوجود ان کے ہاتھ پس گردن بائدھے ہوئے تھے اور زیارت ناجہ کے جملے سے تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں میں جھکڑیاں ڈالی گئیں اور اُونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اُونٹ کے پیٹ کے نیجے ہے أيس من بانده ديا كيا-

جب قیدیوں کو ابن سعد کے علم سے جرأ اور قبرأ أونوں پرسوار کردیا گیا تو آئیں لٹکر کے ساتھ کربلاسے روانہ کیا گیا ا۔ حالت ریقی کہ آ گے آ مح علم تھے، ان کے پیچیے شہداء کے سر نیزوں پر سوار تنے۔ ان کے پیچیے کاروانِ اہلِ بیت کے قیدف تے ملل اور نقارے نج رہے تھے، لشکر کی '' ہا ہُو'' اور شور وغل اس قدر زیادہ تھا کہ کوئی بات سنائی نہ دیج تھی۔ اکثر اُوٹول پہ عورتوں کی جھولیوں میں دوسالہ، تین سالہ بچے تھے جوسب کےسب سر برہنداور ننگے پاؤں پریشان حال، بالوں میں خاک ٠. آنسو بہارہے تھے۔ان بچوں کو جوں ہی کوئی بہانہ ملتا وہ اپنے غریب، باپ کی جدائی، بھائی اور پچاسے فراق پر بہت روٹ تے دور شق القلب فوجی نیزوں کی اُنیوں اور تا زیانوں سے اُنھیں خاموش کراتے ہے۔

نیہ بوں کاعبور مقتل ہے

کوفہ کی طرف روائلی کے دقت کاروان اہلی بیت کومقتل سے گزارا اور اس بات پرتمام مقاتل کا اتفاق ہے۔ البتہ حدف اس میں ہے کہ بیات کی خواہش پرمقتل سے گزارا گیا یا ظالموں نے اہلی بیت کو زیادہ دکھی اور پریشان کرنے کے لیے مقتل سے گزارا گیا۔ اکثر کتب کی عبارتوں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہلی بیت کو زیادہ دکھی اور سے میارتوں سے میاستفادہ ہوتا ہے کہ ظالموں نے اہلی بیت کو زیادہ دکھی اور سے معیف ہے کے لیے مقتل سے گزارا۔

لیکن صاحب ققام نے تفریح کی کم عمل سے گزارنا اہلِ بیٹ کی خواہش تھی کیوں کہ اہلِ بیٹ نے کہا تھا: بحق الله إلاَّ مَومَ تم ينبًا عَلَى مَصرعِ الحُسَين "خداک فتم! ہمیں مقتلِ حسینؓ سے گزارنا"۔

ان کے علاوہ صاحب منتی الآمال بھی بہی نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت گی اپنی خواہش پر انھیں مقل سے گزارا گیا۔

یک دوہ لکھتے ہیں: جب ان ملاعین نے جیموں کو آگ کی اور شعلے بلند ہوئے تو فرزندان پیٹیبر ڈر کر نگے پاؤں اور سر پر ہند

حیمی سے دوڑ کر نگلے اور لٹکر والوں کو تم وی کہ ہمیں مقتل حسین سے گزار تا۔ پھر مقتل کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب ان دکھی

میری سے دوڑ کر نگلے اور لٹکر والوں کو تم وی کہ ہمیں مقتل حسین سے گزار تا۔ پھر مقتل کی طرف روانہ ہوگئے۔ جب ان دکھی

میری سے مستورات کی نگاہ میں بے سر شہداء کے خاک وخون میں غلطان لاشوں برنظر پڑی تو ماتم شروع ہوگیا۔ سروچہ ہ پر ماتم

یہ میا اور نوحہ وزاری کی گئی۔

روایات کے مطابق تمام اہلی بیت سے امام جاد علیہ السلام کی حالت بہت نازک ہوگئی جیسے اہمی روح پرواز کرنے وائی سے۔ امام زین العابدین خورف است میں بیر حالت میرکی چھوپھی زینب سلام اللہ علیہانے دیکھی تو فرمایا: سے امام زین العابدین خورف است میرے ناناً! بابا اور بھائیوں کی یادگار! اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو سرتے ماراک، مال ہوگیا ہے۔ اے میرے ناناً! بابا اور بھائیوں کی یادگار! اپنی جان سے کھیل رہے ہو، اپنے آپ کو

۔ ب نے اب شی کس طرح جرع فزع نیرروں اور یہ حالت نہ ہو جب کہ اپنی آ کھوں سے پے بابا، بھا کیوں، چون، پچازادوں اور انصار کو خاک وخون میں لت بت زمین پر برہند دیکھ رہا ہوں، ان کے لباس لوت لیے گئے، علین اور نرے آتار لیے گئے، بغیر کفن اور فن کے پڑے میں اور کوئی بھی ان کے پاس تہیں گویا یہ دیلم کے خاندان سے ہیں۔ بھویکی نے فر مایا: جو کچھ دیکھا ہے اس پر جرع فزع نہ کرو۔ خدا کی تم ایر عہد و پیان تھا جو آپ کے نانا نے آپ کے

داداعلی ، باب حسین اور چیاحس سے لیا تھا اور خدانے ای اُمت کے ایک گروہ سے عہد لیا جو آسانوں پر مشہور ہیں ۔ ۔ ا اعضائے شہداء کو جمع کریں گے اور وُن کرویں گے اور اپنی خاک آلود ابدان اور خاک آلود جسموں سے محبت کریں ہے۔ ۔ سرز مین بیس آ ب کے بابا کی قبر کی خاص نشانی رکھیں گے جس کا اثر بھی پراتا اور شنے والا ند ہوگا اور شب وروز اس قب ۔ ۔ ۔ کو نہ مٹا کیس گے۔

اور اکثریت مراہان رہران کفروالحاد ان نشانات کو منانے کی پوری کوشش کریں مے لیکن بجائے مننے کے روید و مقدس نشانات کر بلا واضح اور آشکار ہوتے مجائیں گے۔

میں نے پوچھا: پھوپھی المال! بدکون ساعهد تھا اور کون کی حدیث ہے؟ پھوپھی نے فرمایا: ہال جھے اُم ایمن ۔ تے کدرسول پاک ایک ون جناب زہرا ہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ حسنین شریفی ہی موجود ہے۔ رسول پاک اور حسنین ۔ خرماا والی تناول فرمائی۔ پھررسول پاک نے اپنے ہاتھ دھوئے جبکہ مولائل پائی ڈال رہے تھے۔ حضرت نے بیش فی ۔ و پیسرا اور علی و فاطمہ ، حسن وحسین کی طرف سرور و فشاط کی نظر کی۔ پھرا اور علی و فاطمہ ، حسن وحسین کی طرف سرور و فشاط کی نظر کی۔ پھرا سان کی طرف دیکھا۔ پھر قبلہ کی طرف رخ فرہ یہ ہم تھے اور آ نسومسلس بور میں بھی ) بلند آ داز سے رور ہے سے اور آ نسومسلس بور سے ۔

پھر سجدہ سے سر اٹھایا اور چل پڑے عالانکہ آنو کا قطرہ قطرہ کر رہا تھا گویا بارش برنے کی عالت تھی۔ جناب س گرامی کی بہ کیفیت و کیوکر حضرت علی ،حضرت فاطمہ اور حسنین شریفین بہت ممکنین ہوئے اور میں بھی بہت متاثر ہوئی اس م ہوئی لیکن ہم میں سے کسی نے بھی غم کی وجہ نہ پوچھی اور سبب کرید کا سوال نہ کیا۔ پھر بید حضرت رسول کرائی کا روٹا آئی وہر سے جاری رہا کہ حضرت علی اور فاطمہ الز ہرا گو ہو چھتا ہڑا کہ رونے کی وجہ کیا ہے؟

يارسول الله! كس چيز في آپ كواس قدر رُلايا ب كر جارے دل زخى اور دكى بور بي إي؟

حضرت نے فرمایا: برادر جان! تمہاری وجہ سے بہت خوش اور شاد مان تھا اور اس قدر مسرور تھا کہ آج تک آئی خوتی ہوئی۔ نہیں ہوئی۔ نجیے دیکھا اور خدا کا آپ جیسی نعت دینے پرشکر مداوا کیا اور حمد کی۔ ای وقت جرئیل نازل ہوئے اور ہا: اب حجر! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) خدا تمہارے دل کی حالت کو جانتا ہے اور جانتا ہے کہ تمہاری خوشی حضرت علی مصرت فاطمہ اب حسنین شریفین کے واسطہ سے ہے۔ پس اپنی نعت کو آپ پر کامل کیا اور عطید خاص کی عنایت کی اور آخیس ان کی ذریت سے حصوں اور شیعوں کو بہشت میں آپ کا جمسامہ بنا دیا ہے۔ آپ اور ان کے درمیان جدائی نہ ہوگ۔ وہ بغیر کی منت ساجت کے عطاسے فائدہ حاصل کریں می جس طرح آپ پا فائدہ لیتے ہیں اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ پر ہوتی ہے۔ جن کے عطاسے فائدہ حاصل کریں می جس طرح آپ پا فائدہ لیتے ہیں اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ پر ہوتی ہے۔ جن کے عطاسے فائدہ حاصل کریں می جس طرح آپ پا فائدہ لیتے ہیں اور ان پر بھی عطا ہوگی جس طرح آپ پر ہوتی ہے۔ جن کے

پُ اور وہ راضی اور خوش ہوجا کیں مے بلکہ تن تعالیٰ ان کی اور آپ کی رضایت سے بھی زیادہ عنایت کرے گا۔ اور بدعنایت اور لطف ان کثیر امتحامات اور اہتلات کے بدلے ہوگی جو دنیا میں آپ اور ان برآ کیں گے اور وہ یہ ئب اور دکھ جو آپ کی اُمت کی طرف ہے آپ کو اور ان کو پنچیں گے۔ وہ لوگ اپنے آپ کو اُمت رسول میں سیجھتے ہوں ے جب کہ خداوند آپ سے بہت دُور ہوں سے اور اس اُمت کے گروہ کی طرف سے بھی ضرب شدید نا قابل برداشت سے ۔ اور مجمی وو آپ کا اور ان کا قل و کشتار مجمی کردیں ہے۔ تیری ڈریت کی قتل گا ہیں مختلف اور پرا گندہ ہوں گی اور ان کی قبریں ید دوسرے سے بہت وُور ہوں گی۔ پس اپنے لیے اور ان کے لیے خیر کی تلاش کرو، اور اللہ کی قضا وقدر پر راضی ہو۔ پس میں نے اللہ کی حمد کی اور اللہ کے ہرفیعلہ پر رضامندی کو اختیار کیا۔ پھر جرکیل نے جھے کہا: اے محمصطفی آ پ ب ہمائی آپ کے بعد منکوب اور دخلوب ہوجا کیں مے اور آپ کے وشنول سے رہنے وغم دیکھیں سے۔ آپ کے بعد محموق

ہے بدترین اور شقی ترین مخص آپ کے بھائی علی کوئل کردے گا،ان کے قائل کی مثال ناقۂ صالح کے پاؤں کا شنے والے ک

آپ کے بھائی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک شہر کی طرف ججرت کریں مے کہ وہ شہر شیعوں کامحلِ نشوونی . اس شہر میں اہلی بیت پر بہت مصیبتیں آئیں گی اور بیاکہ آپ کے سبط امام حسین ایک جماعت اور بیٹوں اور اہلی بیت ے سیت فرات کے کنارے کر بلاکی زمین میں قمل کردیا جائے گا۔ کر بلاکو کر بلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزن اور دکھ جو دشمنوں ے آپ کے فرزندوں کو دیئے جا کیں گے اُن کا شار کرنا ناممکن ہے اور جس میں اس تنم کے خم اور دکھوں کی کثرت ہوگ۔ بدرمین کربلا روئے زمین پر یا کیزہ ترین اماکن میں سے ہے اور تمام زمین کے حصول سے زیادہ فضیلت کمتی ہے۔ رزمین میں آپ (حسین ) اور ان مے عزیز اور ساتھی شہید کیے جائیں مے۔ کربلا بہشت کی زمینوں میں سے ایک ہے جب وہ دن آئے گا جس دن آپ کا سبط اور ان کے ساتھی شہید ہوں سے اور نشکر ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا تو آپ کے صنب اور آپ کے فرزندوں کے غضب کی وجہ سے زمین کولرزہ ہوگا، پہاڑوں میں بھی جنبش پیدا ہوگی۔ دریا کی موجیں متلاظم س کی اور ہر چیز خدا سے اجازت جاہے گی کہ آپ کے اس مظلوم اور غریب سبط کی مدد کرے اور خدا وی کرے گا کہ ش تر رمون، کوئی فخص ان پرغالب نہیں آسکا اور ندان کو فکست دے سکتا ہے۔

اور اپنے اولیاء کی نصرت اور ان کے وشمنوں سے انتقام لینے پر بھی قادر ہوں۔ جھے اپنی عزت اور جلال کی تسم! جس نے میرے نمایندوں کو چھوڑ دیا اور تو بین کی ، ان کوئل کیا ،عہد تو ژا اور اہل بیٹ برظلم کیا تو ان کو ایسا عذاب دول گا کئے کی پریے مہ ب نہ ہوا ہوگا۔ ان ظالموں پر تمام ساوی اور ارمنی موجودات جیج انھیں کے اور جنہوں نے عترت پر ظلم کیا اور قوتیت کی وہ



ان پرلعنت کریں گے۔ جب آپ کے فرزندوں اور اہل بیٹ کی قبروں کی طرف روائلی ہوگی تو خداخود ان ز میں میں اس کے اس کے کرے گا اور ساتویں آسان سے فرشتوں کو بیمیجے گاجن کے ماس:

﴿ زمرداور يا توت كے اليے ظروف مول مے جوآب حيات سے يك مول كے۔

﴿ بَهِثْنَى لْبِاسُول سے كُلْ لِبَاس مول مے۔

ایک عطروں میں سے ایک عطر ہوگا۔

یں فرشتے ان کر بلا والوں کو اس آب حیات سے خسل دیں گے اور بہٹتی لباس پہنا کیں گے اور جنتی ععر ؟ سے اور گروہ درگروہ ہوکران پرنما نے جتازہ پڑھیں گے۔

نماز جنازہ کے بعد آپ کی اُمت کے ایک گروہ کوجن کو کفار نہ جانے ہوں گے اور نہ وہ خون جمداہ میں کرد تھے قصد کی لحاظ سے شامل ہوں گے، جمیعے گا جوان شہداء کے جسموں کو فن کریں گے اور سیدائشہد اٹو کی قبر کا بہت بڑا نہ ۔ نے کے تاکہ اہل جن کے لیے بیائی کا سب سنے۔ نیز ہ شب وروز برمہ ہن سے کے تاکہ اہل حق کے لیے بیائی کا سب سنے۔ نیز ہ شب وروز برمہ ہن سے ایک لاکھ فرشتے اس قبر کا طواف کرنے کے لیے آتے رہیں گے اور حضرت پر صلوات پڑھتے اور تیج کرتے رہ ہے۔ جناب امام حسین کے زائرین کی بخشش کے لیے آتے رہیں گے اور می فرشتے ان تمام زائرین کے نام بہتے ولد بت اور سنے بناب امام حسین کے زائرین کی بخشش کے لیے آئیں گے اور ان زائرین کے ماتھ پر نور عرشِ الجی سے بیارت سے میں میں است یہ عبارت سے میں سیدائشہد اٹھ کی قبر کا زوار اور افعال الانمیاء کے بیٹے کی قبر کا زوار ہے''۔

روز قیامت اس کے ماتھے پر نورالی کی روشنائی ہے لکھی گئی عبارت سے نورساطع ہوگا کہ جس سے آ تکھیں شہرہ کے گی اور اس نور سے بیزائرین پہچانے جا کیں گے۔

کویا اے محمرًا: آپ میرے اور میکائیل کے درمیان ہول کے اور علی ہمارے آگے ہول کے اور ساتھ فرشتے ۔۔۔ زیادہ ہوں کے کہ ان کی تعداد بے شار ہوگی۔ اس نور کے صدقے جو ان کی پیٹانیوں سے طاہر ہوگا، ان کوتمام مخلوق ہے۔۔ کرلیں گے اور وہ اس دن ہول و وحشت سے نجات پالیس گے۔

اور بیت کم خدا ہان لوگوں کے بارے جنہوں نے آپ کی قبریا آپ کے بھائی کی قبریا آپ کے دوسیطوں، سین وحسین ) کی قبروں کی زیارت کی ہوگی اور خلوص دل سے قربة الی الله زیارت کی ہوگی۔ البتہ اُمت کے پچھ لوگ جو حن بہ فضب اللی کے متحق ہوں گے وہ بھی آ کیں گے اور ان قبروں کے نشانات کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے لیکن خد منعال قادر ہے، وہ ایسے نشانات کی جم مل مٹنیں کیس کے اور ان قبر رسول خدانے فرمایا: اس جر کیل کی فرر نے جمھے بہت ردید

اندومناك كردمايه

حضرت زینب سلام الله علیها فرماتی بین کدابن ملجم نے باباً کوضرب لگائی اور حضرت کا وقعید موت قریب آیا تو یس نے موض کیا: بابا جات! اُم ایمن نے مجھے اس طرح کی حدیث سنائی تھی۔ مجھے یہ پہند ہے کہ دیں حدیث آ ب سے سنوں تو بابا نے فر مایا: اے بٹی! مدیث ای طرح ہے جس طرح اُم ایمن نے آپ کوسنائی ہے۔ کویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ كے كمركى بيٹياں اس شركوف من اسير جوكر آئيں كى اور انہيں ذلت آميز طريقے سے لايا جائے گا۔ آپ كو جر لحظہ سے خوف رے کا کہ ظالم مردہم برظلم کریں گے۔ اس وفت مبر کرنا، خدا کی فتم! روئے زمین پر آپ کے علاوہ اور آپ کے محبول اور شیعوں کے علاوہ کوئی ولی خدانہیں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بميس مي خبروى تو فرمايا: أس روز جب اللي بيت برظلم موكا، البيس خوشى سے برواز كرے كا اورائے تمام شاكردوں اور دوستوں كواكٹھا كر كے كہا؟

اے جماعت وشیطانی والمیسی! میں نے اپنا بدلداولاد آرم سے لے لیا ہے اور ان کی موت سے اپنی انتہائی آرزو کو پہنتہ مميا موں اور جولوگ ايل بيت پيجبر كے محبت اور پيرو بول تو كوشش كرو كدلوگوں بيل ان پيروكاروں كومفكوك كروواد ان کی وشنی پر برا چیختہ کروتا کہ اس طریقے ہے لوگوں کی ممرای اور ان کا کفرمسلم اور محقق ہوجائے اور ان کونجات و ب والا بھی

الليم اگرچ بہت وحوکا إز اور جھوٹا سے ليس سيات اس نے اپنے شيطان بھائيوں کو تج بتائي ہے۔ اگر کوئی مختص المر بیت سے دھنی رکھے تو اس کا کوئی عمل صالح اس کے لیے نافع نہیں ہے اور اگر اہلِ بیت سے سی فخص کو عبت ہوتو کوئ عناه سوائے گناہان كبيرہ كے أے نقصان نبيل كہنجاتا۔

اس حدیث کو سننے سے جناب سجاڑنے اپنے آپ کوسنجالا اور آپ کی حالت بہتر ہوگئ۔اس تمام کارواں سے جب مقل ہے گزرے تو جناب زینب سلام الله علهانے وسی آواز اور دلی غم واندوہ سے روروکر یہی بین کرتی تھیں: وَ محمداة صلَّ عَلَى عَلَيكَ مَلِيكَ السَّماءِ هَذَا حُسَينٌ مُومَلٌ بالدِّماء مَقَطَعَ الاعضَاء وبنَاتُك سُبَايًا وَ إِلَى اللَّهِ المُشتكَى وَ إِلَى محمد المُصطَفَى ....الخ "وامحداه! ناماً آب برآسانول كفرشة صلوات برصة بين جبكه بدآب كاحسين خون مل ہت ہے، اعضاء کئے ہوئے ہیں اور آپ کی بٹیال قیدی ہیں، اللہ جارا تیرے پاس مشوہ ہے، بید حسین جوخاک وخون میں غلطان ہے،جسم گردآ لود ہے،اسے اولا دِزنانے قبل کیا ہے۔اے اصحاب

مَدينَه سه مَدينَه تُك ﴿ كُلُّ اللَّهُ مُلَّا لَهُ اللَّهُ مُلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ممرًا پیصطفاً کی ذُریت ہے جوقیدی ہیں''۔

اس تم ك وكمى بين اس طرح كيه كدوست وثمن ان كي غربت يورويد ... جناب سكينة باباك كلز عرفر ... پر گریزی اوراس قدرناله و فریاد کی که جس کی توصیف ممکن بی نہیں۔

محدث في لكھتے ہيں: جناب سكينة فاتون نے بابا كے جم كوآ غوش ميں ليا اور جناب سكينة فرماتي ميں كداس سے محمد . الى حالت طارى موكى كوياش ب موش موكى - جب موش آياتو من في سناتو مير بابا فرمار بي تعد

> شِيعَتِي مَا إِن شَرَبتُم مَاءَ عَذب فَاذكُرُونِي أو سَبِعتُم بِغَرِيبِ أو شَهيدٍ فَانِدبُوني

"اے میرے شیعو! جب مختله پانی بینا تو میری بیاس کو یاد کرنا اور آگر کسی غریب یا شهبید کی مظلومیت دىكھوتو جھ پرغدبه كرواورگريه كرو،جس قدركر كے ہؤ'۔

تير الوير فصل

# وفن شهدائے كربلا

صاحب ارشادرقم طرازين كهجب ابن سعد كالشكر كربلاس كوفدروانه بوكيا تو قبيله بني اسدك كيحاوك جوغا منربيه میں آباد تھے، آئے اور امام پاک اور دیگر تمام شہداء پر نماز جنازہ پڑھی اور کل کلی بھرے زہراء کے پھولوں کو فن کیا اور امام کو اس مقام پر جہاں آج قبر مطہر ہے وفن کیا اور حصرت علی اکبر علیہ السلام کو حصرت کے پائلتی کی طرف وفن کیا اور ویکر شہداء کو

حعرت امام کی پائتی کی طرف دی گزے فاصلہ پرایک مشتر کہ قبر میں فن کیا۔

حضرت عباس علمدارعليه السلام كو جہاں وہ شہيد ہوئے، وہاں ذن كيا۔ بديني اسد شہداءً كي مذفين كے بعد تمام عرب ك قبائل رو خركرت من من امام حسين اوران كامحاب اور ساتعيول كى نماز يره كرانبيس ون كيا-

حضرت امام سجادً كِإِ مَدْ فَيِن شهداء مِين ٱنا اور بني اسدكي رہتمائي كرنا

علام مجلس نے بحاریں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا: جب میرے جدِ امجد زمین کر بلا يروارد موسية توجناب محد حنفيداورتمام بنى باشم كوايك خط لكهاجس كامضمون يحمد يول تعا

بسم الله الرحمٰن الرحيم ، مِنَ الحُسَين بنِ عَلِي اللَّي مُحمد بن الحنفيه وَمَن قبله

أمَّابَعدُ؛ فَكَانَ الدُّنيَا لَم تَكُن وَكَانَ الآخرة لَم تَزَل وَالسَّلَامِ "دلینی ونیا فانی ہے اور آخرت ہیشہ کے لیے ہے"۔

خط لکھنے اور مدیند ارسال کرنے کے بعد اس زمین کے مالکوں کو بلایا جو اہلی عاضریہ تھے اور جارفر خ ضرب (x) جار فریخ (جارفرسخ مرامع یا ۴۲ کلومیشر مرامع) زمین سائھ بزار دیناریش خریدی اوراس کو وقف کیا اوراس وقف کا متولی انبی بی اسد

کے مالکوں کو اس شرط پر بنایا کہ آج ہے دی دن بعدوہ یہاں آئیں مے اور تمام شہداء کے ابدانِ مطہرہ کو دُن کریں ہے۔ دوسری شرط میتھی کہ جوشیعہ دُور ونزد یک سے قبرمطبر کی زیارت کوآ کیں تو ان کا استقبال کریں، ان کوتین دن اپنا

مہمان مغبرا ئیں اوران کوا قامت میسر کریں۔

 $\Diamond$ 

اللی غاضریہ کے اسدی لوگوں نے بیشرطیں قبول کیں اور رقم آئیں میں تقلیم کی اور حفرت سے رخصت ہو ۔۔۔۔ دن کے بعد و م دن کے بعد جب لشکرائن سعدامام حسین اور اُن کے ساتھیوں کوئل کر کے، سرجدا کرنے اور لباس لوٹے کے بعد و ۔ ج ہے۔ ح شہداء کی لاشیں وحوب میں بڑی تھیں۔

یی اسد کی عورتوں نے دیکھا کہ ہمارے مردتو شہداء کے دفن کرنے سے خوف کھا رہے ہیں تو اپنے شوہروں ۔ ۔ ۔ اسے مردوت کی اسد کی عورتوں نے دون کریں ۔ ۔ اسے بے مردوت مردوا کیا تم نے فرزور رسول کی شرط قبول نہیں کی تھی کہ اجساد طاہرہ اور ابدانِ مطہرہ کو دفن کریں ۔ ۔ ۔ حجہیں کیا ہوگیا ہے کہ مقتل کی طرف نہیں جاتے اور خاموش ہو ۔ کیا خوف خداتم میں نہیں ہے اور تیفبرا کرم سے شرم سے ۔ ۔ ۔ کیا قیامت کے دن پرتمہارا یقین نہیں ہے؟

ئی اسد کے مردوں نے کہا: ہمیں وہ شرط بھی یاد ہے اور خوف خدا بھی لاحق ہے اور قیامت پریقین بھی ہے ہے۔ ند زیاد سفاک وظالم کے ظلم سے ڈرتے ہیں۔اگراسے علم ہوگیا کہ ہم نے شہداء کو فن کیا ہے تو ہمیں قتل کردےگا۔

عورتوں نے مردوں سے کہا کہ اگر تمہیں جانوں کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے ہمیں خطرہ نہیں بلکہ اگر خطرہ ہے جو : ﴿ عَلَيْ ا

إِنَّا نَنْهَبُ اللي دَفنِ أَجسَادِ الشُهداءِ أَنفُسنَا لَهُم الفداء واللهُ يُعطِى الجَزاءَ و مُعَلِى المُعَلِى الجَزاءَ و اللهُ يُعطِى الجَزاءَ و مُعَلِى الجَزاءَ و اللهُ يُعطِى الجَزاءَ و مُعَلِى المُخزاءَ و اللهُ يُعطِى الجَزاءَ و اللهُ يُعطِى الجَزاءَ و اللهُ يَعلِى المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلِم المُعلَم المُعلَم المُعلِم المُعلَم المُعلِم المُعلَم المُعلم ال

پھرعورتوں نے رونا شروع کیا، نالہ و زاری کی ، مائیں بہنیں اپنے اپنے خیمے سے بیلیے اور کلنگ اور قبر کھودنے کے بہ آلات اٹھا لائیں اور جانے کے لیے تیار ہوگئیں۔ پس بنی اسد کے جوانوں نے اپنی عورتوں کی حمیت اور جمت دیکھی تا ہو کمر جمت باندھی اور بیلیے، کلنگ وغیرہ عورتوں سے لے کرخود کر بلا میں پہنچے۔ ان کی عورتیں ان کے پیچھے سروچیرہ پر ، سکے اور روتی ہوئی آئیں اور کر بلا میں آئی گاہ تک ماتم کرتی رہیں۔

ین اسد کے لوگ قبل گاہ میں جیران اور سرگروال کھڑے تھے اور اجساد و ابدانِ مطہرہ کو دیکھ رہے تھے کہ گڑے ہے۔

بھرے بڑے ہیں۔سب موسم بہار کے بادلول کی طرح آنسو بہانے گئے کیونکہ لاشول کی ایک حالت ہو چکی تھی کہ معب موتا تھا کہ آقا کون ہے اور غلام کون؟ باپ کون ہے اور بیٹا کون؟ وہ پریشان کھڑے تھے کہ ایک نقاب پوش سوار وہاں بچہ میں اور ین اسد کے لوگوں سے بوچھا کہ کیوں جیران و پریشان کھڑے ہو؟

ئى اسد كے لوگوں نے آنے كا مقصد بتايا اور عرض كيا: ہم توكى كو پيچائے نبيل كس طرح وفن كريں؟ اس سوار نے كہا: أَنَا أَعرِ فُهُم وَ اُعَرِّ فُكُم أَيَاهِم وَاحِدًا وَاحِدًا "ميں ان سب كوجانا موں اور تمہيں سب كا ب

ئە كركے تعارُف كرا تا ہول''۔

پراس وجود مقدس نے نی اسد کے گروہ کی تصرت کی اور ان کی رہنمائی میں شہداء کی تجمیزو تدفین میں مشغول موسے ایک ایک ایک شہید کے پاس آتے اور اُس وجود مقدس سے ان کا نام پوچھتے اور پھر دُن کردیتے۔

مرحوم مفيدارشاد من لكعة بين:

وَحَفَرُ لِلشَّهَدَآءِ مِن اَهلِ بَيتِهِ وَاَصحَابِ الَّذِينَ صُرِعُو حَولَه ، مَا يَلَى مِجلَى الدَّينِ وَجَمعُوهُم وَدَفَنُوهُم جَبِيعًا

ددیعن تمام شہداء جو اہل بیت سے تھے، جو امام حسین کے اردگرد بڑے تھے، اُن کے لیے ایک گڑھا کھودا اور تمام کواس گڑھے میں جمع کیا ادر نماز بڑھی اور وفن کردیا"۔

پھر تاؤی کے دوران میں ایک ایسے بدن کو دیکھا جو کھڑے ہو چکا تھا، سرساتھ نہ تھا اورزخم قابلی شار نہ تھ تو وجو دِمقدس سام سجا دعلیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کس شہید کا بدنِ مبارک ہے؟

جوں بی امام جادعلیہ السلام کی نظر زخی بدن پر پڑی تو روکر اس بدن پر گر پڑے اور بلند آ واز سے گریہ کیا: بی اسد کے مردوزن نے بھی گریہ کیا اور پورا گھنشہ امام اس مظلوم بدن پر آنسو بہاتے اور ماتم کرتے رہے۔ نیز سر میں خاک ملائی، پھر قر ملا:

اے تی اسد! بیمیرےمظلوم بایا حسین کا بدن مبارک ہے۔امام نے نماز پڑھائی اورخوداس مبارک بدن کو فن کیا، یعنی اس قبر میں جوخود سول اللہ نے نیار کی تھی، فن کردیا اور بڑی حسرت اور دکھ سے قبر پرمٹی ڈالی اور اس قدر آنو بہائے کہ بیر فاک گل گارابن گئی اور پُٹر کا پیتی انگل سے قبر پر کھھا:

هَنُهُا قَبِرُ حُسَينَ بنِ عَلِي بنِ آبِي طَالِب

اور اپنے بالا کی وصیت کے مطابق کہ جو آخری دداع کے موقع پر امام حسین علیہ السلام نے کی تھی لیتنی اپنے بھائی علی انگیر کو میرے قریب ترین وفن کرنا۔ جناب شنم او وعلی اکبر علیہ السلام کے مبادک بدن کو ان کے بالا کے پائلتی کی طرف وفن عنو کردیا۔

سیدالشہد اوردیگرشداء کی تدفین کے بعد نی اسدنے رخصت لی تو امام ہجاد علیہ السلام نے فرمایا: اے دوستو! آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے اور اپنے احسان کوختم کر رہے ہو حالانکہ کام ابھی کمل نہیں ہوئے کونکہ ایک شہید باتی ہے جوان شہداء سے دُور جاکرشہید ہوئے ہیں اور وہ سلطانِ کربلا کے وفاوار بھائی حضرت عباس علمدار



ہیں۔ پس بنی اسد کے لوگ امام سجاد علیہ السلام کے ساتھ ضہر علقمہ کے قریب آئے، لاش کی حالت دیکھی تو سب زامروق أ ب کرتے رہے اور ماتم برپار ہا۔ پھر یہاں قبر کھودی گئی اور حضرت عباس علمداڈ کے بدنِ مطبر کو، کئے ہوئے ہاتھوں کے ۔ تو م میں رکھ کر ڈن کردیا گیا۔

\* \* \*

## <u>چوسھویں فصل</u>

## كوفه مين ابلِ بيتٌ كا ورُود

عمیارہ محرم کی ظہر کے بعد ابن سعد نے کر باا سے کوفہ جانے کا حکم جاری کیا اور تمام لشکر مع اہل بیت کے قید یول کے كوفدى طرف روانه بوكيا -كوفد كے نزويك بيني كراين زيادكو اطلاع دى گئى كەككىر فتح وكاميابى سے كربلات، آرما ب اورتمام شہداء کے سر اور اہل بیت کے تمام باقی افراد کو قیدی کر کے لا رہے ہیں، لہذا اب امیر کے تھم کی انتظار ہے کہ کوف بیس کس وقت، کس دروازے اور کس حالت اور کس شان میں داخل ہوتا ہے؟

جب ابن زیاد کے پاس مید پیغام پہنچا تو بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ خوتی کے طبل بجائے جائیں، شکر کے سرداروں اور سالاروں کو دربار میں وجوت دی جائے اور شہر میں منادی ندا کرے کد کوئی شخص جنگی آلات لے کر سمر سے باہر نہ نکلے، پس ہر تھی ، کوچہ پر تکہانوں اور سیکورٹی کے افراد کی ڈیوٹیاں لگ گئیں تا کہ شہر میں امن امان قائم رہے اور کو آ<sup>۔ ۔</sup> روشرابہ نہ ہو۔

مجرخولی بن یزید استی کو بلایا اور تھم دیا کہ امام حسین کے سرمطہر کوقید بول کے استقبال کے لیے ا.ن سعد کے پاس لے جاؤتا کہ وہ اس سرکوایک لیے نیزے پر بلند کرے اور تمام سروں کوقیدیوں کے آھے آگے لایا جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے تکم ك مطابق مسلح فوجى ملوار نيام سے تكالے ہوئے ہر چوك اور موڑ پر تعينات كيے گئے \_ لوگ تماشا و كيھنے كے ليے كھرول سے بابر نظے اور شبر کوفدوریا کی موجوں کی طرح جوم سے جموم رہاتھا۔

جاسوسوں نے سلطان کر بلاکی شہادت کی خبر پورے شہر میں پھیلا دی تھی حتی کہ گھروں میں بیٹھی عورتوں تک خبر پہنچ ممنی کہ اہام کوشہید کردیا ممیا اوران کے اہل بیٹ کوقیدی بنا کراب شرکوفد میں اارہے ہیں۔

ا جا تک کوف کے مردوزن، بیرو جوان، شریف اور بے پردالوگوں کی چینی نکل کئیں اور ہر طرف سے واحسینالهٔ وا اماماہ کی فریادی اور بین بلند ہوئے اورز مین اورزمان میں شور فل پیدا ہوا۔ حکومت کے کرامیدداروں اور پولیس کے جوانوں نے رعب جمانے اور ہرشورش صدا کو خاموش کرنے کے لیے طبل اور نقارے بجانے شروع کردیے اور طبل اور نقارے کی آوازی شمرے مرکونے سے بلند ہوکیں۔

ای اٹنا میں شہر کے دروازہ سے خولی پہنچ کیا جبکہ اس سے بہت لمے نیزے پرامام حسین کا سرسوار تھا اوروہ سر جاند کی

طرح نیزے پرٹورافشانی کررہا تھا۔ جب سپاہیوں اور دیگر لوگوں کی نظر اس سرِمطبر پر پڑی تو ہرخص کے منے ہے ۔ عظمیر تھبیر بلند ہوئی۔ قیدی مستورات اور بچوں نے إدھر اُدھر دیکھنا شروع کیا کہ نشکر تکبیریں کیوں لگا رہا ہے۔ اپ ک تیسط

نیزے پرام حسین کاسرمطمرسوار دیکھا تو چنسے مستور اور بچول نے بلند آواز سے کربیشروع کیا اور ماتم کیا۔

آی وقت جب جناب نینب سلام الله علیها کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے روز عاشور کے بعد پُذ مست اللہ علام اللہ علیہا کی نظر بھائی کے سر پر پڑی تو بی بی نے دونہ عاشور کے بعد پُذ مست حالت میں سرکود یکھا تو آپ کی الی حالت ہوگئی کہ بیان نہیں کی جاسکت فظروں سے بھائی کے سرکود یکھتی تھی۔ لوگ پہلی کے جائد کی طرح اس سرکی طرف اشارے کررہے تھے تو بی بی نے جمع معت سے یہ بین کے:

برادرم، اور میرے ہلال، تو نے روز عاشور غروب کیا اور میری آئکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میری دنیا ۔ عمیہ ہو چکی ہے۔

. أخى يا آخى اى المصالب اشتكى: فراقك أم هَتِكى وَنَهُ لِى وغُربَنِى ، " " الما بَعَالَى! كون سعمما بَ كَ هُمَايت كرون " -

اَخِي لَيتَ هَنَا النجر كان بمنحرى: وياليت هَنَا السهم كان بمهجتى "بمائى كاش! آپ كے بجائے میں تحرم وجاتی اور تیریرے قلب پر لکتے "-

اَخِي بَلِغ المُختَامَ طَهَ سَلامنَا: وَقُل أُمِّ كُلتُوم بِكُربِ ومحمَّةِ

''اے بھائی! بہن کی اس حالت زارے اللہ کے رسول کو آ گاہ کردو کہ میری بہیں مصائب میں ا

َ بِرَ اِنَ مِنَ -اَخِي بَلِّغَ الكرَامَ عَنِّي تَحِيَّةٍ : وَقُل نَهِينَبُ أَصْحِتُ تَسَاقُ بِنَيْلَةٍ

"ا بِهَانَ المراسلام مير بياك باباعلي كوي بنج دينا اور كهددينا آپ كي بني زينب كوذلت

وخوارى سے كوفه شهر ميں لائے بين "-

ان بینوں کے بعد مخدرہ بی بی نے فرط غم میں اپنا سرمحل کی چوب پر مادا تو پیشانی زخی ہوگئ جس سےخون -

اہل بیت کے ورُود کوفہ کے حالات

جب اولا درسول و فاطمة الزهراء سلام الشعليها كوروتى أتحكمون خون شده دلون سے كوفه ميں واغل كيا كي و ترجي

ے بچوم کی وجہ سے گزرنے کا راستہ بند ہوگیا، تقریباً بیس سرنوک نیزہ پرسوار تنے اور چونسٹھ کورتوں کو اُونٹوں پرسوار کیا ہوا تھا اور محمل ایسے تنے کہ پردہ تک نہ تھایا بعض اُونٹوں کے محمل ہی نہ تنے۔ ہرمستور کی جھولی بیس چھوٹے چھوٹے بیچے تنے، جس کے سراور پاؤس برہنہ تنے اور وہ زاروقطار رورہے تنے۔ کوئی زن و مرد، چھوٹے بڑے سب تماشائی بن کر کھڑے تنے۔ بعض مسکراتے تنے اور بعض رورہے تنے۔

جدیلہ اسدی کی روایت ہے کہ اس نے کہا کہ میں اسٹھ بھری میں کوفہ تھا۔ لٹکر ابن زیاد کر بلاسے واپس آیا اور آلی احم کے قیدیوں کو بازار کوفہ سے لایا گیا۔ میں نے اسی چند عورتوں کو دیکھا کہ گریبان چاک اور سینے پر ماتم کرتے ہوئے اور چیرے پر طمانچ مارتے ہوئے، اور آنو بہاتے ہوئے آری تھیں۔ میں نے ایک بوڑھے سے ان ول شکتہ قیدیوں کے برے پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا کہ کیا تم نہیں و یکھتے کہ تی فیمر کے فرزند کا سرافدس توک نیزہ پر بلند کیا ہوا ہے۔

ای دوران میں منیں نے ایک عورت کو دیکھا جونورانی چیرے سے ایک ایسے کرور اُدنٹ پر سوار ہے جس اُدنٹ پر نہ پالان تھا اور نہ بی بی کے چیرے پر جاب تھا۔ میں نے اس بوڑھے تھی سے بوچھا کہ یہ معظمہ خاتون کون ہیں؟

اس نے کہا: بدأم كلثوم بنت على بن ابي طالب إي-

جناب أم كلوم كى ييجهاك يمار كمرخيده جوان كود يكها كه جواك كمزور أونث كى كوبان پرسوار ب، بر بهندس، پاؤل نچے سے باند هے بوئے بیں جس كى وجہ سے پنڈليوں سے خون جارى تھا۔ يس نے بوجها كه بيكون بيں؟ بوڑھے نے بتايا: يمالى بن الحسين بيں۔

ان کود کیمتے بی مجھے بے ساختہ رونا آئمیا اور بولنے کی طاقت ختم ہوگئا لیکن میں دیکھ دہا تھا کہ کوفہ کی عورتیں مکانوں کی چھتے ہوئی لیکن میں دیکھتے ہوئی لیکن میں تھے، کو نان اور خربا دے رہی تھیں۔ چھتے ں پر بیٹھ کراس کارواں کا تماشا کر رہی تھیں اور ان بچوں کو جومستورات کی جھولیوں میں تھے، کو نان اور خربا دے رہی تھیں۔

بى بى أم كلثوم نے فرمايا:

حَرَّجُ على من يَتَصِدقُ عَلَينًا اَهلَ البَيتِ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَينًا حَرَامُ اے کوفی عورتو! يہ بعددى جوتم كر دى ہوئے شك بمارے نيچ بعوك سے مرجاكيں كيكن صدقہ بم اہل بيت برحرام ہے'۔

پھر بچوں سے نان اور مجور لے کر پھینک دیتی تھیں۔ جناب اُم کلثوم کی اس کیفیت سے مرد وزن بہت روئے اور جن لوگوں کو جب اس بات کا پیتہ چلا کہ بیاولا دی تیجبر میں اور وہ سرمقدس فرز ندز ہرائہ کا ہے تو ان لوگوں نے کر بیان چاک

كي اور بلندآ واز سيدين شروع كردي:

وَابِنتَ نَبِيَّ الله وَاحْسَنَاه وَاحْسِينَاهُ

ان مستورات میں ایک ایسی فی فی کود یکھا جس کا سرنگا، بال پریشان اور بالوں ہے چبرے کا پردہ بنایا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ بھی چبرے پر دکھے ہوئے تھے تا کہ نامحرموں سے اپنی صورت کو چمیا لے۔

من نے پوچھا کہ میر مخدرہ کون ہیں؟

بنايا كما كديه جناب سكينة بنت امام حسينٌ بير.

پھر میں نے ایک اُونٹ پر تین بچیوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ان کے چہرے چاند جیسے سے لیکن سر بر منداور پابر مند سے اور بال پریٹان سے۔ میں نے یو چھا کہ بیکون بیبال میں؟

مجھے بتایا حمیا کدایک رقبہ ، دوسری صغیہ اور تیسری فاطمہ صغری ہیں۔

ان بچیوں کی پریشان حالت دیکھ کر میں نے اس قدر ماتم کیا اور سروصورت پرا تناپیٹا کہ میری آئکھوں کا نورختم ہوگیا۔ اک طرح دیگر مخدرات ایک دوسرے کے پیچھے آئیں اور گزر گئی حتی کہ میں نے ایک معظمہ خاتون کو دیکھا کہ جوآنسو بہاتے ہوئے فریاد کرتی ہیں:

اَمَا يَغُضُّونَ اَبِصَامَ كُم عَن حَرَمِ مَسُولِ اللَّهِ

"كياتم حرم رسولٌ خدا كاتما ثما د مكه ربي مو؟ شرم كرواورة تحصيل بندكرو"\_

نوگول کی ہائے کی آ وازنگی اور بوجھا کدیدکون معظمہے؟

بتايا كيا: هَذِه بَرينَب بنتِ على \_"بيعل كي بين زين إين"\_

میں نے دیکھا کہ اُس بی بی نے فرمایا: اے کوفیو! تمہارے مردول نے ہمارے مردقل کردیئے اور اب تمہاری عورتیں ہم پرروتی تیں تو کن کے مردول نے ہمیں قتل کیا ہے؟

کوفہ کے لوگ نی بی کا کلام سن کر اس قدرروئے کہ شہر میں آہ وفغال کی صدائیں تھیں، انہوں نے آئیمیں بند کہ لیں اور ہاتھوں کودائتوں سے کا شیخہ تھے۔

ایک کوفی عورت کا اہلِ بیت کی حالت دیکھ کرمتاثر ہونا

مقاتل میں کھاہے: ایک معیفہ عورت تماشائی بن کرآئی تھی اور قید یوں کو دیکھ رہی تھی اور اپنے مکان کی حجت پر بیٹھ کر

نيديوں كو ديكي كرخوش مورى تقى - اى اثنا كچير محترم اور معظم خواتين كو ديكها كه جوي جاب محملوں ميں أونوں يرييشي تھيں، يديثاني اور تالدوفغان يسمصروف بي-اس معيقد في وازدى:

اے دل محکستداور پریشان قیدی عورتو! من اکن الانسکاری اَنتُنَّ "دمم س فیلید، ملت اورشیرے قیدی مو؟" ایک معظمه خانون نے جواب دیا: بیکیساسوال کردہی ہو؟

معیفدنے کہا: میں نے اپنی زندگی میں بہت سے قیدی دیکھے ہیں لیکن کوئی قیدی تمہاری طرح کے نہیں دیکھے کہ آ فآب ن گری نے تمہارے چہرے کی چک کو ماند کردیا، کرتنی اور تعظی کے صدمات تمہیں آئے ہیں، اس کے باوجود تمہارے چروں ے نورطلوع موتا ہے اور تمہارے روحانی شکل و شائل دیکھتے دل سرنہیں ہوتا۔

اك معظمه فاتون سن جواب وياكه نَحنُ بَنَاتُ آلِ مَسُولِ الله وَبَنَاتِهِ وَنِسَاء الحسينُ "م رسولُ الله ك . بيال بين، بعض خود يغير كى بينيال اور بعض فرزيد يغير امام حسين كى بينيال بين "-

يس جول بن اس معيفه كوملم جواكه بيآل رسول بين تواسيخ دونون ماتھ چېرے پر مارے اور فرياد كى:

وَامْصِيبَتَاء عَلَيكُم يَا أَهِلَ بَيتِ مُسُولِ الله "إع الله بيت برمعائب يضعفه مكان كي حيت عديني ئرى اورا پنى بيٹيوں، بہنوں اور بھانجيوں، بھتيجيوں كوخبردار كيا كەحضرت على كى بيٹيوں اور اولا دِ فاطمہ و اولا دِ رسول كوابن زياد ن روم کے قید ہوں کی طرح مظلومانداز میں کوفد میں داخل کیا ہے کہ جس شہر میں ان بیبوں کے والد اور داوانے حکومت کی منی۔ اُٹھواور تہارے پاس جولباس، چادری اور مقعے ہیں وہ لاؤ، ان قیدیوں کے سر پر چادریں، مقعے نہیں ہیں اور بے جانی ن وجه سے بہت شرمندہ ہیں۔

اس ضعیفہ کی بیٹیوں، بہنوں کے پاس جولباس اور جادری تھیں لائیں۔ان جادروں اورمقعوں کوضعفہ نے ایک تھیلے س بندكيا اورجلدى سے كمرسے فكل كرقيد يول كے ياس آئى اور جناب أم كلوم كوريب آئى اور عاجز اندائداز مى عرض كيا: يًا سَيَّدَتِي خُنِى فَاسِترى هَنْ النِسوَان

> "ا اے میری سردار! بدلباس اور چاوری او اور ان سر بر بهندعورتوں مل تقتیم کردو تا کہ اپنا پردہ بنالیں اور بربیکی کا دکھ کم ہوجائے"۔

جناب نينب كبرى فرمايا: احضيف! أكربير، مان صدقد كطور يرال كى بيت جان لے كرصدقد بم يرحام بد سی بلکہ ہماری طرف سے مدیدے جوآ پکو بخش رہی ہول"۔

 $\langle\!\langle\rangle$ 

بیبیوں نے مجودی سے وہ کپڑے اور جا دریں تبول کرلیں اور اپنے آپ کو نامحرموں سے چھپالیا۔ جب زجرین قیس حرام زادے کی نظر اس منعیفہ عورت پر پڑی کہ اس نے جاوریں اور لباس دیے ہیں قو اس گالیاں دیں اور سخت گھر کیاں دیں مگر منعیفہ ابن زیاد کے ڈرسے عورتوں میں جیپ گئی۔

بازار کوفیہ میں الی بیت کے خطاب

روایت قلقام: صاحب قلقام لکھتے ہیں: اہلِ بیت کے خطبات کو درج کرتا ہوں البندان کا ترجمہ خلاصہ کے مور بہا کیا جا۔ نے گا۔

صاحب احتجاج نے حذیم بن فتیر سے روایت کی ہے کہ رادی کہتا ہے کہ بیں نے بازار کوفہ بیں جناب زیب سے کو دیکھا کہ ان کو دیکھا کہ ان سے زیادہ کسی کافسیح و بلیغ خطاب نہیں شا۔ گویا وہ علی بن الی طالب کے لیجے میں بول رہی تھیں۔۔۔ مگ شور ڈنس تھا، لوگوں کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا گیا اور پھر تھم دیا کہ خاموش ہوجاؤ، سب لوگ خاموش ہو گئے تھی کہ اُدسو سے گلے میں بہتے والی تھنٹیاں بھی زک کئیں تو بی بی نے بیہ خطبہ پڑھا۔

#### جناب نينب كاخطبه

قَالَت بَعَلَ حَمِي الله تَعَالَى وَالصَّلُوةِ علَى مُسُولِهِ، أَمَّا بَعَدُ يَا أَهلَ الكُوفَةِ وَيَا أَهلَ الخَتَلِ وَالغَدِي وَالخَدَلِ (وَالهَكِي اللّا فَلَا بِهَاْثِ العِبرَةِ وَلَا هَداتِ الزَّفرَة إِنَّمَا مِثلَكُمُ كَيَثِلِ النِّتِي نَقضَت غَزَلَهَا مِن بَعِي قُوةِ اِنِكاثًا تَتَّخِذُونَ اِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَينَكُم الاوَهَل فِيكُم إِلَّا الصَّلَف وَالعَجَبَ وَالشَّنَفَ وَالكِذِب وَمَلَقَ الاماء وَغَمزِ الاعداد..... الخ

و حی اید است به بی ہائم حضرت زینب کیری نے بیہ خطبہ دیا تو حمہ خدا اور نعت رسول خدا کے بعد فرمایا:

اے مکار، غدار، کو فیو ! خدا بھی تہا را بیرونا بند نہ کرے اور فریادیں ساکت نہ کرے، تم نے ایمان ک بنیاد مکر و ،هوکا پر رکھی ہے لہذا تم سے دشمنی ، جھوٹ کے علاوہ کیا توقع کی جاسمتی تھی۔ بیتمہا را رونا گرچھ کا رونا ہے۔ تم اس سے زیادہ رونے کے اہل ہو۔ پھر اپنے آپ پر ہند کیونکہ بڑا عیب اور نگ اپنی زعدگی میں گا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا کیا۔ اور بیا بنا نگ اور عیب بھی دھونہیں کے نگ آپ نیز دعر میں گا دیا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا کیا۔ اور بیا بنا نگ اور عیب بھی دھونہیں کے کہ کے دیا ہے۔ بیتم

ن آخرت کے لیے و فیرہ بناکر آ کے بھیجا ہے ، یہ تہاری یہاں اور وہاں دونوں جہان میں بربادی ہے۔ ہم نے بہت یُراسودا کیا ہے۔ فضب فدا کو فود دعوت دی ہے۔ والت و فواری کو فود گلے لگا ہے۔ ہائے افسوں! تم پر کہ تم نے رسول کے جگر کولل کردیا ہے اور رسول کی وُریت کوقیدی کرایا ہے'۔ لَقُل جِئتُم شَینًا إِذَا تَکَادُ السَّبُواتِ یَتَفَطَّرنَ مِنهُ وَتَنشَقَ الابرضَ وَتُحُو الْجِبَالَ هذا الله مِن اور ناپندیدہ کام کیا ہے۔ آخرت کا عذاب بہت خت ہے جہاں کوئی حامی و ناصر شہوا ۔ ابتہاری زندگی چندروزہ ہے جو تہیں مہلت کے طور پردی گئ ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرواور خداتم سے انقام لے۔ تم اس کی قدرت سے بھاگئیں سکے''۔

جب بیخطبہ لی بی نے دیا تو مروجیران و پریشان ہوکررورہے تھے۔ ایک بوڑھا جومیرے ساتھ کھڑا تھا، اس قدررویا کہ اُس کی ریش آ نسوؤں سے تر ہوگئ اور آ سان کی طرف ہاتھ اُٹھا کر کہدرہاتھا:

> بِأَبِي وأُمِّي كَهولَهُم خَيرُ الكُهول وَشَبَابهُم خَيرَ شَبَابِ وَنَسلَهُم نَسلَ كَريم وَفَضلُهُم فَضلَ عَظِيم

> ''میرے ماں باپ قربان! آپ کے بوڑھے کا نکات سے افضل، آپ کے جوان افضل رین جوان اور آپ کی نسل کریم ترین نسل ہے''۔

> > اس مقام پر جناب امام بجادعليه السلام في في في كوخطبه بندكر في كاتكم ديا اور فرمايا: اَنتِ عَالِمَةٌ غَير مُعَلَّمَة وَفَهِمَةٌ غَير مُفَهِمَةٌ "" بعالم بعلم اللي بيس كي اور علم عاصل كرف كي بغير علم ركحتي بين"-

#### خطبدا مامسجأة

سید بن طاوس میں حذیم سے روایت کی ہے کدان کے بعد جناب امام جادعلید السلام نے بیخطبد ارشاد قرمایا۔ حمدوثنا کے بعد فرمایا:

> قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَن عَرَفَنِي فَقَد عَرَفَنِي وَمَن لَم يَعرِفنِي فَانَا عَلِي بَنِ الحُسَين المَذَبُوحِ بِشَطِّ الفَراتِ مِن غِيرِ دُخلٍ وَلَا تَراثٍ أَنَا ابنُ مَن أَنتَهَكَ حَرِيمَهُ وَسَلَبَ نَعِيمَهُ وَانتَهَب مَالَهُ وَسُبِي عَيَالَهُ أَنَا بنُ مَن قُتِلَ صَبرًا فَكَفَى بِنْالِكَ فَحُرًا..... الخ

 $\bigcirc$ 

"امام نے فرمایا: جو مجھے جانتے ہیں سوجانتے ہیں اور جونیس جانتے ان کو اپنا نام ونسب بتاتا ہوں تا کہ دو مجھی جان کی سے میں اس محص کا بیٹا ہوں جے لب فرات بلاجرم و خطا کوسفند کی طرح وزئے کی سالم کی جان لیس۔ میں اس محص کا بیٹا ہوں جے لب فرات بلاجرم و خطا کوسفند کی طرح وزئے کے سی محدرات کی جادریں چھین لی کئیں۔
میام کو آگ وگا دی گئی تقی حتی کہ میرے بایا حسین کوشہید کردیا"۔

ا اوروموکا اور مرسے تاکیدی،
اور اوگو! بتاؤکیا تم نے ان کوخطوط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت نددی تھی؟ اور دموکا اور مرسے تاکیدی،
پر آخکارا ان کے لیے بیعت بھی کی کیکن جب وہ تمہارے پاس آئے تو بیعت کا عہدو بیان تو زدیہ
اور ان کے تل کے در پے ہو محصے حتی کہ شہید کردیا۔ پس بربادی ہے تمہارے لیے دونوں جہانوں میں
کیوں کہ تم نے بہت بردی ...... جہاں بیجی ہے، بہت غلط تم نے فیصلہ کیا۔ اب رسول پاک کے
سامنے کی طرح جاؤ کے اور کیا جواب دو محے؟ ان کی عترت کوقیدی بنایا، نامح موں میں متعارف کرایا،
کیے جواب دو محے؟"

جب امام علیدالسلام نے خطبہ یہاں تک پڑھا تو لوگوں کے رونے کی آ دازیں بلند ہوئیں اور کہا کہ ایس تی ۔ جے آپ کہدرہے ہیں۔ہم نے دونوں جہان برباد کردیئے ہیں۔ہم نے غلا کیا۔اب آپ تھم کریں کہ ہم آپ کے دشنو۔ ابھی ہلاک کردیں اور رسول یاک کے سامنے سرخرو ہوں تو امام سجاد علیہ السلام نے جمڑک کرفرمایا:

هَيهَاتَ هَيهَاتَ النَّهُ الغَدَى الْفَدَى الْمَكَرَة حِيلَ بَينَكُم وَبَينَ شَهَوَاتِ اَنفُسِكُم اتريهُونَ اَن تَاتُوا اِلَى لَهَا اتَيتُم الله اَبَالِي مِن قَبلُ كُلًّا وَبَبَّ الرَاقصَاتِ الله عُن مِن قَبلُ كُلًّا وَبَبُ الرَاقصَاتِ الله عُن مِن قَبلُ كُلًّا وَبَبُ الرَاقصَاتِ الله عُل مِن الله عَلَيهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل آبِي بِالامسِ وَاهل بَيتِه مَعَهُ فَلَم ينسنى شكل بَسُولِ الله عَليهِ وَصَلَّى الله وَالله وَيُكُل آبِي وَبنِي آبي وَوَجدُه بَينَ لِهَا بهمي وَسِرَابَتُه بَينَ لَله عَليهِ وَصَلَّى الله وَالله ويُكُل آبِي وَبنِي آبي وَوَجدُه بَينَ لِهَا بهمي وَسِرَابَتُه بَينَ عَل عَن لِهَا بهمي وَسَرَابَتُه بَينَ عَلَيهِ وَصَلَّى وَعَلِيمِ وَعَلِيمِ وَعَلِيمِ وَعَلِيمِ وَعَلَيْ الله وَاللهِ وَيُكُل آبِي وَبنِي أَبي وَوَجدُه بَينَ لِهَا بهمي وَسِرَابَتُه بَينَ عَلَيهِ وَصَلَّى وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَعَلَيْ وَاللهِ وَيْكُل آبِي وَالْمِ صَدابِي وَاللهِ وَيُكُلِيمُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى الله وَاللهِ وَيْكُل آبِي وَالسِّ صَدابِي وَاللهُ عَلَيهِ وَصَلَّى وَاللهِ وَيْكُل اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى وَاللهِ وَيْكُل اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَيْكُلُ اللهُ وَاللهِ وَيْكُلُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهُ وَاللهِ وَيْكُلُ اللهُ وَاللهِ وَلِي فِي فِراشِ صَدابِي وَاللهُ وَاللهِ وَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلُولُهُ وَاللهِ وَلَهُ لَا لَهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلُهُ اللهُ وَلَّى اللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ وَاللّهِ وَلِهُ وَلُهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي فَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَلَهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهِ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

" ہائے افسوں اور ہائے افسوں! آے دھوکے باز وا بیحلہ کریاں کرتے ہیں، بیتمبارا ارادہ دھوگا ہے کیونکہ امام حسین سے بھی یہی وعدے کیے تھے۔ ابھی رسول اللہ کی رسالت بھونی نہیں، رسول کی شہادت کا دکھ، دادا کے سر پر ضرب کا دکھ، پچا حسن کے جگر کے گزدں کا درداور مظلوم حسین کی شہادت تو کل کی بات ہے اور ہمیں بھولی نہیں وہ زخم ابھی باتی ہیں لیکن تم نے ہمارا نقصان می نہیں کیا اپنا نقصان کیا ہے'۔

### خطبه جناب فاطمة الصغرى

احتجاج طبری میں زید بن موئ بن جعفر سے روایت ہے کہ جب کربلا سے کوف قافلہ آیا تو جناب فاطمہ مفری نے سے خطبہ بازار کوف میں دیا:

فَقَالَت اَلْحَمدُ لِلّٰهِ عَدَدَ الرَّمَلِ وَالحِصلَى وَمَنَةَ العَرشِ إِلَى الشَرَى اَحَمُدُهُ وَاَومَنُ بِه واتَوَكَّلُ عَلَيهِ واَشهدُ اَن لَا إِلٰه إِلَّا اللهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ واَشهدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَمَسُولِه صلى الله عليه وآله وسلم وَانَّ الطُّغَاةَ ذَبِحُوا اَولَادَ بِشَطِّ الفَرَاتِ مِن غَيرٍ دَخلٍ وَلا تُرَاثِ: اللهُمَّ اَنِي اَعُودُبِكَ مِن اَن اَفترى عَليكَ الكِنبَ وَان اَقُولَ عَليكَ خَلَاثُ مَا اَنزَلَت عَلَيهِ مِن اَخذِ العُهُودِ لِوَصِيّه عَلى ابنِ اَبِي طَالِبِ المسلُوبِ حَقَّهُ المَقتُولَ مِن غَيرِ ذَنبٍ كَمَا قُتِلَ وَلَوه بِالاَمِسَ فِي بَيتٍ مِن بُيُوتِ اللهِ تعالَى وَبِهَا مَعَشر مُسلِمَة بِالسِنَتِهِم تَعسًا لِرؤُسِهِم مَا دَفَعت عَنه ضيما فِي حِيوتِه وَلَا عِندَ مَمَاتِه حَتَّى قَبضة إلَيكَ مَحمُودًا النقيية طَيّبَ العَريكه معروف المناقب..... الخ

''نی بی نے حمر خدا اور رسول پاک پر درود و سلام کے بعد اپنے جد امجد حفرت علی کے مناقب و فعنائل پڑھے اور چند آٹار محمودہ اور دین کے احکام معنبوط کرنے میں ان کے کردار اور شرک کی بنیادوں کو کرانے اور امتحانات کا شہادت تک تذکرہ کیا۔

پرالی بیت کے فضائل پڑھے اور کوفیوں کی فدمت کرتے ہوئے فرمایا: اے کوفیو! فعدا نے تہاری آزمائش ہمارے ذریعہ سے کی ہے اور ہماری آ زمائش تہمارے مسلط ہوجانے سے ہم کامیاب ہوئے اور تم ناکام کیونکہ تم نے اللہ کے علم کے خزانوں اور حکمت کے پردانوں کو دھوکے سے قتل کردیا۔ ہمارے خون کو حلال اور ہمارے اموال کے لوٹے کومبار سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کائل کی اولاد سمجھا ہے، گویا ہمیں ترک اور کائل کی اولاد سمجھا ہے۔

میرے جد امجد امیر المونین کوشہید کیا ہے، اور کل میرے بابا کوشہید کیا ہے اور ابھی ہمارا خون تمہاری تلواروں سے نیک رہا ہے اور بیتمہارے پرانے کینے کی وجہ سے ہوا اور تمہارے دل خوش ہو گئے اور غضب اللی کو دعوت دی ہے، خداتم سے انتقام لے گا اور ابھی اللہ کی لعنت اور عذاب کے ختظر رہو۔ عنقریب تمہیں خدا آ لیس میں الجھائے گا اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ کے تمہارے . دلول پر خدائے مہریں لگا دی ہیں کہتم حق بات من سکو۔ شیطان نے تمہارے ان افعال پر پردہ ڈال

دیا ہے اور تہمیں صاف اور ایتھے اندال و کھاتا ہے تا کہ تہمیں راہ ہدایت ندمل سکے''۔ یہاں تک خطبہ دیا تو کر مخذولی نے دوشعر پڑھے جن کا منہوم یہ تفا کہ ہمیں علی کے قل کرنے اور اس کی اول سمجیسے بنانے پرفخر ہے۔

پاک بی بی نی نے فرمایا: تیرے مندیل خاک، کہ جس قوم کوخدانے پاک و پاکیزہ پیدا کیا اور رکھا اور تمام کا کات پر پہ کوفضیات دی الی قوم کوئل کر کے اور اس کی اولا دکو تید کر کے فخر کرتے ہو۔ بیتمبارے دلوں بیں ہمارے خلاف حسد و مجھ اور کینہ ہے جواب کر بلا میں خلام ہواہے حالا تکہ بیر فضائل خدانے دیے ہیں۔

ذْلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللهِ ذُوالفَضلِ العَظِيمِ ، وَمَنُ لَّمُ يَجُعَلِ اللَّهُ لَهُ نُؤَمَّا فَمَا لَهُ مِنْ نُّوْر

'' جے اللہ دے اس کا کوئی مقابلہ کرسکتا ہے۔۔۔ اور جس کے لیے اللہ نور قرار نہ دے اس کونور نہیں مل سکتا''۔

لوگول کا گریہ بلند ہوا اور انہوں نے کہا: یَاابِنَةَ الطَّیْبِینَ ،اے لِی بِی طیب،نفیحت بس کرو ہارے ول جل مجے تے ہمارے اندرآ گ بجڑک رہی ہے۔

## خطبه جناب أم كلؤم

زیادتی تم نے کی اور کتنا بڑا ہو جھ اپنے اُوپر اٹھایا، کس قدر عظیم خون بہائے، اور کتی عظیم بیٹیوں کو سربر ہند کیا۔ کیا تمہارے ولوں میں ذرا بجر رحم ندتھا کہتم نے ایسا کیا ہے؟ اور پیٹیبر کے بعد سب سے بہتر اور افضل محض کوتل کردیا ہے '۔

اس خطبہ رکوفی روتے رہے،عورتوں نے بالول عیل مٹی طائی اور سروصورت پر ماتم کیا۔

## مسلم معماركا آتكھوں ديکھا واقعہ

مسلم کتے ہیں کہ جھے ابن زیاد نے دادالا مارہ کی اصلاح اور مرمت کے لیے بلایا۔ میں کوفہ میں بنائی ، کی کاری اور دالا مارہ کی تعمیر میں مشغول ہوگیا۔ جب میں دارالا مارہ کے دروازوں کی کی کاری کر رہا تھا کہ (فَاِذًا بِالزَّعفَاتِ قَابِ مَنْ بَالُوعَفَاتِ مَن بَنْ بَالِ مَنْ کَوْفَدِ بَ خُوناک اور بجیب وغریب آ دازیں سائی دیں اور اس قدر شوروغل من کہ گویا زمین کوزلزلم آگیا۔ فادم سے میں نے یو چھا کہ یہ کن شم کا شوراور آ دازیں ہیں؟

خادم نے کہا: ابھی کوفہ میں ایک خارجی کا سرلائے ہیں جس نے یزید کے خلاف بخاوت کی تھی۔ میں نے یو چھا کہ اس خارجی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا: حسین بن علی ہے۔

جب میں نے بینام منا تو خادم سے دُور چلاگیا اور لَطَمتُ بوَجھی حَتَّی خشیت عَلَی عَینِی اَن تَذهَبَا مِن نے مند پرطمانچ مارنے شروع کے اور اس قدر کی آلود ہاتھوں سے ماتم کیا کہ جھے اپنی آتھوں کے ختم ہوجانے کا دُر ہوا۔ ہے ہاتھوں کو دھویا اور کل سے باہر لکلا اور محلّہ کناسہ کی طرف گیا۔ یہاں تماشائی لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ گزرنے کو راستہ نہ متا تھا اور یہاں تمام لوگ قیدیوں اور مرول کے آنے کے انتظار میں کھڑے ہے۔

ای اثناء میں ویکھا کہ إِذَّا قُبَلت نَحو آربَعِينَ شِقَةً تَحيلُ عَلَى آربَعِينَ جَمَّلا فِيهَا الحرَمَ وَالنِّسَاءُ وَاوَلَاد فَاطِئَةُ كَرْتَقرِياً عِالِيس اُونٹ (جن كے بالان چندلكڑيوں كِنْرْك تے جوآپس ميں بندھے ہوئے تھے) پراولادِ وَطَمَّ، ذُريت وَخْمِرُاور حرم سيدائشبد اوگو بٹمايا ہوا ہے اور ہراُونٹ پرلکڑی كی تصفط باندھے تھے اوران ول شكت اور كور ان حرم كوان پر بٹھايا ہوا ہے۔

> إِذَّا بِعَلِى بِنِ الحُسَينُ عَلَى بَعِيرٍ بِغَيرٍ وَطَاءِ وَأُودَاجِهَ تَشْخُبُ دَمَّا ومسلم كِتِ بِن كداحٍ مَك مِرى نظر يَادِ امامٌ لِر يِرْى كدانتِائى كرورى اور لاغرى سے بغير ممل ك أونث ير بينا ہوا ہے اور چڈليول اور گرون سے خون بہدر ما تفا۔ ( ختب اس پتان كو كتے بيں جو

دودھ سے لبریز ہواور جونبی ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ ہوتو اس پیتان سے دودھ آٹاشروع ہوجائے؛ )
مسلم معمار کہتا ہے کہ اس طرح خون جناب سواڈ بھار کی رکوں سے بہدر ہاتھا اور بدی حالت زاری سے سوسکا ہت سوسکا ہت ساتھ ہت سے شعر یزھ رہے تھے:

یا اُمَّةَ السُولَا سَقیًا لِرَبِعِکُم یَا اُمَّةَ لَم تَرَطی بَحِرِنَا فِینَا

تسِیرُونَا عَلَی الاَقتَابِ عَادِیَة کَانَدَا لَم نَشَیّل فِیکُم دِینًا

''اے برترین! فدالمبیں رُسوا کرے کہ تم نے ہمارے جد کا ہمارے فق میں لحاظ شرکھا، اور اولا دِی فیمر کو اُورُوں کی کھڑیوں پر بھایا اور قیدی بنا کر کوفہ شہر میں لائے۔ کیا ہم تمہارے دین کے مرشد نہے؟''

مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام کے ان جملات کے بعد کوئی اہل بیت کے بچوں کو مجور ، نان ، بالہ ہے اور جناب اُم کلوم فریاد کرتی تھیں اے مسلمان نما درندو! بیصد قد ہم پر حرام ہے۔ ہم آ لی محمد بیں اور بچوں سے جمع و اور جناب اُم کلوم فریاد دین وحم دید کی کر زار وقطار روتے سے کہ دیکھونے بھوک سے مرف دو اور خدرہ بی بی ای ان کو مجور اور نان سے محروم کر دبی ہے۔ جب بی بی پاک نے مورتوں کا کرید دیکھا تو فرمایا:

تقتُلنًا بِجَالُکُم وَتَبِکِینًا نِسَاءُ کُم "تمهارےمود مارے قاتل ہیں اور تمہاری مورش ماری مظاوید نے بین "فالتحاکِم بَیننَا وَبَینکُمُ اللّٰهُ یَومَ فَصلِ القَعْنَاء" فدا مارے اور تمہارے درمیان بروز قیامت فیمد کر کے مسلم کہنا ہے: جب بی بی پی کے الی کوفہ سے خطاب کرری تھی تو اس وقت ایک شوروفل پیدا ہوا۔ جب دیمی و تی کے سرلائے جارہ ہیں۔ یُقیدمُهُم مَاسُ الحسینِ وَهُوَ مَاسُ نهوی اَشبَهُ الحَلَقَ بِوسُولِ اللهِ یعن جرسے الله یعن جرسے الله عن الله عن جرس کے جائدی طرح چک رہا تھا اور دسول الله کے مشابهہ تھا۔ دیتر معلم ایسے فوبصورت لگ رہی تھی جی جائد کے اردگرو بالدؤالا ہوا ہے اور دیش مبارک این خون سے تکین تی اور جب ہر تی والزیع کے لئفٹ یک میں اور جب ہر تی والزیع کے لئفٹ یکون سے تکین تی اور جب ہر تھا۔ والزیع کی لئفٹ یکون سے تکین تی اور جب ہر تھا۔

، اے حسین برادر! یس آپ کی معیبتوں اور دکھوں سے باخبر ہوں لیکن بیدمعیبت بھی فراموش ندہوگی کہ تیرا سرنوک نیزہ پر ہواور ندہو۔

اپنے آپ میں کہتی تھی کہ شاید میرا اور آپ کا اس انجام تک موقع نہ آئے گا۔ اب میرے اُو پروہی مصائب آگئے جن کا ڈر تھا۔ اے میرے دل کے طلاے اور زمنٹ کا جگر! صرف ایک مرتبدا پی بٹی فاطمہ صفریٰ سے ایک لفظ تو بول دو ورنہ وہ مرجائے گی۔ اے میرے بھائی! آپ تو بہت نازک دل تھے اور اپنے بچوں سے بوئی مجت تھی اب ان بچوں سے ایک ایک حرف بات تو کرلو۔

#### زندان کوفید میں آ پر

روایت حدائق الان : مرحم صدر قروی جناب شخ صدوق کی امالی سے روایت نقل کرتے ہیں : جب اہلی بیت رسائے ، حرم ولایت ستارے اعتبائی مظلومیت کی حالت میں کوف داخل ہوئے تو اس ون ابن زیاد کے در بار میں ہیں نہ کیا بلکہ این زیاد کا حکم تھا کہ قید یوں کو زندان میں لے جا کیں اور کل دریار عام ہوگا اس میں ان قید یوں کو چی کیا جائے اور دوسرا تھم یہ ہوا کہ ام سجاد کے یاؤں میں زنجر ڈال کرقید خانہ میں رکھا جائے۔

رادی حاجب کہتا ہے: میں کاروال کے ساتھ وقعا اور ان دل شکتہ خواتین کو زندان کی طرف نے جایا جارہا تھا تو جہال سے گزرتے ہرگلی اور بازار تماشائیوں سے پُر بتھ، جونبی تماشائیوں کی نظران نے حال عورتوں اور بچوں کی خربت ومظلومیت پر پڑی تو ایک دم لوگوں کے کریے کا شوروشل بلند ہوتا تھا، سروصورت پرطمانچے مارتے تھے اور زاروتطار روتے تھے۔اس حالت میں ان مظلوموں کو زعدان میں لے جایا گیا۔

کاش کہ آج کوئی نجف میں خری ہی ای اس اُ اُ اُ اُواور اپنی آ کھیوں سے خون بہاؤ کیونکہ آپ کی بیٹیوں کو زندان کوفہ میں نے جا رہے ہیں۔اے کاش! زہراء آج دیجتیں کہ توجوان بیٹیاں اور بے کس جیے اور بیار اہام کے ساتھ کس حالت وزار میں زعمان پہنچ ہیں۔ جونی خدرات معظمت وطہارت کی نظر زندان پر پڑی تو بہت سوز اور کریہ و زاری بلند ہوا اور ہرایک زعمانی کی اپنی زبان حال تھی۔ فَحُدِسُوا فِی سِیجن وَضِیقِ عَلَیهِم

مع صدوق فرماتے ہیں: تمام اسیروں کو ایک اعجائی تنگ مکان میں زعانی کیا گیا اوران پر بہت کئی کی مرحوم علامہ صاحب ریاض الاحزان کی بہت کئی کی مرحوم علامہ صاحب ریاض الاحزان کی کوئی تفصیل موجود دیس کہ اس ماحب ریاض الاحزان کی جہت تی ہیں؛ میں نے جس قدر حقیق کی اور کسی کہا ہے اس خدد کرے ہے؟ ان میں ضرور ریاست زعرگی مہیا تھیں یا نہ تھیں؟

لیکن اہل بیت پر بخق اور تھی کرنے کی کیفیت تو واضح ہے کہ سپائی زندان میں قید یوں کو آنے جانے ہے۔ تے تھے اپنی اور کھانانہیں دیتے تھے۔ جس طرح مغضوب علیهم قیدیوں سے سپلوک کیا جاتا ہے بلکدان سے بھی اس بت بیسے سختی کی گئی ہے۔ سختی کی گئی ہے۔

صاحب رياض الاحزان لكهة بين:

وَالظَّاهِرُ أَنَّهُم سُجِنُوا ذَكُومًا وَأَنَاقًا السَادَةِ وَالاَمَاءِ وَالخَادِمَةِ وَالمَخْدُومَةِ فِي سِجن وَاحِدٍ لَا يَدَرُونَ مَا يَفْعَلُ وَيَستَقبِلُهُم مِنَ الخُطُوبِ المَتَوَلِّدَةِ مِنَ البَغضَاءِ وَالحِقْدِ وَالاَحَن

"بداخبارے ظاہر ہوتا ہے وہ بہ ہے کہ اہلی بیت کے کاروال کے مرد اور عورت ، سردار اور کنیزول، خادم اور مخدوم سب کو ایک بی زندان میں رکھا اور وہ نہیں جانتے تھے کہ کل ابن زیاد ان سے کیا سلوک کرے گا۔ تمام قیدیوں پر خوف اور لرزہ طاری تھا"۔

يَتَضَرَّعُونَ وَيَنُوحُون وَيَبكُونَ وَيَندِبُونَ عَلَى مَا هُم عَلَيهِ مِنَ الحَالَةِ القَادِحَة العَاضَةِ الكَاضَةِ المُفجِعَةِ المُفضِعَةِ

تمام قیری دل کی مجرائیوں اور بند بند ہے روتے ، نوحہ کرتے اور ایک نوحہ میں ہوتا تو دوسرا کریے کرتا۔ آیا۔

مختذی سائیس لیتا تو دوسرا گریے کرتا ، ایک مناجات کرتا اور یاجڈی یاجڈی کہتا تو دوسرا بابابا کر کے فریاد کرتا تھا۔ یہ علی کرتا تو دوسرا دکھوں پر روتا تھا۔ ایک زمانے کی بے وفائی پر روتا تو کوئی کوفیوں کی بے وفائی پر دوتا اور سب ہے زیر می مسین کی بہن تھی جس کے دل تمام کے دکھ اور درد تھے اور تمام کوتسلیاں بھی ویتی تھیں۔ جوانوں کوتسلیاں ویتی حالات :۔۔۔ نیب کوتسلیاں دیتے والا کوئی نہ تھا۔ کیونکہ جب ان کے دل پر مصائب کا اجتماع ہوتا تو الی دکھ بھری آ و کھینچی تھیں کہ عرث یہ باتا تھا۔

صاحب رياض الاحزان في لكما ب:

فلما جلست نهينب بنت على في المجالس وحولها النساء والبنات واليتاملي بحالة تقشعر منه الجلود بل يذوب الحجر الجلمود

''جب زینب عالید وختر امیر الموشین زندان میں پنجیں اور بیٹھیں اوران کے اردگر دول خون عفیف مستورات عملین دل بیٹیاں اور دکھی بیٹیم اور دل شکتہ کیے بیٹھے تو دل پانی اور چکر کہاب ہوگیا تھا''۔

بي بي كي حالت ريتي:

إَخَلَات تَبكِي بِحرَقَةٍ وَتَوَجُّعُ وَتَلُوحُ بِشَجوهِ وَتَفَضَّعُ وَتَبكِي بَبَكالِهَا الحَوَاتِين وَالْإَمَاءَ وَالاَهَامِلُ وَالْيَتَامٰي وَالمُسَلَبات وَالايالْمي..... الخ

"فی بی زینب اپنی اور دوسری خواتین کی غربت اور مظلومیت پر بهت روکی که زندان میں جگد تک، زندان میں جگد تک، زن و مرد ایک جگد، بغیر فرش اور چراغ کے تو بہت گرید کیا اور دل پُر درد سے تعندی سانسیں لیتی تھیں۔ بی بی بی کے آنسو کے تطرات اوکو کی طرح گرتے تھے۔ بی بی کوروتا دیکھ کرتمام عورتوں میں ماتم اور کھرام می می "-

جناب نینٹ نے اُم کلوم بین سے کہا: اے بین! ہمارے ون تاریک ہوں گے۔ اس سے زیادہ ہم پر کیاظلم کرنے ہیں۔ آؤٹل کرروئیں بلکداس مظلوم پرروئیں جس کے آخری دفت میں سر ہانے نہھیں اور آ تکھیں بند نہ کرسکیں۔ اے حسین! بہنیں تیرے بیاسے ہونٹوں پر قربان ہوجا کیں، تیرے بیٹوں اور پیٹم بچوں پر قربان ہوجا کیں۔

مرحوم رياض الاحزان من لكعة بين:

فَلَّمَا سُجِنُوا وَطَبَقَ بَابُ السِّجنِ عَلَيهِم تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنهُم إِمَّا شَامِتِينَ فَرِحِينَ أَمَّا بَاكِينَ مُنتَجِبِينَ فَمَضَوا لِسَبِيلِهِم

"جب تمام قیدی زیمان میں آگئے اور زیمان کا دردازہ بند کردیا تو تماشائی لوگ متفرق ہو گئے، بعض خوش اور مسرور تھے جبکہ بعض روتے اور نمکین تھے۔ تمام لوگ گھروں کو چلے میے لیکن اہل بیت کے افراد زندان میں بھوکے بیاسے روتے رہے'۔

شخ صدوق لکھتے ہیں: جب قیدی ابن زیاد ملعون کے دربار میں تھے تو ابن زیاد نے جناب اُم کلثوم بنت امام حسین کو پی طب کر کے کہا کہ خدا کاشکر ہے کہ جس نے تمہارے مردول کو آل کیاء دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا کر:یا ہے؟ بی بی یاک نے فرمایا: اَعِدُ لِجَدِبَعِ جَوَابًا فَانَّه خَصِمكَ غَدًا ''اے بے حیا! تو میرے جد کے لیے جواب تلاش کر

كوتكه كل وه تير، وثمن مول كاور خدا تحمد مارد أو يرظلمون كابدله المكا".

عمرین سعد سے این زیاد کی بے اعتنائی

عمر بن سعد فظیم جنامت كا ارتكاب كيا اور فرزي پغير كوشهيد كيا اورابل بيت كوقيدى كر كوفد لايا اور زندان مي

و بنیا دیا۔ پھر بیلعون بوے خرورہ تکبر، رعب سے عبیداللہ بن زیاد کے پاس کیا اور لورے خرور ونخوت سے اپنی قد۔ است کے اظہار پر بوالخر کرتا تھا۔ بیدا بن زیاد سے مدح ، تعریف، شاباش ملنے کی اُمید بھی بیٹھا تھا لیکن اس کا غرورہ کہ بنو سے حمیا جب ابن زیاد نے کوئی مجت کا اظہار نہ کیا اور کوئی تعریف اور شاباش نہ دی۔

> علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب بن سعد اور این زیاد کی ملاقات ہوگی این زیاد نے ممرین سعد ہے کہا: معالمہ مجلسی فرماتے ہیں کہ جب بن سعد اور این زیاد کی ملاقات ہوگی این زیاد نے ممرین سعد ہے کہا:

ایتنی بکتابِ الَّذِی کَتَبتُه اِلَیكَ فِی مَعنَی قَتلِ الحُسَینِ وَمَلِكَ الرَّای ''ووسَم نامہ مجھ وسَرَ الله امام حین کے آل کے بارے لکو کرویا تھا''۔

عربن سعدنے كها: وه علم نامدتو ميس كم كريسيا موں ، خداكى تتم إلى موكيا-

ائن زیاد نے کہا: اس بھم نامہ کو ہرصورت ماضر کرنا پڑے گا۔ آگر وہ بھم نامہ جھے والی ندکیا تو مجمی میرق مرف کوئی اندام نہ ہوئے ہے۔ کوئی اندام نہ سلے گا کیونکہ امام حسین کی طرف جنگ کرنے کے لیے تیرے جانے بیس سستی اور کا بلی تھی اور کر یہ تعلقہ میں ہوا ہتا تھا اور بوڈھی مورتوں سے زیادہ اپنے آپ کو عاجز شار کرتے تھے کیا تو وہی مخص فیس ہے جو کہتا تھا کہ بخدا تم مسلک اور جہنم کے درمیان کھڑا ہوں۔ ترے کی جا گیر چھوڑ دوں یا امام حسین کا تل چھوڑ دول۔

این سعد نے کہا: ہاں میں یہ کہتا تھا اور سینے بھی اس فعل سے روکتا تھا اور نعیجت کرتا تھا کہ میرا باب بھی جھ سے امور میں مشورہ کرتا تو سی کہتا اور جو سینے میں نے کہا تھا وہی اپنے باپ کو کہتا اور پدری حقوق واکرتا۔لیکن تم نے میرز مسلسک کونہ جاتا۔

ائن زیاد نے کہا: اے بد بخت تم جمونے ہوتم نے جھے کوئی تھیست نہیں کی بلکدائی مرض اور شوق سے کر بلا یہ۔
ابن سعد نے جب ابن زیاد کا بیروبید دیکھا تو اپنی فرمت اور سرزش کی اور کہا کہ سب سے زیادہ فلط کام شر کے ابن زیاد کی اور خدا کی نافر مانی کی ہے اور اپنے رحم کوقطع کیا ہے۔ اس ابن زیاد کے دربار سے سفیسے خضبناک باہر آیا اور بار بار اپنے آپ کو بیلھون کہنا تھا کہ جس نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے۔

الل بیت کی این زیاد کے دربار میں پیشی

۱۱ محرم الحرام کی رات الل بیت نے این زیاد کے زیمان بیس گراری۔ پس ۱۲ محرم کی میح وارزلا مارہ کا وروز ، کھے اور کا دروز ، کھے اس کا محرم اللہ اللہ اللہ بیت نے این زیاد کے زیمان بیس کر ارسے اللہ اور جماڑو دیا گیا۔ مرحوامرا، احیان، وزراء اور حکوتی ارکان دربار بیس آئے۔ این زیاد فرحون زمانہ بن کر مرحد شداد کی طرح دربار بیس آیا اور تخت پر بینھا تو منافق ، کفار، جاپلوس اور اشرار اردگرد جمع ہو سے۔ برفض اپنی اپنی کری پر بہتے ہے۔

قرمایا:

در بان اور غلام جمع موصے۔ مرفض اٹی اٹی کری پر بیٹے کمیا۔ دربان اور غلام مع سامیوں کے دارالا مارہ کے دروازے سے باہر صف بستہ کھڑے تھے۔

فَاهَرَ اللَّهِينَ فِي النَّشَاتَين بَاحِطَامِ مَأْسِ الحُسَين فِي طَشتِ مِنَ اللَّجِينِ "ابن زياد في عم ويا كرامام حين من اللَّجِينِ "ابن زياد في عم ويا كرامام حين كر مرك طشت من ركه كر مرك باس لايا جائد فاحضرة عندة وسالير الرؤس منصوبة على الاخشاب بالباب "به سلطان مظلومِن كر مركولات اوراس لمعون كر سامن ركه ديا اور دوسر مرجوتقريباً دومد عد"

بیسر پہلے دارالا مارہ میں موجود تھے۔ لوک نیزہ پرچکتی تھے اور مشعل کی طرح ہر چہرہ روثن تھا۔ کوفد کے ....... اور اوہاش لوگ خوشحالی، خوش گزرانی اور تماشا کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ان سرول کو بھی این زیاد کے سامنے لایا گیا۔

ثُمَّ اَمَر بِاحِضَامِ الاُسَامَاى ذَكُومًا وأَنَاقًا مِنَ السِّجنِ فِي المَجلِسِ "أكِبَمَمَ بدوياكه آل رسول اوراولاد فاطمہ بول كة يديوں كوزعان سے دربار من لايا جائے"-

بیکم طنے ہی وشمن زعدان کے دروازے پر پانچ کئے اور زندان سے نیزوں اور تازیا لول سے آلی رسول کے قید ہول کو لایا ممیا جب کے قیدی زنجیروں میں بند معے ہوئے تنے۔ کویا نہایت خربت اور ذلت سے دربار میں لایا کیا۔

فَاد خُلُوهُم عَلَيهِ وَالواس بَينَ يَهَايهِ وَ وَاقَفُوهُم الجَهعَ لَهَايهِ "اس حانت سے اسرول كو دربار في لايا كيا كرقيدى ابن زياد كے سامنے كرے ہوگئے، قيدى مردوں كر جَعَكَ ہوئے تنے، چھولے بنج كانپ رہے تنے، مستورات نے بالوں سے مذكو چہايا ہوا تھا اور ايك دوسرے كے يہنے جہب رئى تعين فاطوى عِندَة بِجَالَهُم وَاستَتَرَت نِسَالهُم بُعضُهُنَّ بِالشَّعُومِ "وبعض عورتوں نے اپنے چروں كوآستيوں سے چہايا ہوا تھا"۔

این زیاد کے جلاد تواریں نیام سے لکا لے ہوئے ان قیدیوں کے اردگرد کھڑے تھے، قیدی ان طالمول کے خوف سے کانپ رہے تھے۔ موام تماشا دیکھنے کے لیے بچوم کر دی تھی کیوکد این زیاد نے اُڈُن لِلنَّاسِ اِذْنًا عَامًا لوگوں کو دربار میں آنے کا اون مام دیا تھا اور ماجین کومنع کردیا تھا کہ کی آنے والے کوندروکا جائے۔ اس لیے دربار کھیا تھے ہمرا موا تھا۔

امام جاد علیہ السلام جو بیار بھی تھے اور اپنی بیاری کے ساتھ زنجیر پہنے ہوئے ابن زیاد کے سامنے کھڑے تھ، نے

سَنَقِتْ وَتَقِعُونَ وَنَسِكَلَنَّ وَتَسلَلُونَ وَانتُم لَا تَعُلُّونَ وَلَا تَرُونَ لِرَسُولِ اللهِ جَوَابًا "منتريب بم اورتم رسول خذا كرما من كر عهول مع تورسول الله كوكيا جواب وو عي؟" ابن زیاد نے امام کی ذلیل کردینے والا کلام سنالیکن جواب نددیا۔ جناب زینب کبری سلام الله عیما جو بے قاب تقیب محص تھیں، دریار کے گوشہ میں چند چادر والی کنیروں کے درمیان کھڑی تھیں اور اپنے بالوں سے چیرے کا پردہ بنایا ہوا تھا۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں:

فَكَخَلَت نَهِينَبُ أُختَ الحُسَين فِي جُملَتِهِم متنكرةً وَعَلَيهَا أَمهذل ثيابها فَمَضَت حَتَّى جَلَسَت نَاحِيَةٍ مِنَ القَصرُ وَحَفَّت بها امالها

''لینی جنابِ نینب ایسے انداز میں دربار میں دارد ہوئیں کہ کوئی بیچان نہ سکے، پرانے نہاس کے ساتھ جو جگہ جگہ سے جلا اور پھٹا ہوا تھا، کنیزوں کے جھرمٹ میں تھیں، کل کے گوشے میں بیٹے گئیں اور کنیزوں نے حلقہ ڈالا ہوا تھا''۔

ابن زیادمتوجہ او کرکنیزول کے درمیان وہ مخدرہ معظمہ پوشیدہ ہیں اورخودکو عام عورت ظاہر کر رہی ہیں تا کہ کوئی بہون نہ یائے اس لیے اس ملعون نے بوجھا:

مَن هَذِهِ الَّتِي إِنْحَامَت فَجَلَسَت نَاحِيَةٌ مِنَ القَصَرِ

" بي عورت كون ب جو دربار كے ايك كونے بيل كنيروں كے جمرمت ميں بيٹھى ہے"۔

سن کسی نے اس ملعون کوجواب نددیا۔ دوسری مرتبداس نے پوچھا تو بھی جواب ندملا۔ تیسری مرتبداس نے پوچھا تو ایک کنیز نے جواب دیا:

هَذهِ نَهِينَبُ بِنتِ فَاطِمَةُ سَلَامُ اللهِ عَلَيهَا

"يرنيب بنت فاطمة سلام الله عليه بين"

جب ابن زیاد کوظم ہوا کہ یہ مخدرہ وختر اجم مختار اور حیدر کراڑ ہے، بتیموں کی ماں ہے، زہراء بتول کی بیٹی ہے، امام حسین کی بہن ہے، خدا کی ناموں ہے، علی اکبر کی پھوپھی ہے، تو اس کے ذہن میں آیا کہ ان کوچھوڑ دوں کہ یہ مظلومہ ہے، چھ بھائیوں کا داغ موت سینے پر لیے ہے۔ ۱۸ بنی ہاشم کے جوانوں کی شہادت سے کم جھکی ہوئی ہے۔ درواز و کوفہ پر سر زخی ہوگیا ہے، شب گذشتہ زندان میں بھوکے بیا ہے ہیتم بچوں کی آ ہ و بکاسنتی رہی ہے۔ پس اُس نے کہا:

اَلحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَحَكُم وَقَتلَكُم وَكَذِبَ اَحدُوثتكُم

دوحد ب خدا کے لیے جس نے تهمیں ذلیل کیا اور قبل کردیا اور تمبارا جھوٹ فاہر کردیا'۔

بنت على برداشت نه كرسكى اور فوراً جواب ديا:

اَلحَمَدُ لِلّٰهِ الَّذِي اكرَمنَا بِنَبِيهِ مُحَمَّدًا وَطَهِرنَا مِنَ الرِّجسِ تَطهِيرًا اِنَّمَا يَفتَضَحُ الفَاسِقُ وَيَكذِبُ الفَاجرُ وَهُوَ غَيرُنَا

"مم اس الله كى حمد كرتے بيں جس نے جميں محر حيسانى دے كر كرم قرمايا اور جميں رجس سے پاك ركھا، وليل موتا ہے قاس اور جھلايا جاتا ہے فاجر اور وہ جم تيس جمارا دشمن ہے"۔

ابن زیاونے کہا: اے علی کی بٹی ! اللہ نے تہارے اہلی ست سے کیا سلوک کیا اور وہ کس طرح خوار ہوئے؟

نی فی پاک نے فرمایا: کَتَبَ اللّٰهُ عَلَيهِم القَتَلَ فَبَرَنُهُوا إِلَى مَضَاجِعِهِم "الله نَارَ عارے ليے شهادت روز اول علامی تقی جو بم نے قبول کی اور جو شہیدراوی بوگے اور وہ مرتبہ عالیہ پر فائز ہو گئے"۔

سَيَجِمَعُ اللَّهُ بَينَكَ وَبَينَهُم فَيُحَاجُونَ إِلَيهِ وَيَختَصِمُونَ

''عقریب فدائمہیں اور ان شہداء کو ایک جگہ پرجم کرے گا اور شہدا خدا کے سامنے تم ہے انتقام لیں مے''۔

#### عِربی بی پاکٹ نے قرمایا:

فَانظُو لِمَنِ الفَتحَ يَومَنْنِ ثَكُلَتكَ أُمُّكَ يَابِنَ مَرجَانَة

''اے مرجانہ کے بیٹے! اس دن دیکھنا کہ کون کامیاب ہوتا ہے تیری ماں تیرے نم میں روئے! تو نے بہت بدی جرائت کی اور خاندانِ رسالت کو ویران کر دیا اور اہلِ بیٹ کو دربدر کرویا''۔

فَغَضِبَ ابن نهيَادِ فَاستَشَاط

"ابن زیادکونی لی کے کلام پر غصر آیا اور بہت سخت جواب دیے"۔

عمرو بن حریث داروغه اپنی جگه سے اٹھا اور اُس نے تخت کے قریب آ کر کہا:

أَيُّهَا الأَمِيرُ أَنُّهَا إِمرَاةٌ وَالمَرَاةٌ لَا تُؤَاخِذُ بِشَيءٍ مِن مَنطِقِهَا

"اے امیر! ایک عورت ہے کوئی بحث کرتا ہے اور وہ بھی الی عورت بوداغ دیدد اور ستم رسیدہ ہو'۔ این زیاد نے کہا: قَد شَفَا اللّٰهُ نَفسِی مِن طَاغِیتِکُ وَالعُصَاةَ مِن اَهلِ بَیتِکَ "میرے بھائی کوّتل کر کے میرے دل کوشفا مل کی ہے اور تیرے اہلِ بیت کے نافر انوں کوئٹرے مُٹڑے کر کے جمعے بہت خوشی اور لذت محسوس ہوئی

فی فی معظمہ کوائن زیاد کے ان بکواسات سے بہت دکھ ہوا اور ای دکھ کی وجہ سے رو کر فرمایا:

لَقَى قَتَلَت كَهِلِي وَأَبِرَنَهُت أَهِلِي وَقَطَعتَ فَرعِي وَاجتَثَنَتَ أَصلِي فَإِن يُشفَك هَذَا فَقَد اسنفيت

''اے ابن زیاد! تو نے ہمارے بزرگ (امام حسینؓ) قبل کیے، آل محدؓ کی حورتوں کے پردے اوٹ کر ان کو بے جاب کردیا، ان کے خیموں کو آگ دی، ان کوقیدی کرکے بے پالان اُوٹوں پرسوار کر کے دربار میں لے آیا ہے، بازاروں میں نامحرموں کے بچوم میں پھرایا ہے اور اس دربار کے پُر بچوم اجتماع میں ہمیں حاضر کیا ہے۔

اے ابن زیاد! تو نے ہمارے نوجوانوں کوئل کیا جن کی مش کا نتات میں ندیھی جیسے قاسم ،علی اکبر، عہاں ۔ عہاں ۔

اے ابن زیاد! تجے معلوم ہے کہ تونے کیا جرم کیا ہے خدا کی سم! تونے ہمیں اُجاڑ دیا اور برباد کردیا ہے۔ اے ابن زیاد! اگر ان کاموں سے تیرے ول کوشفا ملتی ہے تو اے شق بے حیا! کیا جھے قل کرنے ہے بھی تجے شفاملتی ہے توشفا حاصل کرلئے'۔

ملعون نے بیکلام من کر حاضرین کی طرف مند پھیرا اور کہا: هَذِيْ شَجَاعَةٌ وَلَقَدَ کَانَ اَبُوهَا شُجَاعًا شَاعِرًا ''بید عورت بہت نصیح و بلیغ ہے، کلام کا قافیہ، ردیف شاعرانہ ہے،اس کا باپ بھی بڑائسیج و بلیغ تھا اور کلام بی قافیہ ردیف کوظم کرتا تھا اور بہت اعتصر پڑھتا تھا''۔

جناب نینب کبری نے فرمایا: اے این زیاد! عورت کوفصاحت و بلاغت اور کلام میں قافیہ ردیف کومنظم کرنے کی کیا ضرورت ہے خصوصاً مجھے جیسی وکھی عورت کوالیے کلام کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں میرے دل کے غول نے مجھے اس بات پر وارد کیا ہے کہ اپنے بہت سے زیادہ فضائل سے بہت کم احوال کو بیان کرد۔

اے ابن زیاد! مجھے بہت تعجب مواہم کہ تو ایبافخص ہے کہ جے امام وقل کرنے سے شفا ملتی ہے حالا نکہ تو جانتا ہے کہ قیامت کو تجھ سے انتقام لیا جائے گا۔

یں جب ابن زیاد نے سمجھ لیا کہ جتاب زینب سلام اللہ علیہا سے کلام کر کے اس کوشر مندہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ایسا جواب سنتا ہوں کہ میں خود لا جواب اور شرمندہ ہوجاتا ہوں اور میرا کفر اور منافقت سزید ظاہر ہوتی ہے تو مصلحت اسی میں سمجھی کہ اس مظلومہ سے بات ندکی جائے لہٰڈا بھر جتاب اُم کلاؤم سلام اللہ علیہا کی طرف متوجہ ہوکر ہوچھا: یہ بی بی کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ جتاب اُم کلاؤم ہیں اور امام حسین کی دوسری بہن ہیں۔ فَقَالَ يَا اُمَّ كُلتُومِ: اَلْحَمدُ لِلْهِ الَّذِى قَتُل سِجَالُكُم فَكَيفَ تَرَون مَا فُعِلَ بِكُم "اے اُم كلوم ! فداكى حرہ جس فے تہارے مردوں كوكل كرديا، ہى تمہاراكيا خيال ہے اُس كے بارے مِن جوتم سے ہوا؟"

فَقَالَت يَابِنَ نِهِيَادِ لَئِن قَرَّت عَينُكَ بِقَتلِ الحُسَينِ فَطَالَ مَا قَرَّت عَينُ جَدِّهِ صلى الله عَلَيهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِ

"جناب أم كلوم ملام الله عليهان فرمايا: اگر تنل حسين سے تيرى آ كھ تعندى موتى ہے، تو جان لے كده و زماند بہت طولانى تھاكدر سول پاكى كى آكھ الم حسين كود كھ كر تعندى موتى تمى "- "

وَكَانَ يُقَبُّلُهُ وَيَلْثُمُ شَفَتَيهِ وَيَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ

اے ابن زیاد! تھے پر خدا کی لعنت ہو! تونے اس بستی کوئل کردیا اور ان کے نازک بدن کوگرم ہوا اور رہت پر محرا ہیں پڑا رہنے دیا اور ان کے سرکونوک نیزہ پر بلند کردیا حالا کھ حسین کے ناناً تو اُن کے بوے دیتے اور ان کے لبول کو جو اُن تیرے نیزے کی وجہ سے مرجعا چکے ہیں، چوہتے رہنے تھے اور کئی پار ان کواپنے دوش میارک پر سوار کرتے تھے۔

فَقَالَت يَابِنَ نِهِيَادِ آعِد لِجَدِّم جَوَابًا فَإِنَّهُ خَصَمُكَ غَدًّا

"اے ائن زیاد! بروز قیامت رسول پاک کا جواب تیار کرد کیونکہ کل وہ تیرے دیمن ہول کے اور پوچیس مے"۔

پی اس مکار نے سمجھ لیا کہ جتاب اُم کلثوم بھی اپنی بہن کی طرح حاضر جواب ہیں اور اُنہیں بھی اپ باپ علی سے فصاحت و بلاغت وراثت میں ملی ہے۔ اگروہ ان سے حرید بات کرے گا تو وہ خود شرمندہ اور رُسوا ہوگا۔ لہذا اس ملعون نے منہ مام سجادعلیہ السلام بیاد کر بلاکی طرف پھیرا اور کہا: یہ بیار کون ہے؟

- تايا حميا كه بيالى من حسين بين-

المعون نے کہا کہ کیا علی بن حسین کر بلامیں شہیر نبیں ہوئے؟

الم عليه السلام نے فرمايا: است في ميراايك بمان تعاجس كا نام على تعاد لوكوں نے اسے قل كيا ہے۔

ابن زیاونے کہا: لوگوں نے نیس اللہ نے اُسے قل کیا ہے۔

حضرت الماتم نے ابن زیاد کے جواب میں بیآ ت کریمہ الادت کی: اَللَّهُ یَتَوَفَّی اَلَّانفُسَ حِینَ مَوتِهَا اب ابن زیاد کو بیمی سجھ آگئی کہ اگر ان سے بات جاری رکھی تو یہ جھے رسوا کردیں سے پس خضب ناک بوا اور کھا: لَكَ جُواْةٌ عَلَى جَوَابِي "تَم شِل آقَى جِرائت ب كميرى بربات كاب باكى سے جواب ديتے ہو؟" إذْ هَبُوا بِهِ فَاصْرِبُوا عُنَقَةُ "اس كولے جاؤ اور قل كرؤ"۔ جب جناب نينب سلام الشعليہائے امام سَرَّر ۔ ۔۔۔ ئو قربانا:

یابنَ نِهِیَاد اِنَّكَ تَبقَ مِنَّا اَحَدًّا فَإِن عَزَمتَ عَلَى قَتْلِهِ فَاقْتُلْنِی مَعَهُ ''اے ابن زیاد! تو نے پہلے ہمارا کوئی مردزندہ نہیں چھوڑا، تمام کوئل کردیا، کوئی ہمارا محرم باتی نہیں رہا، سوائے اس بیار جوان کے۔

اے این زیاد! اگر اس نوجوان کولل کرنا ہے تو بھے بھی اس کے ساتھ قبل کردے"۔

ابن زیاد ملحون نے بی بی بی بات پر توجہ نہ کی اور جلاد کو پکارا۔ نیلی آئھوں والا ایک جلاد سامنے آیا اور اماسی می السلام کے بازو سے پکڑا تا کہ دربار سے باہر لے جا کرفش کردے۔اس وقت تمام مستورات اور بچوں نے آ کراماسی نے ا اودگر دحلقہ بنا کر ماتم شروع کردیا۔

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: جناب ندیب سلام اللہ علیہانے بہار امام کے مجلے میں بانہیں ڈال کر فرمایا:

اے ابن زیاد! وی خون کافی میں جو تونے بہا دیتے، میں ان کے گلے ہے بانہیں نہیں نکالوں گی حتی کہ اگر نے جس کرنا ہے تو ساتھ مجھے بھی قبل کردے۔

روایت می ہے کہ بیرطالم ایک لحظہ تو آسان کی طرف ویکھارہا۔ ساکن، جران اور منظر رہا۔ پھر ورباریوں ہے کہ یع اس رقم اور اپنوں سے مجبت میں ہے۔ خدا کی شم! جناب نینب سلام الله علیما کوامام بینتیج کے ساتھ تن ہونا پیند ہے لیکن پمر اس کے دل میں رقم آیا اور کہا: اے جلاد! اس بیار کوچھوڑ دو، یہی بیاری اس کے لیے کافی ہے۔ اس وقت جناب ہوا ہے ۔ پھوچھی سے فرایا:

اے پھوپھی جان! آپ خاموش ہوجا کی تا کہ میں اس ملعون سے بات کروں۔ پھرامام سجاد نے این زیاد کو مخاطب کر کے فرمایا: اے این زیاد! کیا تو جھے قم کر کے ہمیں ڈرانا جا ہتا ہے۔ کیا تو یہ بات نہیں جانا کہ شہادت ہماری کرامت ہے اور قل ہونا ہماری عادت ہے۔

ابن زیاد غنبناک ہوا اور حکم دیا کہ اس بیار کے ملے میں طوق ڈالا جائے۔ پس طوق ڈالا گیا اور پاؤں میں زنجر پہنائے گئے اور پھرسب قید یول کو زندان میں بند کردیا گیا۔ ایک راوی جو ابن زیاد کے ملاز مین میں سے تھا۔ کہتا ہے: میں دربارے زندان تک ان قید یول کے ساتھ تھا کہ جس کوچہ اور گل سے گزرتے۔ تماشا ئیول کا بجوم ہوجاتا تھا اور تمام مردوزن

ہے مرد چرو پر مائم کررہے تے اور زار وقطار روتے تے۔

مرحوم سيد بن طاؤس لكعة بين: جناب زينت سلام الشعليها السلام فرمايا:

لَا يَدْخُلُن عَلَينًا بِحُرَّةٍ إِلَّا أُمر وَلِدِ أَو مَمَلُوكَة فَإِنَّهُنَّ سَبِينَ وَنَحنُ سَبينا

''یعنی زیران میں کوئی آ زاد عورت ہمارے پاس ندآئے جب کد کنیزیں آسکتی ہیں خواہ اولاد دار مول یا ندموں کیونکہ الی کنیزیں بھی قیدی تھیں اور آج ہم بھی قیدی ہیں'۔

زندان ش گریه وزاری اور ماتم بروقت جاری را۔

## تن زیاد کاسرِ مطہر کو بازاروں میں چرانا اور امام کے سر کا کلام کرنا

صاحب ارثاد لکستے ہیں: دومرے دن میج ابن زیاد کے تھم سے بَعَکَ بِرأْسِ الحُسَينِ فَدِيرَ بِهِ فِي سُكَّكِ حَمَّو حَوفَةٍ وَقَبَائِلِهَا ''امام حسین کے مرکوکوفہ کے تمام بازاروں، کلیوں اور قبائلِ عرب میں پھرایا کمیا''۔

مرحوم مجلی علیہ الرحمہ بحاریمی روایت کرتے ہیں کہ زیدین ارقم کہتے ہیں کہ بیں اپنے گھر کے کمرے میں بیٹا تھا کہ بو یک میں نے ایک بلند نیزہ دیکھا، جس پراہام حسین کا سرنصب تھا۔ جب وہ نیزہ میرے گھر کے سامنے سے گزرا تو میں ے سنا کہ سرِ مطہرید آیت قرآن پڑھ رہا تھا:

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحٰبَ الكَّهُفِ وَ الزُّقِيْمِ كَانُواْ مِنْ اليِّتِنَا عَجَبًا

اس سرمقدس سے بیآیت سنتے عی میرے جسم کے رو تنک کھڑے ہوگئے اور میں کانب کیا اور عرض کیا: مَاسُكَ يَابِنَ مَسُولِ اللهِ أَعْجَبُ أَعْجَب

اے فرزید رسول ! آپ کے سر کا بولنا بہت عجیب وغریب ہے '۔

ائن شَرَآ شوب نے روایت کی ہے: إِنَّهُ صُلبِ بِرَاسِ الحُسَینِ بالصیاذف الکُوفة فتَنحنحَ الرَّاسُ وَقَرَءَ حربَةَ الكَهفِ ..... إِلَى قولهِ: إِنَّهُمْ فِتُيَةُ 'امَنُوا برَبِّهمْ وَنهدُنهُمْ هُدَّى

معنی کہتا ہے کہ جب مظلوم کر بلا کے سرکومرافیوں کے بازار میں اٹکایا گیا تو میں نے خودد یکھا کہ سرمقدی نے کھائی

ر ورسوره كهف كواس آيت تك پر ها بس كوفيول بر صلالت بمي جهاني موئي تمي \_

دوسری حدیث میں ہے کہ سرمطہرنے آیک موقع پرید آیت پڑھی جے تمام طلق نے سنا: وَسَیَعُلَمُ الَّذِینُ وَ ظَلَمُوْۤا اَیَّ صَعَّبِ یَّنْقَلِبُوُنَ ۞

 $\Diamond$ 

ایک راوی کرتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے لیوں کی حرکت کو دیکھا، میں نے توجہ کی تو سنا کہ یہ آ بت پڑھ رہے
تھے: فَلَا تَنْحُسَبَنَّ اللّٰهُ عَافِلًا عَمَّا یَعُمَلُ الظّٰلِمُونَ ن وَسَیعُلُمُ الَّذِینُ ظَلَمُواْ اَبَی مُنقَلَبٍ یَّنقَلِبُونَ ن ن اللّٰهُ عَافِلُهُ وَن ن وکیدہ سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اور کے سرکونوک نیزہ پر اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے خود سنا کہ سرمطہر نے سورہ کہف کی آ بت کی الاوت کی۔ میں شک میں پڑا گیا اور متحر ہوا کہ ایک طرف تو امام کی داریا آ واز سے صدائے مبارک من رہا تھا اور دوسری طرف یہ فکر کرتا تھا کہ یہ سربغیر بدن کے سے بول سکتا ہے؟ تو جھے خطاب کر کے سرمطہر نے فرمایا:

يَابِنَ وَكِيدَة آمَا عَلِمتَ إِنَّا مَعَاشِرُ الاَلْمَة أَحِيَاءُ عِندَ رَبِّنَا تُونَئِي

"اے مر وکیدہ! کیاتم نہیں جانے کہ ہم اسم علیم السلام اللہ کے نزدیک زعرہ بی اور رزق کھاتے ہیں"۔

جب بیسنا تو میرا تعب اور زیادہ ہوگیا اور میں نے دل میں خیال کیا کہ اس مرمطبر کو ان بد بختوں کے پاس نہیں رہز چاہیے کہ بیرفالم اسے اس قدر خفت سے پھرارہے ہیں اور تو بین کررہے ہیں بس دل میں فیصلہ کیا کہ اس سر مقدس کو ان لوگو سے چرالوں۔ بیرخیال کرنا تھا کہ سر مقدس نے پھر جھے سے خطاب کر کے فرمایا:

يَابِنَ وَكِيدِه لَيسَ لَكَ اللَّي ذٰلِكَ سَبِيل

"اے فرند وکیدہ! میراخون بہانا خدا کے زدیک بہت بڑا امرعظیم ہے بنبست اس کے کداب بدمیرے سرکو پھرارہے ہیں، ان کی جومرضی ہے کرنے دو عنقریب انھیں اپنے اس برے مل کی سزا سلے گئ"۔ اذا الاغلال فی اَعنَاقِهِم وَالسَّلاسِلُ وَیُسحبون

"جب ان کی گردنوں میں آگ کے طوق اور جہنم کی زنچریں ہول گئ"۔

ابن زیاد کی تقریر برعبدالله بن عفیف کی تنقید اوران کی مظلومانه شهادت

ائن زیاد اتناشق تھا کہ آئی احمر کے اسپروں کی سرزنش اور تو بین کر کے زندان بھیج دیا اور وہ قیدی اپنی جان ہے ہے۔ تھے، امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں زنجیر اور کلے میں طوق ڈال دیا گیا اور روتی آئھوں سے ان کو اس خاندان (ف خراب) میں بھیج دیا گیا جو مبحد کے ساتھ واقع تھا۔ اس کے دورے دن (تیرہ محرم) کو سرِ اقدس کو تمام کو چوں اور بازاروں شر مجرایا گیا اور خود ابن زیاد رعب اور د بدیے سے مسجد میں آیا، تمام حکومتی ، اور خوشامدی افراد اس کے ساتھ مسجد میں آئے۔ ابجہ کم ام افتص مبحد میں آیا، مجد بحر کی تھی اور بیشتی بن شتی بے شری اور بروی ہے حیائی سے منبر پر بیٹھ گیا اور بی خطبہ پڑھا: قَالَ الحمَدُ لِلَّهِ الَّذِي اَظْهَرَ الحَق وَاهلُه وَنَصَرَ امِيرُ المُؤمِنِينَ يزيد وَحِزَبَهُ وَقَتَل الكَنَابِ بن الكَنَّاب وَشِيعَتِهِ

و حمد ہے اس خدا کی جس نے حق کو اور اہل حق کو ظاہر کیا اور امیر المومنین بزید (معاذ اللہ) اور اس کے گروہ کی مدد کی اور کذاب بن کذاب (نعوذ باللہ) اور ان کے شیعوں کو قتل کردیا''۔

جب پیکواس اس ملعون کی زبان سے نکلی تو ایک مخلص زاہر، عابد شیعہ اور بہادر جناب عبداللہ بن عفیف برداشت نہ كرسكے اورائي جكدے أفحے (يداميرالمونين كے صابيول ميں سے بين اوران كى أيك آ تكھ جنگ صفين مين حفرت على ك تعرت میں ضائع ہوگئ تھی اور دوسری آ کھ جنگ جمل میں مولاعلیٰ کی جمایت میں قربان ہوگئ تھی، اس نابیمائی کے باوجود اکثر ای معجد میں عبادت کے لیے تفہرے رہتے تھے اور شب و روز یہاں عبادت کرتے تھے) اور للکار کر کہا: اے ولدالرنا! إنَّ لكَنَّابَ بن كَنَّاب أنتَ وَأَبُوكَ " جمونا اور فرزع كذاب توسے اور تيرا باپ تھا اور وہ جمونا ہے جس نے تجھے اس شركا مير بنايا باورايل ايمان كى جان كو أص لكا دى ب،-

اے بدوین! فرز او پیمبر وقل کرتا ہے اور پھر مسلمانوں کے سامنے منبر پر آ کرید بکواس کرتا ہے۔اے بے حیا! منبر ے نیچار آتواں کا الل نہیں ہے۔

این زیاد خضبناک موااور پوچها که بیاندها کون ہے؟ که میرے ساتھ اس طرح گنا خانہ کلام کر رہا ہے؟ عبدالله بن عفيف نے كہا: عمتا خاند كلام كرنے والا ميں جون، اے وهمنِ خدا! تم نے ذريت محم وقل كرديا جنہيں مند یاک نے پاک و یا کیز و خال کیا تھااور پھر تومسلمانی کا دعویٰ کرتا ہے؟

جِنَابِعِبِواللهُ بَن عَفِف نے مزید کھا: إبنِ بِهِيَاد فَضَّ اللَّهُ وَلَعَنَ اللَّهُ أَبَاكَ وَعَذَّ بَلَكَ وَاخْزَاك '' *خدا تيرے من* ۔ و تو ژدے، تیرے باپ پرلعنت ہو، تھھ پر عذاب کرے اور رُسوا کرے اور تختے اور تیرے باپ اور تیرے امیر کوجہنم کی آگ مُن جلائے''۔

اے زنازادے! کیاامام حسین کونل کرنا کافی شدتھا کداب منبروں پران پرسب و متم کررہا ہے۔ رادی کہتا ہے کہ ابن زیاد کا غضب اور زیادہ بڑھ کیا،اس کی محردن کی رکیس پُرخون ہو گئیں اور اُس نے کہا: اس بد بخت نه هے کومیرے سامنے لاؤ۔غلام اورمحافظ عبداللہ بن عفیف پرٹوٹ پڑے اور اُن کو پکڑ کر ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا چاہا تو ن کی قوم اور رشته دار اور بزرگان کوفدان کے اطراف میں جمع ہو گئے اور ان کی حمایت کی اور ابن زیاد کے محافظوں کو انہیں کڑنے نددیا۔ای اثنایس ان کے اسپے ایک گروہ نے ان کو چمپالیا اور ان کو اپ گھر پہنچا دیا۔



ابن زیاد غیض وغضب کے ساتھ منبر سے اُتر آیا اور وارالا مارہ چلا گیا اور تھم دیا کہ اس اعد مصے کو ہر صورت میں گرفتا ر کے میرے سامنے چیش کروں۔

صاحب روصة السفا كمعت مين: جب ابن زياد دارالاماره من بينها اوراركان حكومت آئة تو ائن زياد في جتب عبدالله بن عفیف کی جرائت اور جسارت کے کمال کی شکایت کی کداس اندھے نے آج جاری شان وشوکت اور غرورو تکبر ، خاک بیل ملاویا۔

عافظین نے کہا:حق آپ کے ساتھ ہاوراس اندھے نے بردی تو بین کی ہےلیکن ہمیں اس سے زیادہ و کھاس ب ت ؛ ہے کداز دی قبیلہ کے بزرگان جارے مقابلے میں آ مکے اور عبداللہ کو ہم سے محفوظ کرلیا، یہ بات ہم پر بہت گرال گزری ہے۔ ابن زیادان خوشاید اول کی تحریک سے غضبتاک موا اور تھم دیا کہ بنی از د کے اشراف اور بزرگان کے گھروں پراچ نب چھاپے مارواوران کواپنے عزیزوں کے ہمراہ گرفآر کر کے میرے پاس لاؤ۔ پس این زیاد کے سیابی ان بزرگان کے محرول حمله آور موے اور ان تمام کو گرفآد کرلیا۔ ان کے ہاتھ بائدھ دیے گئے اور زندان میں ڈال دیا گیا۔

ان اشراف می عبدالرحل محب از دی محی تھا جو قبیلد از د کا سردار تھا۔ پس این زیاد ملعون نے محد بن اصعب عمرون حجاج اور شبث كو بلايا اوركها كه جاؤ اوراس ظاهري و باطني اند سع كو بكر لاؤر بيتمن خونخوار سردار اسيخ نوكرون، سياهيون -غلاموں کے ساتھ عبداللہ بن عفیف کے دروازے پر مجئے۔از دکی قبیلہ کے پچھلوگ یہاں موجود تھے اُنہوں نے مزاحت رَ جنگ شروع ہوگئ اور از وی قبیلہ نے ابن زیاد کے سیاہیوں پر جوم کیا تو وہ کلست کھا گئے جب کداز دیوں کو فتح ہوئی۔ زیاد کے کھے سابی قتل ہو گئے اور پچھ زخی ہو گئے۔

ابن زیاد کوخر فی تو اس ملعون نے مصری قبیلہ کوان تین سرداروں کی مدد کے لیے رواند کیا۔ جب بی قبیلہ پہنچا تو پھر ا شروع ہوگئی۔ دونوں طرف سے کافی لوگ مارے گئے اور ابن زیاد کے افکر کو فتح حاصل ہوئی۔ ابن زیاد کے سیابیول ب عبدالله بن عفیف کے کھر داخل ہونے کے لیے جوم کیا اور درواز وتوڑ دیا۔عبداللہ بن عفیف کی ایک بیٹی تھی جو باپ کی خدمت كرتى تقى-اس لاكى في فريادكى: بابا! ان سابيون في دروازه تور ديا اوراب اندر داخل موفي وال بين اوراب وسري كرليل كاور جمعيتم بناديس كے بيكها اور كريد وزارى شروع كردى۔

عبدالله في المرى المحمول كي مفترك ذرونيس اور ميرے ول كوبھى مت تو ژو، پس مجھے توار دو اور ميرے بيبو شر کھڑی ہوجاؤ اور دیکھتی رہو،جس ملرف سے دشمن آئے مجھے بتاتے رہنا۔ بٹی نے باپ کوتلوار دی اورخود ایک جگہ کھڑی : ۔ کہ اچا تک ابن زیاد کے سیابیوں کا انتکر تلواریں اور نیزے لیے شور غل اور ملھلہ سے اندر پہنچ مما۔ ضیف و نحیف مگروریا دل عبداللہ ایک نگ مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اور اپنی تلوار کو اپنے گرد گھمایا، پھر حسرت بھری صدا ہے کہا: کاش میری آئیسیں ہوتیں تو ہیں ابن زیاد کے سپاہیوں کی جانیں ان کے ہاتھوں پر رکھ دیتا۔ ان طاعین نے عبداللہ کے اطراف سے حملہ شروع کیا۔ بیٹی بتاتی ربی بابا اب دائیں طرف سے آئے ہیں، اب بائیں طرف سے لیکن بید کی شاخوں کی طرح کانپ ربی تھی اور شجاع ضعیف الی تلوار بارتے کہ سپائی گرجا تا حتی کہ بقول ابنی تھے تیں سپاہیوں کو جہنم واصل کیا۔ آپ لڑتے لڑتے تھک مے اور کمزور ہو گئے۔ بیٹی نے جب دیکھا کہ اب اس کے باپ تھک بچے ہیں اور لڑنے کے قابل نہیں رب لہذا گرفار ہوجائیں مے تو ایک دکھی فریاد کی کہ بائے میری ہے کی کہ میرے باپ کا کوئی جائی اور ناصر نہیں ہے۔

بٹی بار بار بلند آ واز سے بھی کہتی کہ لوگو! میرے بابا کا کوئی مددگار نہیں، بابا! میں تیری غربت اور مظلومیت پر بہت دکھی موں۔ لَیتَنِنی کُنتُ مَ جُلًا حَتَّی اُخَاصِمَ بَینَ یَکییكَ کاش میں مردموتی تو تمہارے سامنے اپنی جان قربان کردی لیکن بابا میں مجبور موں کہ کجنے اس حالت میں و کیے رہی موں، کاش میں مرجاتی۔

بالآخراس ضعیف عبداللہ بن عفیف کو گرفار کرلیا گیا، ان کے ہاتھ بائدھ دیے اور کھینچے اور کھینے اور تاسزا کہتے ہوئے اس زیاد کے دربار میں لے گئے۔ اس دوران میں اپنی بیٹی کے رونے کی آ داز عبداللہ بن عفیف کے کانوں تک پنجی تو غیرت میں آگ بگولا ہو کر کہا:

اے مرجانہ کے بیٹے! جھے جلدی قبل کردے، میں اپنی بیٹی کا نامحرموں میں رونا اور نالہ کرنا برداشت نہیں کرسکا۔ پس اس زیاد نے تھم دیا کہ اس کو قبل کردو اور اس کے بدن کو لٹکا دو۔ اس سفیدر لیش، عابد اور شب زیمہ دار کو قبل کیا گیا اور بدن کو لٹکا دیا گیا۔ رات کو از دی قبائل جمع ہوئے اور فیصلہ کیا کہ امارے لیے یہ بہت بڑی نگ و عارکی بات ہے کہ امارے بزرگ کی پش لٹکتی رہے اور ہم بستر وں پر آ رام ہے سوتے رہیں۔ پس جمع ہوکر ای رات جناب عبداللہ بن عفیف کابدن سولی ہے اُتارا ور حسل وکفن دے کر اور نما فی جنازہ پڑھ کر فن کردیا۔

## شهادت امام حسين كى يزيد كواطلاع اوراس كاخوشى مناتا

جناب سیدالشہد او کے شہید ہونے اور اہلی وعیال کوقیدی کرنے کے بعد کوف میں مجد کے ساتھ ایک ویران کھر میں اندان کے طور پر بند کردیا گیا۔ سیدالشہد او کے سرکوکوف کے بازاروں اورکوچوں میں پھرانے کے بعد ہر طرف اپنی فتح و کامیابی کی شادت کی خوشخری بھیجی۔

ت بشارتی بھیجیں خصوصاً مدینداور شام کی طرف امام حسین کی شاوت کی خوشخری بھیجی۔

سيدعليدالرحمد نے لکھا ہے: ابن زياد نے بزيدكوايك خطائعا جس بين امام حيين كى شوادت اوران كے اہل بيت كو



قیدی کرنے کی بشارت دی۔ جب قامد شام پہنچا اور بزید کوائن زیاد کا بشارت نامد دیا تو پید معون بہت خوش سے معمد میں شہادت سے اس کو بڑی راحت محسول ہوئی۔

وہ ایک کظ کوسوچے لگا اور بٹارت نامہ پرغور کیا اور باطنی سرور کا اظہار کیا۔ اس نے سوج کیا کہ بیب ہے۔ ہے۔ جوسلمانوں کی پریٹانی اور غصے کا باعث بن سکتا ہے اور مسلمان اس واقعہ بیس توج کا اور شخصے کا باعث بن سکتا ہے اور مسلمان اس واقعہ بیس توج کا اور شخصے کا باعث بن سکتا ہے اور مسلمان اس واقعہ بین کوشہید کیا اور تھا ہے۔ کہ واقعہ کو تا پند کیا اور تھا تا کہ اور بیس نے اسے امام صین کے قبل کرنے کا تھا تیس دیا تھا۔ وَ اُسے بِدَ اُلِی بِدَ اُلِی بِدِ الاسِلامِی کہ 'میس نے تو اسے اسلامی حدود سے با ہر بیجے دیے کا کہا تھا تا کہ وہ تو سے طرف جمع نہ کر کیا اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں اور وہ بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں ہو۔ سے کاموں بھی کوئی دکاور شی کوئی دکاور بیا تھا تا کہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہماری محکومت کوشلیم کرلیں ہو۔ سے کاموں بھی کوئی دکاور بیانہ کریں'۔

این زیاد ب وقوف نے جلد بازی میں ان پرظلم کیا اور آئیں قل کردیا اور ان کے اہل بیت کوقیدی کرے ور ۔ ۔ ۔ فقعک کُلُ ذلِكَ بِسُوءِ سَرِيرَتِهِ وَضَعفَ مَاليّهُ قَبَّحَهُ اللّهُ وَمَا صَنَعَ همه

" بيتمام كام ابن زياد نے اپنے عبث باطنی اور يُرى مفات كے مالك ہونے كى وجدسے انجام ديد

ہے۔خدااس کے چبرے کوسیاہ کرئے'۔

اس نے بیکام بنی اُمیہ کی حکومت کی مضبوطی کے لیے کیا ہے۔ پھھلوگ تو اس کے اس کام کی تعریف کرے تے۔ سے میں اس کے ان کاموں کو یُر اس جھتا ہوں جب کہ ابن زیاد کی طرف جواب لکھا:

اے ابن زیاد اتمہارا بٹارت نامداور فرح انگیز خط بہت ایکے وقت میں میرے پاس پنچا جس ہے میرا جو ۔۔۔
زیادہ ہوگیا ہے۔ کیونکہ تم نے میری خوشیوں میں اضافہ کردیا ہے۔ تم پر آفرین اور ہزار آفرین کہ تم نے آل سفیات ایک کردیا اور ہماری سابقہ جنگوں میں بہائے جانے والے خون کا اولا دعلی سے انتہام لے ایا ہے۔ جب میرا مین طب سے میں مقتولین کے سروں اور قید یوں کوشام بھیج دینا تا کہ عراق میں کوئی فتنہ برپا نہ ہونے پائے کیونکہ عراق شیعید ، حب کہ شام مجان آلی اُمیکا علاقہ۔

یزیدنے لکھا کہ سرولیہ اور قید ایوں کوالیے رائے ہے بھیجنا کہ راستہ میں اعراب ان کی حمایت پر کمر بستہ نہ سہ ۔ جس قدران کو ذلیل وخوار کر سکتے ہو، کرو کہ میہ ہمارے بزرگوں کی خوثی کا باعث ہوگا۔

## زندان میں امل بیت کوخوف زدہ کرنا

صاحب ارشاد لکھتے ہیں: جب الماعین امام حسین کے سرکوکوف میں پھرانے سے فارغ ہوئے تو عبیداللہ ابن زیاد ملعون نے سرِ مطہر کے ساتھ دوسرے شہداء کے سرول کو اہلی بیت کے قیدی قافلہ کے ساتھ زجر بن قیس اور ابابردہ بن عوف، طارق بن انی ظبیان اورشمر کی سربرای می شام بھیجا۔

تاریخ کامل میں ہے کہ جب مخدرات عصمت کو کوفد لایا کمیا تو زندان میں رکھا گیا۔ ایک دن زندان کے باہر سے زندان کے اعدر پھر ڈالا کہ جس پھر پر لکھا تھا کہ ابن زیاد نے تہارے بارے شام قاصد بھیجا ہے جب وہ واپسی تھم نامدلائے کا تو اس پر مل ہوگا۔ اگرتم نے تکبیریں من توسمجھ لینا کہ تہمیں قتل کردیا جائے گا ورندا پی زندگی گزارنا۔

چند دنوں کے بعد ایک اور خط پھر کے ساتھ ہندھ کر زندان میں ڈالا گیا۔اس خط کامفہوم بیتھا کہ شام کی طرف بھیج موے قاصد کے واپس آنے میں تین دن باقی میں، لبذاتم وسیتیں کراو۔

قاصد برید کا خط لے کراین زیاد کے پاس کی کیا جس میں برید نے لکھا تھا کہ امام ہجاد اور قید یوں کوشام مرے پاس بھیج دو۔ ابن زیاد نے عفر بن شہر اور شمر بن ذی الجوش کو بلایا اور ان کی محرانی میں قیدیوں کوشام بھیج دیا۔ پھرعبدالملك بن حرث اسلى كوامام حسين كى شهادت كى خبر من الله الله كالم يستعدد يند ك والى ك ياس بيجا-

این زیاد کے حاجب عبدالملک کی روایت ہے کدایک مرتبدابن زیاد کے پیچے پیچے میں قصر میں داخل ہوا تو اچا مک و یکھا کہ آگ کے شعلے این زیاد کے چہرے کے سامنے آگئے۔اس نے ان سے بیخے کے لیے اپنی آسٹین چبرے پر کھی اور چرے کو پھیرلیا۔

ابن زیاد نے بوچھا: کیا تو نے بیشعلے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں۔اس نے کہا کہ اس بات کولوگوں میں تحق رکھنا اور مسي كويميان ندكرنابه

# ابن زیاد نے شہادت امام کی اطلاع مدین جیجی

ابن زیاد نے عبدالملک بن حارث کو مدید شہادت امام کی اطلاع کے لیے بھیجا۔عبدالملک خط لے کر مدینہ وارد ہوا تو ایک قریش نے پوچھا کہ کیا خبرلائے ہو؟ عبدالملک نے کہا کہ اپنے امیر (عمرو بن سعید) سے سننا۔اس قریش نے کہا: إِنَّا لِلَّهِ ، وَإِنَّا إِلَيهِ مُ المِعُون كدخدا ك فتم إحسين عليه السلام كوشهيد كرديا كيا ب-

عبدالملك مديند ك والى عمرو بن سعيد كي باس بينجا تواس في بوجها كدكيا خبر ؟ عبدالملك في كها: ووخبر لايا مول

 $\bigcirc$ 

جس سے آپ کوخوشی اور سرور ہوگا اور وہ ہام حسین کی شہادت کی اطلاع۔

مرو بن سعید نے کہا کہ پھر یہاں نہ پیٹھو، باہر جاؤ اور لوگوں بیں اعلان کرو۔ مبدالملک کہتا ہے کہ جوں بی شہر سے دی تو ہائمی گھروں سے الیک آہ و فغال اور گربیزاری بلند ہوئی کہ اس قدر غم و ہائم بیں نے نہ بھی سنا اور نہ دیکھا تھ۔ تر سے عرو بن سعید کے پاس آیا تو وہ بہت خوش تھا اور مسکرا کر کہنے لگا: آج ہائمی عورتوں کا روتا اس گربیکا بدلدہ جو حین ہے۔ موقع بر بنی اُمید کی عورتوں نے کیا تھا۔

پس عمر و بن سعید منبر پر بین اور موام کے لیے تقریر کی اور برنید کی تعریف کی اور اس نے دوران تقریر میں ، وسیت ت شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا:

إِنَّهَا لَكَمَّةً وَصَدَمَةً بِصَدَمَةٍ كَم مِن خُطبَةٍ بَعدُ خُطبَةٍ وَمَوعِظَةٍ بَعد مَوعِفَةٍ حَكبَةً بِالغَةُ فَمَا تُغنِي النَّذَرَ

"جہ تو چاہج تھے کہ حسین زندہ رہیں اور شہید نہ ہوں لیکن وہ مسلس ہمیں گالیاں دیے تے جب کہ ہم تو چاہج تھے کہ حسین زندہ رہیں اور شہید نہ ہوں گئن وہ مسلس کی تعریف کرتے تھے وہ ہم سے رشتہ توڑتے تھے اور ہم بارباران سے رشتہ جوڑتے تھے لیکن بہت کوشش کے باوجود اُنہوں نے بزید کی اطاعت کرنے سے انکار کردیا، لہٰذا اُن کوراست سے دُور کرنا ضروری ہم اگیا"۔

عبیداللہ بن السائب نے کہا: اگر صدیقہ طاہرہ زعرہ ہوتیں اور اپنے بیٹے کا کٹاسر دیکھتیں تو ہمیشہ روتی رہتیں۔
عرو بن سعید کو بہت عصد آیا اور مکارانہ لیجے سے کہا کہ ہم جناب فاطمہ کے اقرب و اولی ہیں کیونکہ ان ۔ عصہ ہمارے بچاز او اور ان کا شوہر ہمارا بھائی اور ان کا بیٹا ہمارا بیٹا ہے۔ ہاں فاطمہ ضرور جیٹے پر روتیں اور ان کے قام بر حصہ کرتیں۔

جناب عبدالله بن جعفر طیار کے ایک شلام نے واقعة کر بلا کے بعد جناب محد وعون کی شہادت کا افسوں کیا اور کہا: یہ: م جمیل حسین کی دچہ سے بہنچاہے۔عبدالله بن جعفر کو بہت غصر آیا، انہوں نے غلام الوملاس کو تعلین سے بہت تخت بادا ادد کہد یابین اللُختا لِلحسین تَقُونُ هَذَا

"کیاتم حسین کے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہو؟ اگر میں کر بلا ہوتا تو اپنا خون ان کے قدموں میں بہا دیتا۔ میرے بیٹوں کی شہادت کے بارے میں میرے لیے بیٹو کافی ہے کہ وہ اپنے ماموں کی حمایت میں لڑتے لڑتے شہیدہو میے"۔

#### مدینه می عزاداری کی ابتدا

عمرو بن سعید منبر سے بنچے اُتر اتو لوگ متفرق ہو گئے البتہ امام حسین کی شہادت کی خبر ہر طرف جنگل کی آگ کی طرح م مجیل گئی اور مدینہ کے تمام محلوں اور گھروں میں گریہ زار کی شروع ہوگئے۔ مدینہ کے لوگ گلیوں بازاروں میں آئے، اُن کے باتھوں میں رومال سے اور خون کے آنسوروتے تھے۔ بعض لوگوں نے گریبان جاک کیے، بعض نے سرمیں خاک ملائی اور چرے پر ماتم کرتے رہے۔

وَحَرَجَتِ المُخَدِّرَاتُ المَستُومَاتُ مِنَ الدُّومِ مُشقِقَاتِ لِلجُيُوبِ وَالخَمُومَ لَا طِمَاتِ لِلجُيُوبِ وَالخَمُومَ لَا طِمَاتِ لِلدُجُوةِ وَالصَّدُودِ نَادِيَاتِ بِالوَيلِ وَالتُبُومِ

"شہادت امام حسین کی خبر جب مدید کی مورتوں تک پنجی تو مخدرات بااحتشام اور مستورات بااحر ام اینے گروں سے دوڑتی ہوئی باہرتکلیں، گریان چاک کیے اور سروچہرہ پرطمانچ مارے۔وہ ماتم کرتی تعیں،نوحدادر کربیزاری کرتی تعین"۔

حُتَّى بَرِثُتَ العُروسَات مِنَ الحِجَال وَعَلَت أَصوَاتَ أَبَكَاءِ الرِّجَالِ وَنَوَاحِ الصِييَانِ وَالاَطفَالِ "حَىٰ كَمَارُه شَادى شده لِرُكيال اليَ حَبول سے بابر تطبی اور بائے حسین بائے حسین کے بین کرتی تھیں۔مرداور نیچ بھی بلند آ واز سے روتے تھے"۔

نوجوانان جو جناب علی اکبر کے دوست سے نے گریبان چاک کیے اور زمین اور زمان میں اس قدر روئے کہ نالہ و زاری کا ایسا شوروغل بلند ہوگیا کہ کوئی اور آ واز سنائی شردی تھی۔ آ فاق سیاہ ہوگئے ، زمانہ ہاتھم یوں پر تنگ ہوگیا، سب سے زیادہ دکھ تو اُم البنین کو ہوا کہ جن کے چاروں بیٹے کر بلا میں شہید ہوگئے سے۔ ہاتھی نراو بیبیاں اور البوطالب کی نسلوں سے مورش جناب زین جری کی بے بسی اور جناب سکینڈ کی تیمی پر اس قدر گرید کرتی تھیں کہ جہان تنگ ہوگیا۔ ان گرید کرنے والوں میں ایک طرف جناب زین بن اُم ہائی، اعاد اور رملہ میں ایک طرف جناب زین ہوگئے ہوئی ہوئی مرومنہ پر ماتم کرتے ہوئے۔ کے ساتھ ماتم کناں تھیں اور تیسری طرف مدینہ کی مورش جو نظے پاؤں، بال کھلے بین کرتی ہوئی سرومنہ پر ماتم کرتے ہون۔ اور گریدزاری کرتے ہوئے اور گریدزاری کرتے ہوئے اور گھیں تو بھی کہتی تھیں :

"اے لوگو! آخر رسول پاک کوکیا جواب دو کے اور اس وقت کیا جواب دو کے جب رسول پاک پوچیس کے کہ میر ب بعد میری عرّت ہے کیا سلوک کیا گیا۔ بل نے اپنی عرّت کے بارے کس قدر وصیت اور سفادش کی۔ کیا میری تاکید کا صلم تم نے بیدیا کہ میری عرّت کولل کردیا اور قیدی بنالیا۔ کیا میری نبوت کی بی جزاہے جوتم نے مجھے دی ہے؟"



ال دن کے بعد جورات آگی اس رات ہاتف غیمی کی آ واز مدیندوالوں نے ٹی جو کہدر ہاتھا: لوگو! اب عذاب نہ تھے۔
ہے، تمہارے اُو پرمولی ،عیلی اور بن داؤڈ کی لعنت ہے۔ اہلی آ سان تمہیں بددعا کر رہے ہیں۔ یہ آ واز سنتے ہی مدین کہ ام بھی گیا اور شہادت کی خبر نے مدینہ کے تمام چھوٹے بڑے، مردول، عورتول، حی کہ تازہ بیابی لڑکیوں اور بھی ۔
کر بیان چاک کیے اور اس قدر غم کا ظہار کیا کہ چھر کھرول بی تو با قاعدہ کیس عزابر یا ہوگئ۔ مردوزن وستہ دستہ آت ہے۔
شدہ کر بیان سے مجلس میں بیٹھے، نوحہ کرتے اور پھر ایک کھر سے دوسرے کھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا، جاتے اور وہ ب تو وہ کہ دوسرے کھر جہاں عزا خانہ بنا ہوا تھا، جاتے اور وہ ب تو وہ کہ تو در کرے۔ اس طرح کی عزاداری مدینہ میں چندروز جاری رہی۔

- پہلی مجلس عزا خانہ: ان چند کھروں میں جہاں صنب عزا بچھی تھی ان میں سے ایک کھر جناب اُم المنین ، ۔
   حضرت عباس علمداڑکا تھا کہ جن کے چار جوان بیٹے کر بلا میں شہید ہوئے۔
  - دوسری مجلس عزاغانه: دوسرا گھر جہاں صفِ عزا پچھی تھی وہ حضرت امام حسینؑ کا گھر تھا کہ جناب فاطمہ مغزّ ہے۔ یہاں عزادار تعیس۔

مَلَا ثَت دُور الحُسَين بالرِّجَالِ مِن نِسَاءِ بنى هَاشِم وَحَنِينَهُم عِندَ فَاطِمَة بِنتِ الحُسَين

"امام حسین کا محر بنی ہاشم کی عورتوں اور مردوں سے بحر کمیا تھا جوسب تعزیت کر رہے تھے اور جناب فاطمة مغریٰ کو بابا کی شہادت پر ماتم کر کے تملی دیتے رہے"۔

تیسری مجلس عزاخانه: تیسراوه گھرعزا خانه بنا ہوا تھا جو امام حسن کا تھا لیکن اب اس گھر میں کوئی نہ تھا۔ یہ خانہ تب معزادار آتے اور نوحہ و کربیزاری کرتے اور پھر چلے جاتے۔

وَكَانَت بُيُوتَ الحَسَن عَليهِ السَّلامِ خَالِيَةٌ مُوحِشَةٌ حَيثُ أَنَّ اَولَادَةُ قُتِلُوا فِي الوَاقِعةِ وأُسرَ البَاقُونَ

"امام حسن کے کرے فالی پڑے تھے اور گھر میں کوئی نہ تھا۔ وحشت عی وحشت تھی کیونکہ ان کی اولادواقعہ کربلا میں کچھ مید ہو گئے اور باقی قید ہو گئے"۔

چوشی مجلس عزاخانہ: جناب محد حنفیہ کا گھر تھا کہ جس میں ہاشی مرد وزن ماتم کرتے رہے۔رسول پاک کی قبہ ۔
 ماتی جلوں چلتا اور امام حسن کی قبر تک جاتا اور وہاں سے جناب فاطمہ زنہرا ہ کی قبر تک ماتی جلوں چلتے رہے۔

پنمدر ہویں فصل

# سر ہائے شہداء اور اہلِ بیت کی شام روا تکی

جب بربید کا جوائی خط آیا کہ سروں اور قیدیوں کوشام بھیج دوتو ابن زیاد نے زحر بن قیس کی سربراہی میں شہداء کے سروں اور امام کے ہاتھ پس گردن بائدھے کئے تھے) بمع مخدرات عصمت کے بیش کمل اُونٹوں پرسوار کیا اور روانہ کردیا۔

ابن عبدربهٔ کے قول کے مطابق عاز بن رہید جری کہتا ہے کہ میں بیزید بن معاویہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اچا تک زجر آیا، بیزید نے ڈرتے ہوئے کہا: مَاوَ ہالِكَ يَا نُهُ حِورْ 'اے زُحرا تیرے چیچے کیا ہے؟''

زُح بن كها: امير الموسين كوفتح ونصرت اور كامياني كى مبارك مواوركها:

وَهَ كَلَينَا الحُسَين بنِ عَلَى فِي ثَمَانِيَة عَشَرَ مِن أَهلِ بَيتِه وَسِيِّينَ هَجُلًا مِن شِيعَتِه فَبرنها اللهِ فَسَلَناهُم أَن لَو يَنزِلُوا عَلَى حُكمِ الآمِيرِ عَبيدِاللهِ أَو القَتَل ، فَاخْتَارُوا القِتَالَ فَغَلُونَا عَلَيهِم مَعَ شرَوقِ الشّبسِ فَاحطِنَابِهِم مِن كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى فَاخْتَارُوا القِتَالَ فَغَلُونَا عَلَيهِم مَعَ شرَوقِ الشّبسِ فَاحطِنَابِهِم مِن كُلِّ نَاحِيَةٍ حَتَّى إِذَا أَخَنَتِ السُيُوثَ مَأْخَلُهَا مِن هَامِ القومِ جَعَلُوا يَلوذُونَ بِالاَكامِ وَالحَفرِ كَمَا إِذَا أَخَنَتِ السُيُوثَ مَأْخَلُهَا مِن هَامِ القومِ جَعَلُوا يَلوذُونَ بِالاَكامِ وَالحَفرِ كَمَا لَا المَعْمِ مِن صَقَرٍ فَوَاللهِ مَا كَانَ إِلاَّ جَزَى جَزُومِ او نَومَة قَائِل ، حَتَّى اَيتَنَا آخرهُم لَا لَا يَعِمَا لَوْ مَن صَقَرٍ فَوَاللهِ مَا كَانَ إِلاَّ جَزَى جَزُومِ او نَومَة قَائِل ، حَتَّى اَيتَنَا آخرهُم فَهَاتِيكَ اَجسَادُهُم مُجرَدَّة وَثِيَابُهُم مرمِنَة خُلُودُهُمُ معفر تصهرِهُم الشّبسِ وتسفى عَلَيهم الرّبح..... الخ

"جارے پاس امام حسین ، بی ہاشم کے اٹھارہ جوان اور ساٹھ اصحاب کے ساتھ آئے۔ ہم نے پہلے انہیں کہا کہ ابن زیاد کے تکم کی اطاعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہوجا کیں تو اُنہوں نے ذلت افقتیار نہ کی اور جنگ کو افقتیار کیا۔ روز عاشور ہر طرف سے اس پر حملہ کیا اور تکواریں چلیں اور جنگ وقت قصاب کے اُونٹ نح کرنے میں صرف ہوتا ہے استے ہی وقت میں ہم نے امام حسین کے تمام ساتھیوں کو آئی کر دیا۔ ان کے بدنوں کو عمرائے کر بلا میں برہند بغیر فن کے چھوڑ دیا، ان کے جہرے ساتھیوں کو آئی کر دیا۔ ان کے بدنوں کو عمرائے کر بلا میں برہند بغیر فن کے چھوڑ دیا، ان کے چہرے

خون آلود، سورج کی تیش میں بڑے سوائے پر عمد اس کے کوئی ان کے پاس نہیں ہے'۔ بزید نے ایک کحظ سرینچے کیا اور پھر سر اُٹھا کر کہا:

قَد كُنتُ أَم ضَى مِن طَاعَتِكُم بِدُونِ قَتلِ الحُسَينِ أَمَّالُو أَنِّى صَاحِبُه لَعَفُوتُ عَنه " هِي تَم بِرامام صِينٌ كِلْلَ كِ بِغِيرِ بِهِي راضى مِوتا أكر مِيل ابن زياد كے مقام بر بوتا تو امام حسينٌ سے درگز رکر جاتا''۔

صاحب ارشادرقم طراز ہیں: سرامام کوشام سیجنے کے بعد اہلِ بیت کوشمرین ذی الجوش اور معفر بن تعلید کی قیادت میں شام بھیج دیا گیا۔ البت امام سجاد علید السلام کے ملے میں لوہے کا خار دار طوق اور پاؤن میں بیڑیاں پہنا کرشام کی طرف روانہ کو سمیا۔

## کوفہ سے شام تک کاروان اہل بیت کے منازل

کربلا میں هد والا کے حرم لفتے ہیں۔ فاقد کش تھند وہن عوصة فم لفتے ہیں۔
وهب الم میں مخرفقار ستم لفتے ہیں۔ شور برپا ہے بیراندوں میں کہ ہم لفتے ہیں۔
قبل وارث ہوئے سامان مخرفقاری ہے۔
یاعلیٰ آؤ کہ اب وقب مدکاری ہے۔

جب اہلی بیت کرام کو بمع شہدائے عظام کے سرول کے شامِ غم انجام بھیجا سمیا تو ہرمنزل پر کوئی نہ کوئی کرامت اور بر ہان حق ظاہر موئی جس سے بعض لوگوں کی تنہیہ ہوجاتی تھی اور بعض کو ہدایت مل جاتی تھی لیکن جو شق تھے ان کی شقاوت ش اضافہ ہوتا رہا کیونکہ خدا قر آن تھیم میں فرما تا ہے:

وَ لَا يَزِيْكُ الظُّلِمِيْنَ إِلَّا خَسَامًا - بَلُ لَم يَزدهُم إِلَّا طُعْيَانًا وَغَرُومًا

ابو خف نکھتے ہیں: اس کارواں کو جصاصہ کی شرقی جانب سے قید بوں اور سروں کو لے کر گئے اور تکریت کے ایک طرف سے گزرتے ہوئے کاروان کو لے جلے۔ انہوں نے تکریت کے عامل کولکھا: ہمارا استقبال کیا جائے اور لشکر کا کھانا اور کھوڑوں کا چارہ وغیرہ لایا جائے، ہماری تعداد زیادہ ہے اور ہم ابن زیاد کی طرف سے مامور ہیں۔ ہمارے پاس امام حسین اور اصحاب حسین کے سر ہیں جن کو کر بلا ہی شہید کیا گیا ہے اور اب ہم ان کے سر بیزید کی طرف لے جارہے ہیں۔

تکریت کے حاکم نے میہ خطر پڑھا تو تھم دیا کہ شکر کی غذا اور نشکر کے ساتھ موجود حیوانوں کی خوراک کا انتظام کیا حا

اوران کا استقبال کیا جائے چنانچہ بہت سے لوگ استقبال کے لیے گئے جنہوں نے مرخ اور زرد علَم اپنے آ مے اٹھائے ہوئے تھے۔ بوق نقارہ کی صدا جاری تھی، لوگ ہر جانب اور ہر مکان سے استقبال کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وونوں فریق ایک دوسرے سے لیے تو ایک دوسرے کو بٹارت اور مبارک دی۔ تماشائی لوگ امام کے نورانی سرے متعلق بوجھتے تو ان کوجواب لمَا:هَذَا رَأْسُ الخَارِجِي-

اتفاقا اس اجتاع میں ایک تصرانی تھا جو کوفہ ہے آیا تھا، اُس نے کہا: اے بربختو! میں بھی کوفہ میں تھا وہاں تو اس سر کا نام راس الخارجي ندتها بلكه وبال تو ان كا نام حسين بن على تها\_ وبى على جنهول في كل سال كوفد بيل حكومت كي اوروه جاري امیر تھے۔ اِن کی ماں جنابِ فاطمہ زہراتم ہیں اور جدمحمصطفی ہیں۔ بیسرای مصطفیؓ کے بیٹے کا ہے۔ نصرانیوں نے جب بیسنا تو ناقوس بجانے شروع کردیے اور راہوں نے اپنے کلیمول کے دروازے بند کردیے اور قاتلانِ حسین پرشب و روزلعنت اور افرین کرتے رہے تھاور بار باریکی کہتے تھے:

اِلْهِي مَعبُود إِنَّا بَرِيْنَا مِن قَومِ قَتَلُوا ابن بنتِ نَبِيِّهِم

"ا الله الم اس قوم سے بری ہیں جس نے اپنے نی کی بٹی کے بیٹے کوئل کردیا"۔

لشکر کے سالا رشمرتک بی خبر کینچی کہ نصرانیوں نے پہال شوروغل مچایا ہوا ہے اور عنقریب باتی لوگول کی شورش کا خطرہ ہے تو این زیاد کے سابی ڈر گئے۔ فَلَم یک خُلُوهَا وَسَ حَلُوهَا عَن تکریت ''اور کریت کے شہر میں وارونہ ہوئے''۔ وہاں ے وہ باہر باہرے آئے نکل مئے، چلتے چلتے عروہ نعران کے کلیسا کے پاس جا پنچے وہاں بھی ندر کے بلکہ وادی تخلہ میں رات كايزاؤ كيا\_

ابو خفف لکھتے ہیں: جب قیدی لبنا شہر بہنچ تو شہر لبنا میں اطلاع دی مئی۔ او کوں نے شہر سے باہر نکل کراستقبال کیا

حیٰ کہ

فَخُرجَتِ المُخَلَّمَات مِن خُدومهِنَّ وَالكُهولُ وَالشيان يَنظُرُونَ إلى مَأْسِ الحُسَين وَيُصَلُّونَ عَلَيهِ وَعَلَى جَدِّهِ وَأَبِيهِ وَيَنعَنُونَ مِن قَتَله.... الخ "مردوزن، چھوٹے برے، بوڑھے جوان اور عورتیں تک پس بردہ سے نکل کر امام حسین کے سرکو

د کھتے تھے اور ان بر، ان کے نانا پر، اور ان کے باب برصلوا قریشے تھے۔ نیز قائل پر اعت کرتے تعاوران فكركوكاليان دية موئ كت تع:

يَاقَتلَةَ أُولَادِ الآنِبيَاءِ أُخُرُجُوا مِن بَلَدِناً

''اےاولا دِانبیاء کے قاتلو! ہمارے شمرے جلدی نکل جاؤ''۔ جب لٹکر والوں نے بیرسا تو لبتا ہے کوچ کرلیا اور کحبلہ نامی منزل پر پہنچ مجے۔

#### واقعة منزل كحيله

جب ابن زیاد کے سابق کیلہ پنچ تو اس شہر کے اہل کو پیغام بھیجا کہتم ہم سے ملاقات کرولینی استقبال کرو۔ ہاری تھے۔
اور حیوانوں کا چارہ بھی ساتھ لاؤ، کیونکہ ہمارے ساتھ حسین کا سر ہے اور ہم شام جارہے ہیں۔ والی کیلہ نے آؤوقہ وعوفہ کا اختظام کیا، لوگوں نے استقبال کیا اور خود تین میل تک استقبال کے لیے باہر آئے۔ لوگ ایک دوسرے سے لوچھتے کہ کیہ خبر ہے؟ جواب ملتا کہ خارجیوں کے سرول کے ہمراہ ان کے اہل وعیال کوقیدی بنا کرشام لے جا رہے ہیں جن کو کر بلا میں انت زیاد کے تھم سے شہید کیا گیا۔

ا کی محض جو حقیقت حال سے واقف تھا اس نے کہا: افسوس تم پر، تمہاری زبان لال ہو، خارجی نہ کہو کہ وَاللّٰه هَدَّ سَأْسَ المحسِّينُ ''ميتو امام حسينٌ كاسر ہے'۔

جب آنے والوں نے بیسنا تو گریہ زاری کی اور چار ہزار شاہ سواروں نے آئیں میں عہد کیا اور قتمیں اٹھا کیں کہ ننز زیاد کے ساہوں کو آل کردیں گے اور ترجین کر کر بلا لے جاکران کے جسموں سے ملحق کردیں گے اور قید یوں کو قید سے رہد ولا کیں گے تاکہ قیامت تک ہماری تسلیں ہمارے کارنا مے پر فخر کرتی رہیں لیکن جاسوسوں نے بی فہر ابن زیاد کے لئکر تک بہنے دی کہ اوک و خزرج کی جماعت چار ہزار کے لئکر کے ہمراہ تم پر جملہ کرنے والی ہے۔ تو جلدی لئکر ابن زیاد ڈرکے مارے کید میں رات نہ خم را اور وہاں سے چل دیا اور جلدی جلدی سؤ کر کے منزل جملیہ پہنچ گیا۔

## واقعهٔ منزل جھنیہ

جھنیہ کے عامل کو نظر ابن زیاد نے اطلاع دی کہ حسین کا سر ہمارے ساتھ ہے اور ہم ابن زیاد کی طرف سے شام شر یزید کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارا استقبال کرو اور ہماری غذا وعلوفہ (جانوروں کے لیے چارہ) کا بھی انتظام کرو۔ پس ع م نے شہر کو سجایا اور علَم بلند کیے اور لوگ استقبال کے لیے آئے لیکن جب ان کو بتا چلا کہ ان کے پاس امام حسین کا سر ہے ق و م بڑار لوگ ان کے خلاف جمع ہو گئے اور جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کا ارادہ بیتھا کہ سروں اور قید یوں کو ان سے چینے۔ لیں لیکن لشکر ابن زیاد فوری طور پروہاں سے فرار ہو گیا۔

واقعهُ منزل موصل

لشکر ابن زیاد چلتے چلتے موسل کے زویک پہنچا تو کمی کوموسل کے امیر کے پاس بھیجا اور پیغام دیا کہ شہر کو آ راستہ کرو ور ہارا استقبال کرواور جب ہم تمہارے پاس پہنچیں توزر و دولت مہیا کر کے ہم پر شار کرو اور تمام شہروں کے حکام پر فخر کرو کیونکہ امام حسین اور اس کے بھا کیوں اور صحابیوں کے سبر اور ان کے خاندان کے باتی افراد کو قیدی کر کے ہم تمہارے پاس ہے ہیں۔والسلام!

موصل کے حاکم محادالدولہ نے اہلی شہر کوجمع کیا اور حالات حاضرہ بتائے اور کہا: اے قوم! ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ کرواور نداستقبال نرواور ندایے شہر میں ان کوواغل ہونے رو کیونکہ ریتمہارے لیے ننگ وعار ہے۔

رعایا نے کہا: اے امیر! خداتہ میں خیریت سے رکھے تم بمیشہ رعایا پر مہربان تھے اور بیل لیکن آپ جو تھم دیں ہے ہم وں کی اطاعت نہیں کریں گے۔ پس اہلِ موصل نے غذاء پانی اور علوفہ (گھاس) لشکر کے لیے بھیج دیا اور پیغام دیا کہ آپ وگوں کا شہر میں داخل ہونا خلاف مصلحت ہے بیغذا لواور جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔

الشکرابن زیاداس رویہ عضب ناک ہوا اور شہر موصل کے باہری سے گزر گیا۔ بول شہر سے ایک فرتخ کے فاصلہ پر
پڑاؤ کیا اور امام حسین کے سرکونوک بیزہ سے اُتار کروہاں موجود ایک بڑے پھر پر رکھا۔ خون کے چند قطرے اس پھر پر لگے
بور وہ قطرات خون اس پھر کے اندر محفوظ ہو گئے۔ روزِ عاشور ہر سال اس پھر سے تازہ خون جوش مارتا تھا اور یوں گردونوا س
کے لوگ وہاں آتے اور اس پھر کے گرو حلقہ بنا کر ماتم کرتے تھے اور یوں رسم عزاداری اوا کرتے تھے۔ حتی کہ عبدالملک بن
مروان علیہ ماملیہ کے زمانے میں اس پھر کو یہاں سے اٹھایا گیا تو پھر اس پھر سے روزِ عاشور کوئی نشانی نددیمی کین اہل موصل
نے اس مقام پر ایک بارگاہ اور گذر تھیر کیا اور اس مقام کا نام مشہد العظم رکھا۔ مونین ہر سال روزِ عاشور وہاں آتے ہیں اور رسم
عزاداری اوا کرتے ہیں۔

صاحب روصنة المشہداء لکھتے ہیں: جب اہلِ موصل نے لشکرابن زیاد کوشہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی توشہ ملون نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ شہرے باہر رات گزاری اور مبح پیلوگ تصبیحن کی طرف روانہ ہو گئے۔

واقعهُ منزلِ تصليلان

غم زیدب میں بہت الل یقیں روکیں مے حشر تک ججب حق مہدمی ویں روکیں مے

 $\Diamond$ 

جب اہلی بیت کو لئکر این زیاد تصنیفان شہر کے قریب لائے تو سروں کو صند دقوں سے زکال کر نیزوں پر سوار کی ۔۔ بیت کے سر سات لایا گیا۔ فَلَمَّ مَا اَت نَرینَ بَاسَ اَخِیهَا بَکُتُ جب بی بی زینب نے اپ بھائی کے سر کودیکہ : ۔۔ روکی اور فرمایا: کیا تم جمیں شہروں میں پھراتے رہو کے حالانکہ ہم تو اس کی اولا د ہیں جس پر اللہ کی دی نازل ہوتی تھی۔ نہ ۔۔ رب کا انکار اور اپ نی گا بھی انکار کیا۔ گویا تہارے ہاس نی پاک آئے ہی نہ تھے۔

صاحب روضہ لکھتے ہیں: لشکر ابن زیاد نے تصیمین کے حاکم کو قاصد بھیجا اور پیغام دیا کہ شہر کو سجائے اور ، ۔ استقبال کو آئے ، نیز ہماری مہمان نوازی کا اہتمام کرے۔ پس شہر سجایا گیا تو درواز وَ شہر پر لشکر ابن زیاد کے قیدیوں کو لایے ۔ تماشائی آ کے تو فَمَا لَبِیُوا اِلَّا اَن بَرِ قَت سَحَابَةٌ عَلَیهِم بِبرَقِ مِنَ القَهِدِ الراہی "اعلی تحرالی سے باول سے کی ۔ تماشائی آ کے تو فَمَا لَبِیُوا اِلَّا اَن بَرِ قَت سَحَابَةٌ عَلَیهِم بِبرَقِ مِن القَهِدِ الراہی "اعلی تر الله علی تر الله علی مندہ ہوکر آ کے کوچلا اور ۔ نی جس نے آ دھے شہر کو جلا کر داکھ کردیا۔ شہر میں شوروغل بریا ہوا تو لشکر ابن زیاد یہاں سے شرمندہ ہوکر آ کے کوچلا اور ۔ نی تحریب پہنیا جس کا امیر سلیمان بن یوسف تھا۔

#### تصیمین کے بعد کا واقعہ

سلیمان کے دو بھائی تھے، ان میں سے ایک جنگ صفین میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں قبل ہوگیا تھا اور سلیمان کے ساتھ اس شہر پر حکومت کرنے میں شریک تھا۔ اس شہر کے دو دروازے تھے: ایک دروازہ سلیمان سے متعتق تو ۔ دوسرے کا تعلق اس کے بھائی سے تھا۔ جب ابن زیاد کے لئنگر کے آنے کی خبر سی تو خوب اہتمام کیا گیا اور تشریفات کا آنے کیا گیا لیکن لئنگر کے کس دروازے سے ورود ہو، اس بات پر دونوں میں اختلاف ہوگیا۔ ایک کہنا تھا کہ لئنگر میرے دروا سے وافل ہو۔ پس دونوں ناصی بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ سے داخل ہو اور دوسرا کہنا کہ میرے دروازے سے داخل ہو۔ پس دونوں ناصی بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑگئی۔ فقامَتِ الفِتنَةُ وَ هَا جَتِ الفَسَادَ فَاَخَذَ السُّیُوفُ مِن جَانِبِینَ فَاخَذَ هَا وَنَفَذَتِ السَّهَامُ مِن الطَرفَينِ منافذ اَها وَانقَطعَ الاَهَنُ وَالاَهانُ فَقُتِلَ سُلیمَانُ مِن الطَرفَینِ منافذ اَها وَانقَطعَ الاَهَنُ وَالاَهانُ فَقُتِلَ سُلیمَانُ وَدُون مِن المَارفَینِ منافذ اَو انقَطعَ الاَهَنُ وَالاَهانُ فَقُتِلَ سُلیمَانُ وَدُون مِن المَارفَینِ منافذ اَو اروگیر میں سلیمان بھی واردِ جنگ ہوا اور مارا گیا'۔

ال واقعہ سے لشکرِ شمر یہال سے بھی خاموثی سے آئے نکل کیا اور حلب کی طرف روانہ ہو کیا۔ البت راستہ میں بیہ یہ۔ الورد سے بھی گزر مجے۔

#### شهرحلب كاواقعه

طوق ہاتھوں سے سنجالے جو پر روتا ہے پیار سے حضرت فیر کا سر روتا ہے ابوقف کیسے ہیں: شہر حلب کوشہداء کے سرول اور اہل بیت کے ورود کے لیے سجایا گیا اور ساز اور نقارے ہجا کر اہل بیت کو فہایت و لئے تا ہے۔ اور اقامت کاہ پر بیت کو فہایت و لئے دخواری سے شہر میں واخل کیا گیا۔ شہر کے کوچہ و بازار میں اہل بیت کی تشہیر کی گئی حتی کہ اقامت گاہ پر کہا گیا۔ اور امام حسین کے سرکو زوال سے فروب تک کھلی جگہ پر دکھا گیا۔ لوگ گروہ در گروہ مرمبادک کود یکھنے کے لیے آتے تھے اور ان لوگوں میں کوئی شکوئی شیعہ اور محت اہل بیت بھی ہوتا تھا۔ جب یہ پہچان لیتا کہ بیا امام حسین کا سر ہے تو زار وقطار روتا اور آپ ، آپ کے جداور باپ پرصلوا ہی متنا اور قاتلین پر لعنت کرتا تھا۔

لیکن جابل اور بہت نوگ سرِ مقدل کے پاس کھڑے ہوکر بلندآ وازے لوگوں کو بلاتے اور کہتے کہ ھَذَا بَاْسْ خَاسِجِي آوُتماشا کرويهاُس خارجی کا سرے جس نے يزيد کے خلاف کربلا بس بناوت کی اور مارا کمیا۔

۔ جب یمی صدا جناب نمان کرنی سلام الشعلیہا کے کانوں تک پیٹی تو تمام بیبیوں نے سر وصورت پر ماتم کرنا اور زاروقطاررونا شروع کردیا۔

الوقعت لکھتے ہیں: ابھی تک وہ مقام موجود ہے جہاں امام کا سررکھا گیا تھا۔ لَا یَجُونُ فِیهَا اَحَدٌ إِلَّا تَقضی لَهُ حَاجَتُهُ " "یہاں جومی چھن چاہ لیتا اور مدد مائکیا ہے تو اس کے در دول کی دوااور اس کی حاجت روائی ہوجاتی ہے"۔

لشکرابن زیاد نے بیرات بیش وعشرت بی گزاری اور کشرت سے شراب پینے کی وجہ سے ان کی حالت خراب سے خراب سے خراب تر ہوگی۔ وہ رنگار تک کے حرام کھانے کھاتے رہے لیکن اہل بیت نمناک آئکھوں سے ایک خرابہ بیں دکھی دل اور خستہ جسوں نیز بیاری و لاچاری کی حالت بین خربت پر بار بار روتے جسوں نیز بیاری و لاچاری کی حالت بین خربت پر بار بار روتے سے ادار کہتے تے : اللہ! تو ان سے بھاراانقام لے۔

## غيرمعلوم مقام كاايك واتعه

ابن شہرا شوب نے مناقب میں لکھاہے کہ ابد سید نے کہا: میں جب طواف بیت الله میں مشغول تھا تو ایک فض کو پردہ کھیے کعبہ پکڑ کرمنا جات کرتے و یکھا، وہ مناجات میں بہی بات کہتا تھا: اے میر سے اللہ! جھے معاف کروے لیکن میں جاتا ہوں کہ تو جھے معاف نہیں کرے گا۔ میں نے اس فنص کی فدمت کی اور کہا: اے بندہ خدا! خداسے شرم کرو! اس طرح کیوں کہتے ہو؟ اگر تمہارے گناہ درختوں کے بنوی تو بہر کرو اور معانی ما گو وہ خنورورجیم اگر تمہارے گناہ درختوں کے بوار اور معانی ما گو وہ خنورورجیم

ال نے جھے جواب دیا: میں رحمت خداسے ناامید ہوں کوئکہ میں نے بہت برد اظلم کیا ہواہے۔

 $\Diamond$ 

من نے کہا: وہ کون سے گناہ ہیں؟

اس نے کہا: آؤاکی طرف بیضتے ہیں اور میں تمہیں اپنا حال بتاتا ہوں۔

إعلَم إنَّا كُنَّا خَمسِينَ نَفَوًا مِنَّن سَامَمَعَ الحُسَينِ إلَى الشَّامِ

"مل ان بچاس نوگوں سے ہوں جوامام حسین کا سرشام کی طرف لے جارہے تھے"۔

ایک دن امام علیہ السلام کا سرنوک نیزہ پر تھا کہ رات ہوگی، رات کو ہم امام کے سرکو صندوق بیل بند کردیے تھے ۔

اس کے پاس بیٹھ کر شراب پینے لگ جاتے تھے، اس رات شراب پینے اور شتی آ جانے کے بعد دوسروں کو نیندا گئی کئین ہے۔

جاگار ہا کیونکہ بیل نے اس رات نہ شراب ہی اور نہ ان کے ہم رنگ ہوا۔ آ دھی رات کو جب فضا تاریک ہوگئی تو اچا تک ہے۔

نے دیکھا کہ گرج چک ہوئی، پھر آ سان کے درواز سے کھل گئے اور ان دروازوں سے حضرت آ در سفی اللہ، حضرت نوٹ نے اللہ، حضرت ابراہیم خلیل للہ، حضرت اساعیل و بحق اللہ، حضرت امراہیم خلیل للہ، حضرت اساعیل و بحق اللہ، حضرت موسی کلیم اللہ اور حضرت کی روح اللہ، اور حضرت ہم مصفی اللہ علیہ و آلہ و کم کے ساتھ آ سان سے اُر ہے۔ جر سک طاکلہ کے گروہ کے ساتھ ان اور پا کے ساتھ تھے۔ سب اعب طاکلہ ام حسین کے سرمقدس والے صندوق کے پس گئے۔ جر سک طاکلہ ام حسین کا دروازہ کو لا اور سرمطہر کو اٹھا کر جسے ملائکہ ام حسین کے سرمقدس والے صندوق کے پس کئے۔ جر سک نے بوٹھ کرصندوق کا دروازہ کو لا اور سرمطہر کو اٹھا کر جسے سے لگایا اور لیوں پر بوسے دیے، جی کا دروازہ کی باری آئی تو جوان بیٹے کی لائر پر باراکم کی باری آئی تو جوان بیٹے کے سر پر نوحہ خوانی کی اور بوئی بے قراری کا اظہار کیا۔ باتی احیا رسول پاک کو تسایلہ و بیا تا ہے۔ یغیم اور کرم کی اور کرم کی این اور بوئی اللہ! خدا نے جھے تھم دیا ہے کہ آ ب کی احباط کی احباط کی اور ہوگا کی دورازہ کی گئی کی اور بوئی بے تھی اور گئی کی طرح آؤ پر والا حصہ بنچ ادر بیا اور دھم کی کو گئی کی دوراؤ کی طرح آؤ پر والا حصہ بنچ ادر بیا اور دھم کی لوڈ کی طرح آؤ پر والا حصہ بنچ ادر بیا اور دھم کوری ہو جائے۔

بیغیراکرم نے فرمایا: جرکیل! آخر قیامت تو ہے؟ میں مبرکرتا ہوں تاکداس روز ان سے وشنی کروں، رسول پاک کے بھر گریہ شروع کردیا۔ طائکدرسول پاک کے گریہ سے بہت زیادہ طول اور غم زدہ ہوئے للذا آگے بزھے اور امام کے سرک پاسپانوں کو مارنا جایا۔ جب میرے پاس پہنچ تو میں نے پکارا:

یارسول اللہ! الاه ن ، الاهان ، خدا کی تنم! ش نے تکل حسین ش بھرای تیں کی اور اس کام پر رامنی بھی نہ تھا۔ خدار جھے معاف کردیں تو رسول پاک نے فرمایا: تم پر افسوں! کیا اب تم ان کے بھراہ تیں بواور اتلی بیٹ کی خربت تین و کیستے!! شی نے مرض کے: ہاں! و کھور ہا ہوں۔ لیں فرمایا کہ خدا تھے بھی معاف نہیں کرے گا اور پنجبر کے ملک الموت سے فرمایا کہتم اسے چھوڑ دویہ خود بخو دمر جائے گا۔ پس اس وحشت سے اس مقام سے اُٹھا، میں کو دیکھا کہ میرے تمام ساتھی جل کر دا کھ ہو گئے اور میرا آ دھا چہرہ سیاہ ہوگیا ہے اور انجی تک میرا چہرہ آگ میں جل رہا ہے۔

واقعه وبررابب

غربت ہے رہک بخت سکندر نی ہوئی صحرا کی دھوپ خود ہے سمندر نی ہوئی دیکھو سرِحسین کی بخش کا مجرہ نوک نوک سناں ہے دوش پنجیر نی ہوئی

کتاب مدارج الحسینیہ میں حسین بن محمد بن اجر رازی سے اوروہ پیخ ابوسعید سے نیز صاحب روضة الشہداء مجی ابوسعید وشق سے نقل کرتے ہیں کہ میں اس جماعت کے ہمراہ تھا جو اما علیہ السلام کے سرمطہراور ایل بیت کوشام کی طرف لے جا ری تھی۔ جب ہم وشق کے قریب پنچے تو لوگوں میں بینجر پھیل گئی کہ تعقاع تواقی نے ایک فشکر تیار کیا ہے اور وہ ابن زیاد کے فشکر بیشہ خون مارنا چا ہتا ہے تا کہ سراور قیدی چھین لے۔

ابن زیاد کے نظر کا سالار مضطرب ہوا اور بڑی احتیاط سے سفر کیا۔ رات کو وہ ایک الی جگد پر پہنچ جہال ایک عظیم راجب کا کلیسا تھا جس میں نصر انی رہتے تھے۔ لئکر کی بدرائے تھری کہ اس کلیسا کو اپنی پناہ گاہ بنالیں تا کہ اگر رات کو کوئی شب خون مارے تو کامیاب نہ ہو سکے۔ پس شمر ملعون کلیسا کے پاس آیا اور ان کے بزرگ کو بلایا تو حجت سے ایک ضعیف فخص نے کلیسا کے وائیں یا کیں دیکھا تو بیابان میں ایک لئکر پھیلا ہوا پایا۔ اس نے پوچھا: کیا کام ہے؟

شمرنے کہا: ہم ابن زیاد کالشکر ہیں اور کوفدے شام جارہے ہیں۔

ال ضعف نے بوجھا: شام خیرے جارہ ہو؟

شرنے کہا: مراق میں ایک فض نے بزید کے فلاف بغاوت کی تھی، ہم نے اس سے جنگ کی ہے، وہ اوراس کے تمام ساتھی مارے گئے، اب ان کے سراور ان کے اہلی بیت کو قیدی بنا کر امیر المونین بزید کے پاس لے جارہے ہیں۔ اس ضیف نصرانی نے سروں کی طرف لگاہ دوڑائی۔

قُرائ رَوْسًا مُشِرِقَةً طَالِعَةٌ عَلَى الفَضَاءِ مِن آفَاقِ الآسِنَّةِ وَالرَّمَاجِ كَانَّ كُلَّا مِنهَا نَجمُ

مِنَ السَّمَاءِ ....الاخ

''تو دیکھا کہتمام سرچیکتے ستاروں کے مثل ہیں جو نیزہ و سنان کے آسان پر طلوع ہیں اور تمام صحرا کو روثن کر رہے ہیں''۔

تھرانی نے بوچھا: ان سروں میں بزرگ اور بواکون ہے؟ امام حسین کے سرکی طرف اشارہ کیا گیا اور امام کا سر جھیا۔ میا۔ بوڑھے تھرانی نے امام کے سرکوغور سے دیکھا تو حالت متھلب اور دگر گوں ہوگئی۔ امام عالی مقام کے جلال ۱۰. صد نے تھرانی کو مات کردیا اور اس کے اعضا و جوارح میں سستی آمی نیز حزن و ملال دل میں بیٹے کیا۔

ضعیف نفرانی نے ہوچھا: میرے کلیساے کیا جا ہے ہو؟

شمرنے کہا: میں نے سنا ہے کہ اس سر کے مجوں اور عاشقوں نے ایک تشکر جن کیا ہے کہ وہ ہم پر وات کو تملہ کر یہ معد ہم سے میرسر مقدس اور قیدی چیس لیس ۔ پس آج رات آپ کے کلیسا میں پناہ چاہتے ہیں، کل یہاں سے چلے جا کس ۔ - تعرانی نے کہا: تمہار ہے تشکر کی تعداد زیادہ ہے اور میر ہے کلیسا میں اس قدر گنجائش نہیں لیکن دشمن کے تملہ ہے ۔ کیے سروں اور قیدیوں کو کلیسا کے اعمار لے جا کیس اور لشکر کلیسا کے اردگرد پڑاؤ رکھ لے۔ رات کو آگ جلا کر روشائی ہے۔ کریں اور بیدار رہیں تاکہ رات کے شب خون سے مامون رہیں۔

شمرنے کہا: بدیہت اچھی رائے ہے۔ فَوَضَعُوا الكَرِيمَ فِی صَندُوقٍ شَدِيدٍ وَقَفَلُوهُ بِقُفلٍ حَدِيدٍ ''پی ہام کریمؒ کے سرِ مقدس کو مغبوط صندوق میں رکھا گیا، اسے نئے تالے لگائے گئے اور صندوق کلیسا ش۔ َ عید ممیا اور کمرے کوتالے لگا دیئے اور امام زین العاجدینؓ کو دیگر قیدیوں سیت کلیسا کے اندر بٹھا دیا''۔

جب آدهی رات ہوئی تو راہب اپنے جمرے سے باہر لکلا اور روشنائی دیکھ کراس کمرہ کے پاس آیا، جہاں امام کا سرکھا ہوا تھا۔ وہ کمرے کا طواف کرتا رہا، اچا تک دیکھا کہوہ کمرہ جس ہیں چراغ تھا نہ تھے، روش اور منور ہوگیا۔ گویا کمرے ہے۔ لاکھوں شمعیں اور چراغ روش ہیں۔

فَرَأَهُ اتَّهُ يَظَهَرُ كَانَّهُ فِيهِ ٱلْفَ شَهِع

''راہب نے ان عجائب کود کھے کر تعجب کیا اورخودسے کہا کہ بیروٹنی کہال سے آ رہی ہے؟'' اَینَ هَذَا النَّوسَ وَالصِّیاء وَلَم یَطلَع قَمرَ وَلَا بَیضَاءِ

"جب كدنه جائد باورند مم في كرب من جراغ اوشعيل روش كي بي؟"

اے رب العالمین! یہ چیکتا سورج کس ملک سے طلوع ہوا ہے؟ اتفاقاً اس کمرہ کے ساتھ دوسرے ملحقہ کمرہ شریب

## مَديْتَه س مَديْتَه تک

روٹن دان تھا، راہب دوسرے کرے میں آیا اور اس روٹن دان سے جھا تک کردیکھا کدروٹن اس صندوق سے نکل رہی ہے۔ مجردہ آہتہ آہتہ زیادہ ہوتی گئی اور اس قدر مجیل گئی کددیکھنے سے آئیسیں خیرہ ہوجاتی تھیں۔

خلامداس نوركے غلبے كرے كى جهت ميں شكاف ہوكيا۔ وَهَبَطَ مِنَ السَّمَاءِ هَودَج وَطَلَعَت مِنهُ خَاتُونْ وَضِيثَةَ وَاحتَفَت حَوامِ بِدُيع وَالجمال

''اور آسان سے نوری سواری اُتری ، اس سواری سے ایک نورانی روحانی خاتون برآ مد ہوئی ، جن کے گرد کنیزوں نے ملقہ بنایا ہوا تھا اور وہ آ واز دے رہی تھی: طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا ، لینی راستہ دو راستہ دو کیونکہ تمام مردوں کی مال حوا اور صغیبہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور نورانی سواری اُتری جس میں حوریں اور ایک معظمہ بی بی تھی۔ وہ سواری سے باہر آ کیں تو حوروں نے طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا طَرِّ قُوْا کی آ واز دی کر راستہ دو، راستہ دو۔ جناب ابراہیم طیل کا حرم حضرت سارہ آ رہی ہیں۔ پھر ایک اور نوری سواری اُتری جس سے خوبصورت دوریں باہر آ کیں اور کہا کہ راستہ دو کیونکہ جناب ہاجرہ مادر اساعیل آ رہی ہیں۔

پھراکی اور نوری مماری اُڑی کہ جس سے سورج کی طرح چکتی ہوئی حوری نظیں اور آ واز دی کہ راستہ دو کیونکہ جناب یہ سنٹ کی ماں راجیل آری ہیں۔ پھراکی اور نوری مماری نازل ہوئی جس سے جناب کلثوم خواہر موئی برآ مہ ہوئیں۔ پھراکی اور نوری مماری اُڑی جس سے جناب آ سیہ خاتون زوجہ فرعون برآ مہ ہوئیں۔ پھراکی اور نوری مماری اُڑی جس سے جناب مریع مادی اُڑی جس سے جناب مریع مادی اُڑی جس سے جناب مد بجت الکبری برآ مد مریع مادر حضرت عینی برآ مد ہوئیں۔ پھراکی اور نوری محمل اُڑا جو بہت عظیم تھا۔ اس محمل سے جناب خد بجت الکبری برآ مد ہوئیں۔ فرایک الشف نگوی ' بیسب نورانی مستورات اور حورین اس صندوق کی طرف کین ' اور صندوق کے مورکر دکھر سے ہوگرکہ مرید وزاری کیا۔ پھر صندوق کا دروازہ کھولا اور خون سے آ لود سر امام کو باہر زکالا ، ایک کے بعد دوسری کے بحد دوسری کے بحد دوسری کے اُتھوں میں امام کا سرآ یا تو سب نے زیارت کی اور بوسے دیئے اور صلواۃ پڑھی۔

فَاذًا بِصَوحَةٍ عَالِيَة صَامَ البَيتِ مِنهَا صَبَحَةً وَاحِدَةً فَرانَى رابب بَهَا بِكُراچا كَ كُريد وزارى كى صدابلند موئى ـ گويا وه كمره كرم كيا ہے جس من وه سرمقدس تفا ـ و حَبَطَت هو دَجَة تَضِي كَعِين البَيضَاء ايك نورى عمارى كمال موثى من چشم خورشيد كى طرح أثرى جس سے الى حوري برآ مد ہوكيں جن كريان چاك، لباس ميلے اور حرير پھٹے ہوئے تق ـ وه پريثان عال، بال كھولے سين صين كا نوح پڑھتے ہوئے اس صندوق كريب كئيس اور بين كررى تھيس كه اچاك ـ رابب كوجم كركما:

اے نفرانی رامب! آسمیس بند کرو اور اب ادهر مت و یکمنا کیونکہ فَاِنَّ فَاطِبَة سَیِّلَاة النِسَاء هَابِطَةٌ مِنَ السَّبَاء جناب فاطمرز برامٌ سیدة النساء آسان سے اُترنے والی ہیں۔ان کے بال کھے ہوئے ہیں اور وہ بیٹے کی زیارت کے لیے آری

...U

راہب کہتا ہے: میں تو اس خت جور کی ہے ہے ہوتی ہوگیا، جب ہوتی آیا تو اپنی آ تھوں کے سامنے ہو ۔ ۔ ۔ اب جمعے وہ کرہ اور اس میں آئے والی عماریاں اور نورانی مستورات کی بھی نظر ندآتا تا تعالیکن ان مستورات کے وجہ ۔ ۔ کی آ واز سنتا تھا کہتمام مستورات تالہ وزاری اور بے قراری میں مشغول تھیں لیکن اس قدر زارو قطار رونے اور گر ہے ۔۔ ۔ باوجودایک مستورکی آ واز میرے کا نول میں آ ربی تھی ، وہ ایسے بین کر ربی تھی جیے مال اپنے جوان بیٹے کی موت ہے ۔ ۔ ۔ ہے۔ وہ رودوکر بیزیارت نامہ پڑھ ربی تھیں :

السَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا المَظلُومِ الحريب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا الشَّهِيلُ الغَرِيب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا الشَّهِيلُ الغَرِيب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ اَيَّهَا الشَّهِيلُ الغَرِيب، اَلسَّلَامُ عَلَيكَ يَاضِياءَ العَينِ وَمَهَجَةَ قَلبِ الأُمْ يَاحُسَينَ قَتَلُوكَ وَمِن شُربِ المَاءِ مَنْعُوكَ "أي مال كَمْظُوم! شَهِيداورغريب بيع سين الصيرى آتهول كى شُعْدُك صينً التمهيل بياس على المارة على المهارا انقام تهادات وشنول ساول كي "-

راہب بی بی بے ان دکھی بینوں کوئ کر بے ہوش ہوگیا اور جب ہوش بیں آیا تو نوری عماریوں اور محملوں ہے۔

بھی شرفقا اور شرکوئی رونے والا تھا۔ وہ اُٹھا اور کمرے سے باہر آیا اور سر مقدس والے کمرے کے تالوں کو توڑا اور سر صندوق کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور اس سر سے نور ساطع اور لامع تھا۔ راہب پر اس کا بڑا اگر ہوا۔ چٹانچے روتے اور زر سے ہوئے صندوق کے پاس زبین پر گر پڑا۔ پھر اُٹھا اور سر مقدس کوصندوق سے نکالا اور خون آلود، خاک آلود سرکو مشک سے عرق گلاب سے دھو کرنقیس وظریف ہجادہ زبین پر بچھایا اور اس پر رکھا۔

وَاَوقَى عِندَةُ شَمِعًا معنبرًا كَافُورًا ثُمَّ جَلَسَ عَلَى رَكَبَتِيهِ وَجَعَلَ يَنظُرُ اِلَيهِ وَيَبكِى عَلَيهِ بِدَمِ منسجم وَتَأُوهُ مُضطرِم

'' کا فور کے شعیں اردگر دروش کیں اور حیرت ہے اس نورائی سر کو دیکھا۔ وہ زار د قطار روتا ، آنسو بہا تا اور دل جلی آئیں مجرتا تھا''۔

پھر زانوئے اوب طے کر کے بیٹے گیا اور رو کر سرکی طرف دیکھا اور کہا: اے کا نتات کے سرور کے سر! اور ۔۔۔
اولا دے بہتر سر! جھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اس جماعت سے ہیں جس کی صفات میں نے قورات اور انجیل میں پڑتے ۔۔
آپ کوہتی خدا کی تقانیت کی تیم! جس نے آپ کو یہ مقام و منزلت عطافر مائی کہتمام محتر مات کا نتات، خواتین عظم ۔۔
کی زیارت کو آئیں اور آپ پر گریہ وزاری کرتی رہیں، جھے بتا کیں کہ آپ کون ہیں؟

فَاجَابَهُ الكَرِيمِ بِعنَايَةِ العَلِيمِ الحَكِيم

"فوری طور پر دو اکبلال کے تھم سے وہ سرِ مطہر بولا اور فر مایا: میں زمانے کاستم رسیدہ ہوں، کوفیوں کی تکوار کا شہید ہوں، اور شامیوں نے بچھے خون شی غلطان کیا ہے۔ میں اپنے شہر سے اور اپنے فاعدان سے دور تیفیر اسلام کا فرزند ہوں'۔

رامِب نے عرض کیا: اےمظلوم ! میں آپ کے قربان جاؤں ذرا واضح فرما کیں۔

امام نے فرمایا: اے راہب! میرے حسب ونسب کا پوچھتا ہے یا میری پیاس کے متعلق پوچھتا ہے؟ اگرنسب پوچھتا ہے تو جستا ہے تو جس پیغیم اکر میں بیٹے کے بیٹی کا بیٹا ہوں اور پھرامام نے اپنے اُوپر ہونے والے تمام مصائب سنائے کہ وہ راہب مجمع تک آہ و تالہ میں مشغول رہا۔ بھی روتا ، بھی ماتم کرتا اور بھی نوحہ کرتا تھا اور بھی افسوں سے ہاتھوں کورگڑتا تھا۔

صبح کویدراہب اپنے کمرے سے لکلا اوروہاں موجود تمام نفر انیوں کو جمع کیا اور ان کو تمام واقعات سے مطلع کیا ،خود بھی روتا رہا اور سب نفر انیوں کو بھی زُلاتا رہا۔ وہ اس قدر روئے کہ فرطِ غم ٹیں گریبان چاک کر لیے اور سر ٹیں خاک ملالی ۔ نیز نوحہ کرتے ہوئے تمام نفر انی امام زین العابدین کے پاس آئے۔

وَهُوَ فِي قَيدِ الاسرِ وَالذِّلَةِ وَحَولَهُ مِنَ اليَتَامَى وَالتُواكِل فِي مَجلسِ عَديمِ السَقف "جب نساري كي نظر حفرت امام جادٌ ر رئي توديكما چند قيدى خواتين اور يج جنهيں زنجرول اور رسيوں سے باعدها مواہ وہ ريثان حال، خاك رسوئ موسے بي اور وريان جگه رمظمر بوع بين -

تعرافوں نے جب قیدیوں کی بیرحالت دیمی تو ان کی چینی نکل کئیں اور وہ زاروقطار رونے گئے، گریان عاک کے اور اہام سجاد علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑے اور کلمہ شہادت پڑھ کرمسلمان ہوگئے۔ پھرراہب نے وہ واقعات بیان کے جورات کو اس نے دیکھے تھے اور عرض کی کہ میں قربان جاؤں، ہمیں اجازت دیں تا کہ ہم کلیہ سے باہر جاکر لفتکر ابن زیاد پر شب خون لگا کیں، ان کے ظلموں کی وجہ سے ہمارے ولوں میں غصے کو ہم خالی کرسکیں۔ اگر ہم قتل ہوگئے تو آپ کا ند بہول گے۔

امام سجاد علید السلام نے ان کے حق میں دعا کی اور فرمایا کہ تمہار ااسلام لانا قبول ہے اور لشکر این زیاد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ بہت جلدی ان کو اپنے کیے کی شدید سزا ملے گی۔ ہم تو اللہ کی قضا وقدر پر راضی ہیں۔ و لَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ عَافِّلا عَمَّا یَعْسَلُ الظَّلِیمُونَ ۞

كوفدوشام كے درميان غيرمعلوم مقام كا واقعه

جناب قطب راوندی سلیمان بن اعمش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن بیت الله کا طواف کررہاتھا کہ ایک فضر یوں دعا ما مگ رہاتھا: اَللَّهُمَّ اغفِولِی آنَا اَعلَمُ إِنَّكَ لَا تَغفِوُ '' کہ میرے الله! جمعے مناف کردے جبکہ میں جات مور ۔۔ معاف نہ کرے گا'۔

اس دعا کے سننے سے میرے بدن میں ارزہ پیدا ہو کمیا۔ میں نے اس فخص سے بوچھا کہ حرمِ خدا ور ول میں - -

ال نے کہا: میں نے بہت بوا کناہ کیا ہے۔

يس نے كها: تيرا كناه براب يا كووتمام؟

اس نے کھا: میرا گناہ بہت بڑا ہے۔

میں نے کھا: تیرا گناہ براہ یا روای کے پہاڑ؟

اس نے کہا: میرا گناہ بہت بوا ہے۔

یں نے کہا: بیکون سام کتاہ ہے جواس قدر براہے؟ مجھے بتاؤ توسی!

اس نے کہا: حرم سے باہر جاکر میں بیرگناہ بتاؤں گا۔ ہم حرم سے باہرآئے تواس نے کہا کہ میں لشکر ابن زیاد میں سے تعااوران چالیس افراد میں سے تعاجو سرحسین کو کوفد سے شام پہنچانے والے تھے۔ شام کے داستے میں ہم ایک کلیسا کے : ۔ سے گزرے۔ امام کا سرنوک بیزہ پر سوارتھا، ہم اس نیزے کے پاس کھانا کھانے گئتو اسی اثناء میں دیکھا کہ عائب سے گزرے۔ امام کا سرنوک بینے کلیسا کی دیوار پر بیلکھا:

آتَرجُوا أُمَّةً قَتَلَت حُسَينًا - شَفَاعَةُ جَلِّمٌ يَومَ الحِسَاب

"کیادہ لوگ جوامام حمین کول کرتے ہیں ان کے ناٹا کی شفاعت کی امید کرتے ہیں"۔

بید کھ کر ہمارے اعد خوف پیدا ہوا اور ہم میں سے ایک نے جایا کہ لکھنے والے ہاتھ کو پکڑ لے لیکن ہاتھ عائب سوب مجروبی ہاتھ طاہر ہوا اور یہ جملے لکھا:

فَكَا وَاللَّهِ لَيسَ لَهُم شَفِيعٌ وَهُم يَومَ القِيَامَةِ فِي العَنَاابِ

'' پین ٹیس خدا کی هم ان کاشفیج کوئی نہیں ہوگا اور وہ عذاب میں پہنچ جا کیں گے''۔

اسے بڑھتے بن جارے اعرو خوف مرید بڑھ کیا لیکن جارے ساتھی کی اورلوگ بھی تھے جن کی شقاوت میں اف فد -

اور انہوں نے ہاتھ کو پکڑنا جاہا لیکن وہ غائب ہو گیا۔ ہم چر کھانے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی کھاناختم ند ہوا تھا کہ ہاتھ چر ظاہر موااورد بوارير بيشعرلكمنا شروع كرديا:

> وَقَل قُتُلُوا الحُسَين بِحُكمِ جَورٍ وَخَالَف حُكمُهُم حُكُّمُ الكِتَابُ "انهوں نے ظالمانہ عم سے امام حسین کوئل کیا اور ان کا علم قرآن کے خلاف تھا"۔

ہم براس قدرخوف طاری ہوا کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا۔ای دوران میں راہب آیا اورسرمطہر پرنظر کی تو سے ایک نورساطع ہوکرآ سانوں تک پہنچا دکھائی دیا اور چودھویں کے جائد کی طرح چک رہاتھا۔ پوچھا ممیا کدبیک کا سراطہ ہے؟ اور تم کیاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا: ہم اہل حراق ہیں اور بدسر حسین بن ملی بن ابی طائب کا ہے۔

رامب نے کہا: وہ حسین جو فاطمہ زہراء کا بیٹا اور محمصطفی کے پچازاد بھائی علی کا فرز عرب

ابن زیاد کے لفکرنے کہا ہاں وہی مسین ہے۔

رامِب نِ كَمِا: تَبَّا لَكُم وَاللَّهُ لَو كَانَ لِعِيسْى ابن لَحَمَلْنَاهُ عَلَى أَحَدَاقِنَا " لَهُ بِلَاكت عِمْ يراورافون ہے تمہارے آئمن پر۔اکر حضرت عیسی کا ایک بیٹا بھی ہوتا تو ہم تصاری ان کے بیٹے کوآئھوں کی بلکوں پر بٹھاتے''۔

اے بے مروت لوگو! تم نے فرزند پیفیتر کوشہید کیا ہے اور اسے قل کرنے پر فخر بھی کرتے ہو!! اب میری تم سے ایک وجت ہے۔ پوچھا کمیا کہ کیا حاجت ہے؟

را بہب نے کہا: مجمعے دس بزار درہم اپ آباء سے وراثت میں ملے تھے، بید درہم لے نواور بیرسر مجھے دے دو تا کہ میرا ممان ہو، جب تم جانا جا ہوتو ساتھ کیتے جانا۔

انہوں نے کہا: ٹھیک ہے۔ راجب نے دی ہزار درہم دے دیئے۔عمر بن سعد نے تر از دمنگوایا اور ان کا وزن کیا ،صرافی ی قیت لگائی اور درہم اپنے خازن کے حوالے کیے۔ پھر تھم دیا کہ سراس راہب کے حوالے کردیا جائے۔ راہب نے سرے جى جان كى طرح بياركيا ـ فَغَسَّلَهُ وَنَظَّفَهُ وَحَشَاهُ بِمِسِكٍ وَكَافُومٍ "اورمرِ مقدى كومشك اور كلاب عرق س دهويا ور کافور لگایا''۔اے ایک رئیٹی کیڑے میں لییٹا اور اپنی آغوش میں رکھا اور نوحہ وگریہ زاری کی۔اس نے گریہ کی حالت میں ية وازى عكوبلى لك وَطُوبلى لِمَن عَرِف حُرمتَهُ "اعراب الحمهين مبارك مومة خوش هيحت موكمتمهين معرفت ال میں ۔ پس رامب نے سرکواپے وونوں ہاتھوں پر بلند کر کے بیدعا کی کیا مَتِ بِحَقِ عِيسْي تَامُرُ هَلَه الوَّاسَ بِالتَكَلِّم مِنْی "جابِیکی کے رب! اس مرکو حکم دے کہ وہ میرے ساتھ کلام کرے"۔ ابھی دعاختم ند ہوئی متلی کداچا تک مثل غنچ گل حضرت کے لب کطے اور فرمایا: یکام اهب اَی شَی ۽ تُريدُ "ا راهب! تو كياجا بتابي؟"

رابب نے عرض کیا: میں آ ب کی معرفت چاہتا ہوں کہ آ پ کون ہیں؟

فرمايا: أنَّا بن مُحَمَّد المصطفَّى أنَّا ابنُ عَلَى المُرتضَى عليه السلام وَأَنَّا ابنُ فَاطِمَةُ الزَّهرَاءِ وآ المَقتُولُ بِكَربَلاء وَأَنَا العَطشَان "مِن مصطفَّى كابينًا على مرتضَّى كا ولبند، فاطمدز برامٌ كا جكر كوشه مول اور بجه كربلا مس بیاسا اور بھوکا قلن کیا گیا ہے'۔

مچرراہب نے سرکواینے سجادے پر دکھا جیسے نمازی مجدہ میں سررکھتا ہے اور حضرت کے چیرے پر اپنا چیرہ رکھ کرعرض كيا: اے فرزيدِ رسول ! بخدا آپ كے چېرے سے اپنا چېره بھى ندا تھاؤں كا جب تك آپ كى زبان سے يدنسنوں كه بروز قيامت شفاعت كرون كار

امام کے بریدہ سر سے آواز آئی کہ پہلے میرے نانا کے دین کو تبول کر۔ راہب نے شہاد تین زبان پر جاری کیں اور مسلمان ہوگیا۔حضرت کے لبول نے حرکت کی اور فرمایا: اے راہب! روزِ محشر میں تمہار اشفیع مول گا۔ راہب خوش ہوگیا۔

نیکن راوندی کی روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ جب راہب سرِ مبارک کوچھولی میں رکھ کراس کی غریت پررور. تھا اور بانٹس کررہا تھا تو این زیاد کا لشکر آیا اور سر کا مطالبہ کیا۔ راہب نے کہا: اے کا نتات کے سرور! میں قربان جاؤں میر \_ پاس سوائے آپ کے اور کچھ مجی نہیں ہے، اس آپ گواہ میں کہ ٹس آپ کے بریدہ سر کی برکت سے کلمہ اسلام پر مت مِونِ:واشهد أن لا إله الاالله وأشهد أن محمدًا برسول الله\_

اے میرے سردار! میل آ ب کا غلام جول اور جب تک زندہ جول آ ب کی مظلومیت پر روتا رہول گا۔ چرسر کو اُٹھا کر راہب لایا اور کہا کہ لٹکر کا سردام کہاں ہے؟ مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔عمر بن سعد کی طرف اشارہ کیا حمیا تو راہب مم بن سعد کے پاس آیا اور بڑے مجزے کھا:

يًا عُمرو سَنَلْتُكَ بِاللَّهِ وَبِحَقِّ محمد أَن لَا تَعُودَ إلى مَا كُنتَ تَفعَلُهُ بِهَذَا الرَّاسِ "اعمرا میری تم سے گزارش ہے کہ سجھے اللہ اور رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ اب اس سرِ مقدس كماته إاحراي ندكرنا".

لینی نیزے پرسوار نہ کرنا اور لوگوں میں دھوپ میں نہ پھرانا اور سرمقدی کو بہنوں، بیٹیوں اور بیٹے کے سامنے نہ کرو بکہ صندوق سے باہر نہ نکالو کیونکہ اس سر کا خدا کے نزدیک بہت برا مقام ہے۔ عرسعدنے کہا: ٹھیک ہے اور سرراجب سے لیا۔ فَفَعَلَ بِالرَّآسِ مِثلَ مَا کَانَ یَفعَلُ فِی الاَوَّلِ" اور سر سے وی سلوک روارکھا جو پہلے جاری تھا لینی سرکونیزہ پرسوار کیا اور بہنوں، بٹیوں اور بیٹوں کے سامنے کیا"۔

راہب اسلام تول کرنے کے بعد بزیر میں چلا گیا اور جب تک زندہ رہا آ قاحسین کی غربت پر روتا اور گریہ زاری کرتا تھا۔ جب عمر بن سعد نے شام کے نزدیک اپنے تزاقی سے وہ وی ہزار درہم طلب کیے تو ویکھا کہ ان درہمول کا رنگ بدل میا ہے اور ان پرایک طرف لکھا تھا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمًّا يَعْمَلُ الظُّلِمُوْنَ ۞

اور دوسري طرف بدلكما تما:

وَسَيَعْلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ۞

چنانچ پھر بن سعد شرمندہ ہوا اور کہا: خَسِرٌتِ اللَّهُ نَيَا وَالآخِرَةَ كَه جاوَ اوران كونبر عِن كِينِك دو دونوں جہانوں عِس نقصان ہے''۔

#### واقعة منزل حران

صاحب روضة المشہدا معین الدین لکھتے ہیں: جب ابن زیاد کالشکر منول حران پر پہنچا تو اس شہروا لے تماشا دیکھنے کے استقبال کو آئے۔ اس مقام پر ایک شاہ تھا جس پر ایک یبودی کا گھر تھا جے بخی حرانی کہتے تھے۔ یہ بھی تماشا یُوں میں موجود راستے پر کھڑا تھا۔ وہ سب قید ہوں کو دیکھا رہا اور سر بھی گزر گئے۔ ان سروں میں اچا تک اس کی نظر امام حسین کے سر اقدس پر پڑی جو نیزہ پر چودھویں کے چاہد کی طرح چک رہا تھا۔ فَلَمَّنَا اَمعَنَ النَظَر فِیهِ اَنَّ شَفَتِیه یَتَحَد سُکانِ وَسَمِعَ کَلَامَهِ عَلیه السلام "جب یبودی نے فورے دیکھا تو امام کے لیوں میں حرکت ہوئی، یبودی نے امام کا کانم سائد تو فرمایا:

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنقَلَبٍ يَّنقَلِبُونَ ۞

اس يبودى نے تعب كيا كەبرىدە سربھى بول ہے۔ كويا سيرمطبرياكى پيغبركاياس كے وصى كا ہے۔ اے لوكوائتهيں خدا كي تم اجمعے بتاؤيك كاسر ہے؟

کہا گیا کہ بیسر حسین بن علی بن افی طالب کا ہے جس کی ماں رسول اللہ کی بٹی فاطمہ زہراتا ہے۔ سطی میبودی نے اپنے اپ سے کہا: اگر ان کے جد کا دین حق نہ ہوتا تو یہ بر ہان (سر کا بولنا) ظاہر نہ ہوتا۔ پس بآواز بلند

اعلان كيا:

أَسْهَدُ أَن لا إِلْهُ إِلاَّ اللهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا مَسُولُ اللهِ وَأَنَّ ابِنَهُ هَذَا مِن أُولِيَاء الله "لُوكُ الكوام بها كُرِيم برح اور ان كاشهيد بينا بحى برح باور ان كه المل بيت كوناح قيدى بنايا كيا هـ،"-

پھراپنا عمامہ أتارا اور اس كے طوے كور سكورات كے قريب آيا اور عماہ كور كور كوتسيم كيا تاكہ وہ جاب كركيں۔ پھراپنا عمامہ أتارا اور امام سجاد كے كائد هے پر ركھا اور بڑار ورہم امام سجاد كى خدمت بل پيش كيے اور عرض كيا:
على قربان جاؤں، بير قم سفر كے دوران بل حب ضرورت حرف كرتا۔ جب اين زياد كے نشكر نے يہودى كى بير عجب ديكى تو اس يہودى كى غدمت كى اور كہا كہ بيركيا كررہ ہو؟ تم امير شام كے دشمنوں سے مجبت اور اُن كى حمايت كررہ ہو۔ ان قيديوں سے دور ہوجاد ورنہ ہم تمہادا سرقام كرديں مے۔

يْكُى بين كربهت خضب تاك بوار أخَذَاتهُ العَيرة وجَذَبَتهُ المُحِبَّهُ

اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا اور محبت اہلی بیت کے جذبے نے اس کو جذب کیا، اُس نے اپ توکروں اور خادموں کی جماعت سے کہا: میری تکوار لاؤ اور اپنے اسلے لگاؤ اور تکبیر کہدکراین زیاد کے ان سپاہیوں پر حملہ کردو۔

يكى كى تكوار لا كى تى تو أس نے غلاف سے تكالى۔ فَسَنَلَهُ عَن غيدِة وَنَظَرَ إلى فَرَندِة فَصَاحَ بِأَعلَى صَوتِ اللهِ أَكبَر "" تكوار فضا مِس لهرائى اور بلندا واز سے تكبير كى اوران ملحونوں يرحمله كرديا"۔

یکی نے پانچ ملحونوں کو واصل جہنم کیا، اس کے غلاموں نے بھی کی ملاعین آل کیے اور ابعض کوزخی کردیا۔ فَجَاشُوا عَلَيهِ وَجَعَلَوہ فِی مِثْلِ الحلقَةِ "ابن زیاد کے لئکر نے اس تازہ مسلمان کی کو اپنے درمیان لے کر حملہ کیا، اس کے گرد حلقہ ڈال لیا اور فَضَرَبُوہُ بِالسَّیفِ وَالسَّنَانِ وَ مَشَفُوه بِالاَحجَام وَالنَّبَلانِ" اس کو کواروں، نیزوں، پھروں اور جروں سے مرطرف سے موردنثانہ قرار دیا اور شوروغل پیدا ہوا"۔

جب بیصدائیں اہلی بیت کے کانول تک بھی پینچیں۔ادھر تازہ مسلمان کو این زیاد کے نشکرنے تھیر لیا اور قل و غارت کرنے گئے۔ لیا اور آبام سچاد علیدالسلام پرسلام کرنے گئے۔ کی نے بہت زخم کھائے اور زخول سے خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے کمزور ہوگیا اور امام سچاد علیدالسلام پر سلام کرکے سفر آخرت پر روانہ ہوگیا اور ایک ملام مرمطیم پر بھی کیا۔

معین الدین روضہ میں کلیعتے ہیں: اس کی کی مرقد درواز ہ حران پر معروف ہے جسے مقبرہ یکی شہید کہا جاتا ہے اور ان کی قبر پر مانگی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد منزل اندرین پھر منزل معرة النعمان، پھر منزل ثیزر، پھر كفرطاب كى منازل كو مطے كرتے ہوئے سيبور

واقعترسيبور

-24

الى خف كيمة بين: سيبوريس أيك بواعالم ربتا تها-اسن اين تمام تبعين، حجوف بور، بوزه جوانون كوبلايا اور کہا کہ بیمرامام حسین کا ہے بعنی بیاولا و آ دم سے سردار کے بینے اور خاتم الانبیاء کے فرزند کا سرے۔اس قوم نظلم سے فرزید پینبر وقل کیا اور سرکوشام لے جارہے ہیں۔ اگرتم نے اس ظالم گروہ کوایے شہر میں آنے ویا تو خداتم سے مؤاخذ ہ کرے كا-فَقَالُوا وَاللهِ مَا يَجُونُهُونَ فِي مَدِينَتِنَا "سب في كها: خداك تم ايخ شرب كزر في مي وي كاورجم ايخ شرمی اظل نبیں ہونے دیں مے"۔

بوڑ موں نے کہا کہ اللہ کے بندے فتنہ وفساد کھی پیندنہیں کرتے۔اس سرکوتمام شہروں میں نے مجئے اور قیدیوں کو بھی تمام شہروں میں پھرایا ہے کی نے مزاحمت نہیں کی تو ہم کیوں مزاحمت کریں۔ پس وہ آئیں گے اور گزر جائیں مے لیکن اس شہر کے باغیرت جوان جوش میں آ محے اور کہنے لگے: خدا کی تنم! ہم اس الشکر کو کس صورت میں شہر میں نہیں آنے دیں مے لیس جوانوں نے تکواریں اور نیزے اُٹھائے ، آلات حرب لگائے اور مرنے مارنے پرعزم بالجزم کرلیا کہ کوفیوں کے لنگر کواپیزشہر میں وافل نہیں ہونے ویں کے خواہ جس قدر خون بہہ جائے۔

بور موں نے جب جوانوں کی غیرت کا اعدازہ لگایا تو وہ بھی جوانوں کی غیرت کے جذیے سے جوش میں آ گئے اور تمام بوڑھے اور جوان شہر کے دروازہ سے باہرنکل آئے۔ اُنہوں نے ابن زیاد کے نشکر کا راستہ روک لیا اور حاکم شام کو گالیاں دیں۔خولی نے اپنی سیاہ سے ان لوگوں برحملہ کردیا۔سیبور کی غیرت مند جمعیت نے مقابلہ کیا اور شاہ مردان سے مدوطلب كرتے ہوئے خولى كے للكر پر جوائى مملدكرديا۔ تو تموزے على دفت شىخولى كے للكر كے چھے صد آ دى قتل ہو كئے اور سيبورك غيرت مند جوانول كصرف يارنج جوان فبهيد موير

ایک روایت میں ان جوانوں سے سر جوان شہید ہوئے اور سیح ہے کہاس دارو کیراڑ ائی اور فساد میں سر لوگ شہید مو مے کوئدایل سیبورآ ل پغیر کی حمایت اور نفرت کررہے تھے۔

جتاب أم كلوم سلام الشعليهان يوجها كداس شركاكيا نام بكديهال كولك دين وايماني غيرت دكهت بير؟ بتايا ميا: يسيبورنا ي شهرب-تولي لي أم كلوم في ان الوكول كون من دعائ فيرفرمانى: اَعَذَّبَهُمُ الله تعالَى شَرَابَهُم وَالرَخْصَ اسعَارَهم وَرَفَع آييِك الظَّلْمَةَ عَنهُم فَلُو آَنَّ اللَّهٰنيَا مَملُّوة ظُلْمًا وَجُورًا لَمَانَالَهُم إِلَّا قِسطًا وَعِدلًا

''اے اللہ اس شہر کے پانی کوصاف اور شیری بنا، اس کے باسیوں کے رزق میں برکت و وسعت اور فراوانی عطا فرما اور ظلم اور ظالموں کے شرے ان کو تحفوظ فرما۔ اگر دنیا ظلم و جورے پُر ہوتو بھی یہاں عدل وانصاف قائم رہے''۔

مح الشكرابن زيادن وإل سحركت كي حتنى وصَلوا احماة

#### واقعهُ منزل حماة

ابوتھ لکھتے ہیں: اہل جماۃ نے لئکر ابن زیاد کے سم گروں کوشہر میں داخل نہ ہونے دیا۔ شہر کے دروازے بند کردیے اور دیواروں اور برجوں پرسوار ہوکر ان سے کہا: خداکی تم ! ہمارے شہر میں داخل نہ ہوسکو گے، خواہ ہم سادے بھی تل ہوجا کیں۔
لئکر ابن زیاد نے بیرین کر یہاں قیام نہ کیا بلکہ تمص شہر کی طرف روانہ ہوگئے۔ البتہ ابن شہر آ شوب کے کلام سے یہ فلام ہوتا ہے کہ وہ پھر لئکر ابن زیاد بیں واضل ہوا۔وہ پھر جس پر امام کے خون کے قطرات تھے۔

لیکن علامہ نے ریاض الاحزان علی اپنے معاصر سے بددگایت کی ہے کہ علی مکہ کی طرف جاتے ہوئے شہر تماۃ سے گزرا۔ اس کے باغات علی ایک مجد دیکھی جے معرافسین گہتے ہیں۔ علی مجد کے اندر گیا تو ایک پردہ لگا تھا۔ علی نے اسے ہٹایاتو دیکھا کہ دیوار علی ایک پھر نصب ہے۔ علی نے اس پھر پر خشک شدہ خون دیکھا۔ مجد کے خادم سے بوچھا کہ یہ پھر کیسا ہے اور اس پرخون کے نشان کیسے ہیں؟ خادم نے کہا کہ یہ پھر وہ ہے کہ جب فشکر ابن زیاد کوف سے شام جا رہا تھا تو اس شہر میں داغل ہوا اور اس نے امام پاک کامر مبارک اس پھر پر دکھا تو سر مبارک سے چند قطرے خون کے گرے جو پھر علی داغل ہوا اور آس نے امام پاک کامر مبارک اس پھر پر دکھا تو سر مبارک سے چند قطرے خون کے گرے جو پھر علی داغل ہو کہا کہ وہ کے اور آج تک ایسے ہیں جیسے تم دیکھ رہے ہو۔

یں گی سالوں سے مبد کا خادم ہوں اور پنیر کسی وققہ کے قرائت قراآن کی آ واز آتی ہے لیکن نظر کوئی نہیں آتا، اور ہر سال شہر عاشورہ اس پقرسے نور طاہر ہوتا ہے کہ بغیر چراغ اور روشنی کے لوگ مبدیش جمع ہوجاتے ہیں اور اس پقر کے اردگردگر بیدادرعز اواری کرتے ہیں اور روز عاشور اس پقرسے خون جوش مارتا ہے اور پھروہ خون خشک ہوجاتا ہے اور کوئی فض اس خون کو ہاتھ خیس لگا سکتہ یعنی کسی کی جرزئت بھی نہیں ہوتی کہ ایسا کرے۔

جمدے پہلے جوخادم تما اس فی مجھے بنایا کہ ش سالها سال سے بیمنظرد کھٹا آربا ہوں اور وہ کہنا تھا کہ جوجمع سے

بہے خادم تھا اس نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہرسال دب عاشور اور روز عاشورہ سے مجز و دیکھتا رہا ہوں۔ جب میں متجد سے باہر آیا قرامل شہرسے یو چھا تو انہوں نے بھی وہی بتایا جو مسجد کے خادم نے بتایا تھا۔

#### واقعه شجمص

جب نظر ابن زیاد شرحص کے زدیک پہنچا تو شہر کے والی کو پیغام بھیجا: ہم یزید کے گماشتے کوفدے شام جارہے ہیں، عدرے ساتھ امام حسین کا سرہے اور اہل بیت بھی قیدہے، لہذا لشکر کے لیے کھانے پینے اور استقبال کا انتظام کرو۔

حمس کا حاکم خالد بن خیط کا بھائی تھا جوشہر جھنیہ کا حاکم تھا اور یہ یہاں کا والی تھا۔ جب اس حاکم کواطلاع ملی تو اس فے جمعند کے حالم خالاع ملی تو اس فی حمل کر استقبال کیا۔ تماشائی استھے ہوگئے۔ ابن زیاد کیا تھوں نے سروں کو صندہ فی و سے نکال کر نیزوں پر سوار کرلیا اور اہلی بیت کے قید بول کو نہایت ذات و خواری سے شہر میں داخل کیا۔

جب اہلِ ممس کومعلوم ہوا کہ بیرقیدی اور شہداء کے سرتو حید رکز ار اور پیٹیبراسلام کا خاندان ہے تو اُن کی غیرت ایمانی بوش میں آگئی۔ انھوں نے جب اہلِ بیت کے بچوں کا گریہ اور آ ہ و زاری سی تو ان کا خون کھول اُٹھا۔ اہلِ ممس کی عورتوں نے جب خاندانِ رسالت کی مستورات اور بچوں کی ذات اور غربت دیکھی تو عورتوں میں گریہ و زاری کا شور بلند ہوا۔

عَبْ بَبْ وَهُ مَنَ النَّاسُ فَرَمَوهُم بِالْحِجَارَةِ ، الل شهر كى برداشت كى طاقت ختم ہوگئ اورلوگوں نے ابن زیاد کے لشکر کو پھروں کا نشانہ بنانا شروع کردیا اور پھروں كى اس قدر بارش برسائى کہ لشکر ابن زیاد کے چیس سپاہیوں کو واصلِ جہنم کردیا۔ شہر کے دروازوں کو بند کردیا گیا اور کہا گیا: یَاقَومُ لَا تُکفَرَ بَعَلَ الاِیسَان ، ہم تمہارا ایک فخض بھی اب زندہ نہیں چھوڑیں کے یا شہر کے دروازوں کو بند کردیا گیا اور کہا گیا: یَاقومُ لَا تُکفَرَ بَعَلَ الاِیسَان ، ہم تمہارا ایک فخض بھی اب زندہ نہیں چھوڑیں کے یا یہ کہ خولی حرام زادے کو لل کردیں اور امام کا سرمقدس اس سے لے لیس تا کہ قیامت تک بیافتار ہمارے شہر کو حاصل رہے۔ بنہوں نے اس نیت سے فتم اٹھائی اور خالد بن تھیا گھرے قریب جمیت کا ازد ہام تھا۔ لظکر ابن زیاد نے ان لوگوں

بیں ہے جنگ و جدال کی اور ان کو جنگ میں مشغول کر کے دوسرے دروازے سے سروں اور قیدیوں کو لے کر بھاگ گئے۔ پھر سوق الطعام آئے وہاں بھی جگہ ندلی اور بحیرہ کے راستے کیرزائے مقام پر پنچے تو بھلبک کے والی کواپنی آ مدکی اطلاع دی۔

واقعة يعلبك

شہرے ماہم نے علم دیا کہ شہرکوآ راستہ کریں اور ابن زیاد کے فلکرکواحتر ام سے دافل کریں تو فلکرکو دف اور بینڈ ہاجوں سے وارد کیا حمیا۔ جسبہ منزل پر پہنچ تو خوش ہوئے کہ خطرے سے محفوظ جیں۔ صاحبانِ مقل لکھتے ہیں: ہاتُو بمثلین لین اُنہیں بغیر کھانے پینے اور گپ شپ کے اور کوئی کام نہ تھا۔ لیکن ۔ اُنہ کے اسرول پراس شہر میں بہت مصیبت آئی کہ جب جناب اُم کلثوم سلام الله علیہانے پوچھا: یہ کون ساشہر ہے کہ جس ۔ اِنہ کہ میں قدر بے دین ہیں؟

كها كياكديد بعلبك ہے؟ جناب أم كلثوم نے ان لوكوں پرلعنت اور نفرين كرتے ہوئے فرمايا: اَبَادَ الله تعالٰى خَضَراتَهُم وَلَا أَعَنْبُ الله شَرَبَهُم وَلَا دَفَعَ أَيدِى الطَّلَمَةِ عَنهُم ..... إلى آخرة

"اے خدا! ان کی فصلوں کو ہر باد کر اور ان کے پانی کوشیریں نہ کر بلکہ تلخ کردے اور ان کو ظالموں کے شرعے مخفوظ نہ فرما"۔

صومعة رابب كأواقعه

جب انشکراین زیادصومعهٔ رابب کے پاس پہنچا تو وہاں قیام کیا کدمروں کوصومعہ کے ایک کونے میں رکھ دیا اور تبدیر۔ کو کھلی جگہ پر تھبرایا۔ لشکرا پی عیش وعشرت میں مصروف تھا اور اہل بیت اکٹھے بیٹھے اپنی غربت ومظلومیت برآ ہ و بکا کہ ۔۔۔ تھے۔

ابوقف نے لکھا ہے: فَلَّمَا عَسعَسَ الليل سمع الراهب دُويًا كَدوَي الرَعدِ وَتَسبِيحًا وَتَقدِيسًا ﴿ وَ الرَّان بِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اورایک نور پیدا ہوا جس نے عالم کوروٹن کردیا اوراس نور سے اس کے کلیسا میں بھی روشیٰ ہوگئ۔ راہب نے فورت دیکھا تو وہ نوراس نیزہ سے نکل رہا تھا جس پرامام حسین کا سرسوار تھا اور وہ نور سر سے لے کرعود آسان تک پھیلا ہوا قدر اہب نے دیکھا کہ آسان کا دروازہ کھلا ہے اور بہت سے طائکہ باہر نکل کر زمین پر آ رہے ہیں۔ سرمطہر کے قریب آ کر کہ السّدَار مُ عَلَیكَ یَا اَبَا عَبدِاللّٰه، راہب سے بجائب و کھے کر رونے لگا اور اسے بیتے السّدَار مُ عَلَیكَ یَا اَبَا عَبدِاللّٰه، راہب سے بجائب و کھے کر رونے لگا اور اسے بیتے ہوگیا کہ یہ سرالیے حض کا سر ہے جو زمین وآسان کا حاکم ہے۔ اپنے کلیسا کی جہت سے نیچے آیا اور پوچھا: مَن نہجیم القَعم اللّٰه میں سر پرمؤکل اور ذمہ دارکون ہے؟ خولی کا بتایا کیا کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے۔

خولی سے راہب نے پوچھا کہ بیسر کس بزرگ ہستی کا ہے؟ اس نے کہا کہ بیام حسین کا سر ہے کہ جن کی ماں فاحمة الز براہ بنت رسول اللہ ہیں۔ راجب نے کہا: ہائے افسوس تم برا فرز عر پیفیر کولل کردیا حمیا ہے اور ایک بدبخت غیرنجیب ابن زیاد اور بزید کی

جارے نصرانی علانے تے بتایا ہے کہتم مسلمان اپنے پینمبر کے فرزند کوتل کرو کے تو آسان سے خون برسے گا۔ آج بجھے معلوم ہوا کہ بیاتو وصی پیغمبر تھے۔اب میری گزارش ہے کہ بیسر جھے دے دواور جب جانے لگوتو واپس کردوں گا۔

خولی نے کہا کہ میں سر کی کوئین دیتا بلکہ بیسر پزید کودے کرانعام حاصل کروں گا۔

رابب نے کہا: بزید کا جائزہ اور انعام کتنا ہوگا؟

خولی نے کہا: دو ہزار مثقال اشرفیاں۔

راہب نے کہا: یک تمہیں دو ہزار مثقال اشرفی دیتا ہوں ،اس کے عوض تم سرِ مقدس مجھے دے دو۔ چرراہب نے درہم دكھائے اور درہم اسے دے دیے۔ وَهُوَ عَلَى القَنَاقِ لِعِيْ سرنيزه پرتھا أتارا كيا اور راہب نے اپن جان كى طرح سنجالا۔ فَقَبَّلَه وَيَبكِى وه بوسے بھی ويتاتھا اور روتا بھی تھا اور يہی نہيں كرتا تھا۔ يَعُوُّ وَاللَّه عَلَى يَا أَبَا عَبدِاللَّه أَن لَا أُوَاسِيكَ بِنَفسِي اےفَرزند پَفِيرً! خدا کی فتم اس حالت میں آپ کود یکھنا مجھ پر بہت گراں ہے۔ کاش میں آپ پر جان قربان کردیتا۔ ا مولاً إجب تاتاً سے ملاقات موقو مير اعاظام كود بال بيان كرنا اور ميرى مسلمانى كى كواى دينا۔

اَشْهَدُ أَن لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا مَرْسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ عَلِيًّا وَلِي اللهِ إِنَّك الامّامُ

پھرسران ملحونوں کو واپس کردیا اور خودروتا ہوا اپنے کلیسا میں چلا گیا۔ راہب کے چلے جانے کے بعد ان ملحونوں نے ورہمول كوتفتيم كيا تو أن كے باتھوں ميں وہ درہم كو كلے بن كے اور أن بركهما تھا: وَسَيَعْلَمُ الَّذِينُ ظَلَمُوْا أَيَّ مُنقَلَبِ

يّنقَلِبُونَ ابن زياد كَ لَشَكر كى حيرت زياده بوئى -خولى نه كها: اس معاملے كواب جھوڑ دوادراس كوظا هر نه كرو-

#### واقعه عسقلان

روصنة الشبداء من بي كرابن زياد كالشكر آل رسول كو في كرعسقلان حقريب بيني تو والى عسقلان يعقوب عسقلاني تھا جوشام کے امراو میں سے تھا اور کر بلاکی جنگ میں موجود تھا، جنگ کے بعد وہ اپنے نشکر کے ساتھ واپس عسقلان آیا۔ جب بے شہر کے قریب آیا تو تھم دیا کہ شہر کو آ راستہ کریں اور تمام شہری فاخر والیاس زیب تن کر کے خوشی منا کیں کہ یزید کو فتح حاصل

فَزَيَنُو الاسوقَ وَالشُّواسَعَ وَالابوابِ واحضروا المطر بَينَ واَخذَا فِي اللهَو و الىعبِ

وَاظَهروا الفَرَح السُرُومَ وَأَدْمَنُوا شُربِ الابنَّدَة وَالخُمُومِ وَجَلَسوا فَى الغُرْفِ والرَّوَاشِن وَالاعَالَى مِن الدَّانِي والْعالى

"پنانچہ شہر کو مزین کیا گیا، دروازوں کو آراستہ کیا گیا، چوکوں چوراہوں پر موسیقار بٹھائے گئے،
تا پنے والے ناپنے میں مشغول سے ۔ لوگ ابودادب میں معروف سے ، اوباش اور کینے لوگوں نے
رگ رگ رگ کا بجانا شروع تھا متراب کی تفلیس ہجائی گئ تھیں، گانا بجانا شروع تھا حتی کہ کر بلا
کے قید یوں کو جو گرید وزاری کی حالت میں سے، سازو آواز کی وُحنوں میں شہر میں وارد کیا گیا۔ ایک
طرف خوشیوں کے شادیانے بجنے گئے، دوسری طرف وطن سے وُور، مظلوم اور بے کس قید یوں کا رونا
اور آہ وزاری تھی، ۔

جناب رباب کے بین بلند ہوئے اور جناب سکین کی آہ و فریاد کی صدائقی۔ ایک طرف مبل اور موسیق کی وُھن اور دوسری طرف جناب زینب کے دکھی بین۔ ایک ضریرنا می شیعہ جو انفاق سے ای شہر ش آیا ہوا تھا۔ اس نے شہر میں شوروش طبل و موسیق اور تناب بجانے والوں کا بچوم و یکھا۔ و کہائ الحکلایق یستبشرون و یکتفا حکون و یکٹرون فوجًا فوجً لوگ بوے خوش سے ، تنفیا حکون و یکٹرون فوجًا فوجً لوگ بوے خوش سے ، تنفیا کہ کر جنتے ہوئے کروہ ورگروہ ایک طرف جا رہے سے ، طبل نے رہے تھے ، جرطرف سے مبارک ، و کی آوازیں آری تھیں۔ کی نے پوچھا کہ آئی شرک آراستہ کرنے اور اس قدرخوشیاں منانے کی وجہ کیا تھی۔ اہل شہر نے استجبہ کیا تو مسافر ہے؟

مررینے کہا: ہاں میں مسافر ہوں اور آج بی اس شہر میں آیا ہوں۔

اُس فحض نے کہا: عراق میں کھے بجازی مخالفین نے بزید کے خلاف بعادت کی تھی جو امرائے شام و ابطال کوفد نے بعادت کی کئی جو امرائے شام و ابطال کوفد نے بعادت کی دی۔ ان باغیوں کے مردول کو آل کیا حمیا۔ ان کے سروں کوجسموں سے جدا کر کے ان کے اہلِ بیٹ کو قیدی کر کے کہاں لائے ہیں اور شام جانا ہے اور میرخوشی اور سرور کا ماحول بزید کی فتح کا جشن ہے۔

ضرير نے كها: يه بغاوت كرنے والے مسلمان تھے يامشرك؟

أس مخص نے كها: ندمسلمان تع اور ندمشرك بلكه باغى تعے جنبوں نے زمانے كام (يزيد) كے خلاف خروج كيا

. فا\_

ضرير في كما: أن باغيول كرخروج كي وجد كياتمي؟

اُس فخص نے جواب دیا: وہ حارجی کہتے ستھے کہ ہم پرید سے بہتر ہیں اور پرید کہتا ہے کہ بٹس ان سے بہتر اور اولی ہوں۔

خارجی کہتا تھا کہ میرا نانا پیغیرتھا، باپ امام تھا، ماں فاطمہ بنت رسول تھی لبنداسلطنت وخلافت ہمارائ ہے۔ مزید کہتا تھا تیرے بھائی حسن نے خلافت کا حق ہمیں وے دیا ہے، اب تمہارائی ختم ہوگیا ہے۔ جب کہ خارجی کہتا تھا کہ میرے بھائی نے اپنے حق پر (وقت کے مطابق) مصالحت کی تھی لیکن (اب) میں صلح نہیں کرتا، بالآخر وہ آئل ہوگیا اور اس کا سرشام جارہا ہے۔

> ضررینے کہا: میراجگر پانی ہوگیا، جھےاس کا نام بناؤوہ کون ہے جو مارا کیا ہے؟ اُس فض نے کہا: اس کا نام حسین بن علی بن الی طالب ہے۔

ضریر نے جونبی نام حسین سنااس کی نگاہوں ہیں دنیا تاریک ہوگئی اور گریدگلو گیر ہوگیا۔ وہ اس دروازے کی طرف دوڑا جس وروازے سے قیدی لائے جارہے تھے تو وہاں دیکھا کہ لوگوں کا اس قدر جوم واز دھام ہے کہ شارسے باہر ہے۔ پھراُس نے اچا تک دیکھا:

> إِذًا قَبَلَتِ الرَّآيَاتُ ، وَام تَفَعَتِ الاصَوَاتُ وَجَآءُ بالرَّوْسِ وَالسُّبَا يَاءَلَى وَكَافِ البِغَالِ وَاقطَابِ المَطَايَا

> "کہ ابرائے ہوئے علم آئے جن کو دیکھ کر آ وازیں بلند ہوئیں، ان کے پیچیے شہداء کے سرتے، بوڑھے سے جوان تک، چھے اب سے نوے سال تک کے شہداء کے سر نیزوں پرسوار تھے"۔

ان سروں کے پیچیے تھے ہوئے قیدی پُرشکت پرندوں کی طرح مرجمائے ہوئے بے بالان اُوٹوں پرسوار بتھے۔ ان قید ہوں کے آئے آئے جتاب علی بن الحسین کا اُوٹ تھا۔ حضرت کے دونوں ہاتھوں میں وُنچیرتھی اور پاؤں اُوٹ کے پیٹ کے بیچے ہے آپس میں بندھے ہوئے تھے، وہ سر جمکائے آ رہے تھے۔

مرری آ کے برحا اور عرض کیا: سَیّدِی سَلام عَلَیتَ سلام کہا اور سیلاب کی طرح آ تھوں سے آنو جاری ہوگئے۔ حعرت نے بھی گریہ آلود آ تھوں سے ویکھا اور ور دمجرے لیج میں فرمایا: اے جوان! تو کون ہے جو ہماری غربت میں ہم پر سلام کر دہا ہے؟ تو دوسروں کی طرح مسکراتا کو ل نہیں؟

ضریر نے عرض کیا: بیل قربان جاؤں بیل آپ کوئیس پہچانا؟ کیوں کہ بیل اس شہر بیل مسافر ہوں۔ کاش بیل مرکیا تدتا اور یہاں نہ آیا ہوتا اور آپ کی بیرحالت نددیکھی ہوتی اور جناب فاطمہ کی اولادکواس حالت غربت بیل نددیکھا۔ اے کاش! میرے خاعدان والے اور میرے دوست آج میرے ساتھ ہوتے تو تہارا ان لوگوں سے بدلہ لیتے لیکن بیل کروں، غریب اور تہا ہوں، میرا کچھ چارہ نہیں چلا کہ مسافر اوردکھی ہوں۔ فَعِندَ ذَٰلِكَ بَكَى الامَامِّ وَقَالَ اِنِّى شَستُ مِنكَ مَائحَةَ المُحَبَّةِ وَانَستُ فِيكَ سنياء مِن نَامِ المُحَبَّة

"م ت عبت کی خوشبومحوس کر رہا ہوں کہ ماری عبت کی آگ تنہارے سینے بی بورک رہی ہے"۔

ضریر نے عرض کیا: میں قربان جاؤں، میری گڑارش ہے کہ جھے کوئی تھم دیں تا کہ وہ انجام دیے سکول اور اپ ہے۔ پوچھ پچھ ملکا کرسکوں۔

حضرت نے فرمایا: اس محف کے پاس جاؤ جو سروں کا موکل اور امیر ہے اور اس سے التماس کرو اور اسے اس : ۔ ۔ راضی کرو کہ شہداء کے سروں کو مستورات کی سوار بول سے دُور لے جائیں تا کہ لوگ سروں کا نظارہ کریں اور مستورات رفظ یظ کا نظروں سے آسودہ ہوجا کیں۔ بیز اولا دِز ہراء کے پاس لوگوں کا جوم کم ہوجائے۔ اسے جوان! اس قوم نے ہمار ۔ امارے حرموں کے مقام کو پامال کردیا۔ خدا ان پر لعنت کرے انہوں نے ہمیں ذلیل اور رُسوا کیا ہے۔

ضریر نے عرض کیا: سکمنا وَطَاعَة فوراْ موکلین کے سردار کو بچاس درہم دیئے اور کہا: میری التماس ہے کہ یہ درہم سے کرسروں کوتملوں سے ذرا دُور لے جادُتا کہ یہ کمینے لوگ جناب فاطمہ الز ہرا تھی اولا دکی طرف نہ دیکھیں۔

اس موکل نے بیگزارش قبول کی اور سروں کو ذرا وُور لے جانے کا تھم دیا۔ ضریر نے پھر :وڑ کر اہام کی خدمت ہیں حاضر ہوکر عرض کیا: مولاً! کوئی اور تھم دیں۔

حضرت فرمایا: اے جوان! اگران بے جاب مستورات کے لیے جاوریں اور برفتے میں ہو خدا تمہیں بہتی اللہ اللہ عطا کرے گا۔ ا

ضریر فوراً کیا اور جرمتور کے لیے دو دو جادری اور اہام سجاد علیہ السلام کے لیے ایک کتہ اور ایک ممامہ بازار سے خریدا۔ ای اثناء میں بازار میں فریادی سائی ایس، ضریر نے ویکھا کہ شمر ذی الجوش اپنے چند شرائی سپریوں کے ساتھ خوشی کے تعرب نگاتے ہوئے آیا۔ میں سب ملعون شراب کے نئے میں مست تھے۔ ایک حالت میں شمر ملعون امام سجاڈ کو گالیاں بک رہا تھا۔ ضریر نے ہوئے آیا اور شمر کے گھوڑے کی نگام و تھا۔ ضریر نے میہ کوال کی تو اس کے معبر نہ ہو۔ کا۔ اس کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، وہ آگے آیا اور شمر کے گھوڑے کی نگام و کھڑ کر کہا: اے بے دین لعین !

يًا عَلَوَّ اللَّهُ مَالَس مِن نَصَعَتُهُ عَلَى سَنِنَالِ وَسَدَّتُ مَن سَتَبِيتَهَا بِالظَّلْمِ وَالعُداوَالِ "الهيدهمنِ خدا! تم بيرجائة وكدار "رَق فاسرؤك نيز ويرسوارك ها وران قيديول وبائة و کدکس کی اولاد ہیں، جنہیں تم نے بے پالان اُوٹوں پر بٹھایا ہوا ہے۔ خدا تہارے ہاتھوں کوقطع کرے اور آ تھوں کو اندھا کرے'۔

جوں بی ضریر سے بے کلام سنا تو اس بدمست شیطان نے اپ غلاموں اور سپاہیوں کو تھم دیا کہ اس فض کو بے ادبی کی سزا دو۔ سپاہیوں نے جر طرف سے ضریر پر تملہ کردیا اور شہر کے لوگوں نے بھی اس کو پھر، چر ٹیاں اور ذھیلے مارے لیکن ضریر شہاع زمانہ تھا۔ اُس نے ایک سپابی سے آلوار چھین کر تملہ کردیا اور ہر طرف سے شور فل برپا ہوگی لیکن آخر سپاوا ابن زیاداور شہر کے لوگوں نے مل کر آئیس اس قدر زخی کردیا کہ وہ زمین پر بے ہوئی ہو کر گر پڑتے۔ لوگوں نے بھین کرلیا کہ وہ تل ہو گئے ہیں حالانکہ وہ بے ہوئی تھے اور اس طرح پڑے رہے۔ جب آدھی دات کو ہوئی آیا تو اپ آپ کوالیے پایا جیسے کی پرندے کے بوڑ دیے گئے ہوں۔ لرزتے لڑکھڑاتے اُسٹے اور چل پڑے۔ وہاں سے پچھے فاصلے پر چند ہیم ہروں کی قبرین تھیں۔ لوگ ان کی زیارت کو آتے جاتے تھے۔ ضریر نے خود کو اس مقبرہ میں پہنچایا تو دہاں و یکھا کہ ایک گردہ ہے جو نظے سرء کر یہاں چاک

ضرير آمے بردها اور ان سے بوچھا كى تمہيں كيا ہوا ہے كہ ماتم كررہے ہو جب كد باتى شمر والے ييش وعشرت ميں خوشياں منارہے ہيں؟

انہوں نے کہا: یہ تو خارجی خوشیال منارہ بین اور ہم اہل بیت رسالت کے محب ہیں۔ اگرتم اہل بیت کے دشمنوں میں سے ہوتو دشمنوں میں جاؤ اور اگر محبوں میں ہوتو آؤ اور ہمارے ساتھ غم و ماتم میں شریک ہوجاؤ ، لینی اگر در دمند اور دل سوختہ ہوتو ہمارے ساتھ غم مناؤ۔

منریر نے کہا: میں تو محبول سے ہوں اور سیکروں حلے کرکے ان طالموں سے خلاصی حاصل کی ہے۔ پھر اپنا سارا حال سنایا، پس ان کے ساتھ مل کر ساری رات عز اداری کی اور روتے رہے اور اس وقت کے واقعات ایک دوسرے کوسناتے رہے۔
یوں جی مجر کرغربت وآلی احمد پر گرید کیا۔

## يزيد كوورٌ ودِ اللِّ بيتٌ كَى اطلاع

لشکراین زیادعسقلان سے نکل کرجلدی جلدی سفر کرتے ہوئے جب شام سے چار فرخ پر پہنچا تو وہاں توقف کیا اور قیام کیا اور خوشیاں منائیں کہ اب منزل مقصود کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ یہاں سے بزید کو خط لکھا کہ ہم کوفہ سے آئے ہیں، شہداء کے سروں اوراہل بیٹ کوقید یوں کولا رہے ہیں، اب تمہارے تھم کے منتظر ہیں کہ کس دن اُسرا اور شہداء کے سروں کوشہر

مَد مَد

دمشق میں وارد کریں۔خط قاصد کو دیا کہ جلدی اس کا جواب لے آؤ اور خوداس مقام پرعیش ونوش میں مشغول ہو سے۔ قاصد دمش کیا اور پزید کے پاس پہنچا۔ بیوہ وقت تھا کہ پزید ملعون بنی اُمید کے زعما کے ساتھ میڈنگ کرر ، قر عصر آیا ،سلام کیا اور کہا:

> اَقَرُ اللهُ عَينَيكَ بِوسَوْدِ سَأْسِ الحُسَينِ ورق مر سِكم من مراد من المُ

"تمہاری آ تکھیں شندی اور روثن ہول تمہارا سر سلامت رہے، دشنوں کے سر اور قیدی عاضر ہیں"۔

یزید نے جب قاصد کے لفظ سے کہ تہاری آئکمیں روثن ہوں تو چاہا کہ لوگوں پر معاملہ مشتبہ ہوجائے اور دہ۔ مسد مین اور کے کہ اس خبر سے خوش نہیں ہوا تو کہا کہ تہاری آئکمیں روثن ہوں۔ پھر تھم دیا کہ قاصد کو زندان میں ذار مصد کا امر در تھالیکن و سے بعدازاں ابن زیاد کا خط پڑھا اور تمام حرکتوں اور قباحتوں سے مطلع ہوا۔ اگر چہ باطن میں بہت خوش اور سرور تھالیکن و سے سامنے انگی دائتوں میں رکھی اور غصے کا اظہار کیا اور بعد میں کہا: إِنَّا لِلْيَهِ وَ إِنَّا اللّهِ مِ اَجعُون!

پھر حاضرین مجلس کو ابن زیاد کا خط پڑھایا اور کھا: دیکھو! مرجانہ کے بیٹے! قسی القلب و بد بخت نے میری احت میں احت ا اجازت کے بغیر کیا کام کردیا۔

حاضرین نے کہا: ابن زیاد نے کوئی اچھا کام نہیں کیا البتہ اس خط سے پہلے ابن زیاد نے ایک اور خط بھی بھیج قصد
یزید کو اُس خط میں اپنے تمام کارناموں سے مطلع کیا تھالیکن یزید نے وہ پہلا خط لوگوں کی نظروں سے چھپائے رکھا حد ترجی خط خط کے جواب میں یزید نے تھم دیا تھا کہ اُسرا اور شہداء کے سروں کوشام بھیجا جائے۔ بہرصورت جب یزید کو اطلاع ٹی کے جو بیت شام سے چار فریخ کے فاصلہ پر آ گئے ہیں تو اُس نے تھم دیا کہ ابن زیاد کا لشکر وہاں ہی تیام کرے اور اسراء اور سرون حفاظت کرے تادفتیکہ دوسرا تھم کہنچے۔

پھر بزید نے تھم دیا کہ اس کے لیے جوہرات سے بڑا ہوا تاج تیار کریں اور فیتی پھروں سے بہترین عمرہ تخت تو یہ جائے۔ شہر کو کھل طور پر آ راستہ و پراستہ اور مزین کیا جائے، شیشہ کاری کی جائے اور تمام لوگ اچھے اور نے لباس بنے عربی آ رائش کریں، اور شریف، کمینے امیر وغریب، چھوٹے بوے ملازم، نوکر، مرد، عورت، بوڑھے اور جوان سب کلی کو چو۔ کاوں اور مزکوں پر ٹولیوں کی صورت میں آ مدور فت کریں اور ایک دوسرے کو حکومت میں میں گئوں اور ایک دوسرے کو حکومت میں میں گئوں اور ایک دوسرے کو حکومت میں میں گئوں اور میں دیں۔

جب شہر مزین ہوگیا اور شیشہ کاری کا انتظام کمل ہوگیا نیز تاج و تخت تیار ہوگیا تو اہل بیت رسالت کے شہر شر - ۔ ہونے کا ایک دن معین کردیا گیا اور تھم دیا گیا نیز تاکید کی گئی کہ اس معین روز تمام اہل شہر استقبال کو تکلیں، مبل، سر ، و دوسری طرف سے این زیاد کے گماشتوں نے مخدرات عصمت اور بچوں کو تازیانے اور نیزے مار مار کر گریدو ہے۔ میں مزید اضافہ کردیا۔ جب اہلِ بیت کو گالیاں دیے است مزید اضافہ کردیا۔ جب اہلِ بیت کو گالیاں دیے است وشتم کرنا شروع کردیا۔ اہلِ بیت ابٹی غربت اور مظلومیت پرسر جھکائے خاموش ہوکر جارہے تتے۔ بعض عورتوں ۔ ۔ پریشان بالول سے چروں کا پروہ بنایا ہوا تھا اور بعض نے اپنی کلائیوں اور آستیوں سے چروں کو چھیایا ہوا تھا۔

صاحبانِ مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا: کوفہ سے شام تک میرے بھائی کا سے نیزہ پر تھا اور حضرت کی آئیسیں مسلسل کھلی ہوئی تھیں اور ان کی نظر اطفال اور مستورات پر تھی ، ویکھتے رہے بیکن شام شر سے نے بھائی کے سرکودیکھا تو آئیسیں بند ہوگئیں گویا امام حسین برداشت نہ کرتے تھے کہ اس قدر گانے ناچنے والے، شارب اور لمبل بجانے والے اہل بیت کے مملوں کے اردگر دجع ہوں۔

امام محمد باقر علیدالسلام اسپنے بابا امام سجاد علیدالسلام سے روایت کرتے ہیں کہ بابا نے فرمایا: ظالموں نے مجھے ایک ب پالان کنروراُونٹ پر بخوایا ہوا تھا اور بابا کے سرکووک نیزہ پر بلند کیا ہوا تھا اور ہماری مخدرات عصمت کو بے پردہ محملوں پرس ہوا تھا۔ کینے ، اوباش لوگوں نے ہمیں تھیرا ہوا تھا، اگر ہم ہے کوئی اپنی غربت اور مظلومیت پر روتا تو سریس نیزہ مارتے تے ، مسلسل اسی حالت میں ہم نے سفر کیا حتی کہ دمش پہنچے۔ وہاں منادی نداکررہے تھے:

يًا أَهِلَ الشَّامِ هَؤُلَاءِ سُبَايًا أَهِلَ البِّيتِ

مرحوم سیدلہوف میں لکھتے ہیں: اہلی بیت رسالت سلام الندعلیہائے جب اہلی شام کے اس قدر از دھام اور جمعیت،
دیکھا تو جناب اُم کلثوم سلام القدعلیہائے شمر سے فرمایا: اے شمر! ہماری ایک بات تو مان لو شمر نے کہا: ووکیا ہے؟ بی بی ب فرمایا: ہمیں اس درواز سے شہر میں لے چلو کہ جمعیت کم ہواور یہ بھی تھم دو کہ ان سروں کوعورتوں کے محملوں سے وُور لے بہ تاکہ لوگ ان سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم ان کی نظروں سے محفوظ رہ سکیں لیکن اس حرام زادے نے کہا: سروں کوعورتوں سے محملوں کے درمیان نے کہان سروں کا تماشا کریں۔

> عمر بھر سید سجاد رہے جو بکا جس نے جس وقت بھی دیکھا انہیں روتا دیکھا

> > مہل بن سعید کی اہل بیت سے ملاقات

منتخب التواريخ مل مهل بن سعيد محمر زوري سے روايت ہے كذانبول نے كہا: من اے شهرزور سے بيت المقدى أن

زیادت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شوروغل تھا۔ شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکانیں بند تھیں، شہر کی مفائی کی گئی تھی اور مزین کیا ہوا تھا اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس پہن کرکوچوں اور باز اروں میں شاداں و فرحال ایک دوسرے کومبارک دے دے تھے۔ میں نے ایک شامی سے پوچھا کہ آج کیا بات ہے؟

شامی بولا: کیا تو مسافر ہے؟

مل نے کہا: ہاں آج ی اس شرمیں آیا ہوں۔

شامی بولا: لوگوں میں خوٹی اس لیے ہے کہ برید کو عراق میں ایک خارجی پر فتح حاصل ہوئی ہے۔

مبل نے کہا: اس فار تی کا نام کیا تھا؟

شامي بولا: حسين بن على بن ابي طالب \_

مبل في كها: ووحسين جس كى مال فاطمه زجراء بنت رسول الله بين؟

شامي بولا: بان! ويى حسين \_

سبل نے کہا: إِنَّا لِلّٰهِ وَ إِنَّا اِلَيهِ مُ جِعُون اللهِ وَأَنَّ اللَّهِ وَ إِنَّا اِللَّهِ مُ اِجِعُون الله وَفَى دخر تَهْمِرُ كَ فرزند كُفَّلَ برب، كيا اس كافل موجانا كافى نه

تفاكداب اسے خارتى كها جارہا ہے؟

شامی بولا اے فخص اس کے بول مت بولواورائی جان پردم کرو کیونکدا گرکوئی مخف حسین کا نام محبت سے لے تو اسے فن کردیا جاتا ہے۔

سبل کہتے ہیں: ہیں نے زبان بند کی اور سانس بھی بند کر لیے اور سر جھکا کر روتا ہوا دروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے، ان کے پیچھے طبال اور بینڈ باہے والے آئے۔لوگ آگے بڑھتے تھے تا کہ سرمطہرکو نزد یک سے تماشا کریں۔شوروش زیادہ ہوتا جاتا تھا، اورلوگوں کا عزاج وسرور بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اچا تک میں نے امام حسین کے سر پُدُورکود یکھا کہ لیوں اور دہمی مبارک سے نور ساطع تھا بلکہ جھے تو رسول انٹدکا چیرہ دکھائی دیا۔

سمِل کہتے ہیں کہ جناب عباس علمدار قرنی ہاشم کا سرنوک نیزہ پر تھا اور چیرہ ایے ترونازہ تھا گویا مبارک لیوں پر مسراہث ہے جب کہ: وَسَاٰیتُ سَاٰسُ الحُسَینِ عَلَیهِ السَّلام فِی هَیبَةٍ عَظِیمَةِ مَعَ نُوسٍ یَسطَعُ مِنهُ سَطُوعًا عَالِیًّا وَلِحیَتَهِ مُدَدَّىَةً قَد خَالَطَهَا الشَّیبَ وَقَد خُضِبَت بِالوَسمَةِ

"ام حسین کا مصیبت والاسر مطبر اور نورانی عظمت والا چرہ چمکنا تھا اور ریشِ مبارک کول تھی اور ڈاڑھی کے پچھ بال سفید سے اور خضاب آٹارنمایاں سے، آئموں کی سابی سے آسان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آبرو، کشادہ بیشانی،

زیارت کی خاطر آیا۔ جب شام میں پہنچا تو شہر میں بہت شوروغل تھا۔شہر کے تمام دروازے کھلے تھے، دکانیں پنرتھیں،شہر ک مغانی کی می تھی اور حزین کیا ہوا تھا اور لوگ گروہ در گروہ فاخرہ لباس پکن کرکوچوں اور بازاروں میں شاداں وفرطال ایک دوسرے کومبارک دے رہے تھے۔ میں نے ایک شامی ہے یوچھا کہ آج کیا بات ہے؟

شامى بولا: كياتومسافر ي

مبل نے کہا: ہاں آج بی اس شہر میں آیا ہوں۔

شامی بولا: لوگوں میں خوشی اس لیے ہے کہ یزید کو حراق میں ایک خار جی پر فتح حاصل مولی ہے۔

مبل نے كها: اس فارتى كا نام كيا تما؟

شامی بولا:حسین بن علی بن ابی طالب \_

سبل نے کہا: وہ حسین جس کی مال فاطر زبراء بنت رسول اللہ جين؟

شامی بولا: بان اوی حسین \_

سبل نے کھا: إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا إِلَيهِ مُرْجِعُون! مِي فوثى وَتَرَ بِيْمِرِّ كَ فَرِزَند كَتِلَ بِرَبِ، كيا اس كاقل موجاتا كافى نه قاكداب است خارجى كها جار ہا ہے؟

شامی بولا: اعضم اس اس مسلم کے بول مت بولو اور اپنی جان پر رحم کرد کیونکہ آگر کوئی فخص حسین کا نام محبت سے لے تو اسے قبل کردیا جاتا ہے۔

سبل کہتے ہیں: میں نے زبان بند کی اور سنس بھی بند کر لیے اور سر جھکا کر روتا ہوا وروازہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں دیکھا تو کثیر تعداد میں پرچم داخل ہوئے ، ان کے چیچے طبال اور بینڈ باہے والے آئے۔لوگ آگے بڑھتے تھے تا کہ سر مطبر کو نزدیک سے تماشا کریں۔شوروغل زیادہ ہوتا جاتا تھا، اورلوگوں کا حزاج وسرور بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اچا تک میں نے امام حسین کے سم پُرنورکود یکھا کہ لیوں اور دبمن مبارک سے نور ساطع تھا بلکہ جھے تو رسول الندکا چرہ وکھائی دیا۔

مل كہتے ہيں كہ جناب عناس علمدار قرئى ہاشم كا مرنوك نيزه پر تھا اور چرہ ايسے تروتازه تھا كويا مبارك ليوں پر مسكرا مث ہے جب كه: وَمَا أَيتُ مَا أَسُ الحُسَينِ عَلَيهِ السَّلام فِي هَيدَةٍ عَظِيمَةٍ مَعَ نُوسٍ يَسطَعُ مِنهُ سَطُوعًا عَالِيًّا وَلِحيَتَهِ مُكَدَّمَة قُل خَالَطَهَا الشَيبَ وَقَل خُضِبَت بِالوَسمَةِ

"ام حسین کا مصیبت والا سرمطهراورنورانی عظمت والا چره چکتا تھا اور دیش مبارک کول تھی اور ڈاڑھی کے بچھ بال سفید تھے اور خضاب آ خار نمایاں تھے، آ کھول کی سابق سے آسان کی طرف نظر کیے ہوئے خوبصورت آ برو، کشادہ پیشانی،

 $\gg$ 

خوبصورت لب اورلیوں کی نورانی چک اور موا داڑھی کو بھی دائیں کردیقی اور بھی بائیں گویا صورت علی اور نقشِ رسول نوک ہے . پرسوار تنے ۔ عمرین منذر ہمدانی نے نیزہ اٹھایا ہوا تھا۔

صاحب فتف لکھے ہیں: مہل نے کہا: جب سرِ مطبر کواس انداز ہیں دیکھا تو ہیں برداشت نہ کر کا۔ فلکھٹ نے و کجھے و فقطعت اطکاری اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر پیٹنا شروع کیا، گر بان چاک کیا اور نالہ وفریاد باند کی: ہائے افسو کہ درلی خون آلود ہے۔ بدن کر بلا ہیں بے کفن و فون پڑا ہے، ہائے رسول اللہ آپ کہاں ہیں؟ اپنے بیٹے کے سر کی ہی ست قریکھیں، آپ کی بیٹیوں کو بے چاب محملوں پر بٹھا کر مجمع عام میں بازاروں میں پھرانا جارہا ہے۔ ان کے سرول پر چادر سن ہیں۔ میں مناس کے بدلے بیاد ہوں ہے جا سے بیاد دون آپ کے بدروشین کے بدلے بیاد ہو ہیں۔ پھر میں نے ایسا دردن آپ کرریا کی جو گوگ میرے ساتھ کھڑے تھے وہ بھی رونے کے لیکن اس قدر جوم تھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہ تھا اور و گھٹن مناد ہے تھے۔

سہل کہتے ہیں کرسروں کے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ قید بول کا قافلہ آیا اورمستورات بے تجاب محلوں پرسد تھیں۔کوئی بی بی کہتی: وامحمدالا کوئی کہتی: واعلیالا کوئی بی بی کہتی: واخلااکوئی کہتی: واسیدالا کوئی کہتی ہائے مرب مظلوم بابا۔

اے رسول اللہ! آپ کی میٹیوں کو سبود اور نصار کی کے قیدیوں کی طرح قید کیا ہوا ہے۔ کوئی بی بی فرماتی: اے تاتہ: فی سے باہر آ کر ہماری حالت دیکھو، ہمارے سروں پر جا درین نہیں ہیں۔

جب جناب أم كلوم اور جناب زرب كرى كامحل كزراتو من ان كمل كريب يا اورمحل ك بائك كو كرر كرا الله وبركاتة كويكركر

بی بی نے ملام کا جواب دیا اور ہو تھا: اے عبد خدا تو کون ہے؟ کداس شہریس ہمیں ملام کر رہا ہے۔ یہاں کے نوگ قو ہمیں وشام کرتے اور گالیاں بکتے ہیں۔

مں نے عرض کیا: بی بی میں سل محصر زوری موں اور تمہارے نانا کا صحابی موں۔

جب بی بی کومعلوم ہوا کہ میں ان کے محبول میں سے ہوں تو فرمایا: اے ہل! تونے دیکھا ہے کہ اُمت نے ہارے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کو قیدی کیا ہے: ہادہ ہمیں قیدی کیا ہے: ہے اور ہمیں بے تجاب محملوں پر سوار کیا گیا ہے۔

میں نے عرض کیا: بی بی اس موقع پر کوئی تھم ہے تو اطاعت کروں؟

بی بی نے فرمایا: اس محمل تھینچنے والے سے کہدود کہ جارے محملوں کو بیٹھے رکھے اور شہداء کے سروں کو آگ آگ لے لے جا کیں تاکدلوگ سروں کا تماشا دیکھیں اور ہم پرنظریں ندڑ الیں۔

یں نے امام منین کے نیزہ دارے گزارش کی کرمروں کوآ کے لے جائے تو اس نے میری بات نہ مانی اور جھے گالیاں دینا شروع کردیں۔ بیکی فرکور ہے کہ ایک تعرانی نے جب امام مسین کے سرے بیآ بت نی تو مسلمان ہوگیا و لَا تَتُحسَبَنَ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ﴾

اس تازہ مسلمان کے پاس تلوارتھی، وہ شامیوں پر حملہ آور ہوا اور گریہ زاری کرتے ہوئے چند طاعین کو واصل جہنم اور کچر کو زخی کیا۔وہ کہتا تھا: طالمو! کیا بکی اجر رسالت ہے۔ یزید یوں نے اسے گرفآر کرلیا اور اُوٹوں کے بینچے روند کر اُسے قتل کردیا۔شامی اسے قتل کر کے فوش ہورہے تھے کہ اُم کلثومؓ نے یو چھا کہ کیا ہوا ہے؟

عرض کیا گیا کدایک نصرانی آپ کی حالت دی کھ کرمسلمان ہوگیا اور اُس نے کلمہ کھا دت پڑھ کرشامیوں پر جملہ کردیا اور خود بھی مسلمان ہوگیا ہے۔اس پر بی بی زینب نے رو کر کہا: نصرانی تو دین اسلام کی حمایت کرتے ہیں اور اُمت محد اولا دِ پیغیر کوئل کرتے ہیں اور اُن کے عیال کوقید کرتے ہیں۔

پر فرمایا: بارسول الله! نعرانی جاری اس حالت کو برداشت نه کرسکا اور جاری جمایت شی شهید ہوگیا۔ ہم آپ کی بیٹیاں میں جو بے چاور ہیں، پچیاں بیٹیم ہوگئ ہیں۔عورتیں بیوہ ہوگئ میں اور سب ماتم کناں ہیں۔ جب کہ کوئی جارا مددگار نہیں، کاش آپ جاری اس حالت کود کیکھتے۔

ورُودِشام كونت اسراء كى ترتيب

طوق ہاتھوں سے سنبالے جو پر روتا ہے بیار سے حضرت شبتہ کا سر روتا ہے

مقل ابوقف میں ہے کہ شہداء کے سروں کو خیز ران کے دروازے سے داغل کیا جمیا۔ ہل کہتے ہیں کہ میں خود دکھے رہا تھا کہ ننا نوے پرچم وار دشتم ہوئے۔ پھر شہداء کے سراور بعد میں اُسرا وارد کیے گئے۔ سروں میں سے امام حسین کے سرکو بلند نیزے پرسوار کیا ہوا تھا اور وہ نیز ہ خولی کے ہاتھ میں تھا اور وہ بلندا واز سے کہتا تھا: اُنَّا صَاحِبُ الرُّمْ الطَّویلِ اَنَّا صَاحِبُ السَّحِیلِ اَنَّا صَاحِبُ السَّحِیلِ اَنَّا صَاحِبُ السَّحِیلِ السَّمِیلِ کہ میں وہ خصل ہوں جس نے برید کے دشمنوں کو آل کیا اور ان کو خاک وخون میں غلطان کردیا۔ جناب نینب کبری سلام اللہ علیہا نے آنسو بہاتے ہوئے فرمایا: اے دھمنِ خدا! اس سَتی کو آل کرنے پر اُخر کرتا ہے

جس كے كہوارے كو جرئيل جلاتے تھے جے ميكائيل لورياں ديتے اور جس كے ليے اسرافيل بستر بچھاتے، جس كا: موني اللى پر كمتوب ہے جس كے تانا محمصطفی جي، مال فاطمہ زہراءً بيں اور جس كے باپ مشركين كے قاتل على بن ابى طاب ميے السلام بيں۔

خولی نے کہا: اے اُم کلثوم ! بے شک آپ ایک شجاع کی بٹی اور خود بھی بہادر ہیں۔

سہل کہتے ہیں کہ میں نے جوانوں کے مرشار کے تو وہ انھارہ مرتھے۔ پہلے امام حسین کا سرتھا ان کے بعد حضرت یہ اکبڑکا سر، ان کے بعد حضرت علی کا سرتھا اور ان کا نیز قشعم جھی نے اٹھایا ہوا تھا۔ وہ ای طرح ترتیب دار سروں کول ۔ ۔ تھے اور آگے لئے جا رہے تھے۔ جناب ہل کہتے ہیں کہ ان سروں کے بعد اُسرائے اہل بیت لائے گئے۔ ان قید ہوں ہے۔ سب سے پہلے امام سجاد علیہ السلام تھے جو تھے ماندے، بغیر پالان کے اُونٹ پر سوار تھے۔ ان کے چھے ایک مخدرہ بی بی اُنہ برسوار تھے۔ ان کے چھے ایک مخدرہ بی بی انتصاب سے بہدکر ماتم کر رہی تھیں:

وَا اَبَتَاهُ وَامُحَمَّسِهَاهُ وَاعَلِيَّاهُ وَاحَسَنَاهُ وَاحْسَنِاهُ وَاحْسَينَاهُ وَاعَبَّاسَاهُ وَاحْمَزْتَاهُ

اورا پی غربت اور حالت پرگرید کردی تقی۔ میں نے دیکھاتو اچا تک مجھے جنزک کر فرمایا: کیا تہہیں حیانہیں آئی کے حرم حرم ِ تیفیزگو بار بارنظریں اُٹھا کرد کھیر ہاہے۔

> یں نے عرض کیا: اے محتر مدخاتون! میری آئمس اندھی ہوجائیں اگر میری نگاہیں مشکوک ہوں۔ بی بی نے فرمایا: تو کون ہے؟

امام نے بوچھا: کیا تمہارے پاس کوئی درہم و دینار ہیں؟ میں نے عرض کیا: تی ہاں بڑار درہم موجود ہیں۔ حضرت نے فرمایا: ان درہمول میں سے پچھوتم سراٹھانے والے کو دواور اس سے گزارش کرو کہ سروں کومملوں سے۔ لے جائے تا کہ نامحرم لوگ مستورات کا اس قدر زیادہ تماشانہ کرسکیں۔

یں نے عرض کیا: بہم اللہ اور فور آاس سر بردار کے پاس گیا اور اسے پکھ درہم دے کر گزارش کی کہ سروں کو کمل ہے۔ دُور لے جاتا کہ تماشائی ان سرول کو دیکھیں۔ اس نے قبول کیا اور سروں کو ذرا آگے لے گیا۔ بیس واپس امام سجاد علیہ اسر م کے پاس آیا۔ امام نے بچھے دعا دی اور ایک دکھی بین کیا، جس کا مفہوم بیتھا کہ کاش بیس سرجاتا اور بیں اسے نہ دیکھی اور یہ مجھے

ان حالت میں قیدی نه و کھتا۔

## بوزھے شامی کی توبہ

شام كا أيك بور ها اور بزرگ معزز امام سجاد عليه السلام ك أون ك ياس آيا اور بلند آواز ي كها:

اَلحمَدُ لِلَّهِ الَّذِي قَتَلَكُم وَاَهلكُم وَقَطَعَ قَرنَ الفِتنَهِ

"كرحم كداس خداك جس في تهين قتل اور بلاك كيا اور فتذكو بميشد كے ليے ختم كرديا".

جس سے دنیا کوسکھ محسوس ہوزور پھرجس قدرگالیاں بک سکت تھا بکیں اور کوئی سمر نہ چھوڑی۔ جب وہ ہو لئے بو لئے

تفك كميا اور چپ بوكيا تو امام جاوعليدالسلام في فرمايا:

اے شیخ پزرگوار! جو پکھتم نے کہا وہ میں نے سنا ہے،تم نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی ہے اور اب ذرا عاموش ہوکر میرے دولفظ غور سے سننا۔

شيخ نے كها: تم جوكهنا جائيے موكهور

الممَّ نے فرمایا: قرآن کی تلاوت کرتے رہتے ہو؟

شخ بولا: بال!روزانه قرأت كرنا مول\_

المَّمْ فَرْمَيْنَ يَا تُوبِيا يَتِ قُر آن مِن يَرْضَ قُل لَّا أَسْلَكُمْ عَلَيهِ أَجِرًا إِلَّا المُودَّةَ فِي القُربِي ؟

فن في جونب ديد إن بيرة عديد هتار بنا مول

المَ فَ فَرَمانِ يَ وَفَ اللَّهُ يَت كَا الأوت بَعَى كل ب؟ وَأَتِ ذَا القُربَى حَقَّهُ

في بن كباز بال بيرآيت بحى يزمتار بتابول.

المام في كها: كيا توف بيراً يت بحق يهمل سبة؟

اَ وَاغْلَمُواْ اَنَّهَا غَيِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُّسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرُبِي

شیخ بولا: بال بیرآ یت بھی پڑھتا رہتا ہوں۔

المام نے کہا: کیااس آیت کو بھی قرآن میں پڑھتے رہے ہو؟

إِنُّمَا يُرِيْدُ اللَّهُ بِينَدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ نُبَيْتِ وَيُطهِّرَكُمْ تَطُهِيْرًا ٥

شخ نے جواب دیا بال یہ آیت بھی پڑھی ہے لیکن ان آیات کا آپ سے کیار ابطے کے کوئکہ بیتمام آیات اولا دِرسول اُ

کے حق میں نازل ہوئی ہیں اور عرسی زہراہ کے لیے اُڑی۔

امام نے رو کرفر مایا: واللدوہ اولا درسول اورعترت زبراء بنول ہم ہیں۔

شیخ کو جب معلوم ہوا کہ بیرخار تی تو نہیں بلکہ ذُریت پیٹیبر میں ادر جو خض مجھ سے بات کررہے میں وہ ان کے امام مص رہبر ہیں تو اُس نے سر جھکا یا اور بہت رویاء پھر لحظے بعد عرض کیا: بِاللّٰهِ اَنتُم هُم؟ آپ کو خدا کی تم! کیا آپ پیٹیبر کے ہیں۔ بیت عی سے ہیں؟

المم فرمايا: خداك شم الهم بي اولاد وفير وفاطمة بين، هم المل بيت بير-

. شخ نے کہا: میں قربان جاؤں مجھے معاف کروو، میں آپ گونہ جانیا تھا، لہٰذا گالیاں بکتا رہا اب مجھے معاف کردواور پیشن م

اللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ إِلَيكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ إِلَيكَ ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ إِلَيكَ

اے میرے اللہ! یس نے توبہ کی اور آل محمر کے دشمنوں پر تیرا کرنا ہوں۔ پھراپنا تمامہ سرے اُتارا اور زمین پر پیع اور بروایے (وصنہ الشہد اوخود کو امام سجاد علیہ السلام کے اُونٹ کے بیٹیے گرا دیا اور خاک سر میں طاقی اور بار باررورو کر توبہ کے صینے کو دہراتا رہا۔

الم نے فرمایا: اے بزرگوار! تمباری توبقول ہے۔اب زمین سے اپناس اُٹھاؤ۔

شخ نے کہا: اگر میری توبہ تبول ہے تو آپ کے اُونٹ کے پاؤں کے پاس موت آجائے اورای اثناء میں ایک فریاد کر اور روح بدن سے جدا ہوگئی۔ البتدلہوف میں ہے کہ جب بزیر کے سپاہوں نے اس شخ کے توبہ کرنے کی خبر بزید کو پہنچائی ق اس نے تھم دیا کہ اس شخ کوئل کردواوروہ شہید ہوگیا۔

## خرابة زعدان من ورُودِ اللي بيت

سر برہنہ اور علیٰ کی بیٹیاں ہاتک اُبڑی اور خالی گودیاں خاک سر پر زرد چبرے دل تپاں کس کو دکھلاتی وہ دردوں کے نشاں بیہ بھی ظلم ٹاروا دیکھا گیا قید خانہ اور آلِ مصطفیٰ جب اہلی بیت کوشام میں پنچایا گیا اوران ذوات بحرمات کو دلخراش مناظر میں لاکھوں تماشا نیوں کے سامنے لایا گیا تو كمينول اوراوباشون كاجوم الن قدرتها كرمراورأسرام بازاريس چل تدسكة تهـ

صاحب روضة الشهد اومعین الدین لکھتے ہیں: ابن زیاد کے تشکر کی کوشش تھی کہ اہلی بیت کو درواز ہ ساعات سے وارد کریں لیکن ہوم مانع تھا اور کوشش کے باوجود یہ ناممکن ہوگیا للذا مجوراً ان کو دوسرے دروازے سے داخل کیا گیا اور یہ بین زوال ہمس ظہر کا وقت تھا کہ جب اہل بیت کوشر کی معجد جامع میں پہنچایا گیا اور یہاں سے بزید کے وارالا مارہ کی طرف لے جایا گیا۔ (بیم عجد اور بزید کا تخت کمتی ہیں)۔

مرحوم طریکی نے لکھا ہے کہ اہل بیت کو دارالا مارہ کے دروازہ پر تین گھنٹے رو کے رکھا گیا اور ای وجہ سے اس دروازے کو باب الساعات کہا جاتا ہے ( کیونکہ یہال کی ساعات ( کھنٹے) اہل بیت کو انتظار میں زکنا پڑا)۔

ای طرح بعض ابلِ تحقیق نے کہا ہے کہ اُسی دن اہلِ بیت کو دربار بزید میں پیش نہیں کیا گیا بلکہ ایک برانے خراب شدہ مطان میں زیمانیوں کے طور پر رکھا گیا اور دوسرے دن اُن وجودات بحرمات کو بزید کی بارگاہ تحوست میں پیش کیا گیا۔

مرحوم علامہ کیلی نے لکھا ہے: امام جعفر صابق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اہلی بیت کوامام ہجاد علیہ السلام کے ساتھ شام لے مکے تو ان کوایک خرابہ میں رکھا گیا۔ یہ ایسا گھر تھا جس کی جہت گرنے کے قریب تھی اور اسرا ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ جمیں اس لیے اس ویران گھر میں تھہر ایا ہے کہ مکان کی جہت اور دیواریں ہمارے اوپر گر پڑیں اور جو سپاہی اس زندان نما پرانے گھر میں آئے دوفت رکھتے وہ بھی آئیں میں کہتے کہ یہ قیدی اس کی جہت سے ڈرتے ہیں کہ شاید ہمارے اُوپر گر جائے اور ان کو رہنیں کہ کل جب یزید کی بیٹی ہوگی تو وہ ان کے تل کرنے کا تھم جاری کردے گا۔

بدرات ایل بیت نے خوف و ہراس میں گزاری اور جوان کی کیفیت تھی اسے سوائے خدا کے اور کوئی نہیں جانیا تھا کہ اس رات اہل بیت پر کیا گزری؟

(ازمترجم: بین نے ایک روایت پڑھی ہے کہ یہ گھر حشرات الارض کا مرکز تھا البتہ حشرات الارض اکتھے ہوئے اور گرید کیا اور کہا کہ ہم ان ہستیوں کو تکلیف نہ دیں گے )۔

## الل بیت کی بزید کے دربار میں بیثی

خیر کا ہر بول بالا کردیا قید ہو کر شر کو ژسوا کردیا

جب المل بیت شام میں وارو ہوئے تو ان کو ایک خراب نما ویمال مکان میں مھمرایا گیا۔ دوسرے دن بزید نے بہلاتھم بد

اب قید بوں کو دربار میں چیش کیا جائے۔

دیا کہ میرے دربارکو آ راستہ و پیراستہ کیا جائے ، رنگ رنگ کے پردے لڑکائے جا کیں، فیتی قالین بچھائے جا کیں، سات ۔ قر جو اہرات سے بڑا تحت صدر بارگاہ میں رکھاجائے اور تحت کے اردگرو سنہری کرسیاں لگائی جا کیں۔ کھیری شالیس ان کرسے ۔ والی کئیں اور دربار سے اس کے گھر کو کھلنے والے وروازے کو کھول دیا گیا اور اس دروازے پر باریک ولطیف شلطانی پرنے لئکائے گئے تاکہ گھر والے لیتی ابوسفیان کے خاندان کی تورتی پس پردہ سے دربار اور قید بوں کی آ مدے منظر کود کھے سکس لئکائے گئے تاکہ گھر والے لیتی ابوسفیان کے خاندان کی تورتی پس پردہ سے دربار اور قید بوں کی آ مدے منظر کود کھے سکس پہنا ، فیتی بارشاہی زیورات سے ایسے آ راستہ ہوا ، رنگ رنگ کے جوابرات سے کھرخود برید نے نفیس ترین رہی لب بہنا ، فیتی بادشاہی زیورات سے ایسے آ راستہ ہوا ، رنگ رنگ کے جوابرات سے مرصع تاج سر پر رکھا اور فیتی تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے تھم کے مطابق شراب کی تمام انواع وا قسام کے جام ترتیب سے کرسیون ۔ رکھے گئے تھے ۔ شطر نج ، تمار کے آلات حاضر کے گئے تھے اور دوم کے سرا اور مغرب کے نربی ایکیوں کور تیب سے کرسیون ، بشمایا گیا۔ بھرشام کے اکابر، حکومتی وزراء ، بردی شخصیات اور حکومتی افراو کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بشمایا گیا۔ بھرشام کے اکابر، حکومتی وزراء ، بردی شخصیات اور حکومتی افراو کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بشمایا گیا۔ بھرشام کے اکابر، حکومتی وزراء ، بردی شخصیات اور حکومتی افراو کو تخت کے چاروں طرف کرسیوں پر بشمایا گیا۔ اور کو نظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا سے بیا نے والوں کو بلایا گیا اور ہرمنی اسے غناسے بھی کومور کر دیا تھا۔ ان تمام انظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم دیا سے کوربی کے دور کوربی کے دور کی کوربی کوربی کوربی کے دور کوربی کے دور کی کوربی کے دور کی کوربی کوربی کے دور کوربی کے دور کی کیسے کوربی کے دور کی کی کھی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کی کر دیا تھا۔ ان تمام انظامات کے مکمل ہونے کے بعد حکم کوربی کی کیسیوں کی کوربی کی کوربی کی کوربی کی کھی کوربی کی کھی کوربی کی کوربی کی کوربی کی کے دور کی کوربی کی کوربی کی کوربی کی کوربی کی کوربی کی کوربی کے دور کی کے دور کی کوربی کی کوربی کی کوربی کے دور کی کوربی کی کوربی کوربی کی کوربی کی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کی کوربی کوربی کوربی کی کوربی کوربی کوربی کوربی کی کوربی کوربی کوربی کوربی کی کوربی کوربی کرب

پی نوکرادرغلام خرابہ زندان کے پی آئے تا کہ اہلی بیٹ کو دربار میں لے جائیں تو تمام قید ہوں، عورتوں اور بچر میں گربید دزاری کی آ دازیں بلند ہوئیں، ان کا گربیآ سان تک پہنچ رہا تھا۔ آئییں مجبور کر کے ایک زنجیر اور لمبی ری میں باندھ کر دربار کی طرف کمیٹچا گیا۔ تمام قید یوں کو گوسفندوں کی طرح ایک ری سے باندھا ہوا تھا۔

حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسی کا ایک سرامیری گردن میں تھا اور دوسراسراجتاب زینب کبری پھو پھی کے بازو میں بندھا ہوا تھا۔ جب چلنے میں دقت ہوتی تو ظالم نیزوں اور تازیانوں سے مارتے کیونکہ قیدیوں میں بہت چھون چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے جھوٹے میں مقے۔ بلند قامت مستورات بچوں کو اٹھانے کے لیے زکستی تو ظالم انہیں نیزے اور تازیانے مارتے اور بیبیوں کی نالہ و زاری کی آوازیں بلند ہوتی تھیں۔ جب مخدرات عصمت جلدی سے چلتیں تو بچے ایک دوسرے پرگر جاتے یاز مین پرگر جاتے تو اس وقت یہ ملعون تازیانے مار مارکر بچوں کو زمین سے اٹھاتے۔ اس جال سوز اور دل خراش حائت سے اہل بیت پنجیر کو پر بیر ملعون کے در بار میں لے جایا گیا۔

شہداء کے سروں کو قیدیوں کے آگے آگے دربار میں پیش کیا گیا اور پھر قیدی داخل ہوئے۔شامی اوباش، کینے لوگوں نے قیدیوں کو گھیرا ہوا تھا۔ وہ تالیاں بجاتے، ناچتے تھے، آوازیں کتے اور گالیاں بکتے تھے۔شامی عورتیں اپنے مکانوں ک چھتوں پر بیٹھ کر پھراوراینٹیں قیدیوں کو مارتی تھیں۔ نیز خاک اور خاسسرقیدیوں پر ڈالتی تھیں۔

جناب نست كرى ن اس مجمع كدرميان سے بھائى كو كاطب كيا اور فرمايا:

َيَا اَخِی اَینَ صَبْرِی ومُهجَتِی قَد اُدْیبَت بِمُصَابِ عَلَی الجَلِیلِ جلیل ''اے بِحالیُ! میرے مصائب پرتو پڑے بڑے صابروں کے میر پکمل گئے ہیں'۔ قال ابی مخنف: ثُمَّ اَقْبَلُوا بِالرَّاسِ اِلٰی بَابِ یَزِید فَوَقَفُوا گَلَاثُ سَاعَاتٍ یَطلُبُونَ الاُدُنَ مِن یَزِیدٍ فَلَاجل ذَٰلِكَ سُتِی بَابُ السَّاعَاتَ

'دلیعی قیدیوں کومروں کے ساتھ لایا گیا اور وہ تین کھنے رُکے رہے اور یزید سے داخلہ کی اجازت طلب کی جانی رہی اس لیے اُس کو باب الساعات کتے ہیں۔ اہل بیت کو باب الساعات یہ تمن مسطنے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یزید کے مہمان نہ آئے تھے اور توقف کا وقت اہل بیت پر بہت گراں گزرا''۔

سہل کہتا ہے کہ جب قید یوں کو وارالا مارہ کے دروازے پردوکا ہوا تھا تو پر بدے گھر کے زدیک مکان کی حیت پہلی پانچ عورتیں دیکھر رہ بنا کے میں ایک بوڑھی ایک تھی جس کی عمر اس سال تھی۔ اس کی کمر جسک چکی تھی۔ اس نے جب دیکھا کہ اور تھا کہ اور والا نیزہ اس کے کمرے کے برابر ہے۔ فَوَثْبِت وَاَخَذَت حجواً فَضَوبَت بِهِ سَأْسَ اللّٰحُسَين تو اس کو جوش آیا اور ایک پھر اُٹھایا اور زور سے امام حسین کے سرکو ماراتو پھر سر پرنگا۔ دوسری روایت میں ہے کہ دہ چھر امام کے دعران مبارک کوشہید کر گیا۔

سبل کہتے ہیں: امام زین العابدین یہ معیبت برداشت نہ کرسکے، لہٰذا سرآ سان کی طرف بلند کیا اور خدا کے ساسنے عرض کیا: اَللّٰهُمَّ عَجِل بِهَلَاکِهَا وَهَلَاكِ مَن مَعَهَا ''میرے الله!اس بوڑھی کواپنے ہمراہیوں کے ساتھ بلاک کردے'۔ ابھی دعاختم نہ ہوئی تھی کہ اس کمرہ کی جہت گری جس پر یہ بوڑھی باقی چار عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی، یوں یہ پانچوں عورتیں واصلِ جہنم ہوگئیں۔

روایت میں ہے کہ جب قیدی دارالا مارہ کے دروازے پدینچے تو تمام لوگوں نے تکبیر کی صدا بلند کی۔ بزید نے سنا تو پوچھا کیا خبر ہے؟ کہا گیا کہ سرحسین کو دروازے ہرلائے ہیں۔ وہ ملعون بنسا اور سکرا کر کہا: کیا بہترین انتقام لیا ہے، اپنے آباء واجداد کا کہ ان آباء کے سروں کے بدلے فرز تدینی بھرکا سرجدا کرلیا ہے۔

صاحب ونتخب کھتے ہیں: جب قیدی سرول کے ساتھ دارالا مارہ ش داخل ہوئے اور مروان بن تھم کی نگاہ پڑی تو بہت خوشی اور سرور کا اظہار کیا۔ وہ وجد کے حال ش ناچتے ہوئے تھبر سے اپنے اُطراف ش دیکتا اور کالیاں بکا جا رہا تھا۔لیکن اس مروان ملحون کا بھائی ایک نیک فخص اور اہل بیٹ کا محت تھا اور ان کا نام عمدالرحن تھا، جب دہ در بارش آیا اور اس ک تگاہ امام حسین کے بریدہ سر پر پڑی تو زاروقطار روتے ہوئے مائم کرتا رہا اور دربار یوں سے کہنے لگا: اے طالمو! کیا تنہیں پینمبر کے سامنے نبیں جانا ہے؟ جب جاؤ کے تو وہ تمہارے گریبان سے پکڑیں کے اور بدلہ لیں گے۔ پس جھے خدا کی تنم! اب ش اس شہر میں آؤں گا اور نہ بر پید ملمون کو دیکموں گا۔

یزیدنے امام حسین کا سرطلب کیا تو غلاموں نے نیزہ سے اُتار کراسے سنبری طشت میں رکھا اور پزید کے سامنے تخت پر دکھ دیا۔ ای طرح دوسرے سم بھی طبق میں رکھ کر پزید کے سامنے رکھ دیے گئے۔

سبل کہتا ہے کہ میں بھی ان کی جاعت میں داخل ہوگیا کہ دیکھوں سرِ امام حسین پرکیا مصیبت آنے والی ہے؟ سرِ سامنے رکھا تھا جس پرریشی کپڑا ڈال رکھا تھا۔ اور بعض اہل تاریخ نے تو لکھا ہے کہ جب بزید نے امام حسین کا سر مانگا تو انہوں نے سرِ مطہر کوشش دیا۔ بعد اُن غَسَّلُوهُ وَسَرَحُوا لِحیدَتُهُ ''اور ریشِ مبارک میں کنگھی کی اور سنہری طشت میں رکھ آو بردیشی رومال ڈالا، پھر بزید کے سامنے تخت پر رکھ دیا۔ اور باتی امرائے کوفدنے بی سموجود سروں کو بزید کے باتر رکھ دیا۔ اور باتی امرائے کوفدنے بھی اپنی موجود سروں کو بزید کے باتر رکھ دیا۔ اور باتی امرائے کوفدنے امرائے کوفدے واقعہ کر بلاکی تفصیلات سنیں۔

بعض اللي تاريخ في لكها ب كه بولنے والا زجر بن قيس تھا۔ بعض في لكھا ب كد متكلم شمر ذى الجوش تھا اور حق يد ب كد پہلے زجر ملعون نے كلام كيا كيونكدو و فعيح و بليغ مخض تھا۔

کال استید میں ہے کہ بزید بلیدنے ایک ایک سرکے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ یہ کس کا سرہ؟ اور یہ کس کا سرہ؟ اور یہ کس کا سرہ؟ ووسلاوں جواب دیتے کہ بیسر فلال بن فلال کا ہے۔ نام واسم سے تعارف کراتے تھے۔ پھر بزیدنے اپنا مندامام حسین کے سرکی طرف کیا اور سرسے خاطب بَوکر کہا: ہم نے عزیز اور عظیم لوگوں کے سرجدا کیے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے اور بہت بزیر فللم کیے تھے۔

مروان ملعون کا بھائی اس مجمع میں تھا۔اس نے بزید کی سرزنش کی تو بزید نے اسے خاموش کرا دیا، پس وہ غائب ہوگیا۔

یزید کی سیدالشهد الم سے سرمطبرے جسارت

مرحوم ابن شہرآ شوب نے مناقب ش لکھا ہے کہ جب امام حسین علید السلام کا سرسنبری طشت میں رکھ کریزید کے سامنے پیش کیا گیا تو برید ملعون کا امام حسین سے خطاب میں پہلا جملہ بیتھا: تکیف ترآیت الفند ب یا محسین اسے حسین میں جسین میں جاتھ کی منرب کو کیما پایا؟''
''! میر نے اچھ کی منرب کو کیما پایا؟''

محردرباریوں کی طرف متوجہ موا اور کیا: فینس جب تک زندہ تھا جھ پر فر کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرا باپ بزید کے باپ

ے افغال ہے حالانکداس کے باپ نے میرے باپ سے سلطنت اور خلافت کے لیے دشمنی کی اور جنگ کی اور خدانے میرے ا باپ کواس کے باپ پر من ونصرت عطا فرمائی۔

ید کہتا تھا کہ میری ماں بزید کی مال سے بہت بہتر تھیں۔ بدورست اور بچ ہے اپنی جان کی سم اجناب فاطمدز جرام میری ماں سے افضل تھیں اور یہ کہتا تھا کہ میرے جدیزید کے جدیے افضل ہیں تو جوفض بھی خداور روز جزا ایمان رکھتا ہے وہ رسول یاک کوتمام کا ننات سے بہتر سجھتا ہے اور یہ کہتا تھا کہ میں خود پزید سے افضل ہوں تو بید درست نہیں کیونکہ قرآن کی آیت ہےکہ:

قُل اَللَّهُمَّ مَالِكَ المُلكَ تُوتِي المُلكُ مَن تَشَاء..... الخ

صاحب رياض الاحزان علامة قرويى كيعة بين: اس آيت سے يزيداستدلال كرے جابتا تھا كدنوكوں كو مجائے كريد خلافت من جانب الله ہے اور يمى استدلال بزيد كے كمال جہالت اور نالائقى كى دليل ہے كوئك، بزيد اور اس كے باب معاويد نے خلافت غاصبانہ طور پر حاصل کی ہے، للذاریم می خلافت من جانب اللہ تیس ہوسکتی، بلکدان دونوں کی خلافت تو نمرود، شداد، بخت لفروفيره كي طرح بقي-

ایک دن معاوید نے اس آیت سے اپنی محلافت کوئل ثابت کرنے کے لیے استدلال کیا تھا تو امام حسن نے فرمایا: الخَلافَةَ لِمَن عَملِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيهِ لَيسَتِ الخَلَافَةُ لِمَن خَالَفَ كَتَابَ وَعَطُّل السنة

دو کے خلافت اس کی ہے جو کتاب اور سنت پھل کرے۔ اور جو فض کتاب اور سنت کے خالف عمل كرية وه خلافت ال كي مجي نين موسكن" .

حضرت امام جعفرصا دق عليه السلام اس باب ميس مثال ديية بين اكركوني لباس يهني مواور دوسر المخص اس كياس كو أتاردے اور خصب كرے قولها س خصب كرك يمنے سے وہ قاصب صاحب لها سنيس موجاتا۔

اى چزكود عرسه فى عليدالسلام في تعليد فقتيد يس ميان فرمايا ب:

وَاهَا وَاللَّهِ لَقَد تَقَبُّصَهَا فَلَانُ آنَّهُ يَعلَم أَنَّ مَحَلَّى مِنهَا محلُّ القَطَبِ مِنَ الرخي \* فلافت كاعرتا فلال في ريوت مين ليا حالاكدخلافت ك بارس وه مرسد مقام كوجات بك ميرا وه ميام ب يسي چكى ك قطب كا مقام بوتا ب ( خلافت كوفعب كرف ب كوئى الى خلافت تخيش بومانتا)''\_ صاحب تمر ذاب الصة بين: تاريخ من عين القعناء سيمتول ب: جب سيد العبد او كركويزيد كرسام رك ميا - كَانَ بِيَدِهِ قَصْبِ فَكَشَفَ عَن شَفَيتِهِ وَثَنَايَا وَنَكَتُهُمَا بِالقَضيبِ

تویزید کے ہاتھ میں چیری تھی۔ اُس نے چیری سے امام کے لیوں اور دانتوں سے رومال بٹایا اور پر قرآن پڑھے واليابون اور دائون پر چيرى بحى مارتا تھا اور بيشعر بھى پر حتا تھا. كاش آج مير سے بدر (ميس مارے جانے) والے بزرگ ہوتے اور دیکھتے کہ میں نے کیے آ ل محر سے بدلدلیا ہے۔اس کی اولاد کے سرکاٹ کراوران کوقید کر کے سارے شہروں شر بجرایا اور می نے اینے باطنی کفر کا اظہار کر دیا ہے۔

کوشامی لوگ بزید کے بیکفربیکلمات من رہے تھے تو ان کے چیروں کا رنگ بدلا اور انہوں نے کہا: تو خود کو اسلامی بادشاه كبتاب اوركفريكا ب- أن لوكون يريد كراك كزراكه امام حسين كريم كى توبين كرماريا، جب يزيد ف ال بعض مقر لوگوں کے چہروں کے تغیر کو دیکھا تو خوف زدہ ہوگیا اور کہا: اے لوگو! کیا تم جانے ہو میک کا سرہے؟

کی سیل بن علی کا سرے۔ بدافقار کرتے تھے کہ میرے جد، باپ اور مال یزید کے جد، باپ اور مال سے بہت بہتر ہیں۔ میں خود بھی پزید سے بہتر اور افضل ہوں کیونکہ رسول خوانے مجھے خود اپنے زانوؤں پر بٹھایا اور میرے بارے میں فرہ و ہے: حسین میرے باغ کی خوشبو ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، میری اولاد کے بارے مین پیغیر نے دعا قرمائی، لبذا میں یزید سے افضل اور اولی بخلافت ہوں۔

ليكن حسينٌ كويدة يت بمول كى كه قُل اللهم مَالِكَ المُلكِ تُعطى المُلكُ مَن تَشَاءُ الله جمع عاب مكومت دج ہاور جے جاہے ذکیل کرتا ہے"۔

تو اللہ نے مجھے مقام دیا کہ حکومت وی ہے، البذا میں حسین سے افضل موں کیونکد الله نے مجھے اس انعام مملکت کے قابل مجمال اس ولیل سے شامی سرتسلیم خم کر مے اور ان کو یقین ہوگیا کہ یمی سے جو یہ کمدر ہا ہے حالانکداس آیت ک تاویل پذہیں ہے۔

مردم سید طاؤس ابوف میں کھتے ہیں جب بزید کے سامنے امام حسین کا سرد کھا تھا تو وہ چیزی سے معرت امام کے پاک دانتوں پر مارتا رہا اور کہتا تھا: يُومر بيومر بدس يعني آج كے دن بدر كے دن كابدلد بورا موكيا۔

بعض روایات میں تو بیر ہے کہ وائوں سے چیزی کے ساتھ کھیل رہا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ چیزی مار رہا تھ صیا که حضرت کی زیارت کا ایک جملہ ہے: اَلسَّلَامُ عَلَى الشِغرِ المَقرُوعِ بِالقَضيب قرع بمعن کوشنے کے ہے بین سلام موان دائوں پر جو چرک سے کو فے جاتے رہے (لیتی جن پرچری ماری جاتی رہی)۔



كامل استيه مي بكرانَ الَّذِي جَاءَ بالطَّشتِ كَانَ غَشَاهُ بغَشَاوَةٍ فَوَضَعَهُ بَينَ يَكَى يزيد أيك بدبخت نے حضرت کے سر کو طشت میں رکھا اور سر مبارک پر کپڑا ڈالا اور یزید کے سامنے رکھ دیا۔ تکان بیدِ یورید قضیب محلّی طَرفَاة بِالذَهب تويزيد كم باته من الي چيرى تلى جيرى تلى جن ك دونول مرول يرسوني ك خول جراهم موئ تھے۔ فكشف بالقَوْيِب عَنِ الْعَشْتِ وَمَافَعُ الْغَشَاوَة أس في الله عَرى على الله الله الله عن العكشت وسع ودع والاا اورامام كريده مر رِنظر بڑی تو اس کے سینے میں ایکس وحد کی آگ بجڑک اُٹھی۔ فَجَعَل یَدُفّی ثَنَایَا ، اُس المون نے امام کے دانوں پر طلائی چیری سے ضربیں مارنا شروع کردیں۔

ابو محف این مقل میں قرع، دق کے لفظوں کے بجائے ان سے بوالفظ استعال کرتے ہیں اور بول لکھتے ہیں: فَجَعَلَ يَزِيد يَنكَتُ ثَنَايَا المُحسَين "كريزيري في تجر كاسامً كوددان مبارك كوتورْم إنما"-

اى طرح صاحب ديدة الرياض لكيت بيل. فضَوبَ بِهَا ثَنَا يَا الحُسَين حَتَّى كَسَرَت ''جب يزيد كَ ساشتے امام كا مردكها عميا توائي چيزى سے امام كے دائنوں برالكى ضربيں ماريں كدوانت توت محيق --

سمره بن جندب محانی رسول خدا در بارین بتے، انھوں نے بدیمینت دیکھی تو اُسٹے اور فریاد کر سے کہا: يَا يَوْيِدُ فَعَلِمَ اللَّهُ يَكَكَ تَصْرِبُ ثَنَايَا طَالِبًا مَأْيِتُ مَسولَ الله يقَبلُهَا وَيَلثَم مَا بَينَ شَفَتَيهِ "ا برید! خدا تیرے ہاتھوں کوقطع کرے، جن لیوں پر تو چھڑیاں مار رہا ہے میں نے گئ مرتبہ رسول باک کود مکھا کہ ان لبوں اور دائتوں کو بوے دیتے اور چائتے تھے"۔

بزید نے علم دیا کہ سمرہ بن جندب کو دربار سے نکال دیا جائے اور کہا کہ میں تیری محابیت کا احتر ام کرتا ہوں ورنہ تیری محردن انجمي كائ ويتابه

سمرونے جواب دیا: اے ولد الرنا! میری صحابیت کا لحاظ رکھتے ہوتو کیا حسین فرزعد پیغیر نہیں؟ ان کی قرابت کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے۔

علامة قزويني رياض الاحزان من لكيت أن: وندان تور في والى روايت ضعيف وتحيف ب اور مرحوم مفيد في الفاظ قرع، اعک اور وق سے کوئی بھی روایت نہیں کی (البتہ دانوں پر چیزی مارنے کا ذکر تو حضرت زینب کے نطبہ میں بھی موجود ہے۔ مصح

دربار بزید میں امام حسین سے متاثر لوگول کی سزا

چند مخص ایسے تھے جنہوں نے بزید پلید کے دربار میں امام حسین علیه السلام کی حماعت میں زبان کھولی تا کہ بزیر ملعون

مرِمطہرے جمادت نہ کرے۔

داس الجالوت: ابوخف اپنے معلّ میں لکھتے ہیں: دربار میں رائس الجالوت بھی تھا۔ یہ بیبود یوں کے ہزرگ م احبار (اکا برعلاء) سے شار ہوتا تھا، جب اس نے بزید پلید کی خرافات منیں اور اس کے قبیج اعمال اور حرکات دیکھیں تو قوت برداشت ختم ہوگئی اور دہ بول پڑا: اے بزید! میرے سوال کا جواب دو۔

يزيدنے كها: يوچھوجواب دول كا\_

راس الجالوت نے كها: تحم خداكى قتم ديتا مول كه بيسرك كا إداراس كا كناه كيا تها؟

یزید بولا: هذا سالس الحسین بن علی میدسین بن علی کاسرہاوراس کی مال فاطمہ زبرام وختر رسول اللہ نے۔ راس الجالوت نے کہا: تونے فرز تر پیغیبر کوکس جرم و گناہ کی وجہ سے تل کردیا؟

یزید بولا: کوفیوں نے اسے خطوط لکھ کرکوفہ آنے کی دعوت دی کہ آؤاورہم بیعت کرتے ہیں، پس کوفیوں نے دھی ، اور بیداللہ بن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کر بلا میں اسے اس اور بیداللہ بن زیاد نے اس کا راستہ روکا اور کر بلا میں اسے اس احراب سمیت شہید کردیا اور سمیری طرف بھیج دیئے۔

داس الجالوت نے كہا: اگر دخر رسول كا فرز عموجود ہوتو وہى خلافت كاحق دار ہے۔ تمہارے كام كس قدر بجيب ير۔
اے يزيد! ميرے اور حضرت داؤد نے درميان ٢٣ پشتوں كا فاصلہ ہے (صاحب لہوف نے ستر پشت كا فاصله كھا ہے) اور اللہ على تك يہودى ميرى تعظيم و تكريم كرتے ہيں اور ميرے قدموں كى خاك كوتيمك سجھتے ہيں اور اس خاك كوآ كھوں كا سر سات ہيں اور اللہ وتيم ميرے قدموں كے نشانات كى خاك مُلتے ہيں۔

وہ میرے حضور کے بغیر شادی نہیں کرتے اور میرے بغیر کی معاملے کو میج نہیں بچھتے۔ لیکن تم کس قدر بے مروت ، اللہ بخت أمت ہوكم كل تمهار نے تغیر کے وصال كيا اور آج تم نے اس كے فرزند كوفل كرديا۔ خدا كی قتم! تم دنیائے عالم رَ بدترين أمت ہو۔

یزید ملعون راس الجانوت کی فدمت سے غفیناک ہوا اور کہنے نگا: اگر پیفیر کی بیرحدیث نہ ہوتی: مَن اَذَی مُع هِذ کُنتُ خَصمُه یَومَ القِیَامَة (جس نے غیرمسلم کو تکلیف دی، بروزمحشر میں اس کا دیمن ہوں گا) تو مَیں کیے قبل کر دیا۔ راس الجانوت نے کہا: اے یزید! یہ بات اپ آپ سے کہو، یہ جواب تیرے نقصان میں ہے۔ کیونکہ جو مخص کی معاہدہ کرنے والے غیرمسلم کواذیت وے تو نی ویمن ہیں اور تو اولا ورسول کواذیت دینے والا ہے، پاک رسول تیرے دیمن ن

 $\langle \! \rangle$ 

رأس الجالوت نے امام علیہ السلام کے سرِ مقدس کو کا طب کر کے کہا: یا ابا عبداللہ! اپنے ناناً کے پاس گوائی دینا: اَشْهَانُ اَن لَا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ جَدِّاتَ مُحَمَّدًا مَسُولُ الله "کمی وحدانیت خدا اور آپ کے جدکی رسائت پر ایمان رکھتا مول"

یزید بولا: تواپ وین سے خارج اور اسلام کے دین میں واخل ہو گیا اور میں سلمانوں کا باد شاہ ہوں ہیں ایسے مسلمان کی، جو دشمن کی حمایت کرے جھے کوئی ضرورت نہیں۔ فَقَد بَوِیْنَا مِن ذَمَیْتَكَ ''اے جلاد! اس ذقی صحف کی گردن اُڑا دے، پس جلاد نے اس نمرو دِ زمانہ کے تھم سے اُس نومسلم کوشہید کردیا۔

﴿ وایت جانلیق: ابوضف کھے ہیں: ورباریزیدش اس معون کی حرکوں اورظم کو دیم کر جائلی نے اعتراض کیا۔ جب بزید خیزرانی چیڑی سے امام کے واقوں پر مارر ہاتھا تو جائلی جو بری شان و شوکت سے دربار میں آیا تھا، اُٹھا اور بزید کے خت کے قریب کھڑا ہوگیا ، اس کے پاس عصا تھا، جس کی وہ فیک لگائے کھڑا تھا۔ کان شیدخا کیدیوا و علیه بزید کے خت کے قریب کھڑا ہوگیا ، اس کے پاس عصا تھا، جس کی وہ فیک لگائے کھڑا تھا۔ کان شیدخا کیدیوا و علیه فیاب سود و علی ماریہ بعنی جائلی نمرانی بوڑھا تھا اور سیاہ لباس بہنے ہوئے تھا اور اُس کے سر پر کرکلی اُولی تی تھی۔ کی دریو وہ تخب بزید کیا ہی کھڑا رہا، بھی بریدہ سر حسین پر نظر کرتا جوروش مہتاب کی طرح طشت وطلا میں موجود تھا اور بزید این درید کینے کی بنا پر چیڑی امام کے دائتوں اور پاک لبوں پر مارد ہا تھا۔

جاثلت نے کہا: اے یزیدیک کامرے؟

یزیدنے جواب دیا: ایک خارجی کا سرہ، جس نے عراق میں ہمارے خلاف بغاوت کی تھی۔

جاثليق في كها: ان كانام ونسب كيا ب؟

یزیدنے جواب دیا:ان کا نام حسین بن علی ہے۔

جاثلی نے کہا:ان کی ماں کا نام کیاہ؟

يزيدن جواب ديا: جناب فاطمة الزبرام بنت رسول الله!

واثلق نے کہا: تمہارے پغیری بٹی کے بیٹے کوئل کرنے کاسب کیا ہے؟

یزید نے جواب دیا: اہل کوفہ نے اُنہیں خلیفہ بنانے کا دعویٰ کیا اور ان سے دعوکا کیا اور بیکوفہ چلے آئے اور ابن زیاد گورز کوفٹہ نے ان کوفل کردیا اور سر مجھے بھیج دیا۔

جائلیں نے کہا: ان کا قسور کیا تھا، اہل عراق نے ان کودعوت دی اور ان کا کام ہدایت کرنا تھا وہ آئے ہدایت کے لیے تھ اور تمہارے کورنر نے انہیں تش کردیا کویا ہے گناہ اور بے تصور قبل کردیئے گئے۔ اے یزید! إِر فَعَهٔ مِن یَدید وَ لَا اَهلکَ الله اب بھی اس سرمقدل کواپ آگے سے اُٹھا لے اور اس سرمعی سے جمادت ندکر اور چھڑیاں نہ مار ورنہ فدا تھے بلاک کردے گا۔ کونکہ یس ابھی اپنے کلیسا میں عبادت کرر ہا تھا تو بلند آو۔ آئی۔ میں نے آسان کی طرف دیکھا تو ایک خوبصورت چیکتے ہوئے چہرے والی بستی نیچے اُتری اور ان کے ساتھ نور نی مورتوں والے بہت سارے اشخاص تھے۔ میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ یہ بزرگوارکون ہیں؟ تو اس نے تہ یہ سے فاتم الانجہاء حصرت محمد میں اور یہ تورانی لوگ پیغبر ہیں۔ آدم سے لے کھیٹی روح اللہ تک سب حضرت محمد سے تعزیت رک

جاثلین کی ان باتوں سے یزید عضبناک ہوا اور کہا: وَیلَكَ جِنْتَ تخبد نبی بِأَحلامِكَ، افسوس بھ پر كرتو جھے اپ خواب سانے آي ہے۔ وَالله لَاضرِ بَنَّ بَطَنَكَ وَظَهرَكَ مِن تَيرے بيك اور پشت مِن اس قدر ضربين ما وال كا رَوْ مرجائے گا۔

جاتلین نے کہا:اے یزیدتو بڑا بے حیاہے میں تو اس لیے آیا ہوں کہ تھنے بتاؤں کہ تو اپنے پیٹیبر کے بیٹے پرظلم نہ کراور مجھے قبل کرنے کی دھمکی مت دے۔

یزیدنے اپنے غلاموں سے کہا۔ اس بوڑھے کو پکڑ او۔ غلاموں نے جاٹلین کوگریبان سے پکڑا۔ وَجَعَلُوا یَضوِبُونَهُ بالسَیّاطِ اوراس بوڑھے کے سراورصورت میں تازیانے مارنے شروع کردیے اور اس قدرتازیانے مارے کدوہ زخی اور بہت کڑور ہوگیا۔

جائلین سرامام سے خاطب موا اور کہا: اے ابا عبدالله الحسین ! اپنے ناتا کے نزدیک میری کوائی وینا کہ میں وحدانیت خدا اور رسول کی رسالت اور قیامت کا ایمان ویقین رکھتا مول: اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدًا سول الله واشھد ان علی ولی الله ، الله واحد ہے محمد رسول القدمالي مومنول کے امير میں۔

یزید نے جب جاثلیق سے اشہد علی امیرالمومنین کا کلمہ ساتو غفیناک ہوکر پھر جلادول سے کہا کہ اس پوڑھے کواور تازیانے لگاؤ۔ اُسے اس قدرتازیانے مارے گئے کہ اس کے تمام اعضاء ٹوٹ گئے۔

جاثلیق نے کہا: مجھے اور زیادہ تازیانے مار، خدا کی تنم! میں امھی رسول خدا کی زیارت کر رہا ہوں جویرے سائے کھڑے ہیں، نوری پیرائن اور شہری تاج ہاتھ میں ہے اور فرما رہے ہیں کہ بینوری پیرائن اور شہری تاج تنہارے لیے ہے۔ آؤہمارے پاس اور پیرائین و تاج اور بہشت میں میرے ساتھی بن جاؤ، اس لیے ککہ تم میرے اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہواور تم نے میرے بیٹے سے رواز کر کئی اور وہ شہید

ا عبدالوهاب سعیو روم: یزید کا دربارمهمانول،سفیرول، وزیرول ادرمعززین شام سے مملو تھا، روم کے نمائندے اور انگریز بھی موجود تھے۔ ان معززین اور مدعوئین میں ملک روم کے ایک سفیر تھے جو دربار میں موجود تھے۔ جب سرِ مطہر بیزید کے سامنے آیا تو اس ظالم غدار کے مندیس جو آیا، بکواس کرتا رہا اور جو جاہتا تھاسرِ مقدس سے کرتا رہا۔ ان تمام حركات اور افعال كود كيم كروه دل برداشته موكيا فصوصاً فَلَّمَا سَأَى النَّصرَانِي سَأْسَ الحُسَين بَكَي وَصَاح ونَاحَ ، جب سفیرروم کی نگاہ امام کے سرِمطہر پر بڑی تو وہ زاروقطاررونے نگا بلکرصیحہ اورنوحہ کرنے لگا۔ وہ امام کی غربت براس قدرویا کہ اس کی ریش آنووں سے تر ہوگی۔

يزيد نے كها اے سفيرروم ال تم كى خوشى كى محفل ميں تمهارے دونے كى وجه كيا ہے"

سفیرروم نے کہا: میں زمان پیفیر میں تجارت کے سلسلے میں مدینہ گیا اور رسول خدا کی خدمت میں تحفد و ہدایا لے کیا اور ير تخف مثك وعطر تفر جب مجمع اندر جانى كى اجازت ملى اوريس نے ان كود يكها (فَلبَّا شَاهَدتَ جَمَالَة إنهذا دَ عَدني مِن لِقَائِمٍ نُومًّا سَاطِعًا وَنَهَا دَنِي مِنهُ سُرومًا وَقَد تَعَلَّق قَلبِي بِمُحَبَّتِهِ) توميرى نظران كے جمال پر پڑى تب ميرى آ تکھوں کا نور زیادہ ہوگیا اور آ تکھوں کی بصارت میں اضافہ ہوگیااور فی الواقع چودھویں کا جاند بھی ان کے زخساروں کی چیک ہے روشی پیدا کرتا تھا اور سورج بھی ان کے جمال کی شع کے مقابل مقاومت نہ کرسکتا تھا۔ میرے دل بیس اس دن سے ان کی محبت اورعشق راسخ ہوگیا ہے۔ سلام کے بعد مدیر عطر پیش کیا تو انھوں نے شیریں زبان سے بوجھا: مَا هَذَا؟ میكیا ہے؟ میں نے عرض کیا: معمولی ہدید ہے جوآپ کی خدمت میں لایا ہوں اور میری آرزو ہے کہ آپ اسے قبول کریں۔

> حفرت نے بوجھا تیرانام کیاہ؟ میں نے عرض کہا کہ عبدالفنس۔

فرمايا: ابنا نام تبديل كراو اوريس تمهارا نام عبدالوباب ركهنا مول- أكرية نام قبول بيتو تمهارا مدية قبول كرنا مول ورند مربه قبول نبی*س کر*تا۔

میں نے ذرا قکر کی تو جانا کہ ان کے حالات اور کردار تو وہی ہیں جو حضرت عینی بنا کر مجئے ہیں، لہذا اس وقت اسلام قبول کیا اور کلمۂ شہادت پڑھا۔حضرت نے مجھ پر بہت مہر یانی فرمائی اور میں چندروز مدینہ میں رہا۔ میں روزانسان کی زیارت کے لیے جاتا تھا اور ان سے اسلام کے شرائع اور احکام ومسامل سکھتا رہا۔ مدیندسے واپس روم کیا تو میرے بخت نے یاقتی كى اوريس بادشاه روم كا وزير بن كيا\_ ميس نے كى كواپ اسلام لانے كى خبر نه دى۔ اس مدت كے دوران ميس مجھے الله في

پانچ بین اور ایک بینی عطا کی۔ اے برید! اب تیری مجلس بی گرید و زاری اس لیے کی ہے جن ایام بیں میرا مدید بیل قی مؤ ایک ون بیل خدمت رسول بیل گیا تو (سَائیت هَذَا العزیزُ الَّذِی سَائسهُ بَینَ یَدینَ کَر اللّ عَلِیدًا حَقِیدًا جَدِبَهٔ) دیکھا کہ بی عزیز جس کا سرتیرے سامنے ہے اور تو طشت میں رکھ کر اس کی تو بین کر راہا ہے اور چھڑی مار رہا ہے بینے کے پاس آئے اور اس شان و شوکت سے آئے۔ جول بی پیغیراً سلام کی نظر اس عزیز کے جمال پر پڑی ، ان کو اٹھایا اور فروی اے حسین ! خوش آ مدید۔ پھر اس عزیز کو اپنے زانو پر بھایا (وَجَعَلَ سَسُولُ اللّه یُقَبِّلُ شَفَتیهِ وَثَنَایا) اور ن کے لیوں اور دعمانِ مبارک کے ہوسے لیے۔ نیز فرمایا: بَعُدَ عَن سَحمَةِ اللّهِ مَن قَتَلَكَ وَالمَانَ عَلَى قَتِلِكَ یَاحُسَیس کے لیوں اور دعمانِ مبارک کے ہوسے لیے۔ نیز فرمایا: بَعُدَ عَن سَحمَةِ اللّهِ مَن قَتَلَكَ وَالمَانَ عَلَى قَتِلِكَ یَاحُسَیس

پھرسفیردوم نے بزید کی طرف متوجہ ہوکر کہا: اے بزید! تو نے کس جرائ کے ساتھ اس عزیز کے، جو خدا، رسول ۔ . فاطمہ بتول کے عزیز ہیں، لیول اور دندان مبارک پر چھڑی مار رہا ہے۔افسوں اور بربادی ہے تیرے اُوپر اور تیرے دین پر۔
پھر یہ عبدالوہاب سفیر روم دکھی دل اور روتی آتھوں کے ساتھ اپنی کری سے اُٹھا اور سرِ مطہر امام کے پاس آ۔ .
سرِ مبارک کو سینے سے لگایا اور بوسے دینے لگا اور بہت ویر تک چومتا اور روتا بھی رہا۔ اُس نے سرِ مطہر سے مخاطب ہوکر عرض کے بیان رسول اللہ! کواہ رہنا کہ جو ہیں نے کہنا تھا کہ دیا اور جست تمام ہوگئی۔

صاحب كابل السقيفه كلعت بن يزيدني اس سفيركوبمي قل كرويا\_

## ورباريل يزيدسامام سجادى كفتكو

امام جادعلیدالسلام فرماتے ہیں: جب بمیں دربار یزید میں لے گئے تو ہم بارہ مرد تھے جورسیوں میں بندھے ہوئے او۔ زنجروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم تختِ یزید کے سامنے کھڑے ہوگئے۔ میں نے یزیدے کہا: (یا یَزِیدُ اَنَصَدَاتَ بِالله مَا ظَلْنُكَ بِوَسُولِ اللهِ لَو سَأَنا عَلَى هٰذِهِ الْحَالَةُ) "اے یزید! تجھے خداکی تم! بتاؤ اگر رسول اللہ اس حالت میں ہمیں دیکسیں قوان کی کیا حالت ہوگی اور تو کیا جواب دےگا؟"

امام علیہ السلام فرماتے ہیں: یزید کے سر پر دُرٌ ول سے جڑا ہوا تاج تھا۔ اس کے اردگر دقر لیش کے بزرگان بیٹے ہو ے تھے جو سب اس کے رشتہ دار لیعنی نی اُمیہ سے تھے اور وہ تخت پر بڑے غرور و سردر سے بیٹھا تھا۔ ایک دفعہ نظر اُٹھا کر میر ن طرف دیکھا تو پوچھا: مَنَ هَذَا ؟ یہ جوان کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیعلیؓ بن الحسینؓ ہیں۔

اس ملعون نے سنا ہوا تھا کہ امام صین علیہ السلام کے فرزند علی بن الحسین کربلا میں شہید ہو چکے ہیں البذا تعجب سے

يوجها كه جمعة وتايا كياب كملل بن الحسين كربلامس شهيد موكيا ب، تم كون مو؟

ا مام نے رو کر فرمایا: اے یز بد! میرا یک بھائی (علی ) تھا اے لوگوں نے قبل کر دیا۔

يزيد نے كھا: تيرے باپ پر تعجب ہے كەتمام بيۇل كانام على ركھا\_

امام نے فرمایا: میرے باپ کواپنے باپ سے بہت محبت تمی، لہٰذا بیٹوں کے نام علیٰ رکھے۔

یزید بولا: تمہارے باب نے خلافت کا دعوی کیا تھالیکن المحداللہ بیخلافت اس کونصیب نہ ہوئی اور خدانے مجھے ان پر فتح اور کامیابی دی۔ ان کا سرجدا کیا گیا اور اس کے اہل بیٹ کوقیدی کرلیا اور تمام شہروں میں ذکیل کر کے پھرایا ہے اور ہر ایک نے دیکھا ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔

ا مام نے فرمایا: ونیا میں کون ہے جومیرے باباسے زیادہ خلافت کا اہل ہو کیونکہ دہ تمہارے پیفبر کے فرز نہ تھے۔

يزيد بولا: خدا كاشكر ب كه خدان اس كولل كيا اوراس ك شرب جمع بجاليا\_

ا مام نے فرمایا: تیرے کماشتوں نے میرے باپ وقل کیا ہے۔

یزیدنے کہا: خدانے قل کیا ہے۔

امام بولے: خدالعنت کرے اس محض پرجس نے میرے بابا کوئل کیا۔ کیا جس استغفر الله خدا پرلعنت کردہا ہوں؟ بزید نے کہا: تمہارے باپ نے میرے ساتھ اچھانہیں کیا، قطع رقم کیا۔ وہ سلطنت کے معاملہ جس میرے حق کو ضائع

كناج بنا تفادال في محصت تنازع كيا، بعرضداف الساعانقام ليا

امام في بيآيت الاوت كي:

مَا اَصَابَ مِنُ مُّصِيْبَةٍ فِى الْآرُضِ وَلاَ فِى اَنْفُسِكُمُ اِلَّا فِى كِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبُواَهَا إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيُرُ ۞

''جومصیبت بھی زمین پر یاتمہار نفوس پر آتی ہے وہ پہلے لکھی جا چکی ہوئی ہے.....

بزیدنے اپنے فالدنامی بیٹے سے کہا: اس تیدی کا جواب دوجو کہ جواب نہ جانتا تھا۔ اس لیے یزید نے اس کے جواب میں سے آت پڑی : وَمَنَا أَصَابَكُمُ مِنْ مُصِيدَةٍ فَرِبَا كَسَبَتْ أَيُدِيدُكُمُ، "لين جومصيت بھی آتی ہے وہ تہارے اپنے اممال کی وجہ سے آتی ہے'۔

امام نفرمایا جوتونے کہا اس کا جواب س لیا ہے اب جھے اجازت دے ایک بات تھوے کرتا ہوں۔

يزيد بولا: جو كهنا حالية موء كهوليكن فضول اور بدياني بات ند كهنا\_

امام نے فرمایا: بتاو اِ مَا ظَنْتَ بِرسُولِ اللهِ لَو سَأْنِی فِی العُلِّ تیرارسول الله کے بارے میں کیا گمان ہے آ۔ جھے اس حالت کمیری اور زنجروں میں جکڑا ہوا دیکھیں تو آئیس کیا جواب دے گا؟"

اس سوال پر بزید کا دل گوها اوراس ف کها کهاس قیدی کی رسیال اور زنیری کھول دو۔

علامہ مجلس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب بزید نے کہا: اے علیّ ! خد ، شکر ہے کہ خدانے تیرے باپ کوتل کیا تو امام ہجاڈ نے فرمانیا: خدالعنت کرے اس پر جس نے میرے باپ کوتل کیا ہے۔ نہ یہ نے یہ جواب من کرغضب ناک ہوا اور حکم دیا: اُمَرَ بِضربِ عُنْقِع ''اس بیار کوتل کردؤ'۔ ہ

ال برامام فرمایا: فَاِذَا قَتَلَتَنِی فَبَنَاتُ مَسُولِ الله مَن یَرُدُهُم إلی مَنَامِلِهِم ولَيس لَهُم مَحرم عَد و اس برامام فرمایا: فَاِذَا قَتَلَتَنِی فَبَنَاتُ مَسُولِ الله مَن یَرُدُهُم إلی مَنَامِلِهِم ولَيس لَهُم مَحرم عَد د جو باتی بچاہے گا؟"
د جو باتی بچاہے گاروں اوروطن تک لے جاد کے اور قل کا تھم والی کرلیا اور نیجر کھو لنے کا تھم دیا۔
ایک اور روایت میں ہے کہ زنیجر بزید نے خود کھولے اور کھا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے خود زبیجر کھولنے کا کام کول ب

امام نے فرمایا: اس لیے کہ تیرے سواکس کامیرے اُورِ احسان ندہو۔

یزیدنے کہا: وَمَاۤ اَصَابَکُمْ مِّن مُّصِیْبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ اَیُدِیْکُم، لین جومصائب تم پرآئے تہادے اپ ان کی وجہے ہیں'۔

امام بولے: تعجب ہاے بریدایہ آیت تو ہمارے حق میں نازل ہونی ہا اور تو اس سے ہمارے خلاف استدلار تے ہے۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں بڑھی:

مَّا اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْآرُضِ وَلاَ فِى اَتُفُسِكُمْ اِلَّا فِى كِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَّبُرَاهَا إِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيئرٌ ۞ لِكَيُلاَ تَاْسَوُا عَلَى مَا فَاتَكُمُ وَلاَ تَفُرُّحُوا بِمَاۤ التُّكُمُ وَاللّٰهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَال فَخُوْرٍ ۞

رادعدی کتاب ' دعوات' میں لکھتے ہیں: یزید کا امام جادعلیہ السلام کوفل کرنے کامصم ارادہ تھالیکن امام سے سور ۔ اور گفتگو کرتا تھا تا کہ غصہ میں آ کرامام کے منہ سے ایسا حرف نکل جائے جس سے قبل کا جواز بن سکے اور لوگ بیرنہ کہیں کہ ۔ ۔ جہت قبل کیا۔لیکن یزید جو بھی بات کرتا اس کا کافی وافی جواب سنتا۔امام نے کوئی ایسا جملہ نہ فرمایا جس سے یزید کوفل کر۔ ، ہانہ ال جاتا۔ جب امام نے کوئی ایساموقع نہ دیا تو اُس نے فضول ہائیں شروع کردیں۔ بانہ اللہ جاتا۔ جب امام نے کوئی ایساموقع نہ دیا تو اُس نے فضول ہائیں شروع کردیں۔

امام كے ہاتھ ميں ايك چوٹى كى تيج تى كدا لكيول سے اسے حركت دے رہے تھے۔

يزيدنے كها: بهان بناتے ہوئے كها: اے على إس تم ب باتيں كرد با بول اورتم جمعے جواب بھى دےرہے ہوتو چرفتيح

چیرنا کمیل ہے؟ اور تخبے کیے جرأت ہوئی کہ بادشاہ کے سامنے تنبیج ہلاتا رہے؟

امام نے فرمایا: میرے بابا نے اپنے نانا رسول خدا ہے قل کرتے ہوئے فرمایا کہ جوفخص نماز فجر پڑھے اور نمازے

بعد گفتگو و کلام نہ کرے اور شیخ ہاتھ میں لے کریہ پڑھے: اَللّهُمَّ اِنِّی اَصبحت اَسَیِّحُکَ وَاُمُجِدُکَ وَاَحدِدُکَ وَاُمَیْلِکَ بَعدَ مَا اُدِید بعنی میرے اللّه! میں صح کو تیری شیخ، تیری تجید، تمید اور شیکی ان منکوں کے برابر کرتا ہوں تو وہ اگر شیخ کو (محض) ہاتھ میں لے کر پھیرے تو وہ فخص جو بھی کلام کے رمی اور کے ای شیخ کا ٹواپ اس کے نامہ اعمال میں قبت ہوتا رہے گا اور سوتے وقت ایک مرتبہ کی ورد کردے البت

یزید نے کہا: سجان اللہ! میں جو اعتراض کرتا ہوں اس کا جواب حاضر اور تیار ہوتا ہے۔ پس حضرت کے قبل سے

مفرف ہوگیا اور اَمَدَ بِاطَلَاقِهِ مَكُم دیا كہاس كی گردن اور پاؤن سے زنچیریں أتار لی جائیں۔

مخدرات عصمت کی بزید کے دربار میں مفتکو مدد ایشاد کھترین فئے دَعَد بالنساء وَالصّعدَ

ماحب ارشاد لکھتے ہیں: ثُمَّ دَعَی بِالنِّسَاءِ وَالصِّبِیَانِ فَاُجلَسُوا بَینَ یَدَیهِ، پھریزید پلیدنے مخدرات عصمت درقیدی بچوں کو بلایا،سب بزید کے سامنے آئے تو بزید سے ان بچوں کی خشد حالی نددیکھی جاتی تھی۔

علامة قزويني مدائق الانس ميس فرمات مين : فيخ مفيد كى تحرير سے ظاہر ہوتا ہے كم معون يزيد نے پہلے امام سجاد كويثى

كے ليے بلايا اور آپ سے كلام كى، اس كے بعد مستورات اور بچوں كو بلايا۔ مارے خيال ميں كلمه شم سے يكى استفاده موتا

ے۔ بزیدنے پہلے امام جاڈے تفکو کی، پرمستورات اور بچوں کو بلایا۔

جب قیدیوں کی حالت و ذلت اورخواری دیکھی کدترک و دہلم کے قیدیوں سے بھی خشد حال ہیں تو ظالم پزید کو بھی ان پرم آم میا اور کہا کہ خدا این زیاد کے چرے کوسیاہ کرے کہ اس نے تہاری بیاحالت بنا دی ہے۔ اگر (وہ) تمہارا رشتہ واربوتا

پرد ا میمروب میداری سے اس قدر تمہاری بیر حالت ند بناتا۔

صاحب روضة الواعظين كيمة بين: جب بجل اور مورتول كويزيد المعون كرما من بيش كيا ميا تويزيد كى عورتي برده كي ييجي بيني و كيدرى تعيين اور تمام ورباركا تماشا كردى تحييل جب ال عورتول كي ظرائل بيت كي مستورات اور بجل ك حيجي بيني و كيدرى تعيين اور تمام ورباركا تماشا كردى تحييل جب النامورة الموري الموري تو يس برده سه آه و فرد : خشه حالى ، بريثان بالول ، براف لباسول ، رسيول بي بند هم باتعول ، آنسو بهاتى آم محول بر براى تو يس برده سه آه و فرد : بلندكى ـ

فَصَحُنَّ نِسَاء اَهلِ يَزِيد وَبَنَاتِ مُعَاوِيَه وَاَهلُهُ فَوَلُّوهُنَّ وَاَقَسَ المَاتِم "نينيداور معاويد كى عورتوں نے كريد زارى اور بائے بائے كے غلغلہ كى آ وازى بلندكيں اور ماتم شروع كرديا"-

مرحم مجلس بحاری لکھتے ہیں: ''باشی عورتوں میں سے بھی جو پس پردہ بیٹی تھیں، آل جھڑ کے قید بوں کو اس مالت وزار میں دیکھا تو داوں سے آ مکینی اور وَاحُسَینا، وَاسَیِّنا اَهل بیتا، یابن مُحَمَّنا، یا رَابیم الا رامل والیتامی یافتیل اولاد الادعیا اوراس قدر کریہ بلند ہوا کہ ہرسنے والا بھی رو پڑا۔

بیقیدی جب بزید کے سامنے پیش ہوئے تو جناب فاطمہ بنت امام حسین نے فرمایا: یکا یکن بنکاٹ مرسولِ الله سنبایکا،اے طالم اوختر ان بخیر کوکس نے قید کیا ہے؟ کس اور نے نیس تم نے قید کا تھم دیا ہے اور اس جلے پر تمام لوگ رونے کے حق کہ بزید کے گھر کی عورتوں کے کرید کی آ واز بلند ہوئی تو تمام سنے والے بھی رونے پر مجور ہوگئے۔

صاحب روضة الشهدام عين الدين في لكعاكم بزيد في عم ديا اورابل بيث وربارك ايك كمرے من بنها ديا اور دروازے پر بردہ لئكانے كا محم ديا۔

مرحوم سيدلهوف على لكه على: ثُمَّ وُضِعَ مَأْسَ الحُسَين عليه السلام بَينَ يَكَيهِ وَأَجلَسَ النِّسَاءِ خَنُفَه لِثَلَّا يَنظُرنَ اِلَيهِ

پھر بزید کے سامنے امام حسین کا سررکھا حمیا اور اہلی بیٹ کو تخت کی پشت پر بھا دیا، تا کہ سرمطہر کوند و کھو سکیں نیز بزیہ کے سرمہارک کے ساتھ افتیار کیے جانے والے رویہ کوند و کھوسکیں۔ اس اثناء بیں جنب زینب کبرئی کی نظر بھائی کے سر پر کی تو آپ برواشت و کرسکیں اور اپنے کر بیان کو بھاڑ دیا اور بوں فریاد کی کہ تمام سننے والے رونے گئے۔ بی بی نے فرمایا:
یا نی سیناہ یا تحبیب کمشولی اللہ تیابات منگھ وَمِنی تیابات فاطِئة الرافقواء، تیابات مُحسّدیا

اب حسين ، اب رسول خدا سے مبيب! اب مكدومتى ك فرزند، اب قاطمدز برام ك دلبند، اب

#### محمصطفی کے نیٹے!

جب سب اوگ رور ہے تھے تو ہزید خاموش بیٹا تھا۔ صاحب نصول المہمہ تکھتے ہیں: (فَجَعَلتَ فَاطِلَة وَسَكِينَهُ تَسَعُطا وَلان لِتَنظَدَ إِلَى الرَّأْسِ وَجَعَلَ يَزِيدُ تَستُرَه عَنهما) جناب فاطمہ اور جناب سَكِيدٌ اُتُحدا تُحد كوشش كررى تيس كريا اور جناب سَكِيدٌ اُتُحدا تُحد كوشش كررى تيس كريا اور جناب موتوں بينوں ك كركوان كي نظروں سے چہائے دے كہ كرا اور جنوں بينوں ك خوروں بين بائد ہوئ اور كريد وزارى سے ماحل غم زدہ ہوكيا۔ تمام عوروں بين احتى كريد وزارى سے ماحل غم زدہ ہوكيا۔ تمام عوروں بين احتى كريد كريد وزارى سے ماحل غم زدہ ہوكيا۔ احتى كريد كريد كريد كي كوروں بين كريد كے كرى عوروں بين بين مام جي كيا۔

# الل بیت کی میزید کے در بار میں پیشی (بروایت انوار نعمانیه ومنخب التواریخ)

ان دونوں کابوں میں ہے کہ مستورات اور پھل کو ایک ہی ری میں باعد ما ہوا تھا اور اس ری کا ایک سرا زجر بن قیس سون کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انہیں وہاں تھینچے ہوئے لایا اور بزید کے سامنے کھڑا کردیا۔ جوں ہی بزید کی نظران قید یوں پر پڑی آو کیک ایک کے بارے میں سوال کرتے ہوئے کہنے لگا: مَن هٰذِه یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ ۔۔۔۔۔اے بتایا جا تا رہا: حتی اُقتبلت اِمرَء قَ تُستَروجهها بِزَن مِا اِلاَنَّة لَم یکن لَها خِرقَةٌ تُستُروجهها ''حتیٰ کہ اس کی نظر ایک سے جمیا ہے ہوئے تھیں کیونکہ کیڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپ چیرے سی مستور پر بڑی کہ وہ ایسے چیرے کر ہاتھوں اور کھا بیوں سے چمیا ہے ہوئے تھیں کیونکہ کیڑا اس قدر نہ بچا تھا کہ اپ چیرے کی مستور پر بڑی کہ وہ ایسے چیرے کی آسینیں بھی جل چی تھیں''۔

يزيد في بوچنا: مَن هذيه الَّتِي لَهَا ستَرايَنَ يه في لِي كون ب جواب باتمول سے چركا يرده بنائے ہوئے ب؟ جواب طا: هذيه سَكِينَةُ بِنتَ الحُسَين يرسكِنهُ فاتون ب جوامام حسينٌ كى ناز پرورده بيں۔

يزيدن بوجها: أنت سَكِينُة ؟ كيا تو سَيرة ٢٠٠٠

لی بی اس سوال و جواب سے اس قدر دکھی ہوئیں کہ گریے گلو کیر ہوگیا اور آنسو بارش کی طرح برسنے لگے۔ آپ اتنا مؤیں کہ ایسامحسوں ہونا تھا کہ روح ابھی پرواز کرجائے گی۔

بريد بن يوجها كداس قدرزياده كريدكرف ك وجدكياب؟

لی فی نے فرمایا: تکیف لا تنبیکی من لیس لکا ستو "وہ کیوں ندروئے جو شکے سرنامحرموں کے درمیان کمڑی ہو حرولی جاور ندہوکداہے چرے کوتم اوران وربار ہوں سے چمپا سکول'۔

فَبَكْي يَزيد لَعنَه الله وَأهل مَجلوبه "اس وتت باوجود بزيداني تساوت قلى رويزااوراس كرون سام

ایل دربار بھی رویڑے''۔

پھر بزید کہنے لگا: خدا پسر مرجانہ کو تباہ کرے، اس نے آل رسول پراس قدرظلم کیا ہے۔

يزيد نے جنابِ كينہؓ سے كہا: يَاسَكِينَةُ اَبُوكِ الَّذِي كَفَرَ حَقِّى وَقَطَعَ رَحِيي وَنَاثَ عَنِي فِي مُلكي '' ــ سكينة! جب تمهارے باب نے ميرے حق كا الكاركيا اور قطع رحم كيا اور ميرے ساتھ خلافت ميں تنازعه كيا۔ پھريهي بتيجه نكلنا تع جو

بی جی کاول یزید کی سرزنش سے دل خون ہوگیا اور فرمایا: اے یزید! کیاتم میرے باپ کے قتل ہونے پرخوشی منارے

لَا تَفرَح بِقَتلِ أَبَى فَإِنَّهُ كَانَ مُطِيعًا لِلَّهِ وَلرَسُولِهِ دَعَاهُ اللَّهُ وَأَجَابَهُ اك يزيدِ! خوشى مت كرومير ب ب تو الله اوراس كرسول كى اطاعت ميس تقيم ان كوالله نے بلايا اور انھوں نے ليك كها اور كامياب موسك اور تجميے خداكوجواب

یزیدنے کہا: اے سکینڈ! خاموش ہوجاؤتمہارے باپ کابیتن نہ تھا کہ مجھ سے جھڑا کرتا۔ پس ایک مخص اُٹھا اور کہنے گا يَا يَزِيد هَب لِي هَذِهِ الجَارِيَّةَ مِنَ الغَنِيمَةِ لِتَكُونَ خَادِمَةً عَندِى

اے بزید! یکنز مجھے بخش دوتا کہ میری خدمت گاربن جائے اور اس نے اشارہ جناب سکین بنت الحسین کی طرف سے۔ امام حسین کی بیٹی نے جب بیساتو اپن چھوپھی ام کلوم کے دامن سے لیگ میک اور آنسو بہاتے ہوئے عرض کیا ، عَمَّتَاهُ أَتُرِيدُ نَسلَ مَسُولِ الله يَكُونُونَ مَمَالِيكَا لِلاَدعِيَا؟ "ال يُعويكن الله اكيا آج تك آب في ا مجھی سنا کہ پیغیبڑی اولا دکوکسی زنازادے نے اپنی کنیزیں بنایا ہو؟

جتابِ أم كلوم بنت على اس لمعون عرب برغفيمتاك موسي اورفرايا: أسكُت يَا لكع الرِّجَالِ قَطعَ اللَّهُ ينسب وَاَعلٰى عَينَيكَ وَاَيبَسَ يَكَيكَ ''اے پست اور كھٹيا خاموش ہوجا اور بكواس بندكر، الله تيرى زبان كاٹ دے، تے ر آ تھیں اندمی ہوجا کیں کہ تیری نظر اولا دیغیر پرنہ ریٹے سکے اور ہاتھ خٹک ہوجا کیں جن سے تو نے ہاری طرف اشارہ یہ

راوى كبتاب: خدا كاتم إفوالله ما استَتَمَّ تكلامَها حَتَّى أَجَابَ الله دَعَالِها "ابعى في إلى كلام حم نه بول عم كدالله تعالى في ان كى دعا كو يورا كرديا".

ا سلعون کی چیخ نکی اوراس نے اپنی زبان کو اسیے دائوں سے کاٹ لیا، اس کے ہاتھ اس کی مرون سے چمت سے

ادرآ تھيں اندهي موكئيں۔

جناب أم كلثوم في الدَّخدا للهِ الَّذِي عَجَّلَ عَلَيكَ العَقُوبَةَ فِي الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ "خداك حدب كماك كريا في الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ "خداك حدب كماك في الدُّنيَا قَبلَ الآخِرَةِ "خداك حدم كماك في الدُّنيَا اللهُ على اللهُ على الماك المرابع الماك الماكن الماك ال

### زُهير عراقي كا داقعه

تاریخ کائل فی استید میں ہے کہ ایک دن بزید کا دربار مجرا ہوا تھا اور اس نے آل محمد کے قید یوں کو دربار میں بلایا اور سر مطہر کو اپنے سامنے رکھ کر اس کی جوتو بین کرسکتا تھاء کی جب کہ قیدی ایک طرف کھڑے تھے۔ اس اثناء میں ڈہیر عراقی درباد میں داخل ہوا۔ میخض مخرہ اور بدزبان تھا۔ اس کی نظر آل محمد کے قیدیوں پر پڑی اور جب اُم کلثوم کو دیکھا تو پزید ہے کہا:

یا اَمیرِ المُوْمِنِین هَب لِی هٰنِهِ الجا<sub>مِ</sub>یَةَ ''اے یزید بیکنیز جھے بخش دوتا کدمیری خدمت کرتی رہے''اور انشارہ جنابِ اُم کلوُمْ کی طرف کیا۔

جناب أم كلوم في غفيناك موكر فرمايا: إقصِر يككَ عَنَّا قَطَعَهَا اللَّهُ "كهم سے اپنے ہاتھ كو دُوركر، الله تيرب ہاتھوں كوقطع كرے"۔

بی بی کے جعر کنے سے ذہیر کے بدن میں لرزا پیدا ہوگیا اوروہ جران ہوکر حاضرین مجل سے پوچھا کہ بیرقیدی عربوں کے کس کے کس قیلے کے ہیں کدعر بی میں کلام کر رہے ہیں۔ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کرتو میں نے خیال کیا تھ کہ بیکافریا ترک و دیلم کے قیدی ہیں۔

امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا: اے محض! بیر عام مستورات نہیں بنات رسول ہیں، جناب زہراہ کی بیٹیاں ہیں گر تمہارے امیر نے انھیں قید کیا اور نامحرموں کے بجوم میں پھرایا ہے۔

جب اس زہیر عراقی کو حقیقت وحال کاعلم ہوا تو دربار سے باہرنگل عمیا اور بہت رویا اور کس سے خیر لیا اور وہ ہاتھ ک دیا جس سے جناب اُم کلٹومؓ کی طرف اشارہ کمیا تھا۔ پھراپنے کئے ہوئے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ میں اٹھایا جب کہ دائی ہاتھ سے مسلسل خون جارک تھا۔ وہ دربار میں آٹا اور جناب امام زین العابدینؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا: اے فرزعد رسولؓ! میں معافی مائیٹے آیا ہوں ،میری معافی کو اپنے کرم وجود کی وجہ سے تبول فرمائے۔

بخدا! میں آ ب کوند بہجانا تھا، میرے جرم سے درگز رفر مائیں اور معاف فرمائیں۔ تحقیق خدانے آ ب کی بھو بھی کی

دعا قبول کرلی اور میرا ہاتھ کٹ گیا ہے۔ چونکہ بیر فانوادہ کریم گھرانہ تھا اس لیے اس زُہیر کی معذرت تبول کرلی، اے معاف کردیا کیونکہ اس نے بیسب چھوانجانے میں کیا تھا۔

لى زمير استَعفِوْ الله استَعفِوْ الله استَعفِوْ الله كها موا دربارے نظا اورايا غائب مواكدكى في اس كا نشان كئيس ديكها۔

# یزید کی بے حیائی اور باطن کی عکاس

میخ صدوق علید الرحمہ نے امالی میں جناب فاطمہ بنت علی سے روایت کی ہے کہ بی بی نے فرمایا: جب ہمیں درباء بزید میں اس ملعون کے سامنے کمڑا کیا گیا اور وہ ہماری حالت زار پر (ظاہری طور پر) رقب کرنے لگا تو مہریانی اور زی سے بولنے لگا۔اس کے بعد ایک شامی بے دقوف بن کراُ محا اور کہا:

يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ هَب لِي هٰذِهِ الجَارِيَةَ وَكُنتُ جَارِيَةَ وَضِينُه ..... الخ "ال يزيد! مومول كامير! بي كنير جمع بخش در ......"

یں اس ملون کا یہ جملہ من کر ڈرگئ اور کا پینے گل کہ اب بزید بیکام بھی کرنے والا ہے۔ فَاَخَلاتُ بِشَیَابِ اُختِی وَهِیَ اَکبرُ مِنِنی وَاعقل ای خوف کے بارے اپنی بڑی بہن کے کپڑوں سے لیٹ گئ تو میری بڑی بہن نے اس شامی ک طرف مخاطب موکر فرمایا: کَذَبت وَاللّٰهِ وَلَعَنتَ مَا ذَاكَ لَكَ وَلَالَةُ "کہ تو نے جموث بولا ہے اور خدا کی تم اِ تولعنتی ہے یہ کام در تو کرسکتا ہے اور در بی بزید پی بیکام کرنے کی طاقت ہے "۔

یزید غضبناک ہوا اور کہا: ہَل کَذَہتِ وَلَعَنتِ تو جموٹ بول رہی ہے، اگر چی تنہیں کی کنیزی چی دینا چاہوں ق کوئی مجھے روکنے والانہیں''۔

میری بہن نے فرمایا: خدا کی تنم اِنہیں، خدانے بید لکھا ہی نہیں کہ تو عترت طاہرہ کے بارے بید کام کر سکے۔لیکن اگر اس دین ولمت سے خارج ہوجائے تو پھراور بات ہے۔

یزید پھر خضبناک ہوا اور اپنی بے حیانی کی انتہا کرتے ہوئے کہا: اِنَّمَا خَرَجَ مِنَ اللِّینِ اَبُوكَ وَاَخُوكَ كُ' ویّن سے تم خارج ہو چکے ہواور تمہارایاپ اور بھائی''۔

میری بہن نے فرمایا: سخیے تو ہدایت بھی میرے ناتا اور بابا کے دین سے ہوئی۔ بزید نے کہا: اے اللہ کی دیمن اہم جموث بول رہی ہو۔ پھراس ملعون نے گائیاں بکنا شروع کردیں۔ میری بہن نے دیکھا کہاہ کوئی چارہ ٹیس تو فرمایا: اَحِیو تَشتُم ظَالِمًا وَتَقَهَر سُلطَانًا کیا کروں تو امیر ہوگیا اور ہم قیدی موسعے، تو گالیاں دے رہاہے اورظلم کررہا ہے تجے اختیار ہے جو کہنا جا بتا ہے کہنا رہے'۔

فاطمة بی بی نے فرمایا کہ شاید اس لعنتی بزید کوشرم آگئ اوروہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس بے وقوف شامی مخض ن انی خوابش کا المبار کیا: اے بزید! یہ کنیر جھے بخش دے۔

يزيدن اس شاى كوخنبناك بوكرجمزك ديا اوركها: أغرُبُ وَهَبَ الله حَتَفًا قَاضِيًا " وفع بوجاؤ خدا تخبي اجا كم

مجع مفیدارشاد می فرماتے میں کہ بدروایت جناب فاطمہ بنت حسین سے ہاکین روایت میں اَخَذبت بشیاب اُختِی کی بجائے بِشیّابِ عَتّتِی ہے۔

درباد يزيدهن جناب زينب كاخطيه

اب جہاں مجلسِ شبیر با ہوتی ہے خلق شبیر کو زہنت کے عوض روتی ہے

مرحوم مخخ صدوق امالی میں جناب سکینہ سے روایت کرتے ہیں کہ لی تی نے فرمایا: خدا کی تم! میں نے کا کات میں یزیدے زیادہ بخت دل کی کوئیں دیکھا اورکوئی کافرومشرک بزیدے زیادہ جفا کاراورشریرند پایا کوئکہ جارے سامنے خزران کی چیری ہے، وہ میرے بابا کے لیوں اور دانتوں پر مارتا تھا اور بیشعر پر حتا تھا:

> لَيتَ أَشْيَاخِي بِبَنَامِ شَهِلُوا جزع الخزرج من وقع الاسل لَاهَلُّوا وَاستَهَلُّوا فرحًا ثُمَّ قَالُوا يَايَزِينُ لا تَشَلُ

· كاش مير بدروال بزرگ آباء بوت اور ديكهت كه ش نے ان كاكيسا بدله ليا ہے! اگروہ بوتے

تو خوش ہوتے اور کہتے: بزیر جرے اتھ بھی شل ند ہول "-

اس مقام بر جناب زين بنت على كى برداشت كى حدثتم بوكى اورمبركا ياندلبريز بوكياء آب أشي اورتجمع عام من بزيد كو كاطب كرك الياخطيه دياجو برانعيج وبليغ تقا، جس من بزيد كي توبخ اورتشني تقي-:

> نینب عالیہ فرماتی ہیں خطبہ ارشاد ماضرین روتے ہیں س س کے تم کی روداد عَم سے بیتاب جو ہوتا ہے سر شاہ زمن بند آ تھیں کیے روتا ہے سر شاہ زمن

## يد خطبه ماحب لہوف (سيد بن طاؤس) نے يول بقل كيا ہے:

فقالت الحمد الله به العالمين وصلى الله على برسوله وآله اجمعين صدق الله كذالك بقول ثم كان عاقبة النبين اساؤ السُوائ ان كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهِزُونَ اَظَنتَ يَا يَزِيد حَيثُ اَحَنتَ عَلَينَا اَقطَامَ الاَبهِ وَإَفَاقَ السَّمَاءَ فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو آنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَلَيهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو آنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَلَيهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو آنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَليهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحنَا نُسَاقُ كَمَا تُسَاقُ الاُسرَاءِ أَنَّ بِنَا هُو آنَا عَلَى اللهِ وَبِكَ عَليهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَاصَبحَنَا اللهِ وَبِكَ عَلَيهِ كَرَامَةٌ وَ إِن فَالمُومِ مَتسقة وَحِينَ صَفالكَ مَلكنَا وَسُلطَاتنا فَبَهِ لا مَهَلا انسيتَ قَولَ الله تعالَى وَلَا يَحْسَبَنَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُهلِى لَهم خَيرُ لِانفسِهِم مَهَلا انسيتَ قَولَ الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَ النَّينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُهلِى لَهم خَيرُ لِانفسِهِم وَنَا الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَ النَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُهلِى لَهم خَيرُ لِانفسِهِم وَالْدِلَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ الله سَبَايًا وَسُلطَاتنا وَسُولَ الله سَبَايًا حَرَائِكَ وَسَوقِكَ بَنَات مَسُولِ الله سَبَايًا

معظمہ بی بی خردوثنا کے بعد فرمایا: اے بزید! تو اپنے آپ کو بادشاہ اور سلطان سجھتا ہے، کیا بیرعدالت ہے کہ بند عورتوں کو پشب پردہ میں بٹھایا ہوا ہے لیکن رسول کی بیٹیوں کو تو نظے سراور بنکے پاؤں نامحرموں میں لایا ہے؟

وَقَد انتهكت سَتُومهُنَّ وَاَبِكَيتَ وَجُوههُنَّ تَحدوبِهِنَّ الاَعدَاءَ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ ويستشر فهن أهل المناهل والمناقل وَيَتَصَفَّحُ وَجُوههُنَّ القَرِيبُ وَنَبَعِيد وَالدَّنِي وَالشَّرِيثَ لَيسَ مَعَهُنَّ مِن مِجَالِهِنَّ وَلِي لَامِن حَمَاتِهِنَّ حَمِي

''اے فالم! تو نے آل رسول کی حرمت کا پردہ اُتاردیا، اُن کے چروں کو دوستوں اور جشمنوں سب
کے سامنے عریاں کیا اور شہر بہ شہر میں چرایا، آل رسول کو قریب اور اجید یعنی شہری اور بیابانی، پت
فطرت اور شریف سب نے ان کے چہروں کو دیکھا، ہرزن ومرد نے دیکھا، ان کا کوئی مرداور مددگار
باتی نہیں رہا جوابی شہیدوں کے خون کا مطالبہ کرے اور مظلوم عورتوں کی تھایت کرے''۔
وکیف یُرت جی مُراقِبة مَن لَفَظُ فُوهُ اُکبادَ الائی کیاء و نَبت لَحمُهُ بِدِمَاء الشَّهَاء
''اس محف سے اچھائی کی کیا تو تع کی جائتی ہے جوان کا بیٹا ہوجنہوں نے برزگان اسلام کے جگر کو
چبایا تو
چبانے کے بعد پھینک دیا ہو (ہند مرادتی جو بزیوکی دادی ہے جس نے حضرت مزود کے حکم کو چبایا تو
وہ پھر ہوگیا اور اس کے دانت کام نہ کرسکے تو اس نے بھینک دیا)۔ ایسے خص سے کیا تو تع کی

جاسكتی خی جواس کا بیٹا ہے جس کا گوشت پوست ٹھداء کے خون بہانے سے پیدا ہوا ہو''۔ كيفَ يُستَبطَاءُ فِي بُغْضِنَا اَهلَ النّبيتِ مَن نَظَرَ اِلَينَا بِالشَّنَفِ وَالشَّنَانِ وَالآحِنِ وَالرَّضِغَان

"اورالیا فخض اُنتف اہل بیت کب چھوڑ سکتا ہے جو ساری زندگی ہمیں انتف ، کینہ اور عداوت سے ویکھا رہاہے"۔

ثُمَّ تَقُولُ غَيرَ مِتَانِّم وَلَا مُستَعظم وَاَهَلُوا وَاستَهَلُوا فَرَحًا ثُمَّ قَالُوا يَا يَزِيدُ لَا تَشَل مُنحنيا عَلَى ثَنَايَا اَبِي عَبِدِاللهِ سَيِّنَا شَبَابِ اَهلَ الجَنَّةَ تَنكَثها بِمَحضرتك مُنحنيا عَلَى ثَنايَا اَبِي عَبِدِاللهِ سَيِّنَا شَبَابِ اَهلَ الجَنَّةَ تَنكَثها بِمَحضرتك "فَهرة جَرائت اور جمارت سے كہتا ہے كويا تو نے كوئى كناه بى بين كيا اور الي على سے بدلدليا ہے تو وہ كہتا ہے اللہ الله على سے بدلدليا ہے تو وہ عَمِن لا يُعلى سے بدلدليا ہے تو وہ بختے شاباش دية اور كہتے كه يزيد تير به الحق بحق شل شمول - پر الو جمل كرمير به بمائى حسين محق الله على اور دانتوں پر چرئى سے مارتا ہے اور ابنى چرئى پر فيك لگاتا ہے حالا تكد حسين جوانان جنت كے مردار ين "۔

وَكَيفَ لَا تَقُولُ ذَٰلِكَ وَقَد نَكَاتَ القُرحَةَ وَاستَاصَلتَ الشَّافَةَ بِإِمَاقَتِكَ دِمَاءَ ذُرِّيَّةٍ مُحَمَّدٍ وَنَجُومِ الاَمضِ مِن آلِ عَبدِالمطَلب

'' تو الیمی یا تیں نہ کر، حالانکہ تونے پرانے زخموں کو تا زہ کر دیا اور ان زخموں کو بھمیر دیا جب سے تونے آلی اولا دعمیدالمطلب کے ستاروں اور پیغیبر خدا کی ذُریت کے خون بہائے ہیں''۔

وَتَهِتِفُ بِاَشْيَاخِكَ ثَرَعَمتَ اَنَّكَ تُنَادِيهِم فَلَتَوَذُنَّ وَشِيكًا مَوْمِدُهُم وَلَتَودنَ إِنَّكَ شَلَكَ وَبَكَمتَ وَلَم تَكُن قُلتَ مَا قُلتَ وَفَعَلتَ مَا فَعَلتَ

"توایئ مشائخ کو ندا کر رہا ہے، کیا تو مجمتا ہے کہ وہ تیری آ واز سنتے ہیں اور بہت جلدی تم ان سے التی ہوجاؤ کے اور جہال وہ ہیں تو بھی وہاں پہنٹی جائے گا۔ اس وقت تیری آ رزو ہوگی کہ کاش تیرے ہاتھ نہ ہوتے اور تو بیکام نہ کرتا جو تونے کیا ہے، اور تیری زبان بند ہوتی، گونگا ہوتا اور وہ کچھ نہ کہتی جو کہہ چکی ہے۔

چرنی بی پاک نے بدوعا اور نفرین کی اور خدا کے حضور عرض کیا:

 $\bigcirc$ 

اللَّهُمُّ خُن حَقَّنَا وَانتَقِم مِنَّن ظَلَمنَا وَاحلُلُ غَضَبَكَ فِي حَيٍّ مِن سَفُكِ لَنَا دِمَالَنَا وَقَتل حُبَاتِنَا

اے اللہ کریم! ہماراحق ان سے لے اور ظالموں سے انقام لے اور ان برغضب کر جنہوں نے ہمارے فون بہائے اور ہمارے حامی قبل کردیے"۔

#### برفرمايا:

فَوَ اللَّهِ مَا فَرَيتَ إِلَّا جلدُكَ وَلَا جَزُمَتَ إِلَّا لَحمكَ وَلَتَرُكَّنَّ عَلَى مَسُولِ الله بِمَا تَحمَلَت مِن سَفكِ دَمَاء ذُرِّيَّةِ وَانتَهَكتَ مِن حُرمَتِهٖ فِي عِترَتِهٖ وَلَحمَتِهِ حَيثُ يَجمَّمَ اللهُ شَمَلَهُمَ وَيَلُمَّ شَعنَهُم وَيَاخُذَ لَهُم بِحَقِّهِم

"اے یزیدا خدا کی سم! بیگان ند کرنا کرتو فے مرف ہم پرظلم کیا ہے۔خدا کی سم! تو نے اپنی جید کو پھاڑا ہے اور اپنا گوشت کا ٹا ہے۔ جب تو رسول خدا کے سامنے اس حالت میں وارد ہوگا کہ تو نے ان کی ڈریت کا خون بہایا ہوگا، ان کی عشرت کی ہر جگہ تو بین کی ہوگی اور رسول خدا کے چگر گوشوں کو آگ میں جلایا ہوگا تو کیا جواب دے گا؟ اور رسول پاک ہمارے چہروں کو اپنی آسٹین رحمت سے صاف کریں گے اور ہمارا انتقام لیس کے پس تو نے اپنا نقصان کیا ہے"۔

وَلَا تَحسَبَنَ الَّذِينَ قُرِّتُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اَموَاتًا بَل اَحيَاءُ عِنْدِ رَبِيهِم يُونَ قُونَ . "برگزيگان اى فركر وكرشراء مركع بين بلدوه توزعه ماوراي رب سے صوصى رزق كه ح بن"-

وَحَسَبُكَ بِاللهِ حَاكِمًا وَبِمُحَمَّدِ خُصِيمًا وَجِبرَائِيلِ ظَهِيرًا وَسَيَعَلَمُ مَن سَوَّلَ لَكَ وَمَكَنَّكَ فِي مِ قَابِ المُسلِعِينَ بِنْسَ لِلظَّالِعِينَ بَدَلًا وَاَيُّكُم شَرَّ مَكَانًا وَاَضعَفُ جُندًا " "مرے لیے بہت ہوگی اور جرائیل " "مرے لیے بہت ہوگی اور جرائیل عرصطی کی دھنی تیرے لیے بہت ہوگی اور جرائیل عرصطی کے دور قیامت مددگار ہوں کے اور بہت جلداس کو بھی مزائل جائے گی جس نے تجے اس مدر پر بھایا ہے اور تجے مسلمانوں کی گردن پرموار کیا ہے۔ اس کا مُدا ٹھکانا ہوگا "۔

#### بر فرمایا:

وَلَئِن جَرَّت عَلَى الدَّوَاهِي مُخَاطِبَتُكَ آنِّي لَاستَصغِرُ قَدرَكَ وَاستَعظِمُ تَقرِيعَكَ

### وأستكثر تربيخك

"اے یزید! اگر چہ ذبانے کے حالات نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا کہ میں تھے جیسے کہ جس دربار میں کھڑی تھے سے خاطب ہوں لیکن میں بھے پھے تیس جھتی اور بھے بہت جموٹا کردوں گی اور تیری سرزنش کو کہ اکروں گی، تیرے افعال کی توجع کروں گی، اگر چہ میں جانتی ہوں کہ میری تھیجت تھے پر اثر اعداز نہیں ہوگی لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ تیرے تجاوزات بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ سے آ تھیں آج بی آ تسویہا رہی ہیں اور سینوں میں ایسا ورد ہے جو انسان کو بولئے میں کمزور کردیا ہے'۔

الا فَالعَجَبُ كُلَّ العَجَبِ لِقَتلِ حِزبِ الله الاَتقِيَاءِ الشُّرَفَاءِ النُّجبَاء بِحزِبِ الشَّيعَانِ الطُّلقَاءِ

عجب بالائے عجب توبیہ کر جزب اللہ کے افراد جو پاکیزو، شرفاء اور نجیب سے، کوحزب شیطان کے ہاتھوں میں میں موسکے '۔ ہاتھوں میں موسکے''۔

فَهٰنِةِ الآيدِى تَنطِفُ مِن دَمَائِنَا وَالاَفُواة تَتَحَلَّبُّ مِن لُحُومِنَا وَتِلكَ الجنث الطَوَاهِر الزَواكي تنتابِهَا العَواسِل وتعفرها أمَّهَات الفواعل

''البی! تمام ہاتھوں سے جارے خون کے قطرے گر رہے ہیں اور آپ کے منہ سے وشت گر رہا ہے۔ کیا بیظم نہیں کہ جارے پاک و پا کیزہ جوانوں کی لاشیں صحرا میں بغیر کفن و فن کے چھوڑ دی گئ ہیں تا کہ در عدے ان کی تو بین کریں۔

اے بزید! اگر تو بنات رسول اور اولاد فاطمہ کو مال غنیمت شار کرتا جاتا ہے تو جان لے کہ بہت جلدی ہم تمہارے لیے گراں ہوں گے۔ جب بروز قیامت تیرے پاس کچھ ند ہوگا اور خدا بندوں پر ظلم میں کرتا، میں اٹی شکایت خدا کے پاس کرتی ہوں اور مجھے اس ذات پر اعتاد ہے''۔

فَكِلَه كَيدَكَ وَاسِعَ سَعيَكَ وَنَاصِبُ جُهدَكَ فَوَاللَّهِ لَا تَمحُوا ذِكرَنَا وَلَا تُبِيتُ وَحينًا وَلَا تُدركَ آمَدنَا وَلَا تَرحَضَّ عَنكَ عَارَهَا

"اے یزید او مگر کرنا جا ہتا ہے کر لے اور جوظم کرنا جا ہتا ہے کر لے۔ اپنی پوری کوشش کر جو کرسکا ہے کین خدا کی تم او ہمارا نام سفی بستی سے نہیں مٹا سکتا اور ہمارے ذکر کونہیں مٹا سکتا اور ہمارے

زئدہ نام کوئیس مارسکتا اور ہماری فنسیلت کو درک بھی نہیں کرسکتا۔ یہ تیرے کردار کا ننگ اور تیرے اعمال کی ذلت کواسیے سے دُورٹیس کرسکتا''۔

هَل رَاْيَكَ اِلَّا فَنَكَ اَيَّامَكَ اِلَّا ْعَدَدُ وَجَمعَكَ اِلَّا بَدِينَ يَومَ يُنَادِى المُنَاد الَا لَعنَهُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

''اے یزید! تیرانظریہ بہت کمزور ہے، تیرے ایام بہت تھوڑنے میں اور تیرے اردگرد کا اجماع چند دنوں کا ہے''۔

وَالحَمَدُ لِلّٰهِ الَّذِى خَتَمَ لِاَوَّلِنَا بِالسَّعَادَةِ وَالمَغفِرَة وَلاَخرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحمَةِ وَنَسثَلَ اللَّهَ أَن يُكَمِّلَ لَهُمُ وَالثَّوَابَ وَيُوجِبُ المُهَمَّ المَزِيد وَيَحسِنُ عَلَينَا الخِلَافَةَ إِنَّهُ مَحِيمُ وَدُودُ وَحسَبُنَا اللَّهُ وَنِعمَ الوَكِيل

' محمد وشکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے سلسلے کوسعادت اور مغفرت سے نوازا اور آخری سلسلے کو شہادت ورحمت عنایت فرمائی۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے گذشتہ مرحومین کا ثواب کال کردے اور جہاندگیم وکریم ہے'۔

جب بيخطبه يزيد في ساتوجوابابيشعر يرها:

يَاصَيحَةَ تَحيِنُ مِن صَوائِح مَا أَهْوَنَ النَوتَ عَلَى الفدائِح

'دلین کی داغ داراوردکی کی فریاد بہت المجی ہوتی ہے اور عز ادار کے سامنے موت بردی آسان چیز ہوتی ہے۔ ہوتی ہے ۔ ہوتی ہے ا

پھر یزید نے اہلی شام سے مثورہ لیا اور ہو چھا کہ و یکھاتم نے اور سناتم نے کہ اس وکی اور غم زوہ مورت نے جھے کیہ کہا: ابتم بناؤ کے کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ان تھین شامیوں نے صرف یزید کی خوشاند کی خاطر کہا کہ من تمام عورتوں اور پچوں کوئل کردے تا کہ بچھے آسودگی اور راحت مل جائے لیکن نعمان بن بشیرا پی کری سے اٹھا اور کہا:

أَيُّهَا الاَمِيرُ أَنظُر مَا كَانَ الرَّسُولُ يَصنَعَهُ بِهِم فَاصنَعهُ بِهِم

"اے امیر! قید ہوں سے جوسلوک رسول پاک کرتے تھے تو بھی ان سے وی سلوک کر"۔

يزيد نے خضبناک موکر دخرعلی کی طرف د يکھاتو درباريوں کو يقين موگيا كداب بيد جناب زينب كبرى سلام الله عليها كو

قتل کرا دے گا۔ اُس وقت محروعاص کا بیٹا عبداللہ اپنی کری ہے اُٹھا، وہ تختِ پزید کے نزدیک آیا اور تختِ پزید پلید کو بوسہ دے کرکھا: کرکھا:

> إِنَّ الَّذِي كَلَّمَتَكَ لَيسَ شَيءٌ تَأْخُلُ بِهِ فَسَكَنَ غَضَبُهُ
>
> " جس لى لى في حميس تيز وتندسائى بين ان سے انقام لينا مناسب نبين كيونكدوه داغ ديده اور تم
>
> رسيده ہے اور اپنے جگر كے دردوں كى وجہ سے اپنے فم كى بھڑاس ثكال ربى ہے۔ آخران كا اتنا برا نقسان مواہے۔ لى يزيدكا غسم شندا موكيا"۔

## بزيدملعون يعامام سجادكي مفتكو

مرحوم ابن شہرا شوب نے مناقب میں لکھا ہے کہ جب اُسراء کو درباریزید میں لایا گیا تو یزیدنے جناب نہنٹ سے کہا: جو کہنا جاہتے ہو، کہو۔

بی بی نے فرمایا: تیرے ساتھ امام زین العابدین کلام کریں گے، پھرامام نے فرمایا: تو ہم سے بیامید ندر کھ کہ تو نے ہمیں ذلیل وخوار کرے ہمیں ذلیل وخوار کرے ہمیں دارہم تخفی عزت واکرام دیں گے۔ اگر ہم تیری ندمت ندکریں تو تو ہمیں زیادہ ذلیل وخوار کرے گا۔ خدا کی حم اہمارے دل کے اعدر تمہاری کوئی حیثیت نہیں اور تمہاری ملامت اس لیے نہیں کرتے کہ تم ہمیں دوست نہیں رکھتے۔

یزیدنے کہا: اے جوان! تم نے تھیک کہا ہے کیونکہ تمہارا دادا اور باپ حکومت لینے کی آرز ورکھتے تھے لیکن خدا نے ان کوئل کردیا اور آن کے خون بہا دیے اور ہم خدا کاشکرادا کرتے ہیں کہ ان دونوں کوئل کردیا۔

امامؓ نے فرمایا: لَم یَزَلِ النَّبُوَّةَ وَالرَّمرَةَ لِآبَالِی وَاَجدَادِی مِن قَبلَ اَن تَوَلَّدَ "نبوت وامارت بمیشه بمارے خاعمان بیل تھی اوراس وقت سے ہے کہ جب تو پیدائمی نہ ہواتھا"۔

میرے والدخلافت کے اہل سے یا تو؟! حالانکہ میوزے باپ تہارے پنیبر کے بیٹے سے۔ تو اپنی حکومت پر تکبر نہ کر کیونکہ خدامتکبرین کو پہندنہیں کرتا۔

یزید خفیناک ہوا اور جلا دکو تھم دیا کہ اس جوان کو آل کر۔ جلاد آیا اور امام کو ہاتھ سے پکڑا تو اہل بیٹ کی فریادی بلند ہوئیں۔ امام ہجاڈ نے گرید کیا اور رسول پاک سے شکوہ کیا کہ اسے جذیز رگوار اور اسے رسول تا جدار! میری مدد کریں، آپ حسین کو انہوں نے آل کردیا، آپ کی نسل کو پارہ پارہ کردیا ہے اور آپ کی بیٹیوں کو کنیزوں کی طرح ذات وخواری سے قیدی

كركے نامحرم لوگوں كے بجوم ميں پھراتے رہے۔

اے جدِ بزرگوارا یہ مجھ بیار، ناتواں اور کمزور کو ذلت سے قیدی بنا کر اور زنیر پہنا کر شام لائے اور اب میرے قل کا امادہ رکھتے ہیں اور کوئی میری سفارش کرنے والانہیں ہے۔ تمام مستورات نے امام کے اردگر دحلقہ بنا کر ماتم کیا۔

جناب أم كلثوم سلام الشعليها في يزيد سے فاطب موكر فرمايا: يَانيزيد الملعون لَقَد اَروَيتَ الارمضَ مِن دِمَاءِ اَهلَ البَيتِ وَلَم يَبق غَيرِ هَذَا الصبى الصغير "اب يزيد! توف الل بيت كخون سے زمن كور تمين كور تمين كيا ہا اوراس جوان ك علاوہ جارا كوئى مرد تمين بيا"۔ ثُمَّ تحلقت النساءُ جَمِيعًا تَعلَّق الشَفَقِي في حِر چوشش مستورات اور بي يمار جوان ك علاوہ جارا كوئى مرد تي اور بي يمار و النساءُ جوان سب قل كرديد كے جورتوں كوقيد كرا يا اوراب ايك جو باتى يجہ بال يربحى توارتان دى كئى ہے۔

قید یوں کی آہ و زاری اور دکھی بینوں نے برید کے جسم میں لرزہ پیدا کردیا اور دربار میں بیٹھے لوگوں کی حالت ممگین ہوگئ۔ بزیدکوخوف لائق ہوا کہ کہیں بغاوت نہ ہوجائے چٹانچہ وہ قتل امام ہجاڈ سے منصرف ہوگیا۔

الل بيت كاور بارخرابه زندان من قيد مونا

یزید نے امام سجاد علیہ السلام کے قبل سے منصرف ہونے کے بعد تھم دیا کہ ان کے مکلے سے زنجیر کھول دی جائے اور عورتوں کے بازوؤں سے رسیوں کو کھول دیا جائے اور ان کو دوبارہ زندان بھیج دیا جائے تا کہ میں بعد میں سوچ کر ان کے متعلق کوئی فیصلہ کرسکوں۔

علامہ کلسی بحاریل فرماتے ہیں کہ اہلی بیت کے مردوں سے بارہ افراد سے دربار یزید میں ان تمام کے مکلے میں طوق اور زنجیر ڈالے گئے تھے۔ دربار سے والیسی پر زنجیرا تارنے کا حکم دیا گیا۔ صاحب کتاب بندا کا بیان ہے کہ اہل بیت کے ان بارہ قید یوں کے نام کتب میں فہکورنہیں صرف امام سجاد اور امام با قرعلیجا السلام جو چ رسال کے تھے۔ عمر بن الحسین، حسن بن حسن اور عمر بن حسن کا تذکرہ ہے۔

ببرصورت مرحوم قزوین نے ریاض الاحزان ش لکھا ہے کہ جب آلی بیٹ کو آل ہونے سے نجات ملی تو دوبارہ اس خرابہ زندان ش کو جب آلی بیٹ کو آل ہونے سے نجات ملی تو دوبارہ اس خرابہ زندان ش جس کی حجمت نہ تی لایا گیا۔ تمام مستورات اپنے جوانوں اور شہیدوں کی یاد ش تروپ تروپ کر روری تمیں برگوشہ میں تین چارعورتیں ایک دوسرے کے ملے میں بانیس ڈال کر اپنے شہیدوں پر آنسو بہاتی رہیں اور پہتم بے اپنے ازاؤوں پر ماتم کرتے رہے اور دل سے دکھی آئیں بھرتے رہے۔

مستورات اپنے جوانوں کے فراق میں آگھوں سے بارش کی طرح آنو بہا ری تھیں اور حالت بیتی کہ تمام بیال سنر کی تھی مائدی تھیں اور حالت بیتی کہ تمام بیال سنر کی تھی مائدی تھیں، اُن کے رنگ اُڑے ہوئے تھے، چہرے زرد تھے، بدن کمزور تھے، تازیانوں سے جسم پر شیلے داغ تھے، بدن کمزور تھے، تازیانوں سے جسم پر شیلے داغ تھے، بدخوابی اور گرنگی کی وجہ سے انتہائی کمزوری ہوگئی، دلوں میں موت کی تمناتھی، ونیا سے سیر ہوچکی تھیں اور خدا سے مناجات کرتی تھیں۔

## خرابهٔ شام کے زعران میں پریشانی

جب رات ہوئی اور تارکی چھا گئی تو تمام نم المل بیت کے داوں میں تازہ ہوگئے کیونکہ ایک طرف خرابہ کی دیواروں کے دکا فول اور دوسری طرف رات کی تارکی کی وحشت سے بچے اور پچیاں خوف سے لرز رہے تھے۔ نہ بچھانے کے لیے فرش تھا کہ اس پر بیٹھ کیس۔ نہ چراغ تھا کہ روشی کرلیں، نہ پائی تھا کہ تھا کہ وارکیلیں۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجودتی ۔

قدا کہ اس پر بیٹھ کیس نہ چراغ تھا کہ روشی کرلیں، نہ پائی تھا کہ تھا کہ فور کرلیں۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجودتی ۔

قدا طبعار کھی وکل شواب کھم کافی کا فیزائس کا سوانے کیستضیدوں به وکلا انس

'' فربت کی حالت بین ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوکر بیٹے تھے۔ اطاعت، عبادت اور نماز کے بعد مستورات نے بیچے کود میں لیے اور سوز و گداز میں نوحہ پڑھنے لکیں۔ سب قیدی وحشت اضطراب میں تنظ کہ شاید خرابہ کی و ایواریں اُوپر گرجا کیں گئ'۔

پی خدا جانا ہے کہ کس مشکل سے اہلی بیت نے رات گزاری اور تمام مستورات اور بچوں کا درو جناب نینب کری کا وقعا۔ آپ بوری رات جا تی رہیں اور بچوں اور مستورات کوتسلیاں دیتی رہیں۔

خلاصہ یہ کہ خدرات عصمت نے بیدات نوحہ وزاری میں گزار دی اور جی بحرکراپنے شہیدوں پرروتی رہی کیونکہ اس سے پہلے سابی رونے بھی نہ دیتے تے۔اس زندان میں تھیان نہ سے لہذا تمام ماؤں اور بہنوں نے کھل کرعز اداری کی اور اینے دل کے خم کوذرا ایکا کیا۔ جناب زینب مرثیہ پڑھتی تھیں اور ہاتی سب روتے تھے۔

علامہ مجلیؓ نے بحار میں بی باک کا بیمر ثینقل کیا ہے۔

أَمَّا شَبَاكَ يَاسَكُنُ قُتِلَ الحُسَين وَالحَسَن وَالحَسَن فَكُلُ وَغَدَنًا هَلَ ظَمَان مِن طُولِ الحُزنِ وَكُلُ وَغَدَنًا هَلَ يَقُولُ يَا قُومُ اَبِي عَلَى البَّر الوَصِي

"لیعنی اے مستورات! میرے بھائی روز عاشور غریب و تنہا تشد لبوں سے میدان میں کھڑے تھے اور فریاتے تھے اے قوم! میرا باپ حیدر وسی پیغیر ہے اور میری وں اسلم شفیعہ یو م مشر ہے اور میں حسین رسول خدا کے دل کا چین ہوں، میری صرف ایک بات مان لؤ'۔

میرے بھائی نے فرمایا کہ میں جنگ کے لیے حاضر ہوں اور پھر میرے بھائی نے اس قدر جنگ کی کہ میدان خال ہوگیالیکن ہاتھ تیبی نے آئیس پھر دول دیا:

> جَنَّى أَتَاةُ مُشقِفْ بِمَاةً وَعَلَ اَبِرَصَ مَن سَقَر لَا يُخلِص بِجس دُعِي وَاعْل "پهرسه شعبه تيرايك مبروس ملعون نے ايبا مارا كه اى تيرے ميرے بعائى زين پر آگرے اور وشمنوں نے خوشى كا اظهار كيا"۔

# خرابهٔ شام میں دختر امام حسین کی شہادت

زندان میں ستم رسیدہ اور داغ دیدہ اہلی بیت منع وشام اپنے جوانوں پر گرید و زاری کرتے تھے اور بیبیاں نوحہ کرتی متح متنیں اور کسی وقت بھی خاموش نہ ہوتی تھیں۔ جب عصر کا وقت ہوتا تو بیتیم بچے زعمان کے دروازے پر جا بیٹیتے اور شامیوں کو دیکھتے کہ شای خوش وخرم اپنے بچوں کی اٹھیاں پکڑے غذا اور پائی لیے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے اور پھریہ بچے پُرشکت برعدوں کی طرح اپنی بھو پھی کا وامن پکڑتے اور کہتے کہ بھو بھی اماں کیا جارا کوئی گھر نہیں، جارے باپ کہاں ہیں؟ ہم کب ممرجائیں ہے؟

جناب نين كرى فرماتي كيون نين بيني الهارك كمر مديندين بين، تبهادك باباسنر يرمج بين تووه بي كيته: پیوپھی جان! جوسنر پر جاتا ہے آخروہ واپس تو آجاتا ہے جارے بابا تو ابھی تک نہیں آئے۔ان بچوں میں ایک بچی امام حسینً کی بیٹی تھیں جن کا نام فاطمہ تھا۔ ہجروفراق کا درد لیے ہوئے، بابا کے سینے پر سونے کی عادی یہ بچی آفقی اور بھوک سے يريشان، سنرك تكليفين اورظالمول كيطماني اورتازيان، بايا اور بهائي كواغ مفارقت، أوثول يرفيز ري لكني بيجم زخي، کانوں کے زبور اُترنے سے کان زخمی، اپنی زئدگی سے زیادہ عموں اور یتیمی نے اس بچی کو بہت متاثر کیا تھا۔ یتیمی اس کے

ایک دات بچی کے غم زیادہ ہو محتے اور وہ شدت سے مضطرب تھیں اور بار بابا کو یاد کرتی تھیں اور بابا کے جمال کی زیارت کی اور آرز دکرتی تھیں۔ یہ بچدا گرچہ کن میں چھوٹی تھی کیکن اُن کی عقل کا ٹائھی اس لیے امام کو بہت پیاری تھیں۔

فَالسِّبِعُ بِهَا حُبًّا فَمَا ثَالَت لَدَيهِ يَشَنَّهَا كَالوَرَدِ لِعِي الرَجِي كَ محبت كابابا كول من ايك مقام تماه بميشه بابا کے پاس بیٹھتی اور امام اپنی شیریں زباں بٹی کو پھول کی مانندا پی بغل میں لے لیتے اور چومتے بھی متھ اور خوشبو بھی لیتے تھے۔ وہ رات کوامام کے پاس سوتی تھیں۔ جب وہ اپنے بابا کی بے سرلاش پرآ کیں تو اپنی پیشانی کو بابا کے مطلے سے نکلنے والے خون سے رَتَكِن كرليا اور عرض كيا: يَا أَبَةَ إِذَا أَظلَمَ اللّيلُ فَمَن يعملٰي حمّاى " بإبا!اب جب رات بور بى ب عم كهال ادر کس کے باس سوؤں؟؟"

#### روزِ عاشورہ اس بچی کی حالت

تمام اصحاب اور احباب کی شہادت کے بعد جب امام علیہ السلام خیام میں آئے تا کدسب سے وواع کریں تو تکان لِلحُسَين عليه السلام بِنتُ عُمرَهَا ثَلْث سَنُواتٍ فَجَعَلَ يُقَبِّلُهَا وَقَد نَشَفَتُ شَفَتَاهَا مِنَ العَطشِ

حعنرت امام کی ایک بینی جو تین سالد تھی، آئی اور دیکھا کہ یاباً سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بابا کے دامن سے پکڑا اور امام نے بچی کو سینے سے لگایا اور پھول سے نازک چہرے کے بوسے لیتے اور مجمی بے آب غنی کی طرح مرجمائے ہوئے ليول كوچوستة تقے اور جمولي ميں بٹھا كرتسلياں ديتے تئے"۔

الم مظلومد في باب سے كها: يَا أَبِنَةَ العَطَشَ العَطَشَ فَإِن الظَّمَاءَ قَد أَحرَى "بابا من بهت بياى بول، بياس

نے میرے جگر کو کہاب کردیا ہے'۔

حضرت نے بیٹی کوسلی دی پھر نہائی جہاد پہنا، اسلی جگ لگایا، مستورات کو وسیتیں اور امام جاد علیہ السلام کو سفارشت
کرنے کے بعد خیمہ سے باہر جانے کا ارادہ کیا تو بگی نے پھر بابا کا دائن پکڑا اور روکر کہا: یکا اُبَتَہ اَینَ تَسفِی عنا بابا! ہمسکہ چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو۔ امام نے فرمایا: بیٹی اِجلیسی عِنلَ الْخَدِیمَةِ لِعَلَی اَتِیكَ بِاللّمَاءِ ''میری آ تھموں کی شفتدک، یہاں خیمہ بیس بیٹی رہو، بیں جاتا ہوں اور پانی کا سوال کرتا ہوں شاید تمہارے لیے پانی لاسکوں''۔ بیفر مایا اور میدان کی طرف جے خیمہ بیس بیٹی رہو، بیں جاتا ہوں اور پانی کا سوال کرتا ہوں شاید تمہارے لیے پانی لاسکوں''۔ بیفر مایا اور میدان کی طرف جے

حتّی دَنی نَحو القوم و کَشَفَهُم عَنِ المشرعةِ "دلتكر پر صله كيا اور لشركر كول ك طرح بكم حميا اور فرات كا كناره خالى بوگيا" و رپانى كے پاس پنچى بى تھے كولتكروالوں نے فريادكى: اے حسين ! تم پانى بينا چاہتے ہو جب كه حرب تهارے خيام كولو شے گھے ہيں، يہ سنتے بى يہ جانے كے باوجودكه يہ جموثی خبر ب، امام نے پانى نه پيا بلكه بجائے پائى ك ايك تير كلے پرليا اور خيام كى طرف كھوڑا دوڑاكر آئے۔ پكى نے ديكھاكه باباكا كھوڑا آ رہا ہے، تو خيمه سے تكل كرآ كے دوڑى، دونوں ہاتھ بنول ميں كے اور عرض كيا: يَا أَبْقَ هَل أَتَيتَنِي بِالمَاء "بابا الم يرے ليے پائى لائے ہو؟"

دَعُونِي اَقَتِبُلُهُ وَاَطلُبُ مِنه مَا وَعَدَنِي بِهِ " پيوپي الل! جِمع چيوز دي، پي باباكوبوے دے اول اور جودعده كرك گئے شے اس كا يو چيلول " -

سب برده داروں نے کہا: اے آگھول کی ٹھٹڈک بٹی اِلَا تَرَاةَ الآن وَغَدًا یاتی وَمَعَهُ مَا تَطلُبین ''انجی باب َو ندد کھو کِل آ جا کیں گے اور تہارے لیے بانی لاکیں گے'۔

وَوَالِلِهِى وَالنَّهُ عَالِي عَنِي "ميرے بابا كہال جين؟ تمام متورات تسليال دے كران كو غاموش كراتى تعين حتى كرية قيدى كربلا ہے كوفدادركوفدے شام آميے"۔

شام كرراسة من ال في في شرسوارى سى بهت تكليف كا اظهار كيا اورا بى بهن سے كها: يَا أُختِي قَد ذابت مِن السَّير مُهجَتِي "الله بهن أونث اتن تيزى سے چلتے بين كر جھے خت تكليف ہوتی ہے اور ميرا دل وجگر پانی پانی ہوگيا ...

اس پرچم بردار ساربان سے کہو کہ ایک لحظ اُوٹوں کو روک دے تا کہ بیں سانس لے لول یا انھیں آ ہت، چلائے ورنہ بی مرجاؤں گی۔ساربان سے پوچھوکہ ہم کب منزل تک پینچیں ہے؟

جب شام آئی تو درباد بزید کی حالت دیکھی، منزل خرابۂ زندان دیکھا تو اس نی بی کا دل بہت آزردہ ہوا۔ نہ فرش، نہ چاغ، نہ بائی، نہ کھانا، دن کوسورج کی دھوپ اور رات کو گریہ زاری کہیں سے سکون نہ تھا۔ ڈکھ بی دکھ تھا۔ ایک رات بابا ک زیارت کو دل اس قدر مجبور ہوا کہ زانو وَل کو بغل میں لے کرسر کو زانو پر رکھا اور بابا کے فراق میں رونا شروع کر دیا اور بیفر مایا: بابا! اس خرابۂ شام میں آپ کا نظار کر رہی ہوں کہ شاید آپ آ جا کیں۔ اب تو میری ہڈیاں بھی آپ کے فراق میں تھلیل ہوگی ہیں۔ اب تو میری جان نظنے کو ہے اب بی آ جاؤ۔

بازار شام دیدم وشنامها شنیدم دشوار تریمیدم از این خراب جائی این دخران شامی .....سس مر گزارند بالین من شده نشت عافل چرا زمانی بودی بهیشه جایم در ردی دامن تو

از تو نديده بودم ايگو نه بے وفائی

"باباشام کے بازار دیکھے، ہمیں گالیاں دی گئیں وہ سنیں۔اس زیران سے پریشان کن اور کوئی مقام تھا؟ شامی لا کیوں کے سروں کے نیچے بیں اور میں سر کے نیچے این شدر کھتی ہوں۔ اس قدر زمانہ عافل ہے۔ ہمیشہ میری جگہ آپ کے دامن میں ہوتی تھی۔ اب سے پہلے اس قدر بے وفائی ندد کیمی محقی"۔

بی اس طریعے سے اپنے بابا سے راز و نیاز کرتی رہی اور اس قدر گرید کیا کہ زیمن ان کے آنسودں سے کیلی ہوگئ۔ روتے روتے نیندآ گئی تو عالم خواب میں دیکھا کہ بابا کا سرطلائی طشت میں یزید کے سامنے پڑا ہے اور رہ چھڑی سے لبول اور دانتوں پر مار رہا ہے اور بابا چھڑیوں کی ضریوں کے بنچے بار بار استفاش کرتے ہیں اور رب کو محکوہ کرتے ہیں۔ بیکی نے باپ کے بریدہ سرکودیکھنے اور ان کوچیٹریاں لگنے کی وجہ سے گریدوزاری اور آ ہوفغال کی اور خوف سے نیند سے بیدار ہوگئ۔ تَبكِی وَتَقُولُ وَا اَبتَاهُ وَاقرة عَینَاهُ وَاحْسَینَاه

اسی دھاڑی مار مارکرروئیں کہ تمام قیدی پریشان ہوگئے اور فریاد کررہے تھے: وامحمداہ واعلیاہ واحسینہ ا تمام مستورات نے طقہ عایا اور ان سے کش ت اور شدت گرید کی وجہ پوچی تو بی بی پاک نے فرمایا: ایدتُوی بِوَالِدِا ی وَقُرَةً وَ عَینی "ممرے بابا کولاؤ، نورچشم کولاؤ تا کہ ان کے جمال کی زیارت کروں''۔

ِلاَنَّى سَأَيتُ سَأَسَهُ بَينَ يَكَى يَزِيد وَهُوَ ينكثه "پيوپيمى جان بي نے ابھى خواب ميں ديكھا كەبريدوم يزيد كى سامنے پڑا ہے اوروہ فالم چھڑى سے ان كے ليول اور منہ پر مارر بائے"۔

اور میرے بابا کاسر خدا کے ساستے استفادہ کرتا ہے۔ جھے ابھی بابا کے سرے طاؤ۔ قیدی بیبیوں نے جس قدر بھی جب کہ اے خاموش کرائیں، نہ کراسکیں بلکہ نی بی کے گریہ وزاری بیں اضافہ ہوتا گیا، جب عور تیں خاموش نہ کراسکیں تو اہام زین العابدین آ کے بڑھے اور بہن کو بغل بیل اور سینے ہے لگایا اور تیلی دیتے ہوئے فیر مایا: بہن! مبر کرو، رو کر ہمارے دلوں ، زیادہ دکھی نہ کرولیکن چر بھی بھی کا گریہ وزاری جاری رہا اور وہ یہ کہ کر ماتم کرتی رہیں: کہاں گئے میرے بابا! میرے تب جد یہ بابا! میرے بوئی نہ کروگوار بابا! آ ہے ہمیشہ جھے اپنی آغوش بیل لیتے اور بوے دیتے تھے۔ پھر اہام زین العابدین کے دائن و پکز کر اس قدر گریہ زاری کی کہ کتی غیشی عکیہا وانقطع نقسَها دوش آ میا اور سائس مُرک کئے۔

امام بی کی غربت پررو پڑے۔امام کو دیکی کرتمام مستورات کے گرید کی آوازیں بلند ہوئیں۔ فَضَحُوا بِالبُکاءِ وَجَلَّدُوا الاَحْزَانَ وَحَشُوا عَلَى مَ وُسِهُمُ التُّوَابَ وَلَطَهُوا الحدودَ وشَقَوا الجُیُوبَ وَقَامَ الصِیّاح "یہ ویرانہ نہ خرابہ قیدیوں کے دکھی بین کر کے رونے سے بقعہ تالہ و بکا بن گیا۔ بی بہوش ہوگئ مخدرات عصمت دکھاورغم سے مراور مند پر ماتم کرتی تھیں۔رونے کا شوراس قدرتھا کہ بزید کے کل میں رونے کی آوازیں پنچیں 'ر

طاہر بن عبداللہ وشقی کہتا ہے کہ اس وقت بزید کا سرمیرے زانو پر تھا اور فرزید زہراہ کا سر ایک طشت میں بڑا تھ۔ جون بی قیدیوں کے رونے کی آ واز بلند ہوئی تو میں نے دیکھا کہ سرے اُوپر سے رومال ایک طرف ہوگیا اور سرنے بلند ہون شروع کیا اور جیست کے قریب بلندی پر جاکر بلند آ واز سے فرمایا: اُخیتی سکوتیتی اِبنکتی ''اے میری بہن زینب اِمیری بیُ و خاموش کا اُولائے۔

پھر میں نے دیکھا کرر نیچ طشت میں آیا اور بزید کو کا طب کر کے بولا: اے برید! میں نے تیرا کیا تصور کیا تھا کہ مجھے

قتل کیا ہے اور میرے اہل وعیال کو اسیر کیا ہے۔ پس اس خوفٹا ک آ واز اور گربیز اری کی صداؤں سے بیزید کی آ کھی کھل مٹی اور اُس فى مرافعا كربوچها: طاهركيابات ب؟

میں نے کھا: اے یزید! میں اور تو کچھینیں جانتا صرف خرابہ شام سے قیدیوں کے زار و قطار رونے کی آ واز آ رہی ہے اور بیدد یکھا کد گربید کی آ واز میں شدت آئی تو سر مبارک حسین طشت سے اُٹھ کرچھت کے قریب جاکر میں فرمایا کہ بہن میری بٹی کو خاموث کراؤ۔ جھے بہت دکھ ہور ہا ہے۔ یزید نے غلام بھیجا کہ جاؤ خرابۂ زندان سے خبر لاؤ کہ کیوں رونے کا شوروغل ہے۔ غلام آیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین کی ایک چھوٹی کی نے اپنے باباً کوخواب میں دیکھا ہے، اب وہ آرام نہیں كرتي اوركبتي بي كدمير عباباكولاؤ علام آيا اوريزيركوبه واقعه تناياتو أس بليد ن كهاكه إمافَعُوا مَأْسَ أبيها إليها "كها: جاؤال كے باباً كامراس كے پاس لےجاؤتاكدات آرام آجائے"۔

بس سرِ مطهر كوطشت ميں ركھا اور أوپر رومال وے كرخرابة زندان ميں لايا كيا اور كها كيا: اے قيد يو! بيامام حسين كاسر

فَاتَوا بِهَا الطَّشَّتَ يلمَع نُورِةٍ كَالشُّمسِ بَل هُوَ فَوقَهَا فِي البهِجة فَجَاوُ بِالرَّاس الشّريفِ وَهُوَ مغطّى بِمندِيلِ دَيبقِي فَكشَفَ الغطاء عنه

سركوجب بى في كے آ كے ركھا كيا تو بى في نے رومال بٹايا تو د كيوكر بوچھا: مَا هَذَا الرَاس " يرسرك كا ہے؟" ویکر پیپول نے کہا یہ آپ کے باباحسین کا سرے۔ فَانگنبت عَلَیهِ تقبله وَتَبکِی وَتَضرِبُ عَلَی سَأْسِهَا وَوَجهِهَا حَتَّى اِمتَلَافَتَها بِالنَّامِ "تووه ائ إباكسر بركر بين اورسروصورت برماتم بهي كرتى تفي اور بابا ك كف كل ر بوسے بھی دیتی تھیں۔ بی بی نے اس قدر بوسے دیے کہ اپنے بابا کے دخماروں اور ڈاڑھی کو چومتے ہوئے بی بی کا سرخون ے جر کیا۔ چرا سے ذکی بین کے کہ مرشام کی دیواری بھی ارز گئیں۔

- يَهِلا مِين: يَا اَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي خَضَبَك بِكَمَالِكَ يَا اَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي قَطَعَ وَمِريدَيكَ " إبا! آ بِ كو ا پنے اس خون کا واسطہ مجھے بول کر بتاؤ کہ کس حرام زادے نے آپ کو آپ کے خون سے خضاب کیا ہے؟ اور کس ملعون نے آب کی رکوں کو کاٹا ہے؟"
- دوسرا بين: يَا أَبَتَاهُ مَن ذَا الَّذِي أَتتَمنِي عَلَى صغِرِ سَنِّي يَا أَبَتَاهُ مِن لِليَتِيم حتَّى تكبَّر " كم ظالم نے مجھے بچین میں بلتم کردیا۔ بابا آپ کے بعد تیموں کی سر پری کون کرے گا تا کہ وہ بڑے ہوں''۔
  - تيرا بين: يَا أَبَتَاهُ مَن لِلنَّسَاء الحاسِوَاتِ يَا أَبَتَاهُ مَن لِلآماهِل المُستِّيكاتِ "بإبا! بدمر بربند مستورات

کہاں جا کیں اور زنان بیوہ اپنی پناہ گاہ کو کہاں تلاش کریں؟''

- ﴿ وَقَا ثِينَ: يَا آبَتَاهُ مَن لِلعُيُونِ البَاكِيَاتِ يَا آبَتَاهُ مَن لِلشَعُورِ البَنشُورَاتِ يَا آبَتَاهُ مِن بَعدِتَ وَاخيبتَاه مِن بَعدِكَ وَاغُربَتَاةُ "باباجان! يروقي آكهي اور بمقع وجاورجهم اوريه برديي قيدي اين بريثان بالون ے کیا کریں اور کدهرجائیں، بابا آپ کے بعد جاری دنیا تاریک ہوگئ ہے'۔
- إنجوال بين: يَا اَبَتَاهُ لَيتَنِي وَكُنتَ لَكَ الفِلَاءَ لَيتَنِي كُنتُ قَبلَ هَنَا اليَومِ عَميًا يَا اَبتَاهُ لَيتَنِي وَسَلات الشرىٰ وَلَا اَمْى شيبَكَ مُخَفَّبًا بِالدِّمَاءِ "اعباً! كاش مِن آبٌ برقران موجاتى اوركاش من آبٌ كى ي حالت ندديكمتى ، كاش يس دفن ہوگئى موتى اورآ ب كى ريش مبارك كوخون سے آلود ندديكمتى '۔

یس بی بی پاک مسلسل سدراز و نیاز کرتی رئیں اور روتی رئیں اور اس قدر دکھی بین کیے کہ مطلے کی آ واز آ ستم آ ست بند ہوتی مٹی۔سانسوں کی رفنارست ہوگئی۔ بھی وہ سرکوایے دائیں طرف رکھتیں اور بوے دین تھیں اور ماتم کرتی تھیں اور بھی سرِ مقدس کو با کمی طرف رکھتیں اور بوسے دیتی تھیں۔ وہ بار بار بابا کی خون آلود ڈاڑھی سے خون ہاتھوں پر لگاتی اور سر پر ہتتہ اورسراييامحسوس بوتاتھا كەتازە تازەتن سے جدا بوا ب

كُلَّمَا مسَحَتِ اللَّهِ مِن شِيبَهِ احمَرَّ الشَّيبِ كَمَا كَانَ أَوَّلًا "اورجس قدر بابًا ك كل س خون صاف كرنْ دوباره ای قدرخون آجاتا اور گلاخون سے رنگین موجاتا"۔

- حِمْا يِن: يَا اَبَتَاهُ مَن جَوَّ مَاسُكَ يَا اَبِي مَنِ الْهَالَي مِن فَوقِ صَدرِكَ قَابِضًا لِحيتَكَ "باقی مستورات بی کے اردگرو کھڑی تھیں چونکہ تمام امام حسین پررونے کے لیے بہانے کی تلاش میں ہوتی تھیں اور آج وہ بہانہ بٹی کے دکھی بہنوں سے زیادہ کون سا ہوسکتا تھا۔ جب معصومہ بین کرتی تو تمام بیمیاں ہائے ہائے کر کے رونی
  - ساتوال بين: يَا اَبَتَاةُ مَن لِلنِّسَاء الثَّاكِآرِتِ ' إبابية وبرمرده (يوه) مورش كيا كري'-

ثُمَّ وَضَعتَ فَمَهَا عَلَى فَهِهِ الشَّرِيف وَبَكَت طَوِيلًا " كُر بَى نِ ابْنَامَد بابا كلول برركما اوركافي ديرَتَ بین نه کیالیکن زاروقطار روتی ربی "۔

فَنَادَاهَا الوَّاسَ بِنتَهُ إِلَىَّ اللَّيِّ هَلُيِّى فَإِنَّا لَك بِالإنتِظَامِ "تبسرِمقدس س آواز آئى: بي آو ميرى طرف جلدي آؤش تمهارے انظار من مول "۔

جب بچی نے بیآ واز سی تو فَغَشِی عَلَيها غَشوةً لَم تَفَق بَعدَها "أس پرشی ادر ب بوشی طاری موگی اور سانس ک

رفآرزك كى اور پر موش مى ندآ كىن"-

فَحرَكُوهَا فَإِذَا هِي قَل فَاس قَت مُوحهَا الدُّنيَا "جب في في كينض ير باته ركعا كيا اور بلايا كيا توسب في كها: انا لله وانا اليه ﴿جعون\_

پس الم بیت کفم میں شدت آمنی ادر اس قدرغم واعدوہ و کرمیدوزاری موئی که تمام مسائیوں کو بد چل میا کد کوئی بدی مصیبت آئی ہے۔سب مسائے دوڑ کر درواز و خراب برآئے تا کہ معلوم کریں کد کیول بیسب رورہے ہیں اور مثل روز عاشورعز اداری کیوں ہورتی ہے؟

ہسامید کی عورتیں غسالہ عورت کو لا ئیں، کا فور و کفن لا ئیں، چراغ لائیں، منسل کے لیے تختہ لا ئیں۔

#### غساله عورت سے جناب نین کا زبان عال میں خطاب

جب معسومة وتخت برلنايا مميا كفسل ديا بائتوني في ندنب في زبان حال عدر مايا موكا: اعدا! اس يتيم بي كو خداکی خوشنودی کے لیے شمل دے دے اور بیر فیال ند کرنا کد بیرال روم سے ہے کہ جن کو شمل وینا تیرے لیے بعید ہے۔ بیر عالمین کے سرور امام حسین کے سینے کا تعویذ ہے اور اس کا نام فاطمہ ہے۔ اس کے یاؤں کے زخم د کھے کر جران ند ہونا کیونکہ فالموں نے اسے کانٹوں پر چلنے پر مجبور کیا اوراس کے جسم پر جو نیلے داغ نظر آئیں تو سمجھ لیٹا کہ فالموں کے تازیانوں اور طمانچوں کے نشانات ہیں۔اور جوزخم کندھے ہر دیکھ رہی ہوائ نیزے کے زخم ہیں جواسے رونے سے روکنے کے لیے لگائے جاتے تھے۔اور کانوں سے جوخون بہدرہا ہے وہ اس کے کانوں سے ظلم کے ساتھ دُر اتار نے کی وجہ سے ہے۔

منسال خسل دیے میں معروف ہوگی اور مستورات اہل بیٹ ماتم کر رہی تھیں عسل کے بعدای پہنے ہوئے پیرائن کو کفن بنایا گیا اوراس بچی کوای خراب زندان میں ونن کردیا گیا۔ جب فی لی زین قیدے چھوٹیں اور اہل بیت وطن واپسی کے لیے تیار ہوئے تو جناب نینب کبری نے زندان کے دروازے برآ کر محمل سے سر با ہر نکالا اور شامی عورتوں سے فر مایا: ہماری ایک امانت اس زعدان میں ہے، تہمیں اس کی جان کی قتم بھی تھی اس کی قبر پر ضرور حاضری دینا، ان کی قبر پر پانی چھڑ کنا اور چراغ روش کرنا۔

#### مزيدمرثيه بدزبان حال

اے اہل شام! میں لہولہو دل اور برتی آتھون سے تمہارے شہرسے جا رہی موں۔ تمہاری بے وفائی کی حد تھی کہ امام حسین کے قل ہونے کے بعدتم نے خوشیاں منائیں اور مہندی لگائی۔ جن بیبیوں کے محروں کا دربان جرئیل تھا ان کواسے خرابه يل ركها كيا اور جب تك مم زندان من ربي مهارا بستر خاك اورتكيدا ينش تعين \_اب من جارى مول اورآ نسو بها \_ ہوئے ایک وصیت کرتی ہوں کہ ہماری چھوٹی بی کی قبر پر، جو عالم غربت میں فوت ہوئی، بھی بھی آ کر جراغ جلا دینا۔

## شامی خطیب کے خطبے کے جواب میں امام سجاد کا انقلابی خطبہ

شام میں اہل بیت کے مصائب میں سے ایک مصیبت بدیھی تھی کدشامی خطیب بھم بزید منبر برآیا اور جست فدرن موجودگی کے باوجود ادر لوگوں کے پُرجیم مجمع میں پزید کے آباء واجداد کی مدح سرائی کی اور اولیا کے شہنشاہ کی خدمت کی۔جعنی کتب میں اجمالی اور بعض میں تفصیلی خطاب درج میں البتدسب کے نزدیک خطبہ کا ہونامسلم ہے۔ اگر چداس میں اختد ن ہے کہ بیخطبہ دربار بزید میں دیا گیا یا جامع مجد میں دیا گیا۔

مرحوم سيدلهوف ميں اور ديگرمؤ رخين بھي لکھتے ہيں: بيدر باريزيد ميں وارد موا اور بعض ديگرنے جامع معجد ميں لکھ ت جہاں لوگوں كا جوم تقر

منتخ طبری نے احتجاج میں، ابو خصف نے اپنے مقل میں، ابن شہراً شوب نے مناقب میں بید خطب نقل کیا ہے اور عد س مجلس فن بحاري اس واقعه كومناقب من سے شاركيا ہے اور دوسرول سے زياده منصل اس خطبه كى تشريح كى ہے اور وہ يہ ن كه يزيد نے تكم ديا كدلوكوں كوجع كيا جائے۔ پرايك زبان دراز بدبخت خطيب كوتكم ديا كدمنبر پر جاكر شہنشاه اوليا كى خت

فَصَعَدَ النَّخَطِيبَ المنبر خطيب بنفيب أنفا اورمنر ربية كرخطية شروع كرديا- يبلح مروثاء الهي كي- ثُمَّة سجة الكوتيعة في علي والحسين وولين شبنشاه اوليام اورسيدالشهد المرك بارے من كندى اور فضول زبان استعال كى اورمدوي ویزید کی تعریف میں بہت سے فضائل ومناقب پڑھے جن میں ان کی صفات جیلہ بیان کیں اور انہی فضائل ومناقب کہ ۔۔ ے معاویداور یزید کوخلافت کے لیے اولی اور بہتر کھا۔

المم زين العابدين عليه السلام به برواشت نه كرسكے اور فرمايا: وَيلَكَ أَيُّهَا النَّحَاطِب إِشْتَرِيتَ مَرضَاتَ المَسَخُوق بِسَخَطِ الخَالِق "اعضلب! الح افسوس تھھ پر، تونے خالق کو تاراض کیا اور تلوق ک رضامندی خریدی تونے بہت بُراسی

پھر حضرت امام سجاد عليه السلام يزيد كے پاس آئے اور فرمايا: يَا يَزِيدُ إِينِان لِي حَتَّى أَصِعَدَ هَذِهِ لِلْاعوَاد " \_ یزید! مجھے اجازت ہے کہ مل بھی ان کنزیول کے مجموعے پر جاؤں اور ایسا خطبہ دوں جو رڈائے خدا و رسول پرمشمل ہو۔ ایس

خطبه سننے والول كوبھى اجراور ثواب ملے كا"\_

یزید نے کہا: آپ کے منبر پر جانے کی ضرورت نہیں لیکن ارکان واُمرائے شام نے کہا: اے امیر الموتین! اگر اجازت وے دوتو کیا حرج ہے۔ یہ ہاتی جوان بھی جازی لہد کے ساتھ بھی منبر پر جائے اور ہم اس سے پھے میں اور اس کے الفاظ و عبارات پرغور کریں تاکہ شام و جاز کی فصاحت و بلاغت کا فرق مجھ میں آجائے۔

یزیدنے کہا: اے شامیو! یہ قبائل حجاز بہت نصبے وبلیغ ہوتے ہیں اگریہ منبر پر کمیا تو اس وقت تک پنج نہیں آئے گاجب

تک مجھے اور ابوسفیان کے تمام خاندان کو ذلیل وشرمندہ اور رسوا نہ کردے گا۔ یہ بنی اُمیہ کے متعلق بہت کر الفاظ کتے میں۔ فَاِنَّهُ مِن اَهلَ بَیتَ نَ قُوا العَلَمَ نَ قُا ارکان دولت نے چر درخواست کی کہ اے بزید! خدا اس کے معاملات میج

فر ائے۔ اس نوجوان کی بید طاقت کہال کہ اس قتم کے پُر بچوم جمع میں کھل کر بات کرسکے۔ جاری تو صرف بیخواہش ہے کہ ا اپنے جد پیغیر اکرم سے الی مدیث سنائے جو جمارے لیے هیجت اور سکون کا باعث ہو۔

اب یزیدان بزرگان اور ارکان حکومت کی بات کور د نه کرسکا اور مجبور آ اجازت دے دی۔ تب امام جادعلیہ السلام زمین سے اُٹھے اور منبر کے پاس آ بے۔ پہلی اور دوسری سیرطی پر قدم رکھا اور بھت نور عرش پر جلوہ کر ہوا۔ لوگ دُور و نزد یک سے آ تے کہ یہ مسافر محف کون ہے اور کیا کہنا جا ہتا ہے؟

امام عليدالسلام نے پہلے حمدوثائے باری تعالیٰ کی اور الی حمد کی کدونیائے آج تک الی حمد ندی تھی۔ پھر خطبہ دیا: ثُمُّمَّ خَطَبَ خُطبةً بَکی فِیهَا العُیُون وَاَوجَلَ مِنهَا القُلُوبَ ''ایا خطبه دینا شروع کیا جس سے آتھوں سے آنو جاری ہوگئے اور دل شی خوف خدا بیدا ہونے لگا'۔ پھر فرایا: اُعطِینًا سِتًّا وَفَضَّلنَا بِسَبعٍ ''خدائے ہم اہلِ بیت کو جمع چیزیں عطاکی ہیں اور سات چیزیں دے کرفنیلت دی ہے'۔

وہ چھے چزیں جوعطا کیں وہ علم علم مہاحة (بزرگ)، فصاحت، شجاعت اور مونین کے دلوں میں جاری محبت ہے لیعنی جو بھی مون ہے ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ساتویں چیز جو ہمیں بطور فعیلت دی گئی ہیں وہ یہ ہیں: نبی مختار حفرت محر مصطفی ، جتاب حیدر کرتا را ، جناب جعفر طیار ، جناب حمز وسیدالشہد او اسد الرسول اور حسن وحین کی ذوات مقدسہ ہم اہل بیت پر خدا کی بہت بری عنایت ہے۔

اے شامیو! جو مجھے پیچانا ہے تو ٹھیک اور جونہیں پیچانا تو اے میں اپنی شاخت کرائے دیتا ہوں کہ میرے حسب اور نسب کوشم بھی جانتا تھا اور وہ بھی جانتا ہے جس نے میرے بابا کے ملے میں تیر مارا اور پیلو میں نیزہ مارا اور برید بھی جمھے جانتا ہے۔ ہے جس نے میرے بابا کے قتل کا تھم جاری کیا ہے لیکن لوگو! تم نہیں جانے اور ہمیں خارجی کھہ دہے ہو، یہ بالکل غلط ہے اور

#### حقیقت اس کے برعس ہے، لہذاسنو میں تمہیں اپنا حسب ونسب بتاتا ہوں کہ میں کون موں؟

آنَا ابنُ مَكَّةَ وَمِنْي آنَا اَبنُ نَموَمَ وَالصَّفَاءَ آنَا ابنُ مَن حَمَلَ الرُّكنَ بَاطَرافِ الرِّكاءِ آنَا ابنُ خَير مَن طَافَ وَسَعٰى آنَا ابنُ خَير مَن حَبِّم آنَا ابنُ خَير مَن حَبِّم آنَا ابنُ خَير مَن حَبِّم وَلَكَيْ آنَا ابنُ مَن حَمَلَ عَلَى إِبرَاقِ فِى الهَوَاء آنَا ابنُ مَن أُسرِى به مِنَ المَسجِي وَلَدَّىٰ آنَا ابنُ مَن أُسرِى به مِنَ المَسجِي الحَرَامِ إِلَى سدى المَنتَهٰى آنَا الحَرَامِ إِلَى المَسجِدِ الاقطى ، آنَا ابنُ من بَلِغ به جبرئيلٌ إِلَى سدى المنتَهٰى آنَا ابنُ مَن فَلَى بِمَلَائِكَةَ السَّمَاءِ آنَا ابنُ مَن صَلَّى بِمَلَائِكَةَ السَّمَاءِ آنَا ابنُ مَن وَلَى مِن المِدِي الجليل مَا اولَى

لوگ بہت تجب کررہے تے کہ اس قدر رسول پاک کے القاب کہتے جا رہے ہیں اور اپنی نبست ان کی طرف دیے م رہے ہیں کہ بیں ان کا بیٹا ہوں، جب کہ یزید نے شہرت کی ہوئی ہے کہ یہ خارجی ہیں۔ لوگوں نے مجد کے صحن میں بینے والوں کو خبر دی اور سب نزدیک آ گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا: میں فخر زید محمصطفی ہوں۔ جب لوگوں نے سن کے یہ فرزید رسول ہیں تو ان کا گریہ اور زاری بلند ہوئی۔ پھر فرمایا: میرے باپ کا دوسرانام سنو:

آناً ابن من ضَربَ حَرَاطِيم الخَلق حَتَّى قَالُوا آنَا ابنُ مَن حَربَ بَينَ يَكَى مَسُولِ الله بِسَيفَين وَطَعَن بِرمحين وَهَاجَر الهجرَتين وَبَايَعَ البَيعتينَ وَقَاتل بَكَم، و حُنَين وَلَم يَكفَر بِالله طَرَفَة عينِ آنَا ابنُ صَالِح المومنين وامن النبيين قَامِع الملحدين يعسوب المسلمين ثوم المجاهدين ونهين العابدين وَتَاج البكائين آصبر الصَّابرين وَافَضَلُ القَائِمِينَ ، من آل ياسين مرسول مرب العالمين

آنا ابنُ المُويِّد لجبرائيل المنصور ببيكائيل آنَا ابنُ المحامى عَن حَرم المسلمين وقاتل المارقين والناكثين والقاسطين والمجاهد اعداء اللهِ وافخر مَن مشٰى مِن قُريش اجمعين آوَّلُ مَن إِجَابَ وَاستَجَابَ لِلهِ وَلِرَسُولِهِ مِنَ المُؤمِنِينَ وَاوَّل السَابُقين وقاصم المعتدين و مبيد المشركين وسبهم مِن مرامى الله عَلَى السَابُقين ولِسَانِ حكمة العابدين وَناصرِ دينِ الله وَلى امرالله وَبستانُ حِكمة اللهِ وَعَيبَة علمه سمح سخى بهلولُ نركى ابطحى برضى مقدامٌ همام صابرٌ ضوّام أم ومهذبٌ قوامٌ قَاطِعٌ الاصلاب مغرق الاحزاب اربطهم عِنَانًا واثبتهُم جَنَانًا امضاهم

عَزيمَةً وَاشَّدَهُم شكيمَة اسد باسلُ يطحنهم في الحروبِ إِذَا أَن دلفت الاسِنَّة وَقَربتِ الاعِنَّه طعن الرحا ويذبوهُم فِيهَا ذب والرُّيح الهشيم ليث المحجال كبش العراق مَكِّى مَدَنِیٌ خَيقِی عَقَبِیٌ بَدَسی العراق مَکِی مَهاجِریٌ مِن العَربِ سيدها ومَن الوغی ليثها واب المشعرین ابوالسبطین الحسن والحسین ذٰلِكَ علی بن ابی طالب

"میرے دادا ہیں جن کے القاب اور صفات میں نے ذکر کیے۔ میں اُنہی کا بیٹا ہوں جس ہتی نے عرب کے فرعونوں کی گردنیں مروڑ کر اُنہیں کلمہ پڑھایا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے رسول اللہ کی معیت میں دو تکواروں سے جنگ کی۔ دو نیز نے قرش دو اجرتیں کیں، دو بیٹنیں کیں اور جو بدر و حتین (میں کفار) کے قاتل ہیں۔ میں اُن کا بیٹا ہوں جو لحد بن کے آل کرنے والے ، مسلمانوں کے مردار، مجاہدوں کے نور، عابدوں کی زینت، رونے والوں کے سرکا تاج، صابراور قائمین سے افضل میں۔

میں اس کا بیٹا ہوں جس کی تا ئیر جر کیل نے کی، مدد میکا کیل نے کہ حرم رسول کے محافظ، منافقین،
بیعت تو ڑنے والوں اور تجاوز کرنے والوں کے قاتل، وهمنوں پر مجابد، اور قریش میں قابل فخر اور وہ
پہلے خص جن کواللہ نے بلایا اور انہوں نے فوراً لیبک کی۔ وہ رسول کو لیبک کہنے والے، متجاوزین کے
قاتل ہیں۔ مشرکوں کو بنیادوں سے اکھیڑنے والے، منافقین پر اللہ کا تیم ہیں۔ عابدین کی حکمت کی
زبان، دین کے ناصر، امراللہ کے ولی، اللہ کی حکمتوں کے باغ، اللہ کے علم کا خزانہ دار، بزرگوار تی ،
پاکیزہ، تھمند، راضی برضاء اللہ صابر، قائم، قاطع، گروہوں کو تو ڑنے والے، ان کی لگاموں کو پکڑنے
والے، شرخفنظ جنہیں جنگوں میں آ زبایا گیا ہے۔ جب تیروں، تکواروں اور نیزوں کی جنگ کا عروج
ہوتا تو وہ جاتے، مجاز کے شیر، کی مدنی، حقی، بدری، اُمدی، شیری، ہیں جن کے وارث سبطین
حسن اور حسین ہیں، وہ میرے داداعلی بن ائی طائب ہیں۔

اے شامیو! میری دادی فاطمۃ الر ہرائی ہیں، ش سیدۃ النساء العالمین کا بیٹا ہوں جوتمام کا نتات سے افضل ہیں۔ اس طرح امام کہتے رہے: انا ابن سسانا ابن سسانا ابن سسانا ابن سام کے خاتمان اور اپنا تعارف کراتے رہے۔ لوگ بڑے خور سے سنے اور ان کے آنو بھی جاری ہوگئے تے اور روتے روتے ایک وہ دفت آیا کہ لوگ دھاڑی مار مار کررونے

کے اور گریدوزاری کاایک ایباشور بلند ہوا کہ ختم نہ ہوتا تھا۔

(اضافہ از مترجم: لوگوں کی بغاوت کے خطرے کو محسوں کر کے بزید نے موذن سے کہا کہ اذان دو۔ جب موذن نے کہا: اشھد ان محمدا مسول الله تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے موذن دک جاؤ۔ اے بزید! اب بتاؤیہ محرجن کا نام اذان میں ہے میرے ناتا ہیں یا تیرا ناتا؟)

### مزيدخطبهامام سجاد بردايت ابوخفف

مجرامام عليه السلام نے فرمایا:

أَنَا أَبِنُ صَرِيعَ كَرَبَلَا أَنَا أَبِنُ مَن مَاحَت انصابَة تَحتَ الثَّرِي أَنَا ابنُ مَن ذُبِحَت اطفالَه مِن غير سوى أَنَا أَبِنُ مَن اضرم الاعلَهِ فِي خيمته لظّي أَنَا أَبِنُ مَن اَضلى صَرِيعًا بِالتَّفِي أَنَا أَبِنُ مَن مَافَعُوا مَاسَهُ عَلَى القَّنَا أَنَا أَبِنُ مَن مَافَعُوا مَاسَهُ عَلَى القَنَا أَنَا أَبِنُ مَن هَاكَ خَريمَه . . . .

"اب امام نے آپنے باپ کا جنسی بڑید نے فاری کی شہرت دے رکھی تھی کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا: میں متعقول کر بلا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے انصار کو قبر میں سکون ملا، میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے نیموں کو دشمنوں نے آگ لگا بیٹا ہوں جس کے نیموں کو دشمنوں نے آگ لگا دی۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے خیموں کو دشمنوں نے آگ لگا دی۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے دی۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے میں اُس کا بیٹا ہوں جس کے میرمبارک کونوک نیزہ پر بلند کیا حمل ہیں اُس کا بیٹا ہوں جن کے میرمبارک کونوک نیزہ پر بلند کیا حمل۔ میں اُس کا بیٹا ہوں جن کے حمل کی تو بین کی گئی"۔

الم عليه السلام نے يہ جملے روكر كيے اور آنسومسلسل جارى تتے: فَلَما سَمعوا الناس كلامه ضَجوا بِالبُكاء وَالنجيب وَعَلَتِ الاصَوات فِي الجَامِع "جب ثاميوں نے امامٌ كايدكلام ساتو كريہ سے أن كى چين نكل تمثيل أور بلند

آ وازے شای رونے لگے۔ شوروغل پیدا ہوا تھا''۔

فَخَافَ يَزِيد الفتنة يزيد كوبناوت كاخطره محسول مون لكالبذا مؤذن سے كها: تم اذان كهوتا كراس جوان كى تقرير مؤذن أثما اوركها: الله اكبر، امام نفر مايا: كبَرتَ تكبيرًا وَعَظَّمَت عَظِيمًا وَقَتُ حَقًّا الم مؤذن! تونے خدا كويزرگى سے يادكيا اور تونے كه كها: لا شنى اكبو مِن الله جب مؤذن نے كها: اشهد ان لا الله الا الله تو حضرت نے رمايا: مرحض يكى كواى ديتا ہے كہ الله وصدة رمايا: مرحض يكى كواى ديتا ہے كہ الله وصدة

لاشریک بینی اے شامیو! جان لو کہ ہم مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔ حصر مرز در سائل اور مسلمان ہیں اور خارجی نہیں ہیں۔

جب مؤذن نے کہا:اشھد ان محمد اللہ تو امام بجاڈ نے گرید کیا اوراس قدرروئے کہ تمام حاضرین بھی رونے گئے۔ حضرت نے روتے روتے فرط نم بس مالمی العمامة من ساسه وَسمی بِهَا إِلَى المؤذن

ا پنا عمامہ سرے اُتار کرمؤذن کی طرف پھینکا اور فرمایا: مؤذن تہمیں خدا کی تتم! یہاں رُک جاؤ۔مؤذن رُک عی توامام علیہ السلام نے بزید کو مخاطب کر کے فرمایا: بتاؤیہ مجمد میرے جد ہیں یا تیرے جد؟ اگر تو کیے میرے جد تو تو جھوٹ بولے گا اور

اگر کے کہ محمد میرے جدامجد ہیں اور تیرے پیغیر ہیں تو بتا کہ تونے فرزید پیغیر کو کیوں قل کیا ہے اور جھے کیوں یتم کیا؟

یزید کے پاس کوئی جواب نہ تھا لبدا اُس نے کہا: لا حَاجَة لیی فی الصلواۃ مجھے نماز کی کوئی ضرورت نہیں اور نماز پڑھے بغیراً تُحد کر مجد سے باہر چلا گیا۔ مجد کے لوگ اُٹھے تو اہام منبر سے اُتر بے تو تمام لوگ حضرت کے اردگر دجم ہوگئے اور حضرت سے اپنی بے پروائی کی معافی مانگتے رہے۔

منهال بن عمر کوفی اس مقام پر موجود تھا وہ اُٹھا اور امام ہجاد کی خدمت میں عرض کیا کہ آتا! ان مشکل حالات میں آپ کیے گزربسر کررہے ہیں؟

امام علیہ انسلام نے فرمایا: اس کا کیا حال ہوگا جس کا باب فل کردیا جائے اور ان کے ناصر فل کردیے جا کیں۔اس غربت میں ہمارا یکی حال ہے جوتم دیکھ دہے ہوکہ ہمارے پردہ داروں کو ہرخاص وعام میں پھرایا گیا، نہ چاوریں، نہ کھانا، نہ آرام۔

اے منہال! جو حال تم دیکھ رہے ہو میں کیا کروں، کیے دن آگئے، میں ایک ایبا قیدی ہوں جے ذات اور خواری ہے قیدی بنایا گیا ہے۔ قیدی بنایا گیا ہے۔

اے منہال! زمانے نے مجھے اور میری الی بیت کوعز اداری اورغم کا لباس پہنا دیا ہے۔ ہمیں قوت اور کھانے کے بجائے معیتوں اور دکھوں کا زہر پلایا جا رہا ہے۔ میری اہل بیت کا حال دیکھو کہ لوگوں کی انگلیوں کے اشارے ان کی طرف ہوتے ہیں، لوگوں سے گالیاں سنتے رہتے ہیں اور مج وشام آنے والی معینتوں سے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔

ایک وقت عرب فخر کرتے تھے مجموں پر کہ محمصطفی ہم سے ہیں۔ قبیلہ قریش باقی قبائل پرفخر کرتا تھا کہ محمد مصطفی ہمارے قبیلہ قریش سے ہیں اور ہم ای محمد کی اولاد ہیں کہ بھی لوگ ہم پرفخر کرتے تھے، البتہ ہماری سے حالت ہوگی کہ جوان مارے گئے،

ہارے گھروں کوآگ لگا دی گئی، ہماری عورتیں نامحرموں کے ہاتھوں قیدی ہیں۔ میرے بابا کے سرکوشہروں میں ہدیے طور پر لے جایا جاتا ہے۔ گویا ہمارا کوئی حسیب ونسب ہی نہیں۔اب یہاں پزید کے تیدی ہیں اور کنیزوں اور غلاموں کی طرح ہمارے

ı

اُو پر تنها کی اورغربت ہے۔

منهال نے یو چھا: مولاً! آ ب کی اقامت کہاں ہے کہ وہاں آ ب کے پاس حاضر ہوں؟ امام کے آنو جاری ہو مے اور فر مایا: ہم ایک خراب نما مکان می قیدی ہیں۔

واقعه منده زوجه يزبد

شام میں یزید کی طرف سے دیے مگئے مصائب اور دکھوں میں ایک سے سے کہ جب قیدی خرابہ میں آئے تو حَتّی تَقَشَّرَت وُجُوهُهُم وَتَغَيَّرت اَلْوَانُهُم وَاقْتَرَحَت اَجِفَانَهُم وَ اُذِيبَت لَحومَهُم وَنَحلَت جَسُومَهُم ''وهوپ اورگری کی وجہ سے چہروں کی چلد حبلس می تھی، رنگ تبدیل ہو گئے تھے۔آئیسی کثرت کرید کی وجہ سے زخی ہوگئی تھیں،جسموں کا گوشت بانی بن گیا۔ان کے لطیف اور نفیس جم ضعیف اور نحیف ہو مھے "۔

یزید نے پھرایک اورمعیبت تازل کی تا کہ الل بیت کے دکھوں ٹس اضافہ ہوکہ تھم دیا کہ اہل بیت کو خرابۂ زعدان ے نکال کرمیرے کھریش لایا جائے اور میری کھر والوں سے اہلی بیٹ کی ہتک اور تو بین ہوتی رہے۔

ایک روایت میں ہے کہ بیتھم زوجہ بزید مند کی درخواست پر ہوا جو کی زمانہ میں مند بنت عبداللہ بن عامر امام حسین " كى كمرين نوكرانى بن كررى تمى اوروه بى باشم سے محبت ركھتى تى۔ نيز الل بيت كى وفادار تعيس ،اس نے يزيد سے كہا كدا ب یزید! مجھے اجازت دے کہ پچے دن بادشاہ عجاز کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں لاؤں اور ان کی ندمت کروں۔ چونکہ یزید کو اپنی بیوی مندے بہت محبت تھی اس لیے اس نے اجازت دے دی۔

صاحب منتخب لکھتے ہیں: ہندروایت کرتی ہے کہ ایک رات میں نے اپنے بستر پرالم بیٹ کی غربت اورمظلومیت کے متعلق سوچ رہی تھی کہ مجھے نیندآ تھی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دردازے کھلے ہیں اور ملائکہ صف درصف ینچ اُتر رہے ہیں۔ چروہ اس کرے میں آئے جہاں امام حسین کا سرتھا، گردہ درگروہ اعدر جاتے اور کہتے: السلام علیك يابن رَسُول الله السلام عليك يا أبا عبدالله!

ای اثناء میں ایک سفید بال نما سواری آسان سے اُٹری کہ اس میں چھ خوبصورت مخص سے، ان میں سے ایک برد گوار جن کی صورت نورانی تھی، جا ندکا چہرہ تھا وہ باہر آئے اور امام کے سرِ مطہر کے پاس پینے کراپ آپ کوسرِ مطہر بر گرا دیا اور اپ لب مظلوم حسین کے لیوں پر رکھے اور چومنا شروع کیا۔ آپ بوسہ بھی دیتے تھے اور زاروقطار روتے بھی تھے اور فرماتے تھے: تجے ان ظالموں نے شہید کردیا اور کوئی قدرند پہانی۔ تھے ایک محوض یانی بھی نددیا۔اے میرے بینے! میں تیرا تاتا محمد موں

اور وہ باباعلی آئے ہیں اور وہ بھائی حسن آئے ہیں۔ بیعفر عقیل ، حزہ اور عباس آئے ہیں۔اپنے افراد کو ایک ایک کر کے

مندكتى ہے كہ ميں خوف كے مارے بيدار ہوكى اور بزيد كے پاس آكى ليكن اسے اسى بستر پرندو يكھا۔ پرخور كيا تو ایک تاریک کرے سے بزید کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے اسے خواب سایا اور وہ شرمسار ہوا۔ میں نے کہا: اگر شرمندہ ہے تو اہمی تھم وے کہ قیدی چندروز مارے کمر میں مہان تھریں اور میں ان کی خدمت کروں۔ یزید نے تھم دے ویا تو فیدی ہندہ کے کمرآئے۔

علامہ قزویمی حدائق الانس میں کھیتے ہیں:حقیقت تو سے کہ بزیدنے نرمی اور ترحم کی وجہ سے قید یوں کو اپنے گھر میں لانے کی ہندہ کی درخواست قبول نہیں کی بلکہ وہ جاہتا تھا کہ اپنے تجملات اور عیش وعشرت کا سامان دل شکتہ اہلِ بیت کو دکھایا جائے تا کہ ان کو مزید تکلیف اور دکھ جو۔ کیونکہ اس کا بیافدام اگر زحم اور زی کی دجہ سے ہوتاتو پھر اہلی بیٹ کے اس کے گھر میں وافل ہونے کے وقت بی محم کیوں دیا کہ ان کے محریث وافل ہونے سے پہلے امام حسین کا سر محر کے وروازے پر اٹکایا جائے تا كدداغ ديده مستورات حضرت كا سرائكا موا ديكھيں تو ان كے دل وكيس اور جكر كباب موجائيں - كيونك علام ولك بحاراور الوخف في مقتل ش لكعاب:

إِنَّ يَزِيد أَمرَ بان يُصلِّب الرَّاسُ عَلَى باب دامة وامَرَ بِأَهلِ بَيتِ الحُسَين أَن يَدخُلُوا دامَة "فييد نے تھم دیا کہ سرکودروازہ پرالتکایا جائے اور اہلی بیٹ کو پہال سے گزاد کرمیرے کھڑیں لایا جائے'۔

پس ان دل شکتداور چھوٹے بچن پر کیا گزری ہوگی جب انہوں نے دروازے پر امام حسین کا سرائ ہوا دیکھا ہوگا۔ پس جب قید یوں کی نظر امام حسین علیہ السلام کے سر پر پڑی تو وہ زاروقطار رونے کیے اور اس قدر گرید کیا کہ زمین وزمان میں زار الآتا محسوس مونے لگا۔ جب مند كومعلوم مواتو وہ تھے پاؤل اور نظے سريزير كے دربار مي دوڑتى موكى آكى اور كما: يَايَزِيداً مَاسَ إبن فاطمة بنت مسولِ الله مصلوب على فَنا بابى "اے يزيد! كياتم نے امام كمركومير عكمر كدرواز يرافكان كاحكم ديا ب؟"

يزيد نے كها: بان! اور تو كيوں فيكر درباريس آمئى، بزيد أفعا اور بند كرسر برائى عبا ڈال وى تاكدوہ نامحرموں كى نظرے باہردہ موجائے۔ محرکہا: توحین ہر گرید کر کیونکہ حسین تو قریش کا فریادرس تھالین ابن زیاد ملعون نے بہت جلدی میں حسین کوئل کردیا۔

علام مجليٌّ بحار مِن فرمات بن: فَلَمًّا دَخَلَتِ النِسوَةُ دَانَ يَزِيد لَم يَبقَ مِن آلِ آبِي سفيان احد الا

مدننه سمدننه ثك

استقبلَهُنَّ بِالبُكاءِ وَالصِّراخِ وَالنِّيَاحَةِ عَلَى الحُسَينِ "جب المِ بيتُ مندك كُر مِكَ تو ايسفيان ك كرانى ك تمام ورتول نے اُن كا استقبال كياليكن تمام يزيدى عورتول نے فاخرہ اور شاہاندلباس بہنے ہوئے تھے۔ تين دن تك يزيد ك

کھر کرید وزاری اور ماتم ہوتا رہا"۔ صاحب بقاتل لکھتے ہیں: ہندنے جناب ندنب کبری کی بہت منت ساجت کی کہ قالین پر بیٹھیں اور کمرے اور ایوان طلا پیس آئیل کین ٹی ٹی ٹی فی فی قطعاً قبول ند کیا اور فر مایا: پس کیے ان قالینوں اور فرشوں پر بیٹھوں حالانکہ پس انہی آئیکھوں سے د کھے کرآئی ہوں کہ میرے بھائی کی لاش خاک اور دھوپ میں پڑی تھی۔ چنا نچہ اہل بیت کے تمام قیدی صحن خانہ بی خاک پر بیٹھ کے اور سب قیدی ٹی ٹی نینٹ کے اردگر د بیٹھے تھے۔ ٹی بی نے فرمایا: اب میرے بھائی کا سر لایا جائے۔ سر لایا گیا تو ٹی بی

نے اپنے بال کھولے، ایک ہاتھ پر بھائی کے سرکوا تھایا اور دوسرے ہاتھ سے سروسینہ پر ماتم کرنا شروع کیا اور فرماتی تھی: اے

ین اُمیدکی عورتو! دیکھو بیمیرا بھائی تھا جے روز عاشور نماز ظہر کے بعد کر بلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔

مقام مخصوص برائے عز اواری سیدالشهد او صاحب منخب لکھتے ہیں: جب بزید نے ظاہرا اپنے کردار پر شرمندگی کا اظہار کیا اور کہا کہ مالی وللحسّین میرا کیا

کام تھا کہ حین سے ظراتا۔ پھر قیدیوں سے کہا: اب بدیتاؤ کہتم شام میں رہو کے یا دینہ واپس جاؤ کے۔ اگر یہاں رہوتو تمہاری شان وشوکت کے مطابق خدمت کی جائے گی، اور اگر دینہ جانا پیند کروتو انعام دے کر دینہ پہنچا دیتا ہوں۔ جب قیدیوں نے بیسنا تو مستورات اور بچوں کے رونے کی صدابلند ہوئی۔ بی بی زینب نے فرمایا: ہم قیدیوں کی ب

خواہش ہے کہ اولا ہمیں اجازت وے کہ چندروزہم حضرت امام حسین اوران کی اولاد کے غم بیل آنسو بہائی اور عزاداری
کزیں کیونکداب تک تیرے سپاہیوں نے ہمیں اپنے مظلوم اور مقتول شہداء پررونے بھی نہیں دیا۔ اور بید دکھ ہمارے دلوں بی ہے۔ نبحب اولا ان ننوح علی الحسین بزید نے قبول کیا اور حکم دیا کہ ایک گھر خالی کیا جائے، وہاں سے پھر دغیرہ ہٹائے جائیں، گھرخالی ہوا اور بیبیوں کوعزاواری کی اجازت دے کراس گھر بیل نظل کردیا۔ جب شامی اور قریش عورتوں نے

سنا کداب اہلِ بیت عز اداری میں مشغول ہیں اور یزید نے اجازت دے دی ہے تو شام میں جس قدر بھی محبان اہل بیت عورتی تھیں، سبد نے سیاہ لباس پہنے اور ان عز اداروں میں شامل ہوکر اپنے نم کو محکم کرتی رہیں۔وہ نوحہ پڑھتی ہیں:

وَلَمْ يَبْقَ هَاشبِيَة وَلَا قَرِيشية اِلَّا وَلَبَستَ السواد على الحسين وندبُوهُ

"مات دن تک صبح وشام اس مکان پرعز اداری امام حسین موتی ری نوحه برد صنے والی دونوں بہنیں



#### جناب نينب كبرى اوراً م كلوم تحيس"-

علامه كليٌّ بحاد من لَكِيع بين: ثُمُّ أَنزَلَهُم يَزيد دامه الخَاصَة فَمَا كَانَ يَتغَذَّى وَلَا يَتَعشى حَتَّى يَحضَر علی بن الحسین بزید نے اہل بیت کے لیے ایک مخصوص کھر خالی کرایا اور وہاں عزاداری کی اجازت دی۔ اس عزاداری نے شام میں انقلاب پیدا کردیا کیونکہ پہلے عورتوں کو حقائق کاعلم نہ تھا۔ جب علم جوا تو شام کے حالات بدل مکئے اور یزید کو خطرات محسوس موسے۔

## یزید کا الل بیت سےمعذرت کرنا اور رہائی ویتا

جب شام ين اللي بيت كورية بجه عرصة كزرا تو تمام اللي شام كوالل بيت رسالت كي معرفت موكي اورمعلوم موكيا كدامام حسين خارى ندم على بلكداولاورسول و فاطمه بتول عنه لوكول في ظاهراً اور حيب كريزيد كاس اقدام كوچيني كرنا شروع كرديا اور برطرف سے يزيد يراعتراضات بونے سكے اور بركى، بركمر اور بر بازار ميں يزيد كے اس نعل برلعن طعن مونے لگی ۔ لوگوں نے اُسے علائیہ يُرا بعلا كہنا شروع كرديا تو اس كوشام بيس بغاوت كا خطر ومحسوس ہوا، لبذا اس نے كوشش كى كه میاعتراض بند ہوجا کیں تو اعلان کردیا کہ امام حسین کی شہادت میرے تھم کے بغیر ہوئی ہے۔ ابن زیاد ملمون نے قل کرنے میں جلدی کی ،خدااس پرلعنت کرے۔

پھر بزید نے حکم دیا کہ قرآن کے بہت سے مصے (سارے) کیے اور تمام بازاروں میں لوگوں کو دیے کہ اس قرآن کو پڑھنے میں مشغول رہیں اور جھ پر اعتراض اور لعن طعن سے زبان بندر کھیں۔اس دجہ سے اُس دن سے قر اَ ن کوتمیں یاروں میں تقتیم کیا میا اورلوگ قرآن خوانی میں مشغول ہو گئے۔لیکن لوگوں کی زبانیں بندند ہوئیں۔ بزید نے سمجھا کہ اہلی بیت ، کر يهال ربنے سے حالات روز بروز ايتر موت جا رہ جين للفا ايلي بيت كو بلايا اور معذرت كى اور مال، لباس، ورہم ووينار پیش کیے۔ اُس تعین نے جناب اُم کلثوم کو مخاطب کر کے کہا کہ بید رینار و درہم تمہارے بھائی کا خون بہا ہیں، مجھے معاف

بیسننا تھا کہ اُم کلوم سلام اللہ علیہا کی گریے زاری کی صدائیں بلند ہوئیں اور فرمایا: اے برید! تو کتنا بے حیا ہے کہ جارے اُن بھائیوں کو قل کرایا جوایسے جوان تھے کہ ان کے جسموں کے ایک ایک بال کی قیمت تمام کا کنات بھی نہیں ہوسکتی اور تو کہتا ہے کہ بیدورہم میرااحمان ہے۔

مرحوم سيدلهوف مِن فيهائة جين: پھريزيدنے امام سجاد عليه السلام كو كاطب كرك كها: أذكرُ جَاجَتَكَ الشَّلاث الَّتِي

وَعَد متك بقضائهن كرائي حاجتي بتاؤجن كوبوراكرنے كاش في وعده كيا تحا۔

الم عليه السلام في فرمايا: كملى حاجت يد م كه أن تُركَّيني وجه اى وسيدى اولاً محص الي بابا كاسر دوكه جو سيداشبداء بي-

انيا:اَن تَدُدً كَلَينًا مَا أَخْذِ منا جو مارے اموال شام فريال شراوت مح وه سب كسب والى كرو-ٹالہ: اگر مجھے قبل کرنے کا ارادہ ہے تو اہلی بیٹ کو کسی امین مخص کے ساتھ پہلے مدینہ پہنچا دو۔

يزيد نے كها: امّا وجهه ابيك فكن تراة ابدًا تهارے باب كا سرتونيس السكا، اور جهال تك تمهار فيل كى بات ہے تو وہ میں معاف کرتا ہوں اور ورگز رکرتا ہوں۔ تم خود اپنے اہلی بیت کو لے کر مدینہ چلے جاؤ۔ جہال تک لوٹے ہوئے اموال کی واپسی کاتعلق ہے تو وہ مجمی نہیں مل سکتے ، البتدان اموال سے کئی منا زیادہ قیمت دے سکتا ہوں۔

الم سجاد عليه السلام في جواب من فرماي: أمَّا مَالُكَ مَا نَدِيد وَهُو موفو عليك

تیرے اموال کی ہمیں کوئی حاجت نہیں وہ تھے نصیب ہوں، ہمیں دنیادی اموال کا لائج نہیں۔ اپنے لوٹے ہوئے اموال کو بھی اس لیے ما تک رہا ہوں کہ إِنَّ فِيهَا مغزل فاطعة بنت مسول الله ان اموال میں ایسے لباس اور جاور یر تھیں جو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ کے اپنے ہاتھوں سے بنائی موئی ہیں۔ان میں جنابِ فاطمہ کی جا در، مقعد، قیص اور پیرابهن شامل بیں اور میدمناسب نہیں کہ جناب زہراہ کے لباس اور بنی ہوئی چیزوں کو نامحرموں کی نظریں دیکھیں اور وہ ان کو استعال كرير \_ فَاهَرَ يَزِيد برد فلك بس يزيد في كم ويا كمتمام لوف موسة اموال وابس كيه جاكي - وه سامان لايا كي ( كسى معتركاب من نبيل كه كيا واليل لائے تفصيل كا ذكر نبيل مالا) كيكن متاخرين كے درميان مشہور بير ہے كمالو في موت اموال كي مخرى بندهي بوئي تقيء اسے كھولا كيا تو اس ميں تازه خون آلود سرخ عقيق كي طرح كا ايك برانا لباس، جوسوراخ سوراخ اور پھٹا ہوا تھا۔ برید نے غورے اس لباس کو دیکھ کر کہا کہ یہ کیا ہے؟

قَالُوا: هذا قميص الحسين أَخَذَه اخنس بن مرتد بتايا كما كداب يزيد يرصينً كى ووقيم ب جوآخرى وتت الكن كراً ئے تھے اور اض بن مرتد نے لو في تھی۔

یزیدنے کہا: یہبیں ہوسکتا کیونکہ حسین تو سلطنت بنانے کا دعویٰ کرتے تھے، لباسِ فاخرہ پہنتے تھے۔ یہ پھٹی پرانی قیص کیےان کی ہوسکتی ہے؟

كما كياكه بدلباس اس ليے امام حسين نے بہنا تھاكه برانا مجھ كرلونا نه جائے اور بطور كفن جسد امام بررہے ليكن ظالموں نے اس قدرظلم کیا اورلوٹا کہ کربلا کی ریت ان کا کفن بن می ۔

يزيدن يوجها كداس من است زياده سوراخ كول بين؟

کہا گیا کہ بیسوراخ تیروں اور نیزوں کے لگنے کی وجہ سے ہیں۔ جب اہل بیت کی نظر اس خون آلود پرانی قیص پر بڑی تو اُن کے رونے کی صدا کیں بلند ہو کیں اور واحسیناہ واحسیناہ کے بین ہونے گئے۔

جناب زینب کری نے اس قیع کو اپنے سینے سے لگایا، بوسے دیے اور اپنے ساتھ مدیند لاکیں اور جب اپنی مال کی قبر پر پہنچیں قو دکھ کا بین بلند کیا کہ امال! حسین کو ساتھ لے گئی کئی لین بغیر حسین کے واپس آئی ہوں، البتہ آیک نشانی لائی ہوں۔ پھر چاور سے وہ قیم نکالی اور مال کی قبر پر پھیلا دی۔ بی بی کی قبر کمل گئ۔ جناب زبراء کا ہاتھ بابر آیا اور امام حسین کی قبیم کو اپنی قبر میں رکھ لیا۔ آج تک جن سادات اور غیر سادات نے جناب زبراء کو خواب میں دیکھا ہے تو اس حالت میں کہ قیم ان کے پاس ہے اور روز قیامت جب وہ قبر سے اٹھیں گی اور میدان محشر میں تشریف لاکیں گی وکیکی کھا تو بیمن المحسین تو میدان محشر کے وسط میں عرش اللی کے سامنے کھڑی ہوجا کیں گی اور وہ خون آلود ، سوراخ قیم سر پر رکھ کر آواز دیں گی: اللیمی اُھندا قویم ہے لینی میر ساتھ کی میرے اللہ!

(ازمترجم: میرے اللہ! پہلے میراال مقدمہ کا فیصلہ فرما اور میرے بیٹے کے دشمنوں کو واصلِ جہنم فرما اور جولوگ میرے حسین کے ان مصائب میں ساری زندگی روتے اورغم مناتے رہان کو جنت میں داخل فرما اور میں اس وقت تک جنت میں خبیں جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے غم میں خلصانہ طور پر رونے والے جنت میں نہیں چلے جاتے۔)

**\*....** 

## سولیهویر فصل

# اہلِ بیت کی شام سے رہائی

یزید نے ظاہری طور پر پشیمانی کا اظہار کیا لیکن دراصل وہ لوگوں کی بغادت سے خانف تھا البندا اس کے سوا کوئی جو ۔و عی شق کہ اہل بیت کوشام سے رہا کروے۔ اس اہل بیت کو بلایا،معذرت کی اور لوٹا ہوا سامان واپس کیا اور تھم ویا کہ أونت لائے جائیں۔ اُوٹوں پر کجادے اور محمل سجائے مسے اور کجادوں کے اُوپر ایتھے اجتھے پردے لگائے مسئے۔ پھر ایک سر دار الشكر و بلایا اور پائج صد نفراس کودیے اور کہا ان مصیبت زووں کو بڑے احر ام کے ساتھ مدینہ خیرالانعام پہنچاؤ۔

مشہور روایت یہ ہے کہ لکھر کا سربراہ نعمان بن بھیر انساری تھا۔ صاحب کائل "کائل السقیف" بیں لکھتے ہیں: لشکر کا سربراه عمرو بن خالد قرشی تھا۔ ببرصورت بزید نے سربراہ کو اہلی بیت کے متعلق بہت سفارش کی اور امام کے متعلق کہا کہ ان کو راستے میں کوئی تکلیف نہ بہنچا نا اور امن کے ساتھ ان کو مدینہ پہنچا دینا۔ رات کوسفر کرنا اور دن کو آرام کرنا کہ سورج کی گرفی سے فی جا کیں۔ جب ان کو کہیں کھہراؤ تو اپنے خیمے ان سے ذرا وُور لگانا تا کہ تمہارے کی سابی کی نظران پر نہ بڑے اور الی بیت کی حفاظت میں بہت احتیاط کرنا اور جس طرح وہ کہیں ان کی مرضی کے مطابق سفر کرنا۔

می مفید نے لکھا ہے کہ جب یزید اہلی بیت کے سفر کے انتظامات سے فارغ ہوا اور سفر شروع ہونے سے پہلے ا، م سجاد علیہ السلام کو بلایا اور ان سے علیحدگی میں ملاقات کی اور کہا کہ بیظلم عبید اللہ بن زیاد نے کیا ہے، خدا اس پر لعنت کرے۔ اگریس اس مقام پر ہوتا جوآ ب کے والد کہتے ہیں ان کی بات کو تبول کر لیتا اور ان کے قبل تک نوبت ہی نہ پہنچتی۔ بہرصورت اب کیا کروں جو ہونا تھاوہ ہو گیا۔اب میری خواہش ہے کہ مدینہ وینچنے کے بعد تمہاری جو بھی ضرورت ہووہ مجھے مدینہ سے مو بھیجنا تا کہ تمہاری حاجات پوری کی جاسکیں۔ بینعمان بن بشیر آپ کے ساتھ ہے میں نے اسے تمہارے احزام کی سفارش كردى ہے۔ يزيد بولتا رہا اور امام سجاد كة نسوبيتے رہے۔

جب کجاووں اور محملوں کو اُونٹوں پر آ راستہ کیا گیا اور محرمات اور دکھی بچوں کو ان محملوں میں بٹھایا گیا تو شامی عور تیں جو مبات الل بيت تعين الوداع كے ليے آئي اور باقى عورتين اپنے مكانوں كى چھتوں سے انھين الوداع كررى تھيں يعض عورتی بہت گرید وزاری کررہی تھیں اور بی اُمیدی بعض عورتیں خاموش کھڑی تھیں۔ قافلہ الل بیت خرابہ زندال سے نکا :



جناب نینٹ کیرکی نے اپنا سرمحمل سے نکالا اور رو کے فرمایا: اے شامی عورتو! میں لیک امانت اس زندان شام کے خرابہ میں مچھوڑ کر جارتی ہوں، اس کی قبر کی حفاظت کرنا اور اس کی زیارت کرنا اور چراغ بھی جلائے رکھنا اور قبر پریانی ضرور پھڑ کتے رہنا۔

## امام سجاد علیدالسلام کی الل بیت کے ساتھ مدیند کی طرف رواعی

ارباب تاری کھتے ہیں: یزید نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا اورظلم کیے لیکن جب شامیوں کو حائق کاعلم ہوا کہ یہ باغی نہیں بلکہ خانوادہ کیغیر ہیں تو یزید نے اہل بیت کوشام میں قیدی رکھنامسلحت کے خلاف سمجما، لہذا اس نے اہل بیت کے والمی مدینہ جانے کے لیے انھیں سواریاں دے کراور دیگر انظامات کر کے نعمان بن بشیر کو یا نج صد سپائی دے کر سفارش کی کہان کو مخاطت کے ساتھ مدینہ پہنچا دو۔

اب یہ قافلہ والی جا رہاہے کہ اپنے پیاروں کی جدائی پر جگر کباب ہو گئے تھے۔ جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہوگئے تھے۔ جوانوں کی شہادت سے دل پانی پانی ہوگئے تھے، کس قدر ذات وخواری سے قیدیں نبھا کیں، ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے تھے کیونکہ اُنھیں گرمی اور دھوپ میں بغیر چادروں کے کنیروں اور غلامیں کی طرح شہوں میں پھرایا گیا تھا۔ لوگوں نے گالیاں دیں، صحرا و بیبان کے سفر کیے۔ بعوک اور بیاس کا غلبر ہا۔ بدمعاشوں کی نظروں کا نشانہ بنتے رہے۔ خرابوں اور ویرانوں میں تظہر ایا گیا۔

بېرمورت شام سے بيكاروان روتا موارواند موالغمان بن بثير في بزے احر ام كے ساتھ قافلدكوا سته آسته حركت

دی اور قافلہ چل پڑا۔ مز جاری رہا بہاں اہل بیت نے کہا وہاں اقامت کی اور اہل بیت نے کہا تو روانہ ہوئے اور جوراستہ
اہل بیت نے بتایا اس راستے پر نعمان قافے کو چلاتا رہا۔ نعمان کے بیابی آگے آگے چلتے تھے یا کاروان کے پیچھے یہ چھے۔ قافلہ
چلتے چلتے ایک ایے مقام پر پہنچا جہاں ہے، دوراستے نگلتے تھے۔ ایک راستہ کر بلاکی طرف جاتا تھا اور ایک مدینہ کی طرف جاتا
تھا۔ اس وقت مستورات اور دکھی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو اپنے اپنے شہداء کی قبروں کی زیارت کا بہت شوق تھا، اس لیے گریہ
زاری شروع ہوگئی اور نعمان ہے کہا گیا: بیختی الله علیات الله علیات الله علیات الله علیات الله علی بیکر بہلا "مدا کی تم اجمیں کر بلا کے
راستے سے لے جاؤتا کہ اپنے عزیزوں کی قبروں کی زیارت کرلیں اور جو اس سفر جس ہارے اوپر مصائب آگے ہیں وہ بھی قبر

نعمان نے قبول کیا اور ان کے فرمانے پر عمل کیا۔ اُس نے کارواں کو کربلا کے راستہ پر جانے کا تھم دیا۔ جول جول ا قافلہ کربلا کے قریب جارہا تھا ہر بی بی کے دل میں اپنے عزیزوں کی قبور کی زیارت شوق کی آگ شعلہ ور ہورتی تھی حتی کہ سیدالشہد او کی تربت کی خوشبو بہنوں اور بیٹیوں کے مسام جاں تک پنجی تو وہ اس بلبل کی طرح ہوگئیں کہ جو پھول کی خوشبو سوتھتی ہے تو فروا مجبت سے عد حال ہوجاتی ہے۔ جب ان بیبوں کے مسام میں تربت حسین کی خوشبو پنجی تو وہ فروا مجبت اور شدت غم سے مر ثیر پر دین آگیں۔

حیات نین کی زبان حال یہ تھی: اے بھائی! آپ کے بعد ش نے بہت دکھ دیکھے اور جھے بہت سے شہروں اور گلیوں ش پھرایا گیا۔ بھے خود پر تو اس قدر حوصلے اور مبرکی امید نہ تھی کہ آپ کے بغیر کر بلا سے شام تک پہنے سکوں گی کین خدا نے حوصلہ دیا۔ کر بلا کے بعد جب بہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو ش نے فرط فم سے اپنی پیشانی کوممل کی کئڑی پر دے حوصلہ دیا۔ کر بلا کے بعد جب بہلی دفعہ کوفہ میں آپ کے سر پر نظر پڑی تو شی نے فرط فم سے اپنی پیشانی کوممل کی موجود گی کے سب دے مارا۔ بھائی! ہمیں کوفہ وشام کے بازاروں میں نظر سراور نظے پاؤں پھرایا گیا اور ہم نے نامحرموں کی موجود گی کے سبب سرکوشم سے جھالیا۔ جب برید کے دربار میں بازو بند سے ہوئے بیش ہوئی تو کئی مرتبہ خدا سے موت ما تھی لیکن ان دکھوں کے باوجود شی اس بات پرمطمئن ہوں کہ اپنی تقدِ جاں نے گر آپ کاغم ترید لیا ہے۔

امام سجادگی کربلامیں جابر بن عبداللد انصاری سے ملاقات

جتاب جابر بن عبدالله انساری فرماتے ہیں: جب اولا و رسول و بنول شام غم انجام سے واپس پلی اور حراق کیٹی تو نعمان بن بشیر سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے لے چل تا کہ ہم قبروں کی زیارت کرلیں۔ پس اہل بیت کربلا پہنچے اور وہاں آئے جہاں امام حسین دوڑتے محوڑے سے زمین پرآئے تھے۔ جب آلی رسول مقتل میں پیٹی تو وہاں حتاب جابر بن عبداللہ

 $\Rightarrow$ 

انساری کوموجود پایا جو چند ہامیوں کے ساتھ مدینہ سے امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے اور بیدن ، م صفر سا الا ججری تھا۔۔

امام سجاد علیہ السلام اور حضرت جابر کی ملاقات ہوئی اوراس میں بھی اختلاف نہیں کہ جابر پہلے چہلم پرسب سے پہلے زیارت امام سین کے لیے آئے تھے۔ صرف اختلاف اس میں ہے کہ کربلا میں اہل بیت کی آئے پہلے چہلم پرتھی یا دوسر سے نیارت امام سین کے آئے تھے۔ صرف اختلاف اس میں ہوئی تو اربعین سے دوسرے دن ہوئی۔ اس مسئلہ پر تحقیق کے لیے سال کے چہلم پر ہوئی اور اگر ملاقات سال اکسٹے جبری میں ہوئی تو اربعین سے دوسرے دن ہوئی۔ اس مسئلہ پر تحقیق کے لیے ایک علیحہ ہ کتاب لکھنے کی ضرورت ہے۔

#### اللي بيت كا مدينه من واليس آنا

اہل بیت شام سے کربلا اور کربلا میں چند روزع اواری کرنے کے بعد عدینہ ش آئے۔جس دن اہل بیت کے پروے وارحر توں اور دکھوں سے عدینہ ش وافل ہوئے۔ عدینہ کے وروازے سے لے کر قبر رسول کک ز مین عزاواروں کے آنسو سے کملی ہوچکی تھی۔ مروجنا ب امام زین العابدین علیہ السلام کے گرواورعور تیں ونتر ان بتول کے اردگر وجع ہوکر گریہ زاری میں مشغول تھے اور سید سے رسول فداکی مجد (مجد نہوگ) میں گئے۔ وہاں اہلی بیت نے فالموں کے ظلم کا محکوہ کیا۔ پھر وہاں سے جناب زہرا می قبر پر پنچ اور بیتو مسلم ہے کہ بیٹی اپ وکھ وردسوائے مال کے اور کن سے نہیں کہتی اور مال سے کوئی دکھ نہیں چھیاتی۔

جب بی بی زینب کی نظر ماں کی قبر پر پڑی تو جگر سے صدائے دردنکی اور بائے بائے کر کے مال کی قبر پر گر پڑیں۔
پر بین کر کے فرمایا: امال جان! بیل حسین کو ساتھ لے کر گئ تھی لیکن اب حسین کو واپس نہیں لا کی البتہ حسین کی آیک نشانی لائی
ہول اور پھر امام حسین کا خون آلود پیرا بمن نکالا اور قبر پر رکھ دیا اور عرض کیا: امال جان! بیآ ب کے فرز عرحسین کی نشانی ہاور
اگر بھے سے پوچھوکہ بم پر کیا گزری تو انتا عرض ہے کہ بمیں ترک و دیلم کے قیدیوں کی طرح قیدی بنا کر شہر در شہر پھرایا میا اور
بہت زیادہ تکلیفیں اور دکھ دیے گئے۔

قاطمہ زبرام کی قبر کوزاولہ آیا، بی بی زبرام کا ہاتھ باہر نکلا اور بی بی نے وہ پیرائن اٹھالیا اوراب وہ پیرائن بی بی کے اس ہے۔ قیامت کو یکی تیم لے کرور بارتو حید میں آئیں گی۔

م المسيد بخزن البكاء رقسطراز مين: جب اللي بيت كريد زارى اور ماتم ميل مصروف عضوت أم الموشين جتب المسمد من من مسمد في خون كي ايك شيشي المحالي باتحد مين بيشيشي الموسية بيار فاطمة صفري كو پكرا موا تقديم من كر جبت

جناب فاطمة مغریٰ کے چبرے کا رنگ زردتھا،جسم کانپ رہاتھا اور آنسو بارش کے تظرات کی طرح گر رہے تھے۔ جب اہل بیت کی نظر جناب فاطمہ صغریٰ پر پڑی اور جناب فاطمہ بیار کی نظر اپنی پھوپھی، بہنوں اور دیگر خواتین پر پڑی تو ایک مرتبہ گرید کا کہرام بھے ممیا، چین نظیں اور ماتم شروع ہوگیا اور جناب فاطمہ صغریٰ بے ہوش ہوگئیں۔ فاطمہ کبریٰ آئیں اور فاطمہ

منری کش میں لائیں کیکن خود بے موش موکنیں۔ دیگرخوا تمن نے ایک دوسرے کو کلے نگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے مغری کش میں لائیں لیکن خود بے موش موکنیں۔ دیگرخوا تمن نے ایک دوسرے کو کلے نگایا اور اپنے دکھوں کا حال ایک دوسرے کوسنایا۔ جناب فاطم معنری نے اپنی بہن فاطمہ کبری سے اپنے دکھوں کا حال ہوچھا۔ جناب فاطمہ کبری کی زبان حال ہے

اے بہن! مل آپ سے وُوری پر نالاں تھی اور دن رات آپ کے آم وفراق میں پریشان تھی۔ آپ میرے دن رات کا پچھتی ہو، میرا دن ماتم میں گزرتا تھا اور رات کی خرابۂ ویران میں۔ لپ فرات ہونے کے باوجود ہمارے شہداء بھی بیاسے کے اور ہم بھی بیاسے شام چلے گئے۔ فالمول نے ہ رے بابا کے سرکونوک نیز و پراٹھایا ہوا تھا اور ہم اس نیزے کے بیچے چلی رہے تھے۔ جب بزید ملحون میرا بابا کے لیوں پر چھڑی مار رہا تھا تو ہمارے دل کہاب ہوگئے۔

**جناب بحمر حنفیڈے ملاقات** مخزن البکاء میں ہے: جب ا

مخن البكاه مل ہے: جب الل بیت شام غم انبی م دے كر مدیند كی طرف آئ اور مدیند كے نزدیك پنج تو بشرين اجذام امام سجاد كے تكم سے مدیند مل وارد ہوا اور الل مدیند كوالل بیت كى آمد كى اطلاع دى تو ہر طرف آه و فريا و اور گريد و زارى و احسينا او اغريبا او اشھيدا ہ كے بين كرتے ہوئے مردوزن مجوفے بزے حقير و شريف، نظے مر، نظے پاؤں، جو ق در بوق در بوق مدیند كے دروازے كى طرف روتے ہوئے لئے خصوصاً نى ہائم كے رشتہ دار، مستورات اور مرد، بزے غم و اندوہ اور كريد بوق مديند كے دروازے بوئے و اندوہ اور كريد بوق مديند كے دروازے كى طرف روتے ہوئے لئے خصوصاً نى ہائم كے رشتہ دار، مستورات اور مرد، بزے غم و اندوہ اور كريد بوق مدينہ جن بين برجناب محد حنية كولى تو جلدى سے أشے، اسے محوث برسوار ہوئے اور تيزى سے رزارى ميں دو و بوئے تھے۔ جب بي خبر جناب محد حنية كولى تو جلدى سے أشے، اسے محوث برسوار ہوئے اور تيزى سے

روازہ کدیند کی طرف رخ کیا۔ لوگ بھی حسین حسین کا ماتم کرتے جارہے تھے، بہت جوم تھا، چانا بدامشکل تھا۔ جناب محمد حنفید بھی آنسو بہاتے اور حسین حسین کرتے ہوئے اس قافلۂ کرید کے پاس پہنچے۔ جب سیاہ علموں اور

یا م حسین پر نظر پڑی قو محدوث سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ بیار کر بلا خیمہ سے باہر آئے اور خود پیا کے پاس بنچ - ان کے سرکواپنے دامن میں رکھا تو محد دخیہ ہوش میں آئے ، آ کھ کھولی اور اپنے بیٹیم بیٹیم بیٹیم کیے کو اپنے سر ہانے دیکھا تو دل پر

ردے چین اور فریادی تکلیں اور فرمایا: الا یکابن آخِی اَینَ آخِی میرے بینیمیا! میرے بھائی کہاں ہیں؟ میرے سرکے تاج سین کہاں ہیں؟ پھر زور زور سے روٹے ہوئے پوچھا: اَینَ قُرَّاً عَینِی وَتَسَرَا فُوَّادِی اَینَ خَلِیفَةَ اَہِی ، اَینَ الحسين "ميرى أكلول كى شندك ميردول كميوه، ميرد باب كى خليفدام مسين كهال بين؟"

حضرت امام زین العابدین نے گربیش ڈونی ہوئی آ وازیش فرمایا: یکا عیبی اُتینٹک یکنیگا دور مایا: اے پچا جان! یس بابا کے ساتھ گیا تفالیکن یتیم والی آیا ہوں'۔ اور روز عاشور امام حسین کی شہادت کے واقعات سنائے اور فرمایا: اے پچا! آپ کر بلایش جو نہ سے پہلے ہم پر پانی بند ہوا پھر جنگ مسلط کی گئی۔ ضبح سے ظہر تک فیرے بابا کے اصحاب شہید ہوگے۔ پھر بی کر بلایش کے اٹھا تیس جوان کے بعد دیگرے شہید ہوئے۔ تیروں، تلواروں، منظروں سے ان جوانوں کوجن کی مثال دنیا باشم کے اٹھا تیس جوان کو جن کی مثال دنیا میں نہی ، کے جسموں کو کلائے کلائے کر دیا اور سب فاک کر بلایس غلطان ہوگئے۔ میرے بابا بھی تنہا رہ گئے مید اپن جنگ میں وہ بہت بیاسے شے اور بیاسے شہید ہوئے۔

پھر شام وکوفد کے داستے کے مصائب بیان کرتے دہاور تھد بن حفید اپنے مروسیند پر ماتم کرتے دہے۔ آخرایک بار دوکر فرمایا: یکیوڈ علی یک اُبنا عبدِ الله یکا آخی تکیف طلبت ناصِرًا فلم تنصرُوا معینا فلم نعنِ "اے بھائی سین"!

جھے اس بالے نے بہت دکی کردیا ہے کہ آپ مدد ما تکتے دہاور کوئی آپ کی مدد کرنے کو نہ تھا"۔ ھل مین ناصِرِ کے استخافے باد ہاہے۔ کاش میں کر بلا میں ہوتا اور استخافے باد ہاہے۔ کاش میں کر بلا میں ہوتا اور استخافے بھائی پر جان قربان کرتا۔ خدا آپ کے قاتموں پر لعنت کرے۔

پھر جناب محمد حفیہ بہنوں کے پاس آئے تو عورتوں میں قیامت کا شور وغم اور گریہ بلند ہوا اور محمد حفیہ کی نظر جناب نمنٹ کبری پر پر کی تو ان کو نہ بہچانا کیونکہ بہت زیادہ صدے، معیبتیں اور دکھ دیکھنے سے چبرے کا رنگ بدل کیا تھا اور بال سفید ہو گئے تھے۔ لہذا محمد حنفیہ نے تعجب سے پوچھا: اُانتِ اُخیتی ''کیا آپ میری بہن نمنبہ جیں؟'' بہن! کہاں ہیں آپ کے بھائی ،آپ میرے بھائی کو ساتھ لے کئی لیکن واپس نہ لائیں۔

نی تی نے جواب دیا: میرے بھائی حسین کوغربت میں ایسے شہید کیا گیا کد اُن کا بدن مبارک کر بلامیں خاک وخون میں غلطان تھا۔ مختصراً محمد حنفیہ واپس کھر آئے اور اسپ کھر کا دروازہ بند کرلیا اور تین دن گھرسے باہر ند لکے، تیسرے دن کھر سے باہر نکلے اور اسپ کھوڑے پرسوار ہوئے اور بیابان کی طرف چلے مجھے اور کم ہوگئے حتی کہ مختار کے خروج تک منا ئب رہے۔

## نعمان بن بثيرقا فلدسالارسے معذرت

جب ایل بیت کی قید سے رہائی ہوئی اور مدینہ والیس لوئے تو تین دن تک امام حسین کے محریش مجلس عزا اور ماتم ہوتا رہا۔لوگوں کاغم ہلکا ہوالیکن اہلی بیت حسین کو دن کو چین تھا نہ رات کو سکون۔ وہ بمیشہ گریہ زاری میں رہتے تھے، آنسو بہاتے تے اور فریادی بلند کرتے رہتے تھے۔ان کی غذا اور قوت یکی آنو بہانا تھا بلکہ اور منا بچونا یکی آنو تھے۔حی کہ سات سال تک اس قدرغم رہا کہ اہلِ بیت کے چواہوں ہے کس نے دھواں بلند ہوتے ند دیکھا، نہ خضاب کیا اور نظسل کیا اور نہ کی خوشی کی محفل میں شرکت کی۔

صاحب بخزن کھتے ہیں: جب اہلی بیت مدید پنچ تو تمن دن تک بہت زیادہ عزاداری کی۔ پورا مدینے م زدہ رہا۔ان تین دنوں کے بعد لوگوں کاغم کچھ بلکا ہوا اور وہ ایک دومرے سے حال پوچنے گئے تو نعمان بن بشیر سالار کارواں، جس نے اہلی بیت کوشام سے مدید پنچایا تھا، واپس جانے کا ارادہ کیا۔اہلی بیت سے رخصت کی اجازت لی۔ جناب فاطمہ دخر علی اللی بیت کوشام سے مدید پنچایا تھا، واپس جانے کا ارادہ کیا۔اہلی بیت سے رخصت کی اجازت لی۔ جناب فاطمہ دخر علی نے جناب نین عرض کیا: نعمان بن بشیر نے اس سفر میں بہت تکلیفیں اٹھا کی اب نعمان جا رہا ہے کیا آپ کی صلاح ہے کداس کے تی میں کوئی احسان کیا جائے۔

جناب زینب کمری نے فرمایا: خدا کی ضم! بات تو آپ کی بہت اچھی ہے لیکن کیا کروں ہمارے پاس تو اب بچاہی پی کھنے تیں گردوکتان ، دوباز و بنداور پازیبیں کو نہمان بیسے نیک محضی پراحسان کریں البتہ بہت تھوڑے زیور ہیں وہ دیتے ہیں، پھر دوکتان ، دوباز و بنداور پازیبیں کنیز کو دیں اور فرمایا کہ بید نعمان بن بشیر کو دے دو اور اے کہنا کہ بید چیزیں تیری خدمات کا صلاقو نہیں لیکن ہمارے پاس اب اس کے سوا اور پھوٹی ہے۔ اگر زیادہ کے مالک ہوتے تو بھی مضا نقدنہ کرتے۔ اس لیے ہم معذرت کرتے ہیں اور بیتھوٹ کی خدمت ہمارے جدر درول کے صدیقے قبول کرلیں۔

فسول المجمد میں ہے کہ نعمان نے یہ ہدیہ تبول ندکیا اور عرض کیا: یہ رسالت کا خانوادہ ہے۔ میں نے صرف خوشنودی خدا اور رضائے مصطفق کی خاطر آپ کی خدمت کی ہے آگر ان خدمات کا عوض دیتا چاہتے ہوتو میرے لیے بخشش کی دعا تیجے نیز مجھے قیامت کے دن فراموش ندکرنا۔

## امام کے سرکی تدفین کے بارے میں محقیق

حضرت الم حسین علیہ السلام کے سرمطیم کے وفن کے مقام میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بزید نے چند دنوں تک اپنے درواز سے اور دربار میں لٹکائے رکھا اور پھر اسے خزانے میں رکھ دیا گیا اور بیسر نی اُمیہ کے خزانے میں تھا۔ حتیٰ کے سلمان بن عبدالملک نے وہ سر مانگا تو سرمطیم لایا گیا، سر ابھی تک معطر اور منور تھا۔ اس کے تھم سے ایک صندوق بنایا گیا اور سلمان بن عبدالملک نے وہ سر مانگا تو سرمطیم لایا گیا، سرمقدس کواس میں رکھ کرخوشیو اور عطر نگایا گیا ، کفن دیا گیا اور تماز پڑھی گئی اور مسلمانوں کے قبردستان میں فن کردیا گیا اور عمر بن عبدالعزیز نے اس سرمطیم کا حال ہوچھا تو بتایا گیا کہ اسے مسلمانوں ۔ کے قبرستان میں فن کرویا ہے۔ اس نے تھے دیا کہ قبر

. كمودى جائ بحرسركو بابرتكالا كيا اوركر بلا بعبي سيمورو بال فن كرديا ميا-

ابوریحان ہیرونی کتاب آٹارالباقیہ میں تصبح تیں سرسلم ، مرحسین ۲۰ مغرکوا، تم کے بدنِ مطہر کے ساتھ وُن ہوگیا۔ بعض مؤرخین کہتے ہیں کہ سرمطہرامام حسین جناب امیرالموسین کے سروے فِن ہے۔

لیکن امامیدا تناعشرید کاعقیدہ ہے کہ سم مطہر بالآخر جناب اہ محسین کے مرت کے سرتھ کرجہ میں کمحق ہوگیں۔ واند عالم بالصواب!

یہ کتاب کھل ہوئی از مدینہ تا مدینہ جو خامسِ آ لی عما کے مفصل حالات پر مشتس ہے۔ ہوئے کی تعدہ ، سے بھر آر ٹر ٹی کو اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس بندؤ کمترین سیدمجہ جواد ذھنی تہرانی نزیلی قم نے رقم کی۔ خدا سے ، تبو ہے ۔ یہ کن س کتریں محنت کوقبول فرمائے اور میرے لیے اس کتاب کوآخرت کا ذخیرہ قرار دے۔

(از مترجم: میں نے ۲ جولائی ۲۰۰۸ وکوانیا آپریش کرایا تو جھے تین ماہ بالکل بسر پر آ رام کرنے کا کہا گیا اور اس وقت میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا تا کہ اس ذکر کے صدیقے میرے آپریش کے زخم جلدی ٹھیک ہوجا کیں اور الحمداللہ جب کتاب کا ترجمہ ختم ہوا تو ہندہ بھی چلنے کے قابل ہوگیا اور اب اس کتاب کے مندر جات کو کالس میں لوگوں تک پہنچا تا ہوں )۔



|                                                                                           | أسريرست مولانار ياص مسين                      |         | A                                                      | <b>FIGUR</b> |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 150/-                                                                                     | موت کے بعد کیا ہوگا؟                          | 125/-   | مدائے محن                                              | 100/-        | ذ کرخسین                           |
| 150/-                                                                                     | موت کے بعد ہے ہوہ ہ<br>تبذیب نفس یا ملاق مملی | 100/-   | ا نظار میں ا<br>انظار محن                              | 125/-        | دم -ن<br>برزخ چنوندم پر            |
| 150/-                                                                                     | جديب رايا سان ن<br>السول مقائد                | 125/-   | العار العام<br>العام كور                               | 100/-        | برري پيلونوم پر<br>اسمادي معلومات  |
| 135/-                                                                                     | محيدُ زبرًا                                   | 300/-   | کی اور<br>خیم الجانس (دوملد)                           | 100/-        | istis                              |
| 85/-                                                                                      | اجفقيم                                        | 150/-   | اول الامركون؟                                          | •            | 303                                |
| 135/-                                                                                     |                                               | 125/-   | رياض المواق<br>رياض المجالس                            | 100/-        | il . •                             |
|                                                                                           | خواشات پرکشرول کیے ہو؟                        | 150/-   | ا ريال الله الله الله الله الله الله الله ا            | 120/-        | سورن باولول کیاوٹ بیل<br>م         |
| 120/-                                                                                     | ماززندگی<br>مله مخنزس و                       | 165/-   | ميروبي ل<br>محروار خطابت                               | 100/-        | شبيداملام                          |
| 85/-                                                                                      | على سيدوشنى كيون؟<br>عال سيدوشنى كيون؟        | 135/-   |                                                        | 50/-         | قيام عاشوره                        |
| 185/-                                                                                     | عملیات درق<br>م                               | 135/-   | سعيار مودت<br>خطبات من انجامعه                         | 100/-        | قرآن ادرابليية                     |
| 175/-                                                                                     | ا جادو کن<br>د اکتر براه شده                  | 250/-   | معبات المبعد<br>بشت                                    | 125/-        | و بني معلومات (ووجلد)              |
| 145/-                                                                                     | فصائص اميرالمونين                             | 135/-   | انساع ا                                                | 35/-         | نوجوان پوچھتے ہیں شادل کس سے کریں؟ |
| 185/-                                                                                     | مولائے کا نئات کے نیلے                        | 165/-   | مسان<br>اسعاب مین کون؟                                 | 15/-         | آمالم ما لم اور محانی امام<br>منه  |
| <b>2</b> 75/-                                                                             | پچروه شيعه بوگيا<br>سال کنون                  | 135/-   | ا ماب عن وق.<br>ا توحيد                                | 225/-        | 175                                |
| 145/-                                                                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله       | 175/-   | i . 1                                                  | 100/-        | يبر وروفاتحه                       |
| 165/-                                                                                     | ا تقویم شیعه<br>مکامیدن                       | 150/-   | دلاءت<br>آننب دلاءت                                    | 100/-        | ٠. ا                               |
| 185/-                                                                                     | مفكوة المانوار                                | 150/-   | ۱ مبروبایت<br>آرزؤی چرکل                               | 165/         | 7                                  |
| 175/-                                                                                     | فغناك ملى (حسدادل)                            | 150/-   | ميدة العرب<br>ميدة العرب                               | 265/         | سوكناسة ل يحد                      |
| <b>22</b> 5/-                                                                             | ا تسمت نامه<br>ا                              | 165/-   | سيدا برب<br>تنديب آل مر                                |              | انكار شريعتن                       |
| <b>25</b> 0/-                                                                             | قوم جنات                                      | 150/-   | مديب ان بر<br>وقيح المسائل                             | 14'          | بيرت آل كم                         |
| 135/-                                                                                     | تحذيمليات                                     | 200/-   | ا نون اسان<br>ا مدنک.                                  | 135/-        | مناظرے                             |
| <b>25</b> 0/-                                                                             | عملیات تسخیر دممیت<br>مدین                    | 100/-   | مرجور<br>بديدنتي مسأل                                  | 240/-        | آسان سائل (مارجلد)                 |
| <b>28</b> 5/-                                                                             | ابالي أشيخ المغيد                             | 150/-   | مبدیا ہی اسان<br>کرباہے کرباتک                         | 100/-        | ارغ بنت البتع                      |
| 100/-                                                                                     | اجرد سالت                                     | 60/-    | ربنامے ربنا تک<br>مومظام بابلہ                         | 100/-        | عمرة الجالس                        |
| 100/-                                                                                     | تا جدار نبوت                                  | 60/-    | موری دریده کی روشی میں<br>میری دریده کی روشی میں       | 35/-         | حقوق ذومين                         |
| <b>25</b> 0/-                                                                             | توضیح السائل (صادق شیرازی)                    | 165/-   | 1                                                      | 20/-         | ادشادات اميرالمونين                |
| 175/-                                                                                     | ذا نخيفست                                     | 135/-   | العاديث تتربير                                         | 50/-         | صدائے مظلوم                        |
| 185/-                                                                                     | الحي المحتجع الناس                            | 135/-   | اسلاي اصول تهادت                                       | 35/-         | معزات بنول                         |
| ' 300/-                                                                                   | 1001ء ستان کی                                 | 165/-   | ກກູ້ສູ່ໄ້                                              | 35/-         | لز کاسونالز کی ماندی               |
| 150/-                                                                                     | پرونکالهٔ م                                   | 130/-   | رنه ضعا<br>اسمول دین                                   | 35/-         | اسلامی میرلمیاں                    |
| 165/-                                                                                     | فضائل کی بربان می                             | 450/-   | ۱ مرداد کریاد (دوجلدی)                                 | 15/-         | فكرحسين إدرجم                      |
| 250/-                                                                                     | خلاصة المعاتب                                 | 500/-   | سرود برم و دوجلدی)<br>کشبهامت دخلافت ( دوجلدی)         | 40/-         | بيام عاشوره                        |
| 25/-                                                                                      | 16 مج ے                                       | 165/-   | عب المت وهنافت (دوجلای)<br>بحرالعائب                   | 35/-         | معسومين كاكهانيان                  |
| 20/-                                                                                      | 14 معجزے                                      | 145/-   | برانعاب<br>ظنفر فيت مبدئ                               | 35/-         | ارشادات مرتشي وصطفي                |
| 185/-                                                                                     | كناب قائم                                     | 65/-    | مستقدیمیت تبدن<br>وخاتف المونین                        | 10/-         | آزادي سلم                          |
| 165/-                                                                                     | خطيب نوك سنال                                 | 500/-   | ا مالی شخصه دق (دوجلدین)                               | 100/-        | فترابليت                           |
| 165/-                                                                                     | ا حکومت مہدق                                  | 900/-   | انان معدور (روبندین)<br>معرات آل تد (ماربلد)           | 100/-        | محينه پنتن                         |
| 185/-                                                                                     | فنناك عمه                                     | 2100/-  | برات برات الدر في ربيد)                                | 100/-        | وفارس                              |
| 150/-                                                                                     | علی الی سنت کی نظر چی                         | 135/-   | برون برار پوجندی)<br>نم نامه کر باد ( لوف کا ترجمه )   | 100/-        | حسين بيرا                          |
| , 165/-                                                                                   | المامت ونميهت                                 | 1000/-  | ا مناقب ببلوسفه (مارجلدین)<br>مناقب ببلوسفه (مارجلدین) | 150/-        | جام فدر                            |
| 165/-                                                                                     | تتم اخاصت اور بهاري ومداريال                  | 250/-   | عال ه                                                  | 100/-        | J. 29053                           |
| 265/-                                                                                     | مزاسة الهام                                   | 150/-   | آثاب عالت<br>آثاب عالت                                 | 60/-         | شا بكارر مالت                      |
| 125/-                                                                                     | مکناہوں کے اثرات                              | 175/-   | الج المائد                                             | 130/-        | محشرغاموش                          |
| 750/-                                                                                     | تحنة الانام (3 مبلد)                          | 65/-    | نسال المعيد                                            | 250/-        | اسلام اوركا كات                    |
| 150/-                                                                                     | بانقين سول كون                                | 65/-    | محترابلب كون؟                                          | 135/-        | غريبدبذه                           |
| 30/-                                                                                      | المازجعفري                                    | : 150/- | اسافره ثام                                             | 150/-        | نالم ا                             |
| 15/-                                                                                      | فمازامامي                                     | 135/-   | ولايت المامة درملم خبب                                 | 50/-         | 32.                                |
| 20/-                                                                                      | فمازشيعه                                      | 150/-   | تغيير سوره عديد                                        | 300/-        | محن (دوجلد)                        |
| ورار المنها في المديار كيت فرست فلوردوكان نمبر 20 غرني سريث أردوبا زارلا مورية ون 7225252 |                                               |         |                                                        |              |                                    |



الأمنه تج الصّ الحِين الْفِي